

#### **Contents**

| 4                          | اجمالی فهرست                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5                          | پیش افظ                                                                           |
| 9                          | ستائیسویں ''جلا                                                                   |
| 11                         | ضروریبات                                                                          |
| 13                         | فبرستمضامينمفصّل                                                                  |
| 35                         | فبرستمضامينمفصّل                                                                  |
| 41                         | کتابالشتی(حقه دوم)                                                                |
| 41                         | فولکه حدیثیہ                                                                      |
|                            | رساله                                                                             |
| 61                         | الفضل الموهبى فى معنى اذاصح الحديث فهومذہبى                                       |
| 61                         | ( فضل (اللی) کا عطیّہ (امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اس قول کے)                   |
| 61                         | معنی میں کہ جب کوئی حدیث صحت کو پہنچے تو وہی میرا مذہب ہے)                        |
|                            | ملقّب بلقب تاريخيملقّب بلقب تاريخي                                                |
| 61                         | اعزّالنّگات بجواب سوال ارکات <sup>۱۳۱۳ه</sup>                                     |
| 89                         | فوائدِ فقہیهوافتاءورسم المفتی                                                     |
| 93                         | ورحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          |
| 105                        | رساله                                                                             |
| 105                        | مقامع الحديد على خدّ المنطق الجديد "٢٠٠٠                                          |
| 105                        | (لو ہے کے گرز منطق جدید کے رخسار پر)                                              |
| 195                        | رساله                                                                             |
| 195                        | نزول اٰياتِ فرقان بسكونِ زمين واسمان                                              |
| ئيد كى)آيتوں كا نازل ہونا) | زمین اور آسان کے ساکن ہونے کے بارے میں حق و باطل کے در میان فرق کرنے والی(قرآن مج |
| 229                        | د <b>ساله</b>                                                                     |

| 229 | معینمبینبهردورشمسوسکونزمین^'''م                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (سورج کی گردش اور زمین کے ساکن ہونے کے لیے مددگار)                                       |
| 229 | (امریکی منجم پروفیسر البرٹ ایف، پورٹا کی پیشگوئی کا رَدّ)                                |
| 243 | رساله                                                                                    |
| 243 |                                                                                          |
| 243 | (زمین کی حرکت کے رَد میں کھلی کامیابی)                                                   |
| 294 | فصلاوّل                                                                                  |
| 294 | نافریت کا رُدِّ اور اس سے بُطلانِ حر کت زمین پر بارہ دلیلیں۔                             |
| 301 | فصل دوم                                                                                  |
| 301 | جاذبیت <sup>عصه</sup> کا رُدِّ اور اس سے بُطلانِ حرکت زمین پر پچای <sup>، ہ</sup> ولیلیں |
| 332 | فصل سوم:                                                                                 |
| 332 | حر کتِ زمین کے ابطال پر اور ۴۳ دلائل                                                     |
| 383 | رساله                                                                                    |
| 383 | الكلمةالملهَمَة فى الحكمة المحكمة لوِها؛ الفلسفة المشئمة ٣٣٨ *.                          |
| 383 | (مضبوط حکمت میں الہام شدہ کلمہ منحوس فلسفہ کی کمزوری کے لیے)                             |
| 577 | مناظرەورَدِّبدمذببان                                                                     |
| 581 | رساله                                                                                    |
| 581 | النيرالشهابىعلى تدليس الوهابى وساء                                                       |
|     | (روشن آگ کا شعلہ وہابی کی تدلیس پر)                                                      |
|     | رساله                                                                                    |
| 597 | السَّهم الشهابي علَى خداع الوهابي ٢٣٦٥هـ                                                 |
|     | ( شعلے برساتا ہوا تیر بڑے دھوکا باز وہائی پر )                                           |
|     | ر <i>داده در روی و ده</i> برخون پی                                                       |
|     | دفعزيغزاغ                                                                                |
|     |                                                                                          |

| 621 | (کوّے کی کجی کو دُور کرنا)                               |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 621 | ملقّب بلقب تاريخي                                        |
| 621 | رامىزاغيان '''اھ                                         |
| 621 | ( کوّا والوں پر تیرا نداز ی کرنے والا)                   |
| 643 | رساله                                                    |
| 643 | اطائِبالصّيّبعلى ارضالطيّب ١٣٩هـ                         |
| 643 | (طیب(عرب صاحب) کی زمین پر بهت پا کیزه بارش)              |
|     | خاتمه                                                    |
|     | لطيفه                                                    |
| 681 | عرب صاحب كا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ير افتراه |

Mallis of Dawatelslam

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

**فتاؤی دِضویّه** مع تخر ت<sup>ج</sup> و ترجمه عربی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ رضافاوئد جامعه نظامیه رضوبیه جامعه نظامیه رضوبیه

# مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الرِّيْنِ (الحديث) اَلْعَطَايَا النَّبَوِيَّة فِي الْفَتَاوى الرِّضُويَّةِ مع تخرج وترجمه عربى عبارات

### جلد ۲۷

تحقیقات نادره پر مشتمل چود ہویں صدی کاعظیم الشان فقهی انسائیکلوییڈیا

> امام احمد رضا بریلوی قدس سره العزیز ۲۷۲اه \_\_\_\_\_ ۴۳ ساه ۱۸۵۷ء یا ۱۹۲۱

رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ، لاہور ۸، پاکتتان (\*\*\*۵۴) فون : ۲۲۵۷۷۲۷۸ کا ۲۲۵۷۷۷۷

|                   | (جمله حقوق نجق ناشر محفوظ ہیں)                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| نام کتاب          | فناوی رضویه جلد ۲۷                                                            |
| تصنیف             | _ شیخ الاسلام امام احمد رضا قادری بریلوی رحمة الله تعالی علیه                 |
| ترجمه عربی عبارات | _ حافظ عبدالستار سعيدي، ناظم تعليمات جامعه نظاميه رضويه، لامور                |
| <b>پ</b> یش لفظ   | _ حافظ عبدالستار سعيدي، ناطم تعليمات جامعه نظاميه رضوبيه، لا ہور              |
| ترتیبِ فهرست      | _ حافظ عبدالستار سعيدي، ناطم تعليمات جامعه نظاميه رضوبيه، لا مور              |
| تخریج و تشجیح     | _ مولانا نذیر احد سعیدی، مولانا محمرا کرم الله بٹ، مولا ناغلام حسین           |
| باهتمام وسرپرستی  | _ مولانامفتی محمد عبدالقیوم مزار وی ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس املسنّت، پاکتتان |
| کتابت             | _محمد شریف گل، کڑیال کلال ( گوجرانوالا )                                      |
| پییٹنگ            | _مولا نا محمد منشا تابش قصوري معلم شعبه َ فارسي جامعه نظاميه لا ہور           |
| صفحات             | YAY'_                                                                         |
| اشاعت             | _ محرم الحرام ۲۵ ۱۳ اه/مارچ ۴۰۰۲ <sub>ء</sub>                                 |
| مطبع              |                                                                               |
| ناشر              | _ رضا فائز لدیثن جامعه نظامیه رضویه ،اندرون لوماری دروازه ،لا هور             |
| قيمت              |                                                                               |

## ملنے کے پتے

. \*رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ،اندرون لوہاری دروازہ،لاہور ••۳۱۵۳۰ /•۰۳۰

> \*مکتبه املسنت جامعه نظامیه رضویه ،اندرون لوماری دروازه ،لا هور \*ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ ،لا هور \*شبیر برادرز ، ۲۰ می بی ،ار دو بازار ،لا هور

جلد٢٢ فتاؤىرضويّه

## اجمالي فهرست

| ۵   | (۱) بیش لفظ                   |
|-----|-------------------------------|
| IF  | فهرست مضامین مفصل             |
| ra  | فهرست <sup>حنم</sup> نی مسائل |
| ٣١  | فوائدَ حديثني                 |
| Λ9  | فوائد فقهي                    |
| 9٣  | فلسفه وطبعيات وسائنس ونجوم    |
| ۵۷۷ | مناظره ور دبدمذ هبال          |

| 190                | 73/1        |
|--------------------|-------------|
| <u> پرست رساکل</u> |             |
| ) الفضل الهوهبي    | ١٢          |
| ) مقامع الحديد     | 1+0         |
| ئزول آياتِ فرقان   | 190         |
| ) معينِ مبين       | rr9         |
| فوزِمبين           | rrr         |
| الكلية البلهية     | <b>"</b> A" |
| النيرالشهابي       | ۵۸۱         |
| ) السهم الشهابي    | ۵۹۷         |
| ) دفع زیغ زاغ)     | 471         |
| ، اطأر الصدر       | 46E         |

## بسم الله الرحس الرحيمط

ييشلفظ

الحمد الله اعلی عفرت امام المسلمین مولانا شاہ احمد رضافال بریلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے خزائن علمیہ اور ذخائر فقہ یہ کوجدید انداز میں عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق منظر عام پر لانے کے لئے دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں رضا فاؤنڈیشن کے نام سے جوادارہ مارچ ۱۹۸۸ء میں قائم ہوا تھاوہ انتہائی کامیابی اور برق رفتاری سے مجوزہ منصوبہ کے ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تک یہ ادارہ امام احمد رضائی متعدد تصانیف شائع کر چکا ہے جن میں بین الاقوای معیار کے مطابق شائع ہونے والی مندر جہذیل عربی تصانیف خاص اہمیت کی حامل ہیں:

| (١)الدولةالمكية بالمادةالغيبية               | (21474) |
|----------------------------------------------|---------|
| معالفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية        | (۱۳۲۲)  |
| (٢)انباءالحىانكلامهالمصون تبيانالكل شيئ      | (۱۳۲۲)  |
| معالتعليقات حاسم المفتري على السيد البرى     | (۵1871) |
| (٣)كفلالفقيه الفاهم في احكام قرطاس الداراهم  | (21416) |
| (٣)صيقل الرين عن احكام مجاورة الحرمين        | (DIM+D) |
| (۵)هادىالاضحيةبالشاةالهندية                  | (۱۳۱۴)  |
| (٢)الصافعة البوحية البوحية لحكم جلود الاضحية | (۱۳۰۷)  |

(۱۳۲۴)

(2)الاجأزات المتينة لعلماء بكة والمدينة

مگراس ادارے کا عظیم ترین کارنامہ العطایا النبویة فی الفتاؤی الرضویه المعروف به فاوی رضویه کی تخریج و ترجمہ کے ساتھ عمدہ وخوبصورت انداز میں اشاعت ہے۔ فاوی مذکورہ کی اشاعت کاآغاز شعبان المعظم ۱۹۲۰ھ /مارچ ۱۹۹۰ء میں ہوا تھا اور بفضلہ تعالی جل مجدہ وبعنایت رسولہ الکریم تقریبًا چودہ سال کے مخضر عرصہ میں ستائیسویں جلد آپ کے ہاتھ میں ہے۔اس سے قبل شائع ہونے والی چیبیس جلدوں کے مشمولات کی تفصیل سنین اشاعت، کتب وابواب، مجموعی صفحات، تعداد سوالات وجوا بات اوران میں شامل رسائل کی تعداد کے اعتبار سے حسب ذمل ہے:

| صفحات        | ات          | سندن اشاء          | تعدادِ | جواباتِ | عنوان                           | جلد |
|--------------|-------------|--------------------|--------|---------|---------------------------------|-----|
|              |             |                    | دساکل  | استله   |                                 |     |
| ۸۳۸          | _مارچ ۱۹۹۰ء | شعبان المعظم ١١٨١ه | 11     | rr      | كتأبالطهارة                     | 1   |
| ∠1+          | نومبر ۱۹۹۱ء | ر بیجالثانی ۱۳۱۲   | 4      | ٣٣      | كتأبالطهارة                     | ۲   |
| Z07          | فروری ۱۹۹۲  | شعبان المعظم ۱۴۱۲  | ٧      | ۵۹      | كتأبالطهارة                     | ٣   |
| ۷۲۰          | جنوری ۱۹۹۳  | رجب المرجب ١٣١٣    | ۵      | 127     | كتابالطهارة                     | ۴   |
| 797          | ستمبر ۱۹۹۳  | ر بیچالاوّل ۱۳۱۸   | 4      | 16.4    | كتأبالصّلوة                     | ۵   |
| 2 <b>7</b> 4 | اگست ۱۹۹۳   | ر بیچالاوّل ۱۳۱۵   | ۴      | ra2     | كتأبالصّلوة                     | ۲   |
| ۷۲۰          | وسمبر ۱۹۹۴  | رجب المرجب ۱۴۱۵    | 4      | 749     | كتأبالصّلوة                     | ۷   |
| 4417         | بجون ۱۹۹۵   | محرم الحرام ۱۳۱۷   | 7      | rr2     | كتأبالصّلوة                     | ٨   |
| 967          | اپریل ۱۹۹۲  | ذیقعده۲۱م۱         | I۳     | r2m     | كتابالجنائز                     | 9   |
| ۸۳۲          | اگست ۱۹۹۲   | ر سلح الاوّل ۱۳۱۷  | 17     | ۳۱۲     | كتابزكۈة،صوم،حج                 | 1•  |
| ۷۳۲          | مئی ۱۹۹۷    | محرم الحرام ۱۳۱۸   | ٧      | r09     | كتأبالنكاح                      | 11  |
| AAF          | نومبر ۱۹۹۷  | رجبُ المرجب ١٣١٨   | ٣      | ۳۲۸     | كتأب نكاح، طلاق                 | Ir  |
| AAF          | مارچ۱۹۹۸    | د یقعده ۱۴۱۸<br>د  | OT Da  | 191     | كتلبطلاق ايمان اور حدود و تعزير | ١٣  |
| ∠I <b>r</b>  | ستمبر ۱۹۹۸  | جمادیالاخری ۱۳۱۹   | ۷      | ٣٣٩     | كتأبالسير(ا)                    | ١٣  |

| <b>۷۳۳</b>          | محرم الحرام ۲۰۲۰ ا اپریل ۱۹۹۹          | ۱۵       | ΛΙ  | كتأبالسير(ب)                                                                                                                                       | 10 |
|---------------------|----------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 427                 | جهادی الاولی ۱۳۰۰ ستمبر ۱۹۹۹           | ٣        | ۲۳۲ | كتابالشركة.كتابالوقف                                                                                                                               | ΙΥ |
| <b>∠</b> ۲ <b>Y</b> | ذيقعد ١٣٢٠فرورى٢٠٠٠                    | r        | 100 | كتاب البيوع، كتاب<br>الحواله، كتاب الكفاله                                                                                                         | 14 |
| ۷۴٠                 | رئيجَ الثاني ١٣٢١ جولائي ٢٠٠٠          | ٢        | 101 | كتابالشهادة. كتاب القضاء و<br>الدعاوي                                                                                                              | 1/ |
| Ygr                 | ذیقعده۲۱ ۴۱ فروری ۲۰۰۱                 | ate      | rey | كتاب الوكالة. كتاب الاقوار. كتاب الصلح. كتاب المضاربة، كتاب الامانات، كتاب العارية، كتاب الهبه. كتاب الاجارة، كتاب الاكواه، كتاب الحجر. كتاب الغصب | 19 |
| 487                 | صفر المظفرا۱۳۲۲مئی ۲۰۰۱                | ٣        | rrr | كتابالشفعه، كتابالقسمه،<br>كتابالمزارعه، كتابالصيدو<br>الذبائح، كتابالاضحيه                                                                        | ۲٠ |
| <b>Y</b> _Y         | ر بیچ الاوّل ۱۳۲۳ مئی ۲۰۰۲             | 9        | 791 | كتأب الحظر ولاباحة (حصداول)                                                                                                                        | ۲۱ |
| 795                 | جمادی الاخری ۱۴۲۳ اگست ۲۰۰۲            | <b>Y</b> | ۲۳۱ | كتأب الحظر والاباحة (حصدوم)                                                                                                                        | ۲۲ |
| ۸۲۷                 | ذوالحجها۱۴۲۳فروری ۲۰۰۳                 | ۷        | ۹+۹ | كتأب الحظر ولاباًحة (حصر سوم)                                                                                                                      | ۲۳ |
| ۷۲۰                 | زوالح <sub>جه</sub> ا۱۳۲۳فروری ۲۰۰۳    | 9        | ۲۸۳ | كتأبالحظرولاباحة                                                                                                                                   | ۲۴ |
| AGF                 | . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | m        | IAF | كتأب المداينات، كتأب<br>الاشربه، كتأب الرهن، بأب<br>القسم، كتأب الوصايا                                                                            | ra |
| YIY                 | محرم الحرام٢٠٠٨ امارچ٣٠٠٢              | ٨        | rra | كتاب الفرائض، كتاب الشقى حصه اوّل                                                                                                                  | ry |

فناوی رضوبیہ قدیم کی پہلی آٹھ جلدوں کے ابواب کی ترتیب وہی ہے جو معروف ومتداول کتب فقہ و فناوی میں مذکور ہے۔ رضافاؤنڈیشن کی طرف سے شائع ہونے والی میں جلدوں میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔مگر فناوی رضوبیہ قدیم کی بقیہ چار مطبوعہ (جلد نہم، دہم، یاز دہم، دواز دہم) کی ترتیب ابواب فقہ سے عدم مطابقت کی وجہ سے محل نظر ہے۔ چنانچہ ادارہ ہذاکے سرپرست اعلی محسن اہلسنت مفتی اعظم پاکتان حضرت علامہ مولانا مفتی مجمد عبدالقیوم مزار وی صاحب اور دیگر اکابر علاء ومشاکخ

سے استثارہ واستفسار کے بعد ارا کین ادارہ نے فیصلہ کیا کہ بیسویں جلد کے بعد والی جلدوں میں فاؤی رضوبہ کی قدیم جلدوں کی ترتیب کے بجائے ابواب فقہ کی معروف ترتیب کو بنیاد بنایا جائے، نیز اس سلسلہ میں بحر العلوم حضرت مولانا مفتی عبد المنان صاحب اعظمی دامت برکا تم العالیہ کی گرانقدر حقیق انیق کو بھی ہم نے پیش نظر رکھا اور اس سے بھر پور استفادہ اور رہائمائی حاصل کی۔ عام طور پر فقہ و فناؤی کی کتب میں کتاب الاضحیہ کے بعد کتاب الحظم والا باحة کاعنوان ذکر کیاجاتا ہے اور ہمارے ادارے سے شائع شدہ بیسویں جلد کا فتنام چو نکہ کتاب الاضحیہ بی بعد کتاب الحضحیہ پر ہواتھاللذا اکیسویں جلد سے مسائل حظر واباحة کی اشاعت کا آغاز کیا گیا۔ کتاب الحظر والا باحة (جو چار جلدوں ۲۲،۲۲،۲۲،۲۳ پر مشتمل ہے) کی شکیل کے بعد ابواب مداینات، اشر بہ، رہن، قتم اور وصایا پر مشتمل بچیدویں جلد بھی منظم شہود پر آبھی ہے۔ اب ابواب فقہیہ میں سے صرف کتاب الفرائض باقی تھی جس کو پیش نظر جلد میں شامل کردیا گیا ہے۔ باقی رہے مسائل کلامیہ ودیگر متفرق عوانات پر مشتمل مباحث و فقاوائے اعلیمضرت بیش نظر جلد میں شامل کردیا گیا ہے۔ باقی رہے مسائل کلامیہ ودیگر متفرق عوانات پر مشتمل مباحث و فقاوائے اعلیمضرت کام نہ تھامگر رب العالمین عزوجل کی توفیق، رحمۃ العالمین صلی الله تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی نظر عنایت، اعلیمضرت اور مفتوط کرد با ہوئے مو تیوں کوابوا کی گئری میں پر و کر مرتبط و منضوط کرد با ہوئی اللہ العبلا۔

اس سلسله میں ہم نے مندرجہ ذیل امور کوبطور خاص ملحوظ رکھا:

(۱) ان تمام مسائل کلامیہ ومتفرقہ کو کتاب الشق کامر کری عنوان دے کر مختلف ابواب پر تقسیم کردیا ہے۔

(ب) تبویب میں سوال واستفتاء کااعتبار کیا گیاہے۔

(ج) ایک ہی استفتاء میں مختلف ابواب سے متعلق سوالات مذکور ہونے کی صورت میں ہر مسکلہ کو مستفتی کے نام سمیت متعلقہ ابواب کے تحت داخل کردیا ہے۔

(د) مذکورہ بالادونوں جلدوں ( نہم ودواز دہم قدیم) میں شامل رسائل کوان کے عنوانات کے مطابق متعلقہ ابواب کے تحت داخل کر دیا ہے۔

(a) رسائل کی ابتدا<sub>ء</sub> وانتها<sub>ء</sub> کو ممتاز کیاہے۔

(و) کتاب الشق کے ابواب سے متعلق اعلیجھزت کے بعض رسائل جو فقادی رضویہ قدیم میں شامل نہ ہوسکے تھے ان کو بھی موزوں و مناسب جگہ پر شامل کردیا ہے۔

(ز) تبویب جدید کے بعد موجودہ ترتیب چونکہ سابق ترتیب سے بالکل مختلف ہو گئ ہے للذامسائل کی ممکل فہرست موجودہ ابواب کے مطابق نئے سرے سے مرتب کرناپڑی۔

(ح) کتاب الشق میں داخل تمام رسائل کے مندر جات کی مکل و مفصّل فہر سیں مرتب کی گئی ہیں۔ ستائیسی سے کا حلد

یہ جلدہ ۳ سوالوں کے جوابات اور مجموعی طور پر ۱۸۴ صفحات پر مشمل ہے،اس جلد کی عربی وفارسی عبارات کاترجمہ راقم الحروف نے کیا ہے سوائے رسالہ اطائب الصیب کے کہ اس کے مترجم حضرت مولانا مولوی سید مجمہ عبدالکریم قادری مجیدی علیہ الرحمہ ہیں۔رسالہ الکلمۃ الملحمۃ کے چند عربی حواثی جو کہ ادق فنی مباحث پر مشمل سے اور مس پر بٹنگ کی وجہ سے انھیں پڑھنے میں بہت و شواری آری تھی استاذی المکرم شرف الملت شخ الحدیث حضرت علامہ عبدا تکیم شرف قادری دامت برکا تھم العالیہ نے علالت شدیدہ کے باوجود انتہائی عرق ریزی سے ان حواثی کو از سر نو نقل فرمایا اور محنت شاقہ سے ان کی تصبح و ترجمہ کرکے ہماری مشکل کشائی فرمائی، جس پر ہم تہد دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی صحت و در ازی عمر کے لیے دعا گوہیں۔ کیش نظر جلد بنیادی طور پر کتاب الشق (حصہ دوم) کے چند ابوا ب فولئہ حدیثیہ، فولئہ فقہیہ، فلفہ، طبعیات، ساکنس، نبوم، مناظرہ، اور دبدمذ بہاں پر مشتمل ہے، تاہم متعدد و دیگر عنوانات سے متعلق کثیر مسائل ضمنازیر بحث آئے ہیں، لہذامذ کورہ بالطبنیادی عنوانات کے تحت مندرج مسائل ورسائل کی مفصل فہرست کے علاوہ ضمنیہ کی الگ فہرست بھی قارئین کی سہولت باللبنیادی عنوانات سے متعلی مشمل مندرجہ ذیل دس رسائل بھی اس جلدگی زینت ہیں: باللبنیادی عنوانات کے تعد الحدیث فہو مذھبی (اقسام حدیث، حدیث کی صحت اثری و صحت عملی اور نذیر حسین دہلوی کی جالتوں کا بہاں ۱۳۱۳ھ)

(۲) مقامع الحديد على خدالمنطق الجديد (غير اسلامي اور خالص فلسفيانه نظريات پر مشتمل مولوي محمد حسن صاحب سنبهلي كي كتاب "المنطق الجديد لناطق النّاله الحديد "كازور دار عقلي و نقلي دلائل برايين سے رَدّ ۱۳۰۴ه )

(٣) نزول آیاتِ فرقان بسکون زمین و آسان (قرآنی آیات سے زمین و آسان کے ساکن ہونے کا ثبوت (٣٣٩هـ)

(۴) معین مبین بهر دور شمس وسکونِ زمین (امریکی منجم پروفیسر البرٹ ایف پورٹا کی پیشگوئی کاستر ہ وجوہ سے رَد (۳ ساھ)

(۵) فوزِ زمین دررد بر حرکت زمین (حرکت زمین کے نظریه کادلائل عقلیه وبراہین فلفه سے زور دارر د (۱۳۳۸ه)

(Y) الكلمة الملهمة في الحكمة المحكمة لوهاء فلسفة المشئمة ( فلسفه قد يمدك نظر بات كاروّ بلغ (٣٣٨ه )

(٧)النيد الشهابي على تدليس الوهابي (غير مقلد وبإيول كي تدليس وتضليل اورمسكه تقليد كي تحقيق وتفصيل (٩٩-١١هـ)

(٨)السهم الشهابي على خداع الوهابي (مولوى رحيم بخش غير مقلد كي مكاريوں اور غير مقلدين كو اہل حديث قرار دينے كامدلل رُد (١٣٢٥هـ)

(9) د فع زینج زاغ ملقب بلقب تاریخی رامی زاغیاں (وہ چالیس بمسوالات جو مصنف علیہ الرحمہ نے مولوی رشید احمر گنگوہی کو حِلتِ غراب کے بارے میں ارسال کئے جن کے جوابات سے وہ عاجز رہے۔ (۱۳۲۰ھ)

(١٠) اطأئب الصيب على ارض الطيب (١١١ه)

تقلید کے ضروری ہونے کا ثبوت اور غیر مقلدین کارد۔

رساله "فوز مبین "در ردحرکت زمین "کی قلمی نسخه سے تبییض حضرت علامه مولانا عبد النعیم عزیزی (علیگ) بلرامپوری زید مجده کا قابل قدر کارنامه ہے اور جانشین مفتی اعظم ہند علیه الرحمه حضرت علامه مولانا مفتی مجد اختر رضاخان ازم کی دامت برکاتهم العالیہ نے ادارہ "سنی دنیا" بریلی سے پہلی باراس کی اشاعت کا اہتمام فرمایا جوار باب علم ودانش پر آپ کا احسان عظیم ہے۔ رسالہ "مقامع الحدید" کی اصل نسخہ سے تبییض و تصبح اور اس کی اشاعت اول حضرت علامه مولانا محد احد مصباحی دامت برکاتهم العالیہ کی مر ہون منت ہے۔ اس رسالہ کے چند مقامات پر مولانا نواب سلطان احمد خان بریلوی علیه الرحمہ اور علامہ مصباحی مد ظلہ العالی نے حواثی بھی تحریر فرمائے ہیں۔الله تعالی ان اکابر اہلسنت کی عظیم کاوشوں اور مساعی جمیلہ

کو قبول فرمائے اور انہیں اس پر اجر جزیل عطا فرمائے آمین۔ان رسائل کو شائع ہوتے عرصہ دراز گزرگیا ہے اور تقریبا بیہ نایاب ہوچکے ہیں ہم نے انھیں فتاوی رضوبہ میں شامل اشاعت کردیا ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں اور مسلسل شائع ہوتے رہیں۔

#### ضرورىبات

گو مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کے وصال پر ملال سے جامعہ نظامیہ رضویہ کونا قابل برداشت صدمہ سے دوچار ہوناپڑا، مگریہ اس سراپا کرامت وجود باجود کافیضان ہے کہ ان کے فرزندار جمند حضرت مولاناعلامہ مفتی مجمد عبدالمصطفی مزاروی مد ظلہ جوعلوم دینیہ وعصریہ کے متند فاضل اور حضرت مفتی اعظم کی علمی و تجرباتی وسعت وفراست کے وارث وامین ہیں، نہایت صبر واستقامت کامظام ہ فرماتے ہوئے تمام شعبہ جات کی تروی وتر قی کے لئے شب وروز ایک کئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف نے جامعہ کے طلباء کی تعداد میں خاصا اضافہ ہونے کے باعث متعدد تجربہ کارمدر سین مقرر کئے ہیں اور فاولی رضویہ جدید کی اشاعت وطباعت میں بھی بدستور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کے نقوش جیلہ پر کامزن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسب معمول سالانہ دوجلدوں کی اشاعت با قاعد گی سے ہورہی ہے۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعاؤں سے نوازتے رہئے تاکہ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کے مشن کوان کے جسمانی وروحانی نائبین بحسن وخوبی ترقی سے ہمکنار کرنے میں اپنا کردار سرانجام دیتے مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کے مشن کوان کے جسمانی وروحانی نائبین بحسن وخوبی ترقی سے ہمکنار کرنے میں اپنا کردار سرانجام دیتے مفتی اعظم

حافظ محمر عبدالستار سعیدی ناظم تعلیمات جامعه نظامیه رضوبیه لامور، شیخوپوره( یاکستان) ۱۰ محرم الحرام ۲۵ ۱۳۱۵ ۱/مارچ ۲۰۰۴



## فبرست مضامين مفصّل

| ٣٣             | کتاب کس دن شروع کی جائے                                  |                        | فوائد حديثيه                                              |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 44             | نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كااسم شريف كريم المخرج | ۳۱                     | مصنف عليه الرحمه كي تواضع اور كسر نفسي                    |  |  |  |
|                | کو نسی حدیث کے موافق ہے                                  | te                     | 0.1                                                       |  |  |  |
| 40             | حديث "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة        | ۱۲۱                    | حدیث میں لفظ راس حسبِ محاورہ عرب ضرور جمعنی آخر ہے        |  |  |  |
|                | يوم القيمة " صحيح ہے                                     | $\nearrow \nearrow$    |                                                           |  |  |  |
| ۲۳             | حديث "من زوى ميرا ثاعن وارثه زوى الله عنه ميراثه من      | ۱۳۱                    | مجد دمائية كي نشاني                                       |  |  |  |
|                | الجنة "بطور محدثين اس كى سند ميں كلام ہے مگراس كے معنى   | 11 D                   |                                                           |  |  |  |
|                | عندالعلماء متبول ميں                                     | $\mathbb{A}\mathbb{N}$ |                                                           |  |  |  |
| ۲٦             | اضرار وصیّت کے چند طریقے                                 | ۱۳                     | اشیائے متوالیہ میں حدِ فاصل ایک آن مشترک ہوتی ہے          |  |  |  |
| ۴۷             | قصد حرمان وریژ حرام ہے۔                                  | ۳۲                     | صدى كے مجدد كو مجدد مائة ماضيه كهاجائے يا مجد ومائة حاضره |  |  |  |
| ۴۷             | قبول علماء کے لیے شانِ عظیم ہے کہ اس کے بعد ضعف اصلاً    | ۴۲                     | جمعہ کے روز ہیبت آنے کا تذکرہ                             |  |  |  |
|                | مصز نہیں رہتا                                            | 1                      |                                                           |  |  |  |
| ۴۷             | جہال کو حدیث میں گفتگو سز اوار نہیں                      | ۳۲                     | انالله خلق أدم على صورته حديث باوراس كى تشر ت             |  |  |  |
|                | · M                                                      | ٣٣                     | عبادلہ ثلثہ کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے                  |  |  |  |
| Ilis of Dawate |                                                          |                        |                                                           |  |  |  |

|     | 1                                                                                                       |        | ,                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| ۵۵  | قولِ حماد رضى الله تعالى عنه "تركت الحديث "كامطلب                                                       | ۴۸     | حرمان ور شہ والی حدیث میں وعید کس معنی پر محمول ہے             |
| ۵۷  | حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے کھڑے ہو کر امام ابو حنیفه کو                                             | ۴٩     | روایتِ حدیث کے دو طریقے ہیں۔روایت باللفظ اورروایت              |
|     | جگه دی۔اس کا کیا مطلب ہے                                                                                |        | يالمعنى                                                        |
| ۵۸  | شآنِ امام ابو حنیفه میں وار د ہونے والی حدیث کو شار حین ہدایہ                                           | ۴٩     | حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے تحدیث بالمعنٰی کی        |
|     | نے موضوع کیوں کھا                                                                                       |        |                                                                |
| 41  | ٥ رساله الفضل الموهبي في معنى اذاصح الحديث فهو مذهبي                                                    | ۴٩     | اجازت فرمائی ہے<br>قرآن عظیم میں نقل بالمعنی جائز نہیں         |
|     | (اقسام حدیث، حدیث کی صحت اثری و صحت عملی اور نذیر                                                       |        |                                                                |
|     | حسین دہلوی کی جہالتوں کابیان)                                                                           |        |                                                                |
| 41  | كوئي حفي المذہب حدیث صحیح غیر منسوخ غیر متروک پر عمل                                                    | ۴٩     | اولیت خلق سے متعلق چار حدیثیں اور ان پر گفتگو                  |
|     | کرے تو کیا وہ مذہب حنفی سے خارج ہوجاتا ہے یا حنفی ہی رہتا ہے                                            |        |                                                                |
| 71  | ردالمحتار، مقاماتِ مظہری اور عقد الجید کی عبارات کے بارے                                                | ۵۰     | حدیث کو موضوع کب کہاجائے گا                                    |
|     | میں استفسار                                                                                             |        |                                                                |
| ٧٣  | صحت حديث على مصطلح الاثر اور صحت حديث لعمل المجتهدين                                                    | ۵۱     | بارہ" خلفاءِ قریش سے متعلق حدیث کے بارے میں سوال کا            |
|     |                                                                                                         | 211    | ا بارہ معقاءِ برس سے س حدیث کے بارے یاں عوال ہ                 |
| 4r~ | میں نبیت<br>مجھی صحتِ حدیث عمل پر متفرع ہوتی ہے نہ کہ عمل صحتِ                                          | ۵۱     | بوب<br>من مات الخ، ولوكان سالم الخهومن اتاكم الخ احاديث بين يا |
| 11  |                                                                                                         | ۵۱     | ن مات آن،ونوکان سام آن۔و کن آگا م آن احادیث ہیں یا ۔<br>این    |
|     | مدیث پر                                                                                                 |        | U <sup>r</sup>                                                 |
| AL. | عباراتِ ائمه سے مسئلہ کی تائید                                                                          | ۵۳     | معرفت فرع وجود ہے                                              |
| 44  | مبریث ضعیف جمت نہیں ہوتی مگر فضائل اعمال میں اس پر<br>حدیث ضعیف جمت نہیں ہوتی مگر فضائل اعمال میں اس پر | ۵۴     | جب امام موجود ہو تواسے امام نہ جاننا باعثِ موت جاہلیت ہے       |
|     | عمل ہوتا ہے                                                                                             | $\leq$ |                                                                |
| ۵۲  | بار ہا حدیث مسیح ہوتی ہے مگر امام مجتہد اس پر عمل نہیں کرتا                                             | ۵۳     | حدیثِ متوازکے مقابل احاد سے استناد سخت جہالت ہے                |
|     | جس کی متعدد وجوه ہیں۔                                                                                   |        | "atel                                                          |
| 77  | مجر د صحت مصطلحہ از صحت عمل مجتهد کے لیے ہر گز کافی نہیں                                                | ۵۳     | اجماع کے رُد میں بعض اشارات سے اپنے استنباط پر اعتاد اشد       |
|     |                                                                                                         |        | ضلالت ہے                                                       |
| YY  | امیر المو منین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے حدیثِ عمار                                               | ۵۴     | حدیث سے بہتر حدیث کی کیا تغییر ہوگی                            |
|     | رضى الله تعالى عنه در باره تيمّ جنب عمل نه كيا_                                                         |        |                                                                |
|     |                                                                                                         | ۵۵     | حدیث اول الرسل کس کتاب میں ہے۔                                 |
| L   |                                                                                                         | l .    | · •                                                            |

| <b>44</b> | فضيلت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه                        | YY   | یوں ہی حدیث فاطمہ بنت قیس در بارہ عدم النفقہ والسکنی للمبتوتہ                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 7 0 1 0 12 11   1 1 2 1                                            |      | ر عمل ند کما<br>ایر عمل ند کما                                                                                   |
| ۷۸        | این شح: ایل اختیار میں سر نہیں                                     | YY   | ن خابطه مذ کوره کی متعدد مثالی <u>ن</u>                                                                          |
| ۷۸        | ابن شحنہ اہل اختیار میں سے نہیں<br>البہنسی اصحابِ تقیح میں سے نہیں | ۷.   | مجرد صحت اثری صحت ِ عملی کو مستزم نہیں بلکہ محال ہے کہ                                                           |
|           |                                                                    |      | مرو عن ہوں کے معارضین قول بالمتنافین لازم آئے گا<br>مسترم ہو ور نہ ہنگام صحت متعارضین قول بالمتنافین لازم آئے گا |
| ۷۸        | صاحبِ نہرالفائق اہل ترجیح میں سے نہیں                              | ۷٠   |                                                                                                                  |
|           | صاحبِ مہراتفا فی اہل تر یا یال سے میں                              |      | بالیقین اقوال مذکورہ سوال اور ان کے امثال میں صحت حدیث<br>صدیماں مذہب منہ منہ ابعال میں لم میں میں               |
|           |                                                                    |      | سے صحت عملی اور خبر سے وہی خبر واجب العمل عند المجتمد مراد ہے                                                    |
| ∠9        | د ہلوی مجتہد کی حدیث دانی اور ایک ہی مسئلہ میں اتنی گل فشانی       | ۷٠   | کوئی حدیث مجتهدنے پائی اور قسی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا تووہ<br>ر                                                 |
|           |                                                                    | 10   | حدیث اس امام کامذہب نہیں ہوسکتی۔                                                                                 |
| ٨٢        | امام ربانی مجد دالف نانی علیه الرحمه کے ایک مکتوب کا حواله اور     | ۷٠   | کسی حدیث کو بزعم خود مذہب امام کے خلاف پاکر دعویٰ کردینا                                                         |
|           | اس ہے استدلال                                                      | 1    | کہ مذہب امام اس کے مطابق ہے دوامر پر مو قوف ہے                                                                   |
| ۸۴        | حضرت مجدد الف ثانی علیه الرحمه کے رساله مبداومعاد سے               | ۷٠   | احكامِ رجال و متون وطرق احتجاج ووجوهِ استنباط اور ان كے                                                          |
|           | استدلال                                                            | 1    | متعلقات اصول مذہب پر احاطہ تامہ کے لیے چار د شوار گزار                                                           |
|           |                                                                    | 41   | منزلیں پیش آتی ہیں                                                                                               |
| ۸۴        | کلامِ مجد دالف ان سے پانچ وجوہ سے استدلال                          | ۷٠   | منزل اول نفتر ر جال                                                                                              |
| PA        | مجدد صاحب کے کلام کے دس" فولئد                                     | ۷۱   | منزلِ دوم: صحاح و سنن ومسانيد وجوامع ومعاجيم واجزاه وغيره                                                        |
|           |                                                                    |      | كتب أحاديث ميں ان كے طرق مختلفہ والفاظ تنوعه ميں نظرِ تام كرنا                                                   |
|           | فوائد فقهيه وافتاء ورسم المفتى                                     | ۷۱ - | منزل سوم: علل خفيه وغوامض دقيقه پر نظر كرنا                                                                      |
| ٨٩        | ائمہ مجتدین اختلاف حلّت وحرمت کے بارے میں کس طرح                   | ۷۵   | منزل چبادم                                                                                                       |
|           | درست وحق ہے                                                        |      | 16/3/1                                                                                                           |
| ۸۹        | کچھواامام شافعی کے صحیح مذہب میں بھی حرام ہے                       | ۷٦   | جو شخص ان چار منز لوں سے گزر جائے وہ مجتهد فی المذہب ہے                                                          |
|           |                                                                    | ۷٦   | مناقب امام ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه                                                                         |

| 96  | عوام میں معروف سبب زلزلہ محض بےاصل ہے                         | ۸۹  | متر وک التسمیه عمد ااور صنب کے بارے میں اختلاف ہے         |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 96  | ہارے نزدیک ترکیب اجسام جوام فردہ سے ہے اور ان کا اتصال        | 9+  | مجتهد کی شان                                              |
|     | ا کال ہے                                                      |     |                                                           |
| ٩٣  | کاسہ لیسان فلاسفہ نے جس قدر دلائل ابطال جزء لایتجزیٰ پر کھیے  | 9+  | امیر اور میر میں کچھ فرق نہیں                             |
|     | ان میں سے کسی سے ابطال نفس جزء نہیں ہو تا                     |     |                                                           |
| 91~ | دلائلِ فلاسفہ سے دو جزء کااتصال محال نکلتا ہے جو نہ ہمارے قول | 9+  | فقظ میر صاحب ہونے سے میر محلّہ نہیں ہوتا                  |
|     | کے منافی اور نہ جسم کے اتصال حِتی کے نافی                     |     |                                                           |
| 91~ | مسئله کی تائید میں متعدومثالیں                                | 9+  | میر محلّه کی تعریف                                        |
| 91~ | كواكب ثابته كے ليے اختلافِ منظر كيوں نہيں                     | 91  | فتوے کئی قتم کے ہوتے ہیں                                  |
| 90  | اہل سنت کے نزویک مرچیز کاسبب اصلی محض ارادة الله عزوجل ہے     | 91  | جوم استفتاء کاجواب دے مجنون ہے                            |
| 97  | زلزله كاسبب اصلى ارادة الله،عالم اسباب مين باعث اصلى          | 91  | مجموعه فناوی عبدالحی کے بارے میں سوال کاجواب              |
|     | بندول کے معاصی اور وجبہ وقوع کوہ قاف کے ریشہ کی               |     |                                                           |
|     | حرکت ہے                                                       | 1   | 2                                                         |
| 97  | کوہ قاف کیا ہے                                                | 95  | مر شد کے فتوی کے روپر تصدیق کرنے والا بیعت سے خارج ہوتا   |
|     | //                                                            |     | ہے یا خبیں                                                |
| 9∠  | زلزلے کے بارے میں فلاسفہ کے نظریے کا مولانا روم علیہ          | 97  | بعض فتؤوَل کار د کفر ہو تا ہے۔ بعض کا ضلالت۔ بعض کا جہالت |
|     | الرحمه كي طرف ہے زد                                           | e   | بعض كاحماقت اور بعض كاحق                                  |
| 1++ | بادل و ہوا کی بنیاد کیا ہے                                    | 70  | فلسفه وطبيعات ونجوم وغيره                                 |
| 1+1 | عور تول کو مر دول سے سُو حصے زیادہ شہوت دی گئی لیکن الله      | 91" | بحل کیا شے ہے                                             |
|     | تعالیٰ نے اُن پر حیاڈال دی                                    |     | (36)                                                      |
| 1•٢ | ون رات کی تبدیلی گردشِ ارضی سے ماننا قرآن عظیم کے             | 91" | زلزله آنے کا کیا باعث ہے                                  |
|     | خلاف اور نصاریٰ کا مذہب ہے اور گردشِ ساوی بھی ہمارے           | Da  |                                                           |
|     | نزدیک باطل ہے حقیقتاً اس کاسب گردشِ آفتاب ہے                  |     |                                                           |

|      | , **                                                       |     |                                                           |
|------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1+1  | قول چہارم                                                  | 1+1 | زائچہ ٹکالنے کے بارے میں ایک سوال کاجواب                  |
| 1+1  | عقول عشره اور نفوس قديم ہيں                                | 1+0 | 0رساله مقامع الحديد على خدالمنطق الجديد (غير              |
|      |                                                            |     | اسلامی اور خالص فلسفیانه نظریات پر مشتمل مولوی محمد حسن   |
|      |                                                            |     | صاحب سنبطى كى كتاب "المنطق الجديد لناطق النّاله           |
|      |                                                            |     | الحديد "كازور دار عقلي و نقلي دلائل برامين سے رَدّ)       |
| 1+1  | قول پنجم                                                   | 1+0 | استفتاء از مولا نا نواب سلطان احمد خان صاحب بريلوي        |
| 1+/\ | حیوان مطلق امکان ذاتی کے سبب سے مستحق وجود ہے جب کہ        | 1+0 | خلاصه اقوال فلسفيه مع حكم جواب از مستفتى                  |
|      | حیوان خاص جزئی کا توقف اپنے وجود میں استعداد،مادہ اور اس   |     |                                                           |
|      | کے متعلقات پر ہوتا ہے لہذا مطلق کلی فیضان وجود کا احق ہوگا | te. | 12                                                        |
| 1+9  | قول ششم                                                    | 1+7 | قول اول                                                   |
| 1+9  | منہوم کے کلی و جزئی کی طرف منقتم ہونے پر اعتراض اور اس     | 1+4 | تحقیق یہ ہے کہ تمام طبیعتیں مجرد محض نہیں ہیں لیکن تجرد و |
|      | كاجواب                                                     |     | مادیت کے اعتبار سے طبائع مطلقہ کے کئی مرتبے ہیں           |
| 11+  | عقول عشرہ مر عیب سے پاک ہیں اور عالم کے کسی ذرہ کا کسی     | 1+4 | عالم کے متعدد خالق                                        |
|      | وقت ان سے غائب ہو نا محال ہے                               |     |                                                           |
| 11+  | قول تفتم                                                   | 1+4 | رساله "القول الوسيط" كي عبارت مين مسّله كي تحقيق          |
| 11+  | اعدام لاحقه زمانيه در حقيقت اعدام نهيل                     | 1•4 | کیاعلّتِ جاعلہ کاواجب الوجود ہو ناواجب ہے یاوہ ممکن ہے    |
| 11+  | عدم لاحق غيبوبت زماني كانام ہے                             | 1•Λ | قول دوم                                                   |
| 111  | عدم حقیقی فقط صفحہ واقع سے مرتفع ہونے کا نام ہے            | 1•Λ | "كل حادث مسبوق بالعدمر" يه قاعده حادث زماند كے ساتھ       |
|      |                                                            |     | مختص ہےاور مادہ حادث ذاتی ہے                              |
| 111  | قول بشتم                                                   | 1•Λ | قول سوم                                                   |
| 111  | فلفی مصنف کا اپنی کتاب کے بارے میں قول کہ یہ فرشتہ اثر     | 1•٨ | صورتِ جسمیہ اور صورت نوعیہ حوادثِ زمانیہ میں سے ہیں       |
|      | بلکہ فرشتہ گرہے                                            |     |                                                           |

| 171  | آیتِ کریمہ "جعل الشمس ضاءِ والقمر نورًا" نص واضح ہے کہ قمر      | 111  | اغلیجفرت امام احمد رضاخان فاصل بریلوی علیه الرحمه کی طرف      |
|------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|      | مشینر ہو کر انارہ عالم کرتا ہے(حاشیہ)                           |      | سے شخقیق و مفصل جواب                                          |
| ITT  | لفظ" مجازی" جس طرح حقیقت کے مقابل بولتے ہیں یونہی               | 1111 | جواب قول اول                                                  |
|      | بمقابل ذاتی بلاعنت                                              |      |                                                               |
| Irr  | چاند گرئن اور سورج گرئن کے بارے میں فلاسفہ کا نظریہ             | ۱۱۳  | شنوائی اور نگاہوں کامالک الله ہے                              |
|      | منقوض ہے(حاشیہ)                                                 |      |                                                               |
| ۱۲۴  | حاش لله دنه الله کے سوا کوئی خالق بالذات، نه م ر گزم ر گزاس     | ۱۱۱۳ | الله نه چاہے تو صور کی آواز بھی کان تک نہ جائے                |
|      | نے منصبِ ایجاد عالم کسی کو عطافرمایا کہ قدرت متفادہ سے          |      | ·                                                             |
|      | خالقیت کیا کرے                                                  | 10   | 6                                                             |
| Ira  | بالجمله باری تبارک و تعالی کو کسی شین کی تدبیر وتصرف سے         | III  | وہ نہ چاہے توروش دن میں بلند پہلا نظر نہ آئے                  |
|      | بے تعلق، یا اس کے غیر کو خالق جوام خواہ ایجاد باری تعالی کا     | N    | 3                                                             |
|      | متم کہنا قطعًا جڑمًا کفریاتِ خالصہ میں ہے ہے                    |      | 15.                                                           |
| Ira  | شفييه                                                           | III  | مربدن میں الله تعالیٰ کے کام اور انسان کی تخلیق کے مرحلے      |
| ١٢٥  | بلاا کراه کلمه کفر بولناخود کفر ہےا گرچہ دل میں اس پر اعتقاد نہ | 110  | الله چاہے تو کروڑوں انسان پھر سے نکالے یا آسان سے             |
|      | ر کھتا ہو                                                       |      | برسالے                                                        |
| Ira  | عباراتِ ائمه وعلاء سے مسکلہ کی تائیر                            | 17   | مصنف عليه الرحمه كي طرف سے ايك آيت كريمه كي مختصر تفير        |
| 114  | کلماتِ کفر کو بطورِ حکایت نقل کرنے کا حکم شرعی                  | 117  | سفهائے فلسفد، نظرائے ہینقہ سے کیا جائے شکایات کہ وہ افعال     |
|      |                                                                 | - 4  | متقنه تضور جنین کو نفس حیوانی بلکه قوتِ غیر شاعره کی طرف      |
|      |                                                                 |      | متند کرنے میں بھی باک نہیں رکھتے (حاشیہ)                      |
| 174  | عباراتِ علماءِ                                                  | IIA  | خالقیت عقول کا کفر بواح ہو ناخو دالیا بین کیہ محتاج بیان نہیں |
| 119  | حدیثِ موضوع کی روایت بے ذکرِ ردوانکار ناجائز ہے                 | ША   | آیاتِ کریمہ سے مسئلہ کی تائید                                 |
| 11"+ | رد اہل بدعت بوقتِ حاجت اہم فرائض سے ہے                          | 119  | عقول عشره کو تخلیق و ایجاد میں شرط و واسطه مانناایک کفر نہیں  |
|      |                                                                 |      | بلکہ معدنِ کفر ہے                                             |
|      |                                                                 | 14+  | قولِ وسيط کي تقرير پر گرفت                                    |
|      |                                                                 | .,   | ون و منط ک مرید بر رت                                         |

| ۱۳۷  | نصوص صریحه قرآنیه کی خلاف ورزی                          | 14.   | جب صحابه کرام کوسب وشتم کیا جائے تواہل علم کو اپناعلم ظاہر    |
|------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                                         |       | کرناچاہیے                                                     |
| 114  | اہلست کا جماع ہے کہ نصوص اپنے ظاہر پر حمل کیے جائیں     | 11"1  | چې<br>قول دوم وسوم و چېارم کاجواب                             |
| 114  | دوسری شناعت ( ٹائیًا )                                  | 11"1  | ہیولی، صورتِ جسیہ، صورتِ نوعیہ، عقول عشرہ اور نفوس            |
|      | ,                                                       |       | کو قدیم زمانی ٔ ماننا کفر ہے                                  |
| 16.8 | لازم آیا که حضرتِ حق جل وعلا کسی موجود کو معدوم نه کریخ | 11"1  | ائمہ دین فرماتے ہیں جو تھی غیر خدا کواز لی کھے باجماعِ مسلمین |
|      |                                                         |       | کافرہے                                                        |
| 10+  | تىسرى شناعت ( ثالثًا )                                  | 11"1  | حواله جات از عباراتِ ائمَه                                    |
| 101  | چو تھی شاعت (رابعًا)                                    | 110   | متکلمین کااس پر اتفاق ہے کہ قدیم کو فاعل کی طرف منسوب         |
|      | 13/1/2                                                  |       | کر نا محال ہے                                                 |
| 101  | لازم که کافر بحالتِ کفر داخل چنت ہو                     | 11"4  | حدوث تمام اجسام وصفاتِ اجسام پرتمام اہل ملل کا اتفاق ہے       |
| 101  | یا نچویں شناعت (خامسًا)                                 | 11"4  | معدنِ ضلالات قول پنجم كاجواب                                  |
| 101  | لازم که عالم ایجاد کا ذرّه ذرّه از لی ابدی ہو           | 12    | اس قول کی متعدد شناعاتِ عظیمه کابیان                          |
| ۱۵۴  | اگر صرف وجود علمی وجود واقعی ہو تو ممتنعات کے سوا کوئی  | 12    | پېلی شناعت (اوماً)                                            |
|      | معدوم نه رہے                                            |       |                                                               |
| ۱۵۴  | ينبيه                                                   | IMA   | دوسری شناعت ( ثانیًا )                                        |
| ۱۵۴  | ایک مشکل علمی مسئله                                     | 1149  | تيسري شناعت ( ثالثًا )                                        |
| 102  | قول جشتم كاجواب                                         | 1149  | چوتھی شناعت (رابعًا)                                          |
| 102  | قولِ مذ کور کی پہلی خرابی (اوّلاً)                      | 100+  | حاصل مذہبِ اہلسنت یہ ہے کہ تمام مقد ورات اس جناب رفیق         |
|      |                                                         |       | کے حضور کیاں ہیں کوئی اپنی ذات سے پچھ استحقاق نہیں رکھتا      |
|      | allie -                                                 |       | کہ ایک کورائج اور دوسرے کو مرجوح کہیں                         |
| 101  | کافروں کے کسی کام کی تحسین کرنے والاکافرہ               | ٠٩١١  | حواله جات                                                     |
| 101  | دوسری خرابی( تامیکا)                                    | الدلد | قول ششم كاجواب                                                |
| 101  | فاسق کی تعریف سے عرشِ خدامِل جاتا ہے                    | ۱۴۷   | قول بمفتم كاجواب                                              |
| 109  | تيسرى خرابي ( ثالثًا )                                  | 167   | اس قول پر لازم آنے والی شناعتِ شدیدہ عَدِّ عدسے خارج ہے       |
| 169  | استحلالِ كبيره وُلفر ب                                  | 167   | پهلی شناعت (اوماً)                                            |

| ***  | حضرت مولا ناوصی احمد محدث سورتی کی عظمت                       | 109  | حرام قطعی کی تعریف و تحسین کفر مبین ہے                         |
|------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰  | شریعتِ اسلامیہ کے نز دیک زمین وآ سان دونوں ساکن ہیں           | 14+  | چونتھی خرابی (رابعًا)                                          |
| ***  | اجال_                                                         | 14+  | علماء فرماتے ہیں ملا تکہ سے تشبیہ دینانہ چاہیے اور اس پر اصرار |
|      |                                                               |      | موجب ا كفاري                                                   |
| r+I  | ایک آیت کریمه کی تغییر                                        | 14+  | حواله جات                                                      |
| r•r  | حضرتِ حذيفه بن اليمان صاحبِ سِر رسول الله صلى الله تعالى      | 145  | كتاب" المنطق الحديد لناطق الناله الحديد "كے نام پر مصنف عليه   |
|      | عليه وسلم بين                                                 |      | الرحمه كي فاضلانه گرفت                                         |
| r•r  | فرمانِ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ہے کہ قرآن پاک چار        | 145  | بر نقتر پر اضافت                                               |
|      | شخصوں سے پڑھو                                                 | te   |                                                                |
| 4+4  | جو مسکلہ تمام مسلمانوں میں مشہور و مقبول ہے مسلمان اسی پر     | IYY  | وجيردوم                                                        |
|      | اعتقاد لائے                                                   | 1    |                                                                |
| r+2  | تفصيل                                                         | 14•  | وجيرسوم                                                        |
| r+0  | زوال کے معنی                                                  | 121  | بر تقذیر توصیف                                                 |
| ۲٠٦  | قرآن عظیم نے آسان وزمین کے متحرک ہونے کی نفی فرمائی ہے        | 120  | تغبيه النبي                                                    |
| rır  | اساک کے معنی                                                  | IAM  | تنبيه النبي<br>حكيم اخير                                       |
| 1111 | فعل قوۃ نکرہ میں ہےاور نکرہ چیز نفی میں عام ہو تا ہے          | PAI  | خاتمه چند تنبيهاتِ زاكيات ميں                                  |
| 111  | قرآن پاک کے مطلق کو مقید،عام کو مخصص بنانا جائز نہیں          | PAL  | تنعييه اول                                                     |
| riy  | اجلّه صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم نے مطلق حركت كوزوال مانا | IAA  | تنمييه ووم                                                     |
| riy  | شبيه                                                          | IAA  | تنبيه سوم (واجب الملاحظه نافع الطلبه)                          |
| riy  | كعب احبار تا بعين اخيار سے ہيں                                | 190  | ٥ رساله نزول آياتِ فرقان بسكون زمين وآسان (زمين وآسان          |
|      | Mallie                                                        | é Da | کے سکون و حرکت کے بارے میں حضرت مولاناحاکم علی                 |
|      | .30                                                           | Da   | صاحب کے ایک مفصل استفتاء کا انتہائی مدلل جواب                  |
|      |                                                               | ***  | مصنف عليه الرحمه نے از راہِ شفقت مستفتی کو مجاہد اکبر قرار دیا |
|      | ·                                                             |      |                                                                |

| ٢٣١ | اد سمبر ۱۹۱۹ء کو کواکب کے حقیقی مقامات کا نقشہ             | ۲۱۷        | نصاریٰ پہلے سکونِ ارض کے قائل تھے                          |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲ | تيرارُد                                                    | MA         | قرآن مجید ہے ثبوت کہ زبین وآسان دونوں ساکن ہیں             |
| ۲۳۲ | اسلامی اصول پر کلام کے بعد عقلی اصول پر کلام               | <b>119</b> | وجه تشميبه مطرد نهين ہوتی                                  |
| rrr | چو تھار د                                                  | <b>119</b> | جرجیر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک حکایت                   |
| ۲۳۲ | اد سمبر ۱۹۱۹ کواوساط کواکب کا نقشه                         | 777        | حرکت ِیومیہ حرکت مشس سے ہےنہ کہ حرکت ِزمین                 |
| ۲۳۲ | آ فآب کواکب ہے مزاروں درجے بڑاہے                           | ***        | زمین کی حرکت محوری ومداری دونوں باطل ہیں                   |
| ۲۳۲ | يا نچوال رُ د                                              | ۲۲۴        | بے شک مسلمان پر فرض ہے کہ حرکت مشس وسکون زمین پر           |
|     | ·                                                          |            | ایمان لائے                                                 |
| ۲۳۲ | مریخز حل سے بہت جیمو ٹاہے                                  | 770        | علاء نے تشبیہ مہدسے بھی زمین کاسکون ہی ثابت کیا ہے         |
| ۲۳۳ | چھٹارُ د، عطار دسب سے جھوٹا ہے                             | rry        | " فوز مبین " فلفه جدید کے رُد میں بہترین کتاب ہے           |
| ۲۳۳ | غیب کا علم الله تعالی کو ہے اور اس کی عطاسے اس کے حبیب     | ۲۲۷        | يورپ والوں كو طريقة استدلال م گزنېين آتا                   |
|     | صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے                            |            | 1.                                                         |
| ۲۳۳ | سا توال رُ د                                               | 779        | ٥رساله معين مبين ببردور سنس و سكونِ زمين(امر كي منجم       |
|     | 2                                                          |            | پر دفیسر البرٹ ایف پورٹا کی پیشگوئی کاستر ہ وجوہ سے رَد)   |
| ۲۳۳ | آ ِ فتاب وزمین کے در میان کس قدر فاصلہ ہے                  | r=+        | پېلارو                                                     |
| ۲۳۲ | مقررات تازه (حاشیه )                                       | ۲۳۰        | زمین کامر کز ثقل مر کز عالم ہے اور سب کو اکب اور سٹس اس کے |
|     |                                                            | £.         | گرددائر ہیں                                                |
| 220 | تنبيبه ضروري                                               | r=+        | آیاتِ کریمہ سے تائید                                       |
| rra | آ فآب کو مرکز ساکن اور زمین کواس کے گرد دائرہ مانناصراحتًا | 1111       | <i>פרי</i> ת וע כ                                          |
|     | آياتِ قرآنيه كاانكار ب                                     |            | 192                                                        |
|     | allie                                                      | ۲۳۱        | اوساط کواکب کے حقیقی مقامات نہیں ہوتے                      |

| ۔<br>فتاب خود متحرک ہے نہ کہ حرکت فلک سے                            | rra | سولھوال اور ستر ھوال رُ د                                          | ١٣١ |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ·<br>رآن و حدیث سے حوالہ جات                                        | rra | بیان منجم پرستر ه <sup>۱۷</sup> موا <b>ندات پر اکتفاء کی وج</b> بر | ۲۳۲ |
| بيد نا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه افقه الصحابه بعد الحلفاء | rma | 0رسالہ فوز زمین در رو حرکت زمین (حرکت زمین کے بارے                 | ۲۳۳ |
| باربعه بین                                                          |     | میں فلاسفہ اور ہیآتِ جدیدہ کے نظریات کا عقلی دلائل سے رَد)         |     |
| تفزت حذيفيه بن اليمان رضى الله تعالى عنه صاحب سبر" رسول             | rra | ترتيب كتاب                                                         | ۲۳۵ |
| لله تعالی علیه وسلم ہیں                                             |     |                                                                    |     |
| <i>څلوال ز</i> د                                                    | ٢٣٩ | مقدمه                                                              | rra |
| ہاذبیت کے بطلان پر دوسراشاہد عدل قمرہے                              | ٢٣٩ | امورِ مسلمه هیات جدیده اور انکی اغلاط پر تنبیه                     | rra |
| روا <i>ل رُ</i> و                                                   | ۲۳۹ | ہر جسم میں دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کی ایک قوت طبعی ہے            | rra |
| 3/3.                                                                |     | جے جاذبیت کہا جاتا ہے                                              |     |
| طف میہ ہے کہ اجتاع کے وقت قمر آ فتاب سے قریب تراور                  | ۲۳۲ | اجهام میں اصلاً کسی طرف أٹھنے گرنے سر کنے کا میل ذاتی نہیں         | ۲۳۲ |
| قابل <i>ە كے وقت دُور</i> تر                                        |     | بلکدان میں بالطبع توتِ ماسکہ ہے کہ حرکت کی مانع اور تاثیر          |     |
|                                                                     | 1   | قاسر کی تاحدِطاقت مدافع ہے                                         |     |
| سوال زُ د                                                           | r=2 | قوت نافره و ہار بہ و دافعہ و محرکه نافریت                          | ۲۳۲ |
| طيفه (حاشيه)                                                        | rr2 | جب کوئی جسم کسی دائرے پر حرکت کرے اس میں مرکز ہے                   | ۲۳۷ |
|                                                                     | 31  | نفرت ہوتی ہے                                                       |     |
| صنف عليه الرحمه كى نوعمرى كاليك دلچيپ واقعه                         | r=2 | حرکت ِ دور کھیے پیداہوتی ہے                                        | 449 |
| ئس و قمر کا قطر                                                     | rr2 | سیاروں کی حرکت کاسدب                                               | 449 |
| بار هوا <b>ن</b> رَد                                                | ۲۳۸ | می <sub>ن</sub> ید -                                               | 449 |
| فتاب كاكلف يعنى داغ                                                 | ۲۳۸ | م مدار میں نافرہ و جاذبہ برابر رہتی ہیں                            | ra• |
| ارهوال، تیر هوال، چو د هوال اور پندر هوال رُ د                      | rr+ | نافرہ بمقد ارجذب ہے اور سرعتِ حرکت بمقد ار نافرہ ہے                | ra+ |

|             |                                                             |             | ,                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 747         | مصنف عليه الرحمه كي تحقيق كه مد كاجذب قمرسے ہو نااگر چه     | 121         | اجسام اجزائے دیمقراطیسیہ سے مرکب ہیں                        |
|             | نه ہم کو مصر نه اس کا انکار ضرور،مگر برسبیل ترک ظنون و      |             |                                                             |
|             | طلب تحقیق وہ بوجوہ مخدوش ہے                                 |             |                                                             |
| 747         | وجداة ل                                                     | 101         | فائده، ثقل ووزن میں فرق                                     |
| 775         | سمندر کی گهرائی                                             | rar         | م جسم کامادہ ہے جسے ہیوالی وجسمیہ کہتے ہیں مادہ کیا چیز ہے  |
| 745         | قىر كائعد                                                   | rar         | جاذبیت بحسب ماده سید هی بدلتی ہے اور بحسبِ مربع بُعد بالقلب |
| 775         | ز مین کا قطر                                                | 100         | پين                                                         |
| 246         | وچه روم                                                     | rar         | تعبيه جليل                                                  |
| 246         | کشش قمر سے مد کس وقت ہو تا ہے                               | 200         | طبعی قوت جذب ہر شئے کی طرف یکیاں متوجہ ہوتی ہے              |
| 245         | اُصول ہیئیت کے دو حیلے                                      | 202         | جذب بحسب ماده مجذوب ہے                                      |
| 777         | وجه سوم                                                     | rar         | عبيد                                                        |
| 777         | کشش ماہ سے مدحچوٹے پانیوں میں کیوں نہیں ہوا۔                | 100         | فالياتنبيه                                                  |
| 777         | اصول ہیئت نے ہتھیار ڈال دیئے                                | 100         | تنبيبه ضروري                                                |
| 777         | وجه چپارم                                                   | 100         | جذب کی تبدیلی تین ہی وجہ سے ہے                              |
| 777         | کیاآ فتاب یانی کوجذب نہیں کرتا                              | raa         | جذب اگرچه باختلاف ماده مجذوب مختلف ہوتا ہے مگر جاذب واحد    |
| <b>۲</b> 42 | وجہ پنج                                                     | <b>r</b> 02 | جب کوئی جسم دائرے میں دائر ہو تو مرکز سے نافرہ اور مرکز کی  |
|             |                                                             |             | طرف جاذبہ، مر بع سرعت بے نصف قطر دائرہ کی نسبت سے           |
|             |                                                             | 70          | بدلتی ہے                                                    |
| <b>۲</b> 42 | وجه بفتم                                                    | 201         | آ فتاب زمین کو تھینچتا ہے،اور زمین قمر کو،ان دونوں کششوں    |
|             |                                                             |             | میں نبیت کیاہے                                              |
| 747         | وجه بهشتم                                                   | r09         | وزن جذب سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے اختلاف سے گھٹتا           |
|             | .30                                                         | Da          | بڑھتا ہے                                                    |
| rya         | موسم سرمامیں صبح کامد کیوں زیادہ ہوتا ہے اور گرمامیں شام کا | 747         | م شابنہ روز سمندر میں دوبار مدوجزر ہوتا ہے جسے جو ار بھاٹا  |
|             |                                                             |             | کہتے ہیں                                                    |
| 747         | وجه نهم                                                     |             |                                                             |
|             |                                                             |             |                                                             |

|              |                                                              |                     | ·                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۷۴          | مباورت اعتدال کیا ہے                                         | 77.                 | مد کی حال تجددامثال سے ہے                                |
| r_9          | میل کلی زمانه اقلید س میں                                    | 747                 | وجدوتهم                                                  |
| ۲۸٠          | مر کز سش تحت حقیق ہے                                         | AFT                 | مد کی حیال                                               |
| ۲۸٠          | زم ره وعطار د کو سفلین اور مرنخ وغیره کوعلویات کیوں کہتے ہیں | <b>7</b> 79         | جذب قمر میں اختلاف کیوں ہے                               |
| 7/1          | خلاء ممکن بلکہ واقع ہے                                       | 279                 | ہمارے نز دیک م رحادث کی علت محض ارادۃ الله جل وعلاہے     |
| 7/1          | کره زمین کی مساحت                                            | 279                 | سمندرکے نیچ آگ ہے                                        |
| ۲۸۲          | تنبيه لطيف                                                   | 279                 | ۵۹۱ء میں بحر الکاہل سے دھواں نگلنے کاواقعہ               |
| ۲۸۳          | آ سان فضائے خالی نامحدود وغیر متناہی ہے                      | 279                 | طوفان آب کا ایک سبب                                      |
| ۲۸۲          | تمام مباحث ہیات کی امہات دوائر دو دائرے ہیں معدل النہار      | ۲ <b>۷</b> ۰        | جاذبیت مرکز سے نکل کر اس کے اطراف میں خطِمتقیم پر تھیلتی |
|              | اور دائرةالبر وج                                             |                     | ہےاور مرکز ہی کی طرف تھینچتی ہے۔                         |
| ۲۸۲          | معدل النہار اور دائرۃ البروح کا تقاطع تناصف پر ہے            | r4+                 | ہوا، پانی، مٹی سب مل کرایک ٹرہ زمین ہے                   |
| YAY          | گلوب <del>کے کہتے</del> ہیں                                  | <b>۲</b> 4•         | ہوارُوئے زمین سے ۴۵ میل بلندی تک ہے                      |
| ۲۸۷          | نتین بدیهی متیجه                                             | <b>r</b> ∠•         | <i>جو</i> اكاوزن                                         |
| ۲۸۸          | فوائد                                                        | ۲۷۱                 | عجيب منطق                                                |
| ۲۸۸          | معدل النهار اور دائره البروج دونوں دائره شخضيه ہیں           | ۲۷۱                 | سُره بخار وعالم نسيم                                     |
| <b>r</b> /19 | قطبين جنوبي وشالى ساكن نهيس                                  | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | غلطی وہیں مانی جاتی ہے جہاں دلیل سے خلاف ثابت ہو بلا     |
|              |                                                              |                     | د کیل تغلیط <sup>ح</sup> س سے امان اٹھادیتا ہے           |
| 174          | ہیاتِ جدیدہ ہمیشہ معکوس گوئی کی عادی ہے                      | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | ہواخفیف ہے اس کو ثقیل ماننا باطل ہے                      |
| r9+          | م سیّارے کے اپنے محور کے گرد گھو منے کاسبب                   | ۲۷۳                 | ہوائے تجارت اور اس کاسبب                                 |
| <b>191</b>   | بيبين                                                        | ۲۷۳                 | ز مین خط استواء پر او نجی اور قطبین کے پاس چیٹی ہے       |

"allis of Dawate"

| ۳٠۴        | ہارے کا بے سرویا حیلہ                                                   | <b>19</b> m | حال میں تیزی و سستی کا اختلاف دوسرے مرکز کے لحاظ سے ہے                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"•∠</b> | ، ر پیشه<br>تو ضیح جواب                                                 | 191         | فصل اول                                                                                       |
| ۳۱۱        | ۔<br>چاند کاز مین کواٹھالیناز را نہ یان ہے۔                             | ۲۹۳         | نافریت کارُ د اور اس سے بطلان حرکت زمین پر بارہ دلیلیں                                        |
| ۳۱۱        | ز مین کاوزن                                                             | 494         | نافریت بے دلیل ہے اور دعویٰ بے دلیل باطل وعلیل ہے                                             |
| mim        | فانکره                                                                  | 190         | دومسادیوں میں ہے ایک کااختیار کرناعقل وارادہ کاکام ہے۔                                        |
| ۳۱۲        | تغبيب "                                                                 | 190         | ترجی بلامرن ج باطل ہے                                                                         |
| ٣٢٠        | د لا کل نیوشن ساز جاذبیت گداز                                           | <b>797</b>  | فائده                                                                                         |
| ۳۲۱        | دلائل بربنائے اتحاد واثر جذب                                            | 797         | ظامر ہے نفرت جذب سے ہے اور جذب جمیع جہات سمس سے                                               |
|            | -112                                                                    | te          | یکیال اور جتناجذب اتنی نفرت                                                                   |
| ٣٢٣        | دلائل بربنائے جذب کلی                                                   | <b>19</b> 2 | فائده                                                                                         |
| ۳۲۴        | پانی اور تیل کاون                                                       | <b>r</b> 9∠ | نافریت جاذبیت سے دست و گریباں ہو کر کوئی مدار بنا ہی نہیں<br>سکتی                             |
| rry        | ہوامیں تابِ مزاحمت نہیں                                                 | ۳••         | م غیر مجنون جانتا ہے کہ نافریت کااثر دور کرنا اور جاذبیت کااثر<br>قریب کرناہے                 |
| ۳۲۹        | جتناماده زائد ماسكه زائد تومقاومت زائد تواثر جذب كم                     | ۳٠٠         | انتفائے لازم کوانتفائے ملزوم لازم ہے                                                          |
| ۳۲۸        | جذب مان کر جانب اسفل حرکت کو جذب سے نہ ماننا سخت<br>عجیب ہے             | ۳+۱         | فصل دوم<br>                                                                                   |
| ۳۲۸        | صدمہ کے لیے دو چیزیں در کار ہیں۔ شدت ثقل متصادم اور<br>اس کی قوتِ رفتار | ۳+۱         | جاذبیت کارُ داور اُس سے بطلانِ حرکت زمین پر پچاس د کیلیں۔                                     |
| rr.        | دلائل قديميه                                                            | ٣٠١         | الل ہیاتِ جدیدہ کی ساری مہارت ریاضی و ہندسہ وہیات میں<br>منہک ہے                              |
| mmi        | تنسيل                                                                   | ٣٠١         | ب عقلیات میں الل ہیاتِ جدیدہ کی بضاعت قاصر یا قریب صفر ہے۔ دونہ طریق استدلال جانیں نہ داب بحث |
| rrr        | فصل سوم                                                                 | m+1         | مطلقاً جذب کا انکار نہیں بلکہ جاذبیت شمس وارض کارو مقصود ہے                                   |

| ۱۳۳۱ | اہل ہیات جدیدہ وجود افلاک کے قائل نہیں                     | mmr   | حرکت ِزیین کے ابطال پر اور ۴۳ دلائل                             |
|------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢  | جہاتِ ستّہ میں چپ وراست۔ پس و پیش پہلو بدلنے سے بدل        | mmm   | تمام عقلائے عالم اور ہیاتِ جدیدہ کا جماع ہے کہ معدل النہار اور  |
|      | جاتے ہیں                                                   |       | منطقة البروج دونول مساوى دائرے ہیں۔ معدل و منطقه كا             |
|      |                                                            |       | م کز ایک ہے۔ معدل و منطقہ کا تقاطع تناصف پر ہے۔ معدل            |
|      |                                                            |       | ومنطقه دونوں کڑے ساوی حقیقی یا مقدر کے دائرہ عظیمہ ہیں۔         |
|      |                                                            |       | معدل و منطقه دائره شخضیه بین اور باره برج متساوی بین            |
| ۳۳۲  | حرکت موجب سحونت وحرارت ہے                                  | ٣٣٣   | مقدمه نمبرا                                                     |
| 444  | زمین کی حرکت یومیه کاسبب                                   | ٣٣٣   | دو متساوی دائروں میں جب ایکد وسرے کے مرکز پر گزرا ہو تو         |
|      | 1.3                                                        | 10    | واجب ہے کہ وہ دوسرا بھی اس کے مرکز پر گزرے۔                     |
| ۳۳۵  | حرکت وضعیہ میں قطب سے قطب تک تمام اجزاء محور ساکن          | ٣٣٣   | تبادی واتحاد مر کزمیں عموم و خصوص من وجہ ہے(حاشیہ)              |
|      | ہوتے ہیں                                                   | 10    | 3                                                               |
| ۳۳۵  | اجزاء زمین میں تدافع ہے                                    | ٣٣٣   | تناصف ادر تساوی واتحاد مر کز میں عموم وخصوص مطلق ہے             |
| ۳۳۵  | چنداحکام جواصولِ ہیات جدیدہ پریفینًا ثابت ہیں              | ٣٣٨   | مقدمه نمبر۲                                                     |
| ۳۳۵  | بعض اجزاء ارض کا مقابل شمس اور بعض کا حجاب میں ہو نا قطعی  | mmm   | جب متساوی دائرے ایک دوسرے کے مرکز پر گزرے ہوں ان                |
|      | - le                                                       |       | كا نقاطع تثليت ہوگا                                             |
| 200  | مقابله زمین قرب و بعد اور خطوط واصله کا عمود منحرف ہونے کا | /mm/c | تمام عقلائے عالم اور ہیاتِ جدیدہ کا اجماع ہے کہ مبادرت          |
|      | اختلاف یقینی ہے                                            | ۳۳۵   | اعتدالین ایک بہت خفیف حرکت ہے اور یہ کہ مدار پر دورہ            |
|      |                                                            | 7/    | کرنے والا (مشمس ہو یاز مین)سال بھر میں تمام بروج میں ہوآ تا ہے۔ |
| rra  | اختلاف مذ کورہ سے جاذبیت میں اختلاف اور اس سے نافریت       | mmy   | دائرہ میلیہ کے کہتے ہیں                                         |
|      | میں کمی بیشی اور اس کمی بیشی سے حال میں تفاوت حتمی ہے      |       | (30)                                                            |
|      | اوراس تفاوت سے اجزاء میں تلاطم واضطراب ضروری ہے            |       | tel3                                                            |
| ۳۳۲  | یانی زمین سے لطیف تر ہے                                    | ۳۳۸   | چند مقدماتِ نافعہ                                               |
| ٣٣٩  | دلائل قديمه                                                | ٣٣٩   | فوق و تحت نسبت واقعیہ سے ہے                                     |

|              | 1                                                    |             |                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳          | جواب دوم                                             | ٣٣٩         | طبعیاتِ جدیدہ میں قرار پاچکا ہے کہ ہوا اوپر اٹھنے کی مقاومت |
|              |                                                      |             | کرتی ہے                                                     |
| ٣٧٣          | ہیاتِ جدیدہ کا ایک ادّعائے باطل                      | ra.         | ابطال حرکت وضعیه زمین پرجوسات دلا کل بین وہی حرکتِ اینیه    |
|              |                                                      |             | کے ابطال پر بھی ہو سکتے ہیں                                 |
| ۳۲۴          | مخالف کی طرف سے چید مثالیں اور مصنف کی طرف سے ان کا  | rar         | ہیآت جدیدہ کے دوجواب                                        |
|              | رُد جامع و قامع                                      |             |                                                             |
| ٣٧٣          | ( ننه بیل ) رَ د ، دیگر دلا کل فلیفه قدیمیه میں      | rar         | جواب اول                                                    |
| ۳ <b>۷</b> ۵ | د س نغلیلیں                                          | ۳۵۳         | مندل کوعدم لزوم کافی نہیں لزوم عدم چاہیے۔ خالف کوجواز بس ہے |
| ۳ <b>۷</b> ۵ | تغلیل اوّل                                           | rar         | ملازمت جسم للحبهم ملازمت وضع للوضع كومشتكزم نهبين           |
| ٣22          | تغليل دوم وسوم                                       | rar         | جارے نز دیک افلاک متحرک نہیں                                |
| ۳۷۸          | تغليل چهارم و پنجم                                   | raa         | حرکت عرضیہ میں متحرک بالعرض خود ساکن ہو تاہے دوسرے          |
|              | (3/4 / )                                             |             | کی حرکت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے                             |
| <b>~</b> ∠9  | تغليل ششم                                            | ray         | حق بیہ ہے کہ حرکت وضعیہ میں حرکت عرضیہ کی کوئی تصویریایہ    |
|              |                                                      | 41          | شبوت تک نه کینچی                                            |
| ۳۸+          | لغليل مفتم                                           | <b>704</b>  | این موہوم سے کیامراد ہے                                     |
| ۳۸۱          | تغليل بشتم ونهم                                      | ro2         | من ادعى فعليه البيان                                        |
| ۳۸۳          | الكلية البلهبة في الحكبة البحكية لوهاء فلسفة البشئية | <b>ma</b> 2 | دفع دوم                                                     |
|              | ( فلیفه قدیمه کے نظریات کارڈ بلیغ )                  | - 4         |                                                             |
| ۳۸۵          | تقديم                                                | ran         | فلک الافلاک ہے متصل صرف فلک ثوابت ہے                        |
| ۳۸۲          | تقريب بحتاب                                          | ۳۵۸         | د فع سوم و چهار م                                           |
| ۳۸۲          | مقام اول                                             | <b>709</b>  | مخالف کی طرف سے مولانا عبدالعلی صاحب کے تین جوابات          |
|              | 130                                                  | Da          | اور ان کارُ د                                               |
| ۳۸۷          | الله عزوجل فاعل مختار ہے                             | ۳4۰         | د فع پنجم                                                   |
| ۳۸۸          | م<br>مر فلک کی شکل، حرکت، جهت اور پرزے               | الاس        | د فع ششم                                                    |
| ۳۸۸          | ن.<br>فلک اطلس                                       | الاس        | کثیف منجمد کے اجزاء حرکت میں بر قرار رہتے ہیں               |
|              |                                                      | ryr         | رفع ہفتم وہشتم                                              |
|              | <u>I</u>                                             | l           |                                                             |

| ۴۱۸ | چیز، شکل۔ مقدار کا جسم کے لیے طبعی ہو نا ضروری نہیں | ۳۸۸         | فلك ثوابت                                           |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| ا۲۲ | مقام مفتم                                           | ۳۸۹         | ناب ناب<br>فلک زحل                                  |
| ا۲۲ | فلک الافلاک میں میل متنقیم ہے                       | ۳۸۹         | فلک مشتری                                           |
| ۴۲۲ | مقام ہشتم                                           | ۳۸۹         | فلك مريخ                                            |
| ۴۲۲ | فلک میں مید ہ میل متدریر نہیں                       | ۳۸۹         | فلک ش                                               |
| ۴۲۲ | مقام نهم                                            | ۳۸۹         | فلك زبره                                            |
| ۴۲۲ | جسم میں کوئی نہ کوئی مبدء میل ہو نا کچھ ضرور نہیں   | ۳۸۹         | بر<br>فل عطار د                                     |
| ۳۲۳ | مقام دہم                                            | <b>~9</b> + | فلک قمر                                             |
| ۴۲۳ | حرکت وضعیه کاطبیعه ہو نامحال نہیں                   | m91         | سوالات                                              |
| ۳۲۸ | مقام یازوجهم                                        | 4+4         | مقام دوم                                            |
| ۴۲۸ | حرکت وضعیہ فلک بھی طبعیہ ہو سکتی ہے                 | ۳٠٣         | الله واحد قبار ایک آسیا خالق جمله عالم ہے           |
| ۴۲۹ | مقام دواز د جم                                      | ۳٠٣         | فلاسفه اور عنول عشره                                |
| ۴۲۹ | طبعیت کادائماً اپنے کمال سے محروم رہنا محال نہیں    | ۴۱۰         | مقام سوم                                            |
| 444 | مقام سیز د ہم                                       | ۴۱۹         | فلک محدد جہات نہیں                                  |
| אשא | حرکتِ فلک قسریہ ہو سکتی ہے                          | اام         | فلفه قديمه كے وجودِ فوق پر دود ليليں                |
| 444 | فلاسفه کی طرف سے چند شبہات اور مصنف کی طرف سے       | ١١٦         | اول                                                 |
|     | جوابات                                              |             | AZILAN                                              |
| ۲۳۹ | مقام چېارم د ټم                                     | ۴۱۲         | روم                                                 |
| ٢٣٩ | فلک کی حرکت ارادیه ہو نا ثابت نہیں                  | ۳۱۳         | مقام چہارم                                          |
| ٢٣٩ | فلاسفه کے دو شبہات اور مصنف علیہ الرحمہ کی طرف سے   | ۳۱۳         | قسرے لیے مقبور میں کوئی میل طبعی ہو ناکچھ ضرور نہیں |
|     | جواب                                                | f Da        | water                                               |
| ۲۳۷ | مقام پانزد ہم                                       | M12         | مقام پنجم                                           |
| ۲۳۷ | بلکه افلاک کی حرکت قسریه ہو نا ثابت                 | ۲I2         | خلا محال نهييں                                      |
| ۲۳۷ | مذ کوره بالادعویٰ پر دود لیلیں                      | ۳۱۸         | مقام ششم                                            |

| ran | بطلانِ حرکت مشدیره پرسات د کیلیں                              | ۲۳۷  | حجت او لی                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 409 | مقام بست ویکم                                                 | ۴۳۸  | حجت ثاني                                                        |
| 409 | در حرکت مستقیمہ کے بچے میں سکون لازم نہیں                     | ۳۳۸  | مقام شانز د ہم                                                  |
| 409 | گروه ار سطوکے دوشیت                                           | ۳۳۸  | فلک پر خرق والیتام جائز ہے                                      |
| ۲۲۲ | مقام بست و دوم                                                | ۴۳۸  | نیچری منکرِ معراج کیوں ہیں                                      |
| ۲۲۲ | امور غیر متناہیہ کاعدم سے وجود میں آ جانامطلقاً محال مجتع ہوں | ۲۳∠  |                                                                 |
|     | خواه متعاقب ہوں یاغیر مرتب برہان تطبیق و تضایف                |      |                                                                 |
| 642 | مقام بست وسوم                                                 | 801  | مقام ہفد ہم                                                     |
| 642 | قدم نو ئى محال ہے                                             | 801  | فلك بسيط نهيں                                                   |
| ۵۲۹ | فلاسفہ کے نزدیک بہت سی اشیاء کے افراد حادث ہیں مگر            | r01- | فلسفی کے حیار شہے اور مصنف علیہ الرحمہ کے جوابات                |
|     | طبیت کلیہ قدیم ہے                                             | 1    |                                                                 |
| 642 | نظریه مذ کوره کے رُد پر چھ حجتیں                              | rar  | اصولِ فلسفه پر حجت قطعیه                                        |
| ٨٢٩ | تثبي                                                          | rar  | مقام ہیجد ہم                                                    |
| ۴۲۹ | مقام بست و چبار م                                             | rar  | فلك كا قابلِ حركت مسديره هو ناثابت نهيس                         |
| ۴۲۹ | قوتِ جسمانید کاغیر متنابی پر قادر مو نامحال نہیں              | 202  | مقام نوز د ہم                                                   |
| ٩٢٩ | این سینا کی دلیل کی تلخیص اور اس کار د                        | 404  | فلک کی حرکت ثابت نہیں                                           |
| ۱۲۲ | <sup>م</sup> لملة                                             | rar  | ر یاضیوں نے کواکب کی نوحرکات مختلفہ دیکھیں                      |
| ٣٧٣ | مقام بست وپنجم                                                | ۳۵۵  | <br>ثبوت حرکت افلاک میں تین شبہات                               |
| ٣٧٣ | آن سیال کوئی چیز نہیں                                         | ran  | مقام بستم                                                       |
| ٣٧٣ | ار سطواور ابن سیناکے نز دیک حرکت کے دواطلاق                   | ۳۵۸  | بلكه اصول فلسفه يرفلك كى حركت متديره بلكه مطلقاً جنبش يحسر باطل |
|     | allie -                                                       | ۳۵۸  | کسی چیز کو باطل کہنا دو طور پر ہوتا ہے ایک بطلانِ ثبوت دو       |
|     | - 30                                                          | Da   | ثبوت بطلان                                                      |
|     |                                                               |      | ,                                                               |

| ۵۰۴ | د عوى مذ كوره پر دلائل                                       | ۴۸۵        | مقام بست وششم                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| ۵۰۵ | كثف معضله                                                    | ۴۸۵        | زمانه كاوجود خارجى اصلاً ثابت نهيس                     |
| ۵۱۰ | قدیم زمانه پر فلاسفه کی مایه ناز دلیل کے متعدد جوابات        | ۲۸٦        | متشدق (صاحب مش بازغه ) کے تناقضات                      |
| مته | مقام سی ویکم                                                 | ۲۸٦        | تناقضات                                                |
| مته | جزء لا يتجرئ باطل نهيں                                       | 46         | ابطال دلائل وجود حركت بمعنىالقطع                       |
| ۵۳۲ | موقف اول                                                     | ۱۹۹        | ابطال دلائل وجود زمانه                                 |
| ۵۳۲ | اس مسئلہ میں ابطال رائے فلسفی اور در بارہ جزء میں جمارامسلک  | ۱۴۹۱       | چند شبہات اور ان کے جوابات                             |
| ۵۳۹ | مؤتف دوم                                                     | ۲۹۲        | تنبيه جليل                                             |
| ۵۳۹ | ا ثبات جزء لا يتجزى                                          | ۲۹۲        | حدیث میں ہے کہ ایام و مشہور و محشور ہوںگے              |
| ۵۳۰ | مؤقف سوم                                                     | ~9Z        | مقام بست و هفتم                                        |
| ۵۳۰ | ابطال دلائل ابطال                                            | m92        | زمانے کے لیے خارج میں کوئی منشاء انتزاع بھی نہیں       |
| ۵۵۵ | شهادت به برامین هندسیه                                       | ~9A        | تنبيه نافع                                             |
| ۵۷۱ | مؤقف چبارم                                                   | M99        | مقام بست و بشتم                                        |
| ۵۷۱ | در باره جسم جماري رائ                                        | <b>~99</b> | زمانه موجود ہوخواہ موہوم کسی حرکت کی مقدار نہیں ہوسکتا |
|     | مناظره ورَدِّ بدمذ بهاِل                                     | M44        | مقام بست و تنم                                         |
| ۵۷۷ | ایک سابق ناظم ندوه کے عقیدہ کے بارے میں سوال                 | r99        | زمانه کامقدار حرکت فکلیه ہو ناتو کسی طرح ثابت نہیں     |
| ۵۷۷ | پیر طریقت، جامع شرائط صحت بیت سے بلاوجہ شر عی انحراف         | ۵۰۴        | مقام سيم                                               |
|     | ارتداد طریقت ہے اور شرعًامعصیت که بلاوجه ایداواحتقار مسلم    | 70         | 2///=/                                                 |
|     | ہے اور وہ دونوں حرام                                         |            |                                                        |
| ۵۷۸ | بلاوجه مسلمان کی تنکفیر کرنے والے خودایخ اسلام کی خیر منائیں | ۵+۴        | زمانہ حادث ہے                                          |

"allis of Dawate"

| ۱۹۵ | امردوم                                                        | ۵۸۱        | ٥رساله النيد الشهابي على تدليس الوهابي (غيرمقلد              |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |            | وہا بیوں کی تدلیس و تضلیل اور مسئلہ تقلید کی شخفیق و تفصیل ) |
| ۵۹۱ | زید کے اس دھومے کارُد کہ چاروں اماموں کے مسائل لینے میں       | ۵۸۱        | زید مقلدین آئمه مجتهدین کو رافضی و خارجی بتاتا ہے اور ترک    |
|     | کل دین محمدی پر بخوبی عمل ہو سکتا ہے اور ایک کی تقلید میں یہ  |            | تقلید کو تمام دین محمدی پر عمل کرناقرار دیتا ہے۔اس کے بارے   |
|     | ناممکن ہے                                                     |            | میں حکم شرعی کیا ہے                                          |
| agr | پېلارُد (اقاً))                                               | ۵۸۲        | امراةل                                                       |
| agr | مثال سے وضاحت                                                 | ۵۸۳        | تقلیمِ شخصی کے بارے میں شاہ ولی الله محدث دہلوی کی گواہی     |
| ۵۹۲ | دوسرارُد( ثانیًا)                                             | ۵۸۳        | دوسری صدی ججری کے بعد ایک امامِ معین کی تقلید اہل اسلام      |
|     | -113                                                          | te         | پر واجب ہو گئی۔                                              |
| ۵۹۳ | تيسرارُد ( ثالثًا )                                           | ۵۸۳        | المسنت كا كروهِ ناتى اب چار مذابب مين مجتع ہے                |
| ۵۹۳ | چو تفار د (رابگا)                                             | ۵۸۴        | جو چاروں مذہبوں سے باہر ہےوہ بدعتی جہنمی ہے                  |
| ۵۹۳ | يانچوال رَد (غامسا)                                           | ۵۸۴        | ابن عبدالوہاب نجدی اینے موافقان کے علاوہ تمام عالم کے        |
|     | 3                                                             | 11         | مسلمانوں کو کافرومشرک کہتا تھا۔                              |
| ۵۹۷ | ٥ رساله السهم الشهابي على خداع الوهابي (مولوى رحيم بخش        | ۵۸۴        | شخ نجدی اور اس کے پیرو کاروں کے بارے میں علامہ شامی کا       |
|     | غیر مقلد کی مکاریول اور غیر مقلدین کو اہل سنت قرار دینے       | 21         | بيان                                                         |
|     | كامدلل رُد)                                                   | <b>3</b> 1 |                                                              |
| ۵۹۷ | غیر مقلد مولوی مذکور کی کتاب سے نقل کردہ چند عبارات پر        | ۵۸۵        | علامہ سید احمد زینی و حلان مکی قدس سرہ کا وہابیہ کے بارے میں |
|     | مشتمل استفتاء                                                 | - 4        | مفصل تبصره                                                   |
| 7++ | جواب از مصنف عليه الرحمه                                      | ۵۸۹        | ہندی وہابیوں کے عقالہ وہی میں جو نجدی وہابیوں کے ہیں۔جو      |
|     |                                                               |            | کچھ امام نجدی نے لکھاوہی کچھ ان کے امام ہندی نے لکھ دیا۔     |
| 7++ | مولوی رحیم بخش صر یک غیر مقلد وہابی ہے۔ حنفیوں کا صریح        | í Da       | water                                                        |
|     | مخالف و بدخواه، اور اُس کی تمتاب مذ کور (اسلام کی پہلی تمتاب، | Da         |                                                              |
|     | دوسری کتاب تیسری کتاب وغیرہ) گمراہی وفساد پھیلانے والی ہے     |            |                                                              |

| 410  | نقل مفاوضه اول اعلَيحضرت بنام مولوي رشيداحمر تَنْكُوبي    | 7++         | مصنف مذ کور کے غیر مقلد وہائی اور دستمن احناف ہونے کے         |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|      | ,                                                         |             | ولائل                                                         |
| 777  | عالیس ۴۰ سوالات مرسله از امام ابلسنت بنام مولوی رشید احمد | 7++         | يبىلى دليل (اوماً)                                            |
|      | تنگو ہی صاحب                                              |             |                                                               |
| 427  | تنبيه                                                     | <b>4</b> •r | د وسری دلیل ( ثانیًا )                                        |
| 427  | نقل کار ڈ مولوی گنگو ہی صاحب بجواب مفاوضہ عالیہ           | 401         | تىسرى دلىل ( ۋاڭا )                                           |
| 444  | مفاوضه دوم اعلیجفزت در رَ د کار دُ گنگو ہی صاحب           | 4+1         | چو تھی دلیل (رابعًا)                                          |
| 42   | بعض جگه اکابر کو ضرب المثل بنانا سوئے ادب ہے اور قائل     | 4+1         | پانچویں دلیل (خامسًا)                                         |
|      | مستحق تعزير شديد ہے                                       | te          |                                                               |
| 42   | قاضی عیاض علیہ الرحمہ کی تصنیف جلیل شفاشریف سے مسلہ       | 4+#         | مصنف مذکور عیار نے نادان مسلمانوں اور اُن کے بے سمجھ          |
|      | مذکوره کی تائید                                           | M           | بچول کو سخت فریب دیا۔                                         |
| 464  | 0رسالہ اطاقب الصیب علی ادض الطیب (تقلید کے ضروری          | 64.6        | پچاس من غلط مسائل کا بیان جن میں مصنف مذکور اور اس کے         |
|      | ہونے کا ثبوت اور غیر مقلدین کارد)                         | AIR         | حمایتی جینے ہیں مذہبِ حفی کے دعمن اور بدخواہ ہیں مسلمانوں     |
|      | 2 ////                                                    |             | پران سے احتراز فرض ہے۔                                        |
| 464  | خطبه ومقدمه                                               |             | ٥ رساله و فع زلغ زاغ ملقب بلقب تاریخی رامی زاغیاں             |
| 4174 | خط اول عرب صاحب بنام نامی اعلیجھزت مدخللہ السامی          | 471         | (وہ چالیس مجمع سوالات جو اعلیہ صفرت علیہ الرحمہ نے جاتِ       |
|      |                                                           |             | غراب کے بارے میں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کو بھیجے         |
|      |                                                           | 2//         | جن کے جواب سے وہ عاجز رہے )                                   |
| ۲۳۷  | مفاوضه اول از اعليحصرت مد ظله الانمل بجواب خطِ اول        | 777         | تمهیداور پس منظراز مولوی محمد سلطان الدین سله ٹی              |
| Par  | خط دوم عرب صاحبِ بقبول مدايت اولى واستفاده مسئله أنخرى    | 477         | مولوی رشید احد کنگوہی نے پہلے مسله امکان کذب نکالا، پھر       |
|      | allie -                                                   | é pa        | ابلیس لعین کے علم کورسول الله صلی الله نتالی علیه وسلم کے علم |
|      | .30                                                       | Da          | ے زیادہ بتایا۔ پھر کوے کی حلت کاغوغا بلند کیا)                |

فتاؤىرِضويّه جلد٢٧

| 422 | وہ سوالات کہ عرب صاحب سے کیے گئے اور انہوں نے جواب         | NOF | مفاوضه دوم اعليحفزت مدخلله بجواب خط دوم                |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
|     | نہ دیئے اور انہیں بار بار مطلع کردیا ہے کہ بے ان کے جواب   |     |                                                        |
|     | کے آپ کی خارجی باتیں مسموع نہ ہوں گی                       |     |                                                        |
| ۸۷۲ | تغميه                                                      | APP | خط سوم عرب صاحب به تبدیل رنگ واظهار خشم بے درنگ        |
| 741 | عرب صاحب که تهذیب                                          | 721 | مفاوضه چهارم اعلیجفزت دام ظله بجواب خط سوم۔            |
| 4A+ | عرب صاحب کی عربی دانی                                      | 72r | مفاوضه پنجم اعلیحفرت دام ظله باعلام تمامی حجت          |
| IAF | لطيقه                                                      | 424 | نامی نامه مولانا واعظ الدین صاحب بجواب جمال خط سوم عرب |
|     |                                                            |     | صاحب                                                   |
| IAF | عرب صاحب كارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پر افتراءييه | 422 | غاتمه                                                  |
|     | مجتهد صاحب تو نیچیری کا نفرنس کے رکن رکین نکلے             |     | 2/2                                                    |



فتاؤىرِضويّه جلد٢٧



فتاؤى رِضويّه جلد ٢٧

## فبرستمضامينمفصل

|     | <u> </u>                                                       |     | •                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| ۵۳  | جب امام موجود ہو تواسے امام نہ جاننا باعث موت جاہلیت ہے        |     | فوائد تفسيريي                                           |
| 90  | المست کے نزدیک مرچیز کاسب اصلی محض ارادۃ الله عزوجل            | דוו | مصنف عليه الرحمه كي طرف سے ايك آيد كريمه كي مختصر تفيير |
|     | ۔ ۔                                                            |     |                                                         |
| 97  | زلزله كاسبب اصلى ارادة الله-عالم اسباب ميس باعث اصلى           | IIA | آیاتِ کریمہ سے مسئلہ کی تائید                           |
|     | بندول کے معاصی اور وجہ و قوع کوہ قاف کے ریشہ کی حرکت           |     |                                                         |
|     | ب                                                              |     |                                                         |
| 1+1 | ون رات کی تبدیلی گروش ارضی سے ماننا قرآن عظیم کے               | Iri | آيت كريمه "جعل الشمس ضياء "والقمر نورًا" نص واضح ب      |
|     | خلاف اور نصاریٰ کا مذہب ہے اور گردش ساوی بھی ہمارے             | te. | که قمرمستینر ہو کرانارہ عالم کرتا ہے(حاشیہ)             |
|     | زدیک باطل ہے حقیقاً اس کاسبب گردشِ آفتاب ہے                    |     | 12.                                                     |
| 1+4 | کیا علت ِ جاعلہ کا واجب الوجود ہو نا واجب ہے یا وہ ممکن ہوسکتا | r+1 | ایک آیتِ کریمه کی تفییر                                 |
|     | ے ا                                                            |     |                                                         |
| III | شنوائی اور نگاہوں کا مالک اللہ ہے                              | r•4 | قرآن عظیم نے آسان وزمین کے متحرک ہونے کی نفی فرمائی     |
|     | 3 / / /                                                        |     | 2                                                       |
| 111 | الله نه چاہے تو صور کی آواز بھی کان تک نه جائے                 | 21  | عقائد وكلام                                             |

Majlis of Dawatelslam

فتاؤىرِضويّه جلد ٢٧

| 101 | کافروں کے کسی کام کی تحسین کرنے والاکافرہے                    | ۱۱۳   | وہ نہ چاہے توروشن دن میں بلند پہاڑ نظر نہ آئے                      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 169 | استحلالِ كبير ه كفرب                                          | االم  | م بدن میں الله تعالیٰ کے کام اور انسان کی تخلیق کے مرحلے           |
| 109 | حرام قطعی کی تعریف و تحسین کفر مبین ہے                        | 110   | الله حیاہے تو کروڑوں انسان کچھروں سے نکالے یا آسان سے              |
|     |                                                               |       | برسالے                                                             |
| ٠٢١ | علاء فرماتے ہیں ملائکہ سے تثبیہ دینانہ چاہیے اوراس پراصرار    | 119   | عقولِ عشره کو تخلیق وایجاد میں شرط و واسطه مانناایک کفر نہیں       |
|     | موجب ا کفار ہے                                                |       | بلکہ معدنِ کفر ہے                                                  |
| *** | شریعتِ اسلامیہ کے نز دیک زمین وآسان دونوں ساکن ہیں            | ١٢١٢  | حاش لله نه الله يح سوا كو كى خالق بالذات، نه م ر گزم ر گزاس نے     |
|     |                                                               |       | منصبِ ایجاد عالم نحسی کو عطا فرمایا که قدرت متفاده سے              |
|     | 1.3                                                           | 10    | خالقیت کیا کرے                                                     |
| 222 | بے شک مسلمانوں پر فرض ہے کہ حرکت سمس و سکونِ زمین             | 110   | بالجمليه باری تبارک و تعالی کو کسی شینی کی تدبیر و تصرف سے         |
|     | پر ایمان لائے                                                 | M.    | یے تعلق یا اس کے غیر کو خالق جوام رخواہ ایجاد باری تعالی کا        |
|     | 2/                                                            |       | متمم كہنا قطعًا جراً كفرياتِ خالصه ميں سے ہے                       |
| *** | غیب کا علم الله تعالی کو ہے اور اس کی عطاسے اس کے حبیب        | Ira   | بلاا کراہ کلمہ کفر بولنا خود کفر ہے اگر چیہ دل میں اس پر اعتقاد نہ |
|     | صلی الله تعالی علیه وسلم کو ہے                                |       | ر کھٹا ہو                                                          |
| ۳۸۷ | الله عزوجل فاعل مختار ہے                                      | 174   | کلماتِ کفر کو بطورِ حکایت نقل کرنے کا حکم شرعی                     |
| 4+4 | الله واحد قبار ایک آلیلاخالق جمله عالم ہے                     | 114   | ردِّ اللِ بدعت بوقتِ حاجت اہم فرائض سے ہے                          |
| ۵۷۸ | بلاوجه مسلمان کی تکفیر کرنے والے خود اپنے اسلام کی خیر        | 11"1  | ائمہ دین فرماتے ہیں جو کسی غیر خدا کواز لی کھے باجماعِ مسلمین      |
|     | منائين                                                        | - 4   | کافرہے                                                             |
|     | فضائل سيد ّالمرسلين                                           | ٠١١٠٠ | حاصل مذہبِ اہلسنت ہیہ ہے کہ تمام مقدورات اس جناب رفیق              |
|     |                                                               |       | کے حضور کیاں ہیں کوئی اپنی ذات سے کچھ استحقاق نہیں رکھتا           |
|     | Majlia                                                        |       | کہ ایک کورانج اور دوسرے کو مرجوح کہیں                              |
| 44  | نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كااسم شريف كريم المخرج | r Da  |                                                                    |
|     | کون کی حدیث کے موافق ہے                                       |       |                                                                    |

فتاؤىرضويّه جلد ٢٧

| 414  | حدیثِ ضعیف جحت نہیں ہوتی مگر فضائل اعمال میں اس پر             |            | فوائد اصوليه                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | عمل ہوتا ہے                                                    |            | ا والله ويه                                                                                                           |
| 10   | بارہاحدیث صحیح ہوتی مگر امام مجتہداس پر عمل نہیں کرتاجس کی     | ١٨١        | ن بردور مد رصل س دفی ت                                                                                                |
| 120  | · ·                                                            | , ,        | اشیائے متوالیہ میں حدِ فاصل ایک آن مشترک ہوتی ہے                                                                      |
|      | متعدد وجوه ہیں                                                 |            | ur.                                                                                                                   |
| 77   | مجر د صحت مصطلحہ اثر صحت عمل مجہد کے لیے ہر گز کافی نہیں       | <b>۴</b> ۷ | قبول علاء کے لیے شانِ عظیم ہے کہ اس کے بعد ضعف اصلاً مصر                                                              |
|      |                                                                |            | نهی <u>س</u> رہتا                                                                                                     |
| ۷٠   | مجر د صحت اثری صحت عملی کو متلزم نہیں بلکہ محال ہے کہ متلزم ہو | ۴۷         | جہال کو حدیث میں گفتگو سز اوار نہیں                                                                                   |
|      | ورنه ہنگام صحت متعار ضین قول بالمتنافین لازم آئے گا            |            | ,                                                                                                                     |
| ۷٠   | کوئی حدیث مجتدنے یائی اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا تو       | ٩٣         | روایتِ حدیث کے دو طریقے ہیں روایت باللفظ اور روایت                                                                    |
|      | وه حدیث اس امام کامذ ہب نہیں ہوسکتی                            | U          | ا بالمعني أ                                                                                                           |
| ۷.   | احکام رجال و متون و طرق احتجاج وجوهِ استنباط اور ان کے         | ۳٩         | قرآن عظیم میں نقل بالمعنی جائز نہیں                                                                                   |
|      | متعلقات اصول مذہب پر احاطہ تامہ کے لیے چار د شوار گزار         |            |                                                                                                                       |
|      |                                                                | 'A.        | 1.                                                                                                                    |
|      | منزلیں پیش آتی ہیں                                             | AH         |                                                                                                                       |
| 119  | حدیثِ موضوع کی روایت بے ذکر رَدّو انکار ناجائز ہے              | ۵٠         | حدیث کو موضوع کب کہاجائے گا                                                                                           |
| 109  | اہلسنت کا اجماع ہے کہ نصوص اپنے ظاہر پر حمل کیے جائیں          | ۵۳         | معرفت فرع وجود ہے                                                                                                     |
| 4+14 | جو مسکلہ تمام مسلمانوں میں مشہور و مقبول ہے مسلمان اسی پر      | ۵۳         | حدیث متواتر کے مقابل احاد سے استناد سخت جہالت ہے                                                                      |
|      | اعتقاد لائے                                                    |            | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                               |
| ۲۱۳  | قرآن پاک کے مطلق کو مقید،عام کو مخصص بنانا جائز نہیں           | ۵۳         | اجماع کے رَد میں بعض اشارات سے اپنے استنباط پر اعتاد اشد                                                              |
|      |                                                                | 8          | فيالت ہے                                                                                                              |
| r19  | وجه تسميه مطرد نهين ہوتی                                       | 71         | کوئی حفی المذہب حدیث صحیح غیر منسوخ غیر متر وک پر عمل کرے تو                                                          |
|      | وبه مید عرو یا اول                                             |            | کیاوومذ میں حنی سے خارج ہو جاتا ہے یا حنق بھی رہتا ہے                                                                 |
| rar  | متدل کو عدم لزوم کافی نہیں لزومِ عدم چاہیے، مخالف کو جو        | 74         | کیاوہ مذہب حنفی سے خارج ہو جاتا ہے یا حنفی ہی رہتا ہے<br>صحت ِ حدیث علی مصطلح الاثر اور صحت ِ حدیث لعمل المجہتدین میں |
|      |                                                                |            | ا نست                                                                                                                 |
|      | از بس ہے                                                       | ند ین      | ک میں اور                                                                         |
|      |                                                                | 44         | کبھی صحت ِ حدیث عمل پر متفرع ہوتی ہے نہ کہ عمل صحت ِ حدیث                                                             |
|      |                                                                |            | 4                                                                                                                     |

فتاؤىرضويّه جلد ٢٧

|            | **                                                            |             |                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ***        | مصنف عليه الرحمه نے از راہ شفقت مستفتی کو مجاہد اکبر قرار دیا | mar         | ملازمت جسم للجمم ملازمت وضع للوضع كومتتلزم نهبي                |
| r•r        | حضرت حذيفه بن اليمان صاحب سِرِ رسول الله صلى الله تعالى       | <b>r</b> 02 | من ادعى فعليه البيان                                           |
|            | عليه وسلم بين                                                 |             |                                                                |
| riy        | کعب احبار نالعین اخیار سے میں                                 | ۲۵۸         | کسی چیز کو باطل کہنا دو طور پر ہوتا ہے ایک بطلانِ ثبوت۔ دوسرا  |
|            |                                                               |             | شبوت بطلان                                                     |
| ۲۱۷        | نصاریٰ پہلے سکونِ ارض کے قائل تھے                             |             | تاریخ و تذکره واساء الرجال                                     |
| <b>119</b> | جرجیر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ایک حکایت                      | ٣٣          | عبادلہ ثلثہ کن صحابہ کرام کو کہاجاتا ہے                        |
| r=2        | مصنف عليه الرحمه كي نوعمري كاايك دلچيپ واقعه                  | ۵۷          | حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے کھڑے ہو کر امام ابو حنیفه کو    |
|            | ·                                                             | 0           | جگه دی،اس کا کیامطلب ہے                                        |
| ۲۸٦        | متشدق (صاحبِ شمس بازغه ) کے تناقضات                           | YY          | امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے حدیث عمار        |
|            | 0.7                                                           | 20          | رضى الله تعالى عنه درباره تيمّ جنب عمل نه كيا                  |
| ۵۸۳        | ابن عبدالوہاب نجدی اینے موافقان کے علاوہ تمام عالم کے         | YY          | يول بي حديث فاطمه بنتِ قيس در باره عدم النفقه والسكني للمبتوته |
|            | مسلّمانوں کو کافر ومشرک کہتا تھا                              | 1           | پرعمل نه کیا                                                   |
| ۲۰۰        | مولوی رحیم بخش صر کے غیر مقلد وہابی ہے، حنفوں کاصر کے مخالف و | ۷۸          | ابن شحنه الکراختیار میں سے نہیں                                |
|            | بدخواه تھا اوراس کی کتاب مذکور(اسلام کی پہلی کتاب، دوسری      | $\Delta M$  |                                                                |
|            | کتاب، تنیسری کتاب وغیره) گراہی وفساد پھیلانے والی ہے          | 91          |                                                                |
| 477        | تمهید اورپس منظر از مولوی محمد سلطان الدین سهلٹی              | ۷۸          | صاحب نہرالفائق اہل ترجیح میں سے نہیں                           |
|            | تصوف وطريقت                                                   | ۷۸          | البھنسی اصحاب تقیحے میں سے نہیں۔                               |
| 97         | مر شد کے فتویٰ کے رد پر تصدیق کرنے والا بیعت سے خارج          | ۸۲          | امام ربانی مجد دالف ثانی علیه الرحمه کے ایک مکتوب کا حواله اور |
|            | ہو تاہے یا نہیں                                               |             | اس ہے استدلال                                                  |
| ۵۷۷        | پیر طریقت، جامع شرائط صحت بیعت سے بلاد جہ شرعی انحراف         | ۸۴          | حضرت مجدد الف ثانی علیه الرحمه کے رساله مبداء و معاد سے        |
|            | ارتداد طريقت ہےاور شرعًامعصيت كه بلاوجه ايذاء واحتقار مسلم    | f Da        | استدلال                                                        |
|            | ہے اور وہ دونوں حرام،                                         |             |                                                                |
|            |                                                               | ΑΥ          | کلامِ مجدد الف نانی سے پانچ وجوہ سے استدلال مجدد صاحب کے       |
|            |                                                               |             | کلام کے دس <sup>۱</sup> فوائد                                  |
|            | 1                                                             | ·           | -                                                              |

فتاؤىرِضويّه جلد ٢٧

| ضائل ومناقب                                                        |              | اضرار وصیت کے چند طریقے                                   | ۲٦   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|
| نانِ امام ابو حنیفه میں وار د ہونے والی حدیث کو شار حین ہدایہ      | ۵۸           | قصد حرمان ور ثه حرام ہے                                   | 47   |
| نے موضوع کیوں کہا                                                  |              |                                                           |      |
| ىناقب امام ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه                           | ∠₹           | علم و تعليم و تعلم                                        |      |
| ضيلت ِامام اعظم ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه                       | <b>44</b>    | کتاب کس دن شروع کی جائے                                   | ۳۳   |
| جَهْد کی شان                                                       | 9+           | جب صحابه كرام كوستِ وشتم كياجائ تو ابل علم كواپناعلم ظامر | 1100 |
|                                                                    |              | کرنا چا ہیے                                               |      |
| نفزت مولاناوصی احمد محدث سورتی کی عظمت                             | 7**          | لُعنت                                                     |      |
| رمان نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے کہ قرآن پاک حیار              | r•r          | حدیث میں لفظ راس حسب محاورہ عرب مجمعنی آخر ہے،            | ۱۲۱  |
| مخصول سے پڑھو                                                      | 200          | 9.0                                                       |      |
| ميدنا عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه افقه الصحابه بعد الحلفاء | 120          | امیر اور میر میں کچھ فرق نہیں                             | 9+   |
| لاربعه بیں                                                         | 1            |                                                           |      |
| تفرت حذيفه بن اليمان رضى الله تعالى عنه صاحبِ سبِرٌ رسول           | 750          | فقط میر صاحب ہونے سے میر محلّہ نہیں ہوتا                  | 9+   |
| لله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين                              | $\Delta \Pi$ | 5                                                         |      |
| يراث ووصيت                                                         | 41           | میر محلّه کی تعریف                                        | 9+   |
| مديث "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنته يوم             | 80           | زوال کے معنٰی۔                                            | r+0  |
| قىيمة" ھىچى ب                                                      | 1            |                                                           |      |
| مديث "من زوى ميراثاعن وارثه زوى الله عنه ميراثه من                 | ۲۹           |                                                           |      |
| جنة" بطور محد ثین اس کی سند میں کلام ہے مگراس کے معنی              | -4           | 13, 11                                                    |      |
| نندالعلها <sub>ء</sub> مقبول ہیں                                   |              | · Mari                                                    |      |

فتاؤىرضويّه جلد٢٧

| 42   | بعض جگہ اکابر کو ضرب المثل بنانا سوئے ادب ہے اور قائل | rır | اماک کے معنی                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مستی تعزیر شدید ہے                                    |     |                                                                                        |
|      | بلاعنت                                                |     | آداب                                                                                   |
| 177_ | لفظ" مجازی" جس طرح حقیقت کے مقابل بولتے ہیں یو نہی    | ا۲  | مصنف عليه الرحمه كي تواضع اور كسر نفسي                                                 |
|      | بمقابل ذاتي                                           |     |                                                                                        |
| 711" | فعل قوۃ نکرہ میں ہےاور نکرہ چیز نفی میں عام ہوتا ہے   | 1+1 | عور تول کو مر دول سے سوحقے زیادہ شہوت دی گئی لیکن الله                                 |
|      |                                                       |     | عور توں کو مردوں سے سُو حصّے زیادہ شہوت دی گئی کیکن الله<br>تعالی نے اُن پر حیاد ال دی |



فتاۋىرضويّه جلد٢٧

# كتاب الشتى (حصه دوم) فوائر حديثيه

مسئله ا: ازریاست عثان پور ضلع باره بنگی مرسله مولوی محمد مظهر الحق صاحب نعمانی رودولوی نائب ریاست مذ کور ۷ رسیج الاخر شریف۱۳۲۱ هه (سوال اصل میں مذ کورنہیں)

### الجواب:

مولانا المكرم اكركم الله تعالى! السلام عليم ورحمة الله وبركاته، فقير حقير حاش لله اس لفظِ گرال مايه مهين پايه كے مزارويں لا کھويں جھے كے لائق نہيں۔ ولا حول ولا قوۃ الا بالله۔ حضرات علمائے كرام المسنت اپنے كرم سے جن الفاظِ عاليہ سے چاہتے ہيں نوازتے ہيں مگر تحقيقِ لفظ كے ليے گزارش ہے كہ حديث ميں راس حسبِ محاورہ عرب ضرور بمعنی آخر ہے۔ والہذا علمائے كرام ارشاد فرماتے ہيں مجدد كے ليے ضروری ہے ان تعظی عليه المائة وهو عالمہ مشهور مفيد (اس پر صدى گزرے اس حال ميں كہ وہ مفيد مشہور عالم ہو۔ ت) ليكن اليك اشيائے متواليہ ميں حدِ فاصل ايك آن مشترك ہوتی ہے كہ وہ جس طرح اول على كے آخر ہے يو نہی آخر كے اول اور عمل تجديد مجدد ہر گزختم صدى سے ختم و منتهی نہيں ہوجاتا بلكہ وہ آخر اول واول آخر دونوں ميں ہوتا ہے۔ تعضی عليه المائة وهو كذا (اس پر صدى گزرے اس حال ميں كہ وہ اييا ہو۔ ت) ہى اس پر دليل ہے اور تمام مجدد بن معدود بن للمائة كومل حظہ فرمائيں كہ آخر صدى ماضى واول صدى حاضر دونوں ميں ان كی تجديد اسلام

فتاۋىرضويّه جلد∠٢

ومسلمین کو مفیدر ہی تو بحالِ حیات مجد دجب کہ ایک صدی کا آخر گزر گیااور دوسری کااول موجود اور وہ جی ہو مجد د مائة ماضیہ کہنا مناسب ہوگا جو انقطاعِ تجدید کا موہم ہو۔ یا مجد د مائة حاضرہ کہ اس کی حیات اور فیض و تجدید کے استمرار پر دلیل ہو۔ والسلام۔ والله سبحانه و تعالی اعلمہ۔

مسکله ۲: مرسله جناب خلیل صاحب سودا گر۔ کٹره مانسرائے بریلی۔

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ جمعہ کورمضان المبارک میں کوئی ہیبت ناک بات آنے والی ہے جس کی نسبت حضور کی طرف بعض آدمیوں نے کی ہے کہ مولوی صاحب نے ایبافرمایا کہ جمعہ کی رات کو ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ بیتنوا توجووا (بیان فرمائے اجردیئے جاؤگے۔ت)

### الجواب:

آئے گی مگریہ نہ کہا تھا کہ اسی رمصان آئے گی۔ جب آئے گی تو وہ رمضان ہی ہوگا جس کی پندر ہویں جمعہ کو ہوگی۔ اس سال

زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ اُولے کثرت سے پڑیں گے۔ پندر ہویں شبِ رمضان شب جمعہ ایک دھما کہ ہوگا ہنج کی نماز کے

بعد ایک چنگھاڑ سائی دے گی۔ حدیث میں آیا کہ اس تاریخ کو نماز ہنج پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤاور کواڑ بند کراو۔ گھر

میں جتنے روزن ہوں بند کرلو۔ کان بند کرلو۔ پھر آواز سنو تو فوڑا الله عزوجل کے لیے سجدہ میں گرواور کہو "سبطین القدوس

سبطین القدوس دبنا القدوس" (قدوس کے لیے پاکی ہے قدوس کے لیے پاکی ہے اور ہمارا پروردگار قدوس ہے۔ ت) جوالیا

کرے گانجات یائے گاجونہ کرے گاہلاک ہوگا۔

یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس میں یہ تعیین نہیں کہ کس سنہ میں ایباہوگا۔ بہت رمضان گزر گئے جن کی پہلی جمعہ کو تھی اوران شاء الله تعالیٰ آئندہ بھی گزریں گے۔ ہاں جو خبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے جب کبھی ہو۔ الله تعالی سے خوف وامید مر وقت رکھناچاہیے۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسله ۳: مسئولہ حاجی شاہ محمد عرف کمال الله شاہ ساکن بریلی شریف محلّه برام پورہ ۱۳۲ سے الاخر شریف ۱۳۲۷ھ انّ الله خلق اُدهر علی صورته 2 (بے شک الله تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ت) اور حضور سے یہ عرض ہے یہ حدیث ہے یا قول ہے؟

-

<sup>1</sup> مسند الشاشي مديث ٨٣٥ مكتبة العلوم والحكيم مدينه منوره ١/ ٢٢٢ و٢٢٣

<sup>2</sup> مسندا حمد حنبل عن ابي هريرة المكتب الاسلامي بيروت ۱۲ ،۲۵۱،۲۲۴، ۵۳۳، صحيح مسلم كتاب البروالصلة باب النهي عن ضرب الوجه قد كي كتب خانه كراجي ۱۲ /۳۲۷

فتاۋىرضويّه جلد∠٢

### الجواب:

یہ حدیث صحیح ہے اور اضافت شرف کے لیے ہے، جیسے بیتی (میر اگر) اور ناقة الله (الله کی اونٹنی) یا ضمیر آ دم کی طرف ہے یعنی آ دم کو ان کی کامل صورت پر بنایا۔ طوله ستّون فراعًا ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا بخلاف اولادِ آ دم کو بچہ چھوٹا پیدا ہوتا پھر بڑھ کر ایخامل قد کو پہنچتا ہے۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسلّه ہم: از ملک بنگال ضلع فرید پور موضع ٹپوراکاندے مرسلہ تنمس الدین صاحب" عبادلہ ثلثہ " محققین کی اصطلاح میں کن کو کہتے ہیں؟

## الجواب:

ا بنائے عمر و عباس و عمر وابن العاص رضی الله تعالی عنهم \_

ان کے ایک زمانے میں مشترک ہونے اور عمروں میں قریب قریب ہونے کی وجہ سے ان سب میں افضل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیں جو ان سب سے فائق اور سے کے شخ ہیں رضی الله تعالی عنهم اجمعین (ت)

لاشترا كهم فى الزمان فى الزمان واقترابهم فى الاسنان اما افضل العبادلة عبدالله ابن مسعود فوق الكل وشيخ الكل رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ـ

بال جهاري اصطلاح فقهي مين بجائے ثالث يد اول الكل بير كماني فتح القدير ، والله تعالى اعلم \_

۲۵ر بیچ الاول شریف ۱۳۳۱ھ

از صاحب گنج مسئوله چراغ علی صاحب

سکا ۵۰

سمبہ بنہ ہوئی ہوئی ہوئی ہے جا جا ہے ہوئی ہے جا بہ بسلم ہوئی ہے۔ کہ چہار شنبہ کو عصر کے وقت عربی کتاب جو شروع کرتے ہیں یا نہیں؟ اکثر لوگ چہار شنبہ عصر کے بعد نماز عربی کی کتاب اور جمعہ کے دن کو کسی وقت فارسی کی کتاب شروع کرنے کی عادت رکھتے ہیں یہ کیسا ہے؟

الجواب:

حدیث میں نبی کریم فرماتے ہیں:

\_\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> صحيح البخاى كتاب الانبياء باب خلق آدمر و ذريته قري كتب فانه كرا يى ال ٢٦٨ صحيح مسلم كتاب الجنة ٢/ ٣٨٠

جو چیز بدھ کے دن شر وع کی جاتی ہے وہ اتمام کو پہنچتی ہے۔

مامن شيئ بدايوم الاربعاء الاتم

مگر بعد نماز عصر کی تخصیص ثابت نہیں بلکہ ظہر وعصر کے در میان مناسب ہے کہ بدھ کے دن یہ وقت ساعتِ اجابت ہے کہائی حدیث احمد عن جابر بن عبدالله رضی الله عنہما سے مروی حدیث احمد میں حدیث احمد میں جہدت ) ابتدائے فارسی کے لیے جمعہ کی تخصیص بے اصل ہے اور نہ اس بارے میں کچھ وارد، بلکہ صدرِ اوّل میں تو فارسی سے خالفت تھی کہ وہ اس وقت کفار کی زبان تھی۔ امیر المومنین فارق اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں: ایا کے دوطانة الاعاجم فانه یود ثالنفاق عجمیوں کی زبان سے بچو کہ یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔ ت)

مسله ۲: مسئوله مولوی عبد الحميد صاحب از بنارس محلّه پتر كندُه متصل تالاب ۱۸ر بيج الاول شريف ۱۳۳۲ هـ مسله ۲: مار على الله تعالى كيا فرماتے ہيں كه كتابِ مستطاب "ولائل الخيرات "مطبوع مطبع نظامی ۲۵ اه ميں حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے اسمائے شريفه كے اخير ميں ايك اسم شريف" كريم المخرج " بھى لكھا ہے۔ اس كے متعلق حاشيہ ير به عمارت لكھى ہے:

شیخ نے کہا یہ زائد ہے کتاب میں داخل نہیں لیکن اس کے پڑھنے کی عادت جاری ہے کیونکہ یہ حدیث کے موافق

"قال الشيخ هذا زائل ليس بداخل الكتاب لكن جرت العادة بقرائه لانه موافق للحديث الخ"

پس وہ حدیث شریف جس کے بیر موافق ہے کون سی ہے اور کس کتاب میں ہے؟ اور اس اسم شریف کا مفصل مطلب کیا ہے؟ بیپّنوا تو جروا۔

الجواب:

بیہ نام نامی " دلا کل الخیرات " کی بعض روایت میں داخل ہے اور اس کا بلفظہ کسی جنس <sup>عید</sup> میں آنا

عه: في الاصل هكذاا ظنه "حديث "عبد المنان اعظمي\_

<sup>1</sup>كشف الخفأء تحت حديث ٢١٨٩ دارالكتب العلمية بيروت ٢/ ١٩٣

 $^2$ السنن الكبلى كتأب الجزية بأب كراهية الدخول على ابل الذمة الخ دار صأدر بيروت  $^2$ 

حلد۲۷ فتاؤىرضويه

معلوم نہیں ۔ مطالع المسرات میں اس پر کوئی حدیث نہ لکھی ، مواہب اللدنیہ وسیرت شامی وزر قانی میں اس نام کا ذکر نہیں۔ معنی واضح ہیں مخرج جائز طور پر کہ نسب و مولد و محل اشتہار و غلبہ یعنی حرمین طبیبیین کو شامل ہے اور حضور انور صلی الله تعالیٰ عليه وسلم بهمه وجوه كريم ہيں۔خود كريم، نسب كريم، مولد كريم، مهاجر كريم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم۔

ذیل میں جو حدیث تحریر کی حاتی ہے اس کی صحت اور غیر صحت کی نسبت اختلاف ہے۔ لہٰذا علائے دین محمد ی صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر حدیث مذکور صحیح ہے تواییخ مُسر و دستخط فرمائیں۔اور جو شخص منکر اس حدیث کاہواس کی نسبت شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ بینٹوا تو جروا۔

"عن انس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه حضرت انس رضى الله تعالى عنه عمر وى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے وارث کو میراث سے کاٹاالله تعالیٰ قیامت کے دن حنت سے اس کی میراث کو کاٹے۔اس کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔-(ت)

وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يومر القيامة أرواه ابن ماجة البيهقي في شعب الإيمان"

## الجواب:

به حدیث ابن ماجه نے اپنی شنن ابواب الوصا ما پاپ الحیف فی الوصیة میں یوں روایت **ک**ی۔

سوید ابن سعید عبدالرحیم ابن زید سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ اینے باپ سے وہ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرماہا : جو آ دمی اپنے وارث کی میراث سے بھاگے الله تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کاٹے۔

"حدثناسويدبن سعيد ثناعبدالرحيم ابن زيد العلى عن ايبه عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من فرمن ميراث  $^2$ وار ثەقط $^2$ اللەمىرا ثەمنالجنة يومرالقىامة

مشكوة المصابيح بأب الوصايا الفصل الثالث ص٢٧٧ و ابن مأجه كتاب الوصايا ٩٠٢/٢ 2 سنن ابن ماجه كتاب الوصايا باب الحيف في الوصية التي ايم سعد كميني كراجي 907/۲

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

اور دیلمی نے مند الفر دوس میں انہیں انس رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے باس الفاظ روایت کی۔

سمسط لے گا۔

"من زوی میرا ثاعن وارثه زوی الله عنه میرا ثه من جوایخ وارث کی میراث سمیٹے توالله جنت سے اس کی میراث

# بطور محد ثین اس کی سند میں کلام ہے۔

زید ضعیف ہیں اور ان کے لڑکے شدید ضعیف اسی لیے امام سخاوی نے اس حدیث کو مقاصد حسنہ میں نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث بڑی ضعیف ہے۔اور مناوی نے تبسیر میں اور عزیزی نے سراج منیر میں منذری کے حوالے سے اس کو

"فزير يضعف وابنه شديد الضعف لاجرم ان قال السخاوي للحديث بعد إيراده في المقاصد الحسنة هو ضعيف جدّا<sup>2</sup> وقال الهناوي في التيسير والعزيزي فىالسراجالىنىرضعفەالىندرى"<sup>3</sup>

مگر اس کے معنی عند العلماء مقبول ہیں۔ مشکوۃ میں اسے بروایت انس رضی الله تعالی عنه سنن ابن ماجه اور بروایت ابوم پرہ رضی الله عنه شعب الایمان سے "مذ کور فی السوال" کا لفظ نقل کیااور شراح نے اس کی توجیهات لکھیں اور ابن عادل نے اپنی تفسیر میں اسے بصیغہ جزم رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرکے اس سے تح میماضرار فی الوصیة پر استدلال کیا۔ اور یہ آیت کریمہ سے اس کی تاکید کی۔ حیث قال:

اضرار وصیت میں چند طریقے پر ہوتا ہے۔ (۱) ثلث سے زائد وصیت کرے (۲) اجنبی کے لیے مال کااقرار کرے۔ (۳) بافرضی قرض کااقرار کرے (۴) وہ قرض جو دوسرے پر تھااس کو وصول کرچکا ہو۔ (۵) کسی چیز کو ستانچ دے (۲) مہنگا خریدے(۷) ثلث کی وصیت کرے۔

"الاضرار في الوصية على وجوه"ان يوصى بأكثر من الثلث اويقر بماله لاجنبي، اوعلى نفسه بدين لا حقيقة له او بأن الدين الذي كان له على فلان استوفاه ،اويبيع بثمن رخيص، اويشتري بغال، كل ذلك لان لايصل

الفرودس بمأثور الخطاب مريث نمبر ١٥٤١ دار الكتب العلميه بيروت ١٨ ٥٨٨

المقاصد الحسنة تحت مدث  $\Lambda$  الدار الكتب العلمية بيروت  $^2$ 

<sup>3</sup> التيسير شرح الجامع الصغير ٨٨٨٧ مكته الامام الثافع ٢/ ٣٣٣م السراج المنير شرح الجامع الصغير من فر من ميراث وارثه المطبعة الازبريه المصريه مص ١٣ ٥٨٣

مگر رضائے الی کے لیے نہیں ور ثاء کو ضرر دینے کے لیے کہ میرے بعد مال انہیں نہ ملے ، تو یہ سب وصیت میں اضرار کی صور تیں ہیں۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص الله تعالیٰ کے مقرر کردہ حصہ کو قطع کرتا ہے الله تعالیٰ اس کا حصہ حنت سے قطع کردے گا۔اس کے بعد والی آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ الله تعالی فرماتاہ۔ یہ الله تعالی کے حدود ہیں۔اھ ملحصًا

المال الى الورثة ، او يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لتنقيص الورثة فهذا هوالاضرار في الوصية وقال عليه افضل الصلوة والسلام من قطع ميراثاً فرضة قطع الله ميرا ثه من الجنة ويدل على ذلك قوله تعالى بعد هنة الاية تلك حدود الله 1 اهملخصًا"

امام ابن حجر مکی نے زواجر عن اقتراف الکیائر میں اسی تمسک و تائید کو مقرر ر کھا ہے۔اور قصد حرمان ورثہ کو حرام بتایا، نیز تبسیر میں زیر حدیث فرمایا۔

"افادان حرمان الوارث حرام وعده بعضهم من پته چلا که وارث کو محروم کر ناحرام ہے اور بعض علمائے کرام نے اس کو گناہ کبیر ہ بتایا ہے۔

الكبائر"-

عزیزی میں ہے۔"فاذا حر مان الوارث حر امر 3°۔ وارث کو محروم کر ناحرام ہے۔

منکر حدیث مذکورا گر ذی علم ہے اور بوجہ ضعف سند مکدم کرتا ہے فی نفسہ اس میں حرج نہیں مگر عوام کے سامنے الیی جگہ تضعیف سند کا ذکر الطال معنی کی طرف منجر ہوتا ہے اور انہیں مخالفت شرع پر جری کردیتا ہے۔ اور حقیقةً" قبول علماء "کے لیے شان عظیم ہے کہ اس کے بعد ضعف اصلام مضر نہیں رہتا۔ "کہا حققناہ فی الهاد الکاف فی حکمہ الضعاف" (جیباکہ اس کی تحقیق ہم نے اسے رسالہ الھاد الکاف فی حکمہ الضعاف میں کردی ہے۔ت)

اور اگر جاہل ہے بطورِ خود جاہلانہ برسر پر کار ہے تو قابل تادیب وزجروا نکار ہے کہ جُٹال کو حدیث میں گفتگو کیاسز اوار ہے۔ وعیر حدیث اینی اخوات کی طرح زجر و تهدید یا حرمانِ دخول جنت

الزواجرعن اقتراف الكبائر بحواله ابن عادل بأب الوصية دار الفكر بيروت  $^{1}$ 

Page 47 of 682

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت مديث ٨٨٨٦ مكتبه الامام الثافعي رياض ١٢ ٣٣٣

<sup>3</sup> السواج المندر تحت حديث ٨٨٨٨مكتبه الامام الثافعي رياض ٣/ ٨٣٥م

فتاۋىرضويّه جلد∠٢

مع السابقين ياصورت قصد مضارّت بمضادّت شريعت پر محمول ہے۔

آخری مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ در میان والا متوسط ہے اور پہلا مجھے پسند نہیں۔اس پر وہ شخص مطلع ہو گاجو امام بزازی کے کلام کی طرف رجوع کرے جو انہوں نے وجیز میں کفار سے متعلق اقوال فقہاء ذکر کیے ہیں۔(ت)

"والأخراحب الى والاوسط وسطاوالاوّل لا يعجبنى يطلع على ذلك من راجع كلامر الامامر البزازى فى الوجيز فيماين كر الفقهاء من الكفار"

اقول: یاید که وه قصور جنال که بر تقدیر اسلام تقار کو ملتے اور ان سے خالی ره کر مومنین کو بطور مزید عطامول گے ان سے حرمان مراد ہو۔ "وهذاان شاء الله تعالی احسن و امکن وابین و ازین " (اور ان شاء الله به سب سے بہتر، سب سے مضبوط، سب سے واضح اور سب سے خوبصورت ہے۔ت) والله سجانہ و تعالی اعلم۔ مسئلہ ۹۰۹: مرسلہ حکیم عبد الشکور صاحب از ڈاکخانہ رتسٹر ضلع بلیا ۲ ربیج الاخر ۳۳۵ الھ

كيافرمات بين علائ دين سوالات مندرجه ذيل مين:

(۱) زید کہتا ہے کہ اس پر ائمہ مجہدین و علائے کاملین و حضراتِ محدثین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ ان صحاح ستّہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے ارشاد فرمائے ہوئے کلمات بعینہ اُس حدیث میں موجود نہیں بلکہ صحابہ نے معنٰی مرادی ہی کو اختیار فرما کراس پر حدیث کا حکم دے دیا ہے۔ زید کا یہ قول صحیح ہے یاغلط؟ اور ایسے شخص پر آپ کا کیافتوی ہے۔ جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث لفظی کورد کرتا ہے؟

سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جس چیز کو پیدافرمایا وہ میر انور ہے، اور سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جس چیز کو پیدافرمایا وہ عقل ہے۔ اور سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ اور سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ اور سب سے پہلے الله تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ عرش ہے۔ (ت)

العقل  $^{2}$  واوّل ما خلق الله نورى  $^{1}$  واول ماخلق الله العقل  $^{2}$  واوّل ما خلق الله العرش  $^{4}$ 

Page 48 of 682

المواهب اللدنية اول المخلوقات المكتب الاسلامي بيروت الم $^{1}$ 

 $<sup>\</sup>gamma^{\alpha}$  اتحاف السادة المتقين كتأب العلم بأب شرف العقل دار الفكر بيروت ال

 $<sup>^{8}</sup>$ المستدرك للحاكم كتاب التفسير سورة الجاثية دار الفكر بيروت  $^{7}$ 

<sup>4</sup> مرقاة المفاتيح كتاب الايمان بأب الايمان بالقدر الفصل الثاني المكتبة الحبيبيه كوئير ال ٢٩١

حلد۲۷ فتاؤىرضويّه

یہ جار حدیثیں ہیں ان میں سے کون صحیح ہے اور کون موضوع ؟ زید کہتا ہے کہ حدیث اول ما خلق الله نوری بالمعنی صحیح ہے۔اگرچہ اس کے الفاظ کتابوں میں مذکور نہیں۔اب علماء سے سوال یہ ہے کہ جس حدیث کے الفاظ کتب احادیث میں مذکور نہیں اس کو موضوع کہیں گے مانہیں؟ اور اس کے مرادف کون حدیث ہے جس کے اعتبار سے کہا جائے کہ یہ حدیث بالمعنٰی صحیح ہے اور حدیث کے موضوع ہونے کے لیے کہا شرط ہے،الفاظ اور معنی دونوں یا صرف الفاظ معنی نہیں؟ جواب مفصل فرمائے مع حوالہ کت پینواتو جروا۔

(۱) روایت حدیث کے دونوں طریقے ہیں۔روایت باللفظ و روایت بالمعنی،خود حضور اقدس صلی الله علیه وآله وسلم نے تحدیث بالمعنی کی اجازت فرمائی ہے ' قرآن عظیم کے نظم کریم و حکم عظیم وونوں کے ساتھ تعبّد ہے اس میں نقل بالمعنی جائز نہیں حدیث کے حکم کے ساتھ تعبّد ہے جوالفاظ کریمہ جوامع الکلم سے ارشاد ہوئے ہیں وہ بعیبنیا منقول ہیں اور ہاقی میں لفظ پر ا قصار موجب ضیق و عسر تھا۔اور الله عز وجل فرماتا ہے:

"مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ "" - مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ "" -

اور وہ یقیناً حدیث ہے اُسے میہ کہنا کہ صحابہ نے اس پر حدیث کا حکم دے دیا ہی ایک بہت براپہلور کھتا ہے، مادشاہ فرمائے زید سے کہو کہ ابھی آئے اس پر حکم پہنچانے والازید سے جا کر کئے کہ ظل سجانی نے فرمایا ہے۔ فورًا حاضر ہو، تو بے شک اس نے باد شاہ ہی کا حکم پہنچا مااور باد شاہ ہی کی بات نقل کی۔

(٢) عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنها سے روایت کی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے۔

ياجابران الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك الدياب الله تعالى ن تمام عالم سے يہلے ترب نی کے نور کواپنے نور سے پیدائیا۔

بہ اس معنٰی میں نص صریح ہے اور قلم وعقل کے بارے میں بھی احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن میں سے احادیث عقل غایت درجه ضعف میں ہیں۔ حدیث کے جب معنی حضور اقدس صلی الله علیہ

2 المواهب اللدنيه اول المخلوقات المكتب الإسلامي بيروت <sub>السلا</sub> 1

 $\Delta \Lambda$  القرآن الكريم  $\Delta \Lambda$ 

فتاۋىرضويّه جلد∠٢

وآلہ وسلم وسلم سے ثابت اور صحیح ہیں تواسے موضوع نہیں کہہ سکتے ورنہ صحیحین کی صدماحدیثیں معاذ الله موضوع ہوجائیں گی۔ ہاں اگر کوئی بیہ دعوی کرے کہ یہی الفاظ بعینهاز بان اقد س سے صادر ہوئے ہیں،اوراس کا ثبوت نہ ہو تووہ سخت خاطی ہے اور اگر دانستہ کیے تو۔

جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔(ت) "من كذب على متعمد افليتبوأ مقعده من النار"

ميں داخل والله تعالى اعلم

٠٠ زيقعده ١٣٣٥ه

مسئلہ ۱۰: از محلّہ بارہ ریواڑی ضلع گوڑگانوہ ہزاری مرسلہ مرزایوسف صاحب کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں جس کے متعلق حدیث شریف ذیل میں درج ہے۔

جابر بن سمرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بارہ خلیفوں کے گزرنے تک اسلام غالب رہ کا اور وہ قریش سے ہوں گے۔اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کا معاملہ ہمیشہ چاتا رہے گا۔جب تک ان پر بارہ خلیفوں کی ولایت رہے گی،جو سب کے سب قریشی ہوں گے۔اور ایک روایت میں ہے کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت وایت میں ہے کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قریش ہو جائے یا تم پر بارہ خلفاء کی خلافت قائم رہے گی جو تمام قریش ہیں۔(ت)

"عن جابر بن سبرة قال سبعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لايزال الاسلام عزيز ا الى اثناعشر خليفة كلهم من قريش <sup>2</sup>وفى رواية لايزال امرالناس ماضيا ماولهم اثنا عشرر جلاكلهم من قريش <sup>3</sup>، في رواية لايزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة اويكون عليكم اثناً عشر خليفة كلهم من قريش <sup>4</sup>"

<sup>1</sup> صحيح البخاري كتاب العلم باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريمي كتاب خانه كرا چي ار ٢١، صحيح مسلم مقدمة الكتاب باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قركي كت خانه كرا جي ال

<sup>2</sup> صحيح مسلم مقدمة الكتاب بأب الامارة بأب الناس تبع لقريش قر كي كت خانه كراجي ٢/ ١١٩

<sup>3</sup> صحيح مسلم مقدمة الكتاب باب الامارة باب الناس تبع لقريش قد يي كتب خانه كراجي ٢/ ١١٩

<sup>4</sup> صحيح مسلم مقدمة الكتاب بأب الامارة بأب الناس تبع لقريش قد يي كتب فانه كراجي ٢/ ١١٩

اشارةً بير عبارت كتاب سے نقل كر دى ہے مجھ كو عربي لكھنے پڑھنے كى مہارت نہيں ہے۔لہذا به كام اہل علم كا ہے كہ وہ ذراسے اشارہ سے سمجھ لیں۔دریافت طلب امریہ ہے کہ بموجب اس حدیث شریف کے وہ کون سے بارہ خلیفہ قریش میں سے آں سر ور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حاتشین یا ولیعہد یا نائب منجانب خدااور رسول اُمت محمد یہ میں قابل شاریہں، چونکہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہے لیں تو پوری تعداد ہو گی۔اور اگر حضرت علی کرم الله وجهه ہے لیں تواصحاب ثلثه رہ جاتے ہیں غرض کو نسی وہ صورتِ حق ہے جو اس حدیث شریف کا مصداق ہے؟ یا بیہ حدیث ہی ماننے کے قابل نہیں ہے۔الله تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت کرے۔جواب سے ممنون فرمائے۔

حدیث ہے،اور صدیقِ اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ ہے ہی شار لینالازم کہ اسی حدیث کی ایک روایت میں ہے۔

"یکون بعدی اثنا عشر خلیفة ابوبکر الصدیق لا میرے بعد باره خلیفه مول گے ابوبکر تھوڑے ہی دن رہی

يلبث الاقليله"\_1

اس سے مراد وہ خُلفاء ہیں کہ والیان اُمّت ہوں اور عدل و شریعت کے مطابق حکم کریں،ان کا متصل مسلسل ہو نا ضرور نہیں۔نہ حدیث میں کوئی لفظ اس پر دال ہے،اُن میں سے خلفائے اربعہ وامام حسن مجتلے وامیر معاویہ وحضرت عبداللّٰہ بن زبیر وحضرت عمر بن عبدالعزیز معلوم میں اور آخر زمانہ میں حضرت سید ناامام مہدی ہوںگے۔ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهم اجمعین۔ یہ نو ہوئے یاقی تین کی تعیین پر کوئی یفین نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۱۱: از سیتا پورتا مسئلنج کو تھی حضرت سید شاہ محمد صادق صاحب مر سله حضرت مولینا سید شاہ محمد صاحب قادری مدخلله العالى و جمادي الإخرى ٢ سساھ

حضرت مولا ناالمعظم والمكرم دامت بركاتهم العاليه\_پس از آ داب و تسليمات مع وض كه تح پر حامد على كاجواب الجهي كچھ دينے كا ارادہ نہیں مگر اس میں جو " من مات الخ ولوکان سالم الخ و من اتا کم الخ "مذکور ہیں اُن کی نسبت اُسی قدر دریافت طلب ہے کہ بہاحادیث ہیں اور ہیں تو کیسی؟جواب سے جلد معزز ہوں۔

المعجم الكبير مرث ١٣٢ المكتبة الفيصيلة بيروت ١٩٠/١

حلد٢٧ فتاؤىرضوته

### الجواب:

سم الله الرحين الرحيم نحيدة ونصلى على سوله الكريم

بوالاملاحظه حضرت بابركت حامي سنت جناب مولانا مولوي حافظ سيد مجمد ميال صاحت دامت بركاتهم التسليم مع التغظيم- نياز مند پلی بھیت گیا ہوا تھا کل جمعہ کو واپس آیا۔

(۱) "حدیث "من مأت ولم یعرف" ان لفظول سے نہیں ہاں صحیح مسلم میں یول ہے:

جو ایک بالشت جماعت سے الگ ہوا پھر مر گیا تو حاملیت کی موت م ہےگا۔(ت)

 $^{1}$ من فارق الجباعة شبر افبات فبيتة جاهلية  $^{1}$ 

(۲) حدیث "لو کنت مستخلفاً <sup>2</sup> (اگر میں کسی کو خلیفہ بناتا بغیر مشورہ کے تو عبدالله بن مسعود کو بتاتا) (ت) ترمذی وابن ماجہ میں بسند ضعیف ہےاور تورپشتی و طبتی و علی قاری و شیخ محقق دہلوی وشارح جامع صغیر علامہ مناوی نے تصریح کی کہ۔

کسی امر میں حاشین مقرر کرنا ہے اس سے مراد خلافت نہیں کیونکہ خلفاء تو قریش میں سے ہیں۔(ت)

"البداد تأميره على جيش بعينه واستخلافه في امر من اس سے مراد کسي خاص لشکر کاامير بنانااور حالت حات ميں امورة حال حياته لا الخلافة لان الائمة من قريش 3

امام توریشتی وغیر ہنے فرمایا۔

اس حدیث کو صرف اسی معنی پر محمول کرنا جائز ہے (اس کے علاوه پر محمول کرنا جائز نہیں) (ت) ا گر حذیفه بن بمان کا مولی سالم زنده ہوتا تومیں اس کو خلیفه مقرر کرتا(ت)

"لايجوز حمله الاعلى ذلك"

(m)"لوكان سالم مولى حذيفة بن البيان حيا لا ستخلفه"

محيح مسلم كتاب الامارة باب وجوب الملازمة عند ظهور الفتن الخ قد كي كت خانه كراجي ١٢٨ ١٢٨

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه فضل عبدالله بن مسعود ص ۱۳ و جامع تر منى مناقب عبدالله بن مسعود ۲۲ ۲۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>مرقاة المفاتيح تحت مدث ۱۲۳ ۱۰/ ۱۷۰۴ و شرح الطيبي للمشكوة تحت مدث ۱۲۳ ۱۱/ ۱۲۳ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٢٠/٥ ١٥ ٣٢٠/ والتسير شرح الجامع الصغير ١/ ٣١٢، شرح مصابيح السنة تحت الحديث ٢٥٠م مصطفى البازمكة المكرمة ١٣٥١ ١٣٥١ <sup>4</sup> مرقاة المفاتيح تحت مديث ١٠٩٣ وار ١٠٠٨ و شرح الطيبي المشكوة تحت مديث ١٢٣٣ إلى ٣٨٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت مرث ٣٢٠/ ٥ /٣٢٠ والتسير شرح الجامع الصغير ٢/٣١٢، مرقاة المفاتيح تحت الحديث ٣٢٣ المكتبة الحبيبيه كوئير ١٠/ ٣٠٨

حلد٢٧ فتاؤىرضويه

سائل معترض نے براہ خطاوضع کی ہے ' نہ سالم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کے مولی تھے نہ حذیفہ کا کوئی مولیٰ سالم، بفرض صحت قطعًا اس کی وہی مراد ہے جو حدیث ابن ام عبدر ضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کی ہے۔ (م) "من اتأكم وامركم جميع" صحيح مسلم ميں ہے مگريوں۔

کااراده کرےاس کو تلوار سے ماروچاہے وہ کوئی شخص ہو۔(ت)

ستکون هنات وهنات فمن ارادان یفرق امرهانه عنقریب فتنے ہوں گی توجو شخص اس امت کی جمیعت کو توڑنے الامةوهي جميع فاضربوه بالسيف كائنامن كان-1

جب تم ایک شخص کی امامت پر متفق ہو جاؤ تو جو شخص تمہارے اتحاد کی لاٹھی کو توڑنے ہاتمہاری جماعت میں تفریق ڈالنے کی کو شش کرے تواس کو قتل کردو۔(ت)

"من اتاكم وامركم جميع على رجل واحديريدان يشق عصاكم أويفرق جباعتكم فاقتلوه"2

### لمعات میں ہے:

جو شخص امام کے خلاف خروج کرے تو تکوار کے ساتھ اس کا د فاع کروا گرچہ وہ خروج کرنے والا اشرف وا فضل ہو اور تم اس کوزیاده حقداراورافضل سمجھتے ہو۔ (ت)

"ادفعوامن خرج على الامام بالسيف وان كان اشرف وافضلوترونهاحقوافضل"<sup>3</sup>

تو كلام خروج على الامام ميں ہے:

کمال تحقیق ثابت ہو گئی اور گردوغیار حیے گیا

ثبت العرش ثمر القش

جہاں امام نہ ہواسی صحیح مسلم میں حکم یہ ہے :

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتأب الإمارة بأب حكمه من فرق امر المسلمين وهو مجتبع قد كمي ك*ت خانه كراجي ١٢٨* ١٢٨

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الإمارة باب حكمه من فرق امر المسلمين وهو مجتهع قد كمي كت خانه كرا حي ٢/ ١٢٨

3 لمعات التنقح شرح مشكوة المصابيح

فتاۋىرضويّه جلد∠٢

میں نے کہاا گراس وقت مسلمانوں کی کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ توآپ نے فرمایا تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ (ت)

"قلت فأن لم يكن لهم جماعة ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها" 1

حدیثِ اوّل اگراسی لفظ سے ہوجوسائل نے نقل کیے تو معرفت فرع وجود ہے یعنی جب امام موجود ہو تواسے امام نہ جانا باعثِ موتِ جاہلیت ہے۔ یہ اس سے کیو نکر مفہوم ہوا کہ ہم زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ہوگا۔ یہی معمذا حدیث متواتر کے مقابل احاد سے استناد سخت جہالت اور اجماع کے رد میں بعضی اشارات سے اپنے استباط پر اعتاد اشد ضلالت۔ یہ جہال حدیث "ان احر علیکھ عبد مجب عیقود کھ بکتاب الله فاسمعواله واطبعوا " (اگر تم پر ناک کٹے ہوئے غلام کو حاکم بنادیا جائے اور وہ تم کو کتاب الله کے مطابق حکم دے تواس کی بات سنواور اس کی اطاعت کرو۔ت) سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اور قید قرشیت مرادیہ کہ خلیفہ کسی شہر پر غلام کو والی کردے تواطاعت واجب ہے۔ نہ کہ خود غلام و خلیفہ ہو۔ مرقاۃ وغیرہ میں ہے:

لینی اگر امام اعظم (خلیفه) کسی حبثی غلام کو کسی قوم پر عامل بنادے نه بیه که حبثی غلام ہی امام اعظم ہوجائے، کیونکه خلفاء تو قریش میں سے ہیں۔(ت)

اى ان استعمله الامام الاعظم على القوم لاان العبد الحبشى هو الامام الاعظم فان الائمة من قريش\_3

**اقول**: (میں کہتا ہوں۔ت) حدیث سے بہتر حدیث کی تفسیر کیا ہو گی،خود حدیث نے اس معنی کی تصر<sup>ح کے</sup> فرمائی،حاکم صحیح متدرکاور بیہق سنن میں امیر المومنین مولی علی سے رادی۔

خلفاء قریش میں سے ہوں گے،اور اگر قریش تم پر تکٹے حبشی غلام کو امیر مقرر کردیں تو اس کی بھی بات سُنو اور اس کی اطاعت کرو۔(ت)

الائمة من قريش وان امرت عليكم قريش عبدا حبشيامجدعافاسمعواله واطيعوا"- 4 والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعت المسلمين النح قريمي كتب خانه كرا حي ١٢٧/١

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء في غير معصيته الخ قد ي كتب غانه كرا يي ٢/ ١٢٥

<sup>3</sup> مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح تحت مديث ٣٩٢٣مكتير حبيبه كوئي 1/ ٢٣٧

<sup>4</sup> المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابه موالاة قريش امان لابل الارض دار الفكر بيروت مهر ٧٦

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

مسكله ۱۲: از سيتايور محلّه تامسن كَنْج كو تَقْي حضرت سيد محمد صادق صاحب وكيل عليه الرحمة . م سله حضرت مولینًا مولوی سید محمد میاں صاحب دامت برکاتهم کے ار مضان المبارک ۲۳۳اهه حضرت مولا ناالمعظم والمكرم دامت بركاته العاليه پس از آ داب و تسليمات معروض، حديث اوّل الرسل الخيه كس كتاب احاديث میں مروی ہے؟اور حکیم ترمذی نے اُسے اپنی کس کتاب میں روایت کیا ہے؟

حضرت بإبر کت دامت برکانتم السلام علیم ورحمة الله وبر کانة ، به حدیث سید ناابوذر علیه الر ضوان سے مسندِ احمد میں یوں ہے۔

قلت بار سول الله ای الانسباء کان اوّل قال ادم ،قلت | میں نے عرض کیا بارسول الله ! کون سانبی سب سے اوّل یارسولاللهونبی کان،قال نعم نبی مکلم "1 اسلام الله و نبی تھ؟ آپ نے فرمایا آدم میں نے کہا وہ نبی تھ؟ آپ نے فرمایاوہ نبی تھے جن سے کلام کیا گیاہے۔(ت)

اور نوادر الاصول تصنیف امام حکیم الامة ترمذی کبیر میں ان سے مر فوعًا یوں ہے:

ر سولول پر بهترین در ود وسلام هو۔(ت)

اول الرسل أدمر واخرهم محمد عليه وعليهم افضل رسولون مين اوّل آدم اوران مين آخر محمرين، آب يراورسب الصلّوة والسلامر-2

> والا نامه کل یکشنبه کو بعدر وانگی ڈاک ملاور نه کل ہی جواب حاضر کرتا واکتسلیم۔ مسئله ۱۲: از شهر بریلی مدرسه منظر الاسلام مسئوله مولوی محمد افضل صاحب کابلی ۲۸ شوال ۲۳۳۱ه

د با"کامطلب مجھے سمجھادی۔(ت)

"قول حماد رضى الله تعالى عنه تركت الحديث عه حضرت حماد رحمة الله عليه ك قول "ميل ني حديث كو چهور الله الخمرابفهمايند"

سوال میں مذکور مکمل عبارت یہ ہے،میں نے عبدالحکم بن میسرہ کو کہتے ہوئے سنا۔ (باتی بر صفحہ آئندہ)

عه : تمام عمارت مذكوره سوال اس است سبعت عبد الحكم بنميسرةيقول

مسنداحمد بن حنبل عن ابي ذر رضي الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ٥/ ١٥٨

<sup>2</sup> الجامع الصغير بحواله الحكيم عن ابي ذر رضى الله عنه مديث ٢٨٣٧ دار الكتب العلمية بيروت الم ١٦٩

فتاۋىرضويّه جلد∠٢

### الجواب:

"در مناقب خوارز می و در مناقب کردری مردواز حاکم صاحب متدرک آ ورده اند که مرادش احادیث موضوعه و مخالف کتاب ست اقول این بقول اوعلیک بالرای و قول حماد و ترکت الحدیث نمی چسپد وانچه نجاطرم ریختند که لام در حدیث برائے عهد ست حدیث بوده باشد که حماد روایتش میکرد و بواقع صحیح نبود امام حماد باعتادش در مسئله قیاس صحیح میکرد نقدیماللحدیث علی الرای حضرت امام اورا تنبیه نمود که این حدیث صحیح نیست واعتاد را نشاید درین مسئله هم بررائے عمل کن عبدالحکم را

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

اتیت حماد بن ابی حنیفه وقد کان امسك عن الحدیث فسألته ان یحدثنی وذكرت له مجتبی ایاه فقال تركت الحدیث فانی رایت ابی فی المنام کانی اقول له ما فعل بك ربك فیقول هیهات هیهات علیك بالرای ثلاث مرات و دع الحدیث و حالحدیث ثلاث مرات اه

کہ میں حضرت حماد بن امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہواجب کہ آپ نے حدیث بیان کرنا بند کردیا تھا میں نے ان سے کہا کہ بچھے حدیث بیان فرمائیں تو انہوں نے کہاکہ میں نے حدیث کو ترک کردیا ہے کیونکہ میں نے خواب میں اپنے والد گرامی کو دیکھا گویا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ کہ آپ کے پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تووہ مجھے فرماتے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے۔ قیاس پر عمل کرو۔ یہ تین بار فرمایا اور حدیث کو چھوڑ دو، یہ تین مرتبہ فرمایا۔ اھرات)

- 1

میں قیاس صحیح کے خلاف عمل کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور اعتماد کے لائق نہیں ہے لہذا اس مسئلہ میں بھی قیاس پر عمل کرو۔ عبدالحکم کو حضرت حماد کی، یہ حدیث کسی اور کے واسطے سے کینچی تھی۔ آپ نے خود حاضر ہو کر حضرت حماد سے یہ حدیث سننے کی خواہش کی۔ چنانچہ ان سے حدیث سنانے کا مطالبہ کیا جس پر حضرت حماد نے فرمایا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور کواب میں نمان کواب کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ حضرت حماد علیہ الرحمۃ خواب میں امام صاحب کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ حضرت حماد علیہ الرحمۃ خواب میں امام صاحب کی خابم ہو گئی ہوگی۔ اور الله تعالی خوب جانتا ہے۔ (ت)

از حماد این حدیث بواسط رسیده بود خواست حاضر و از حماد شنود پس او را سوال کرد حماد فر مود من آن حدیث راترک کرده ام وآن خواب بیان کرد، وترک حدیث ند بربنائ مجرد خواب باشد بلکه به تنبیه امام متوجه شده وعلت قادحه درآن بروظام گشته باشد والله تعالی اعلم "

مسئله ۱۲: از شهر بریلی مدرسه منظر الاسلام مسئوله مولوی محمد افضل صاحب کابلی ۲۸ شوال ۲۳۱ه)

حضرت علی رضی الله عنه کھڑے ہو کرامام ابو حنیفہ کو جگہ دی ان کو مختشم جانااوران کی تعظیم کی،اس کا کیامعنی ہے؟(ت) " قام علیار صنی الله تعالی عنه وامکن له وهاب منه و بحله علیه چه معنی دارد؟"

بسيارے از خواب ماول باشد نه كه برم ظامر

# الجواب:

بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ظامر کے خلاف

عسه: تمام عبارت اي ست قال صالح بن الخليل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليا معه رضى الله تعالى عنه فجاء ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه فقام عليا رضى الله تعالى عنه وامكن له وهاب منه و بجله 1

پوری عبارت یوں ہے، صالح بن خلیل نے کہامیں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیجا حضرت علی رضی الله عنہ بھی ساتھ تھ امام ابو حنیفہ رضی الله عنہ وہاں آئے تو حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ کو علی رضی الله تعالیٰ عنہ کو جگہ دی، اور انکو مختشم مظہر ایا اور ان کی تعظیم کی۔ (ت)

1

ہوتے ہیں لینی ظاہر پر محمول نہیں ہوتے اور بڑوں کا اپنے سے چھوٹوں کی تعظیم کرکے ان کی عظمت کا اظہار کرنا کوئی بعید نہیں۔خود سید عالم صلی الله علیہ وسلم سیدہ بتول زہرہ رضی نہیں۔خود سید عالم صلی الله علیہ وسلم سیدہ بتول زہرہ رضی نہیں الله عنہاکے لیے کھڑے ہوتے،ان کا ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی مند پر بٹھاتے اور ہیبت یہاں (سوال میں) بمعنی اختشام ہے لینی اُسے مختشم قرار دیا اور اس کے ساتھ ایسا ہی معالمہ کیا جیسا کسی ہیبت ناک شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اور الله جیسا کسی ہیبت ناک شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اور الله

محمول و تعظیم اکابر خور دان خود رابرائے اظہار عظمت ایشاں دور نیست سید عالم علیہ وسلم برائے حضرت بتول زمرا قیام فرمودے و دست اورا بوسہ دادہ بر جائے خود نشاندے وہیبت اینجا بمعنی اختشام ست لیعنی اورا محتشم داشت وعامل معہ معالمة البھائب والله تعالی اعلمہ۔

ا تعالی خوب جانتا ہے۔ (ت) مسئلہ 18: از شہر بریلی مدرسہ منظر الاسلام مسئولہ مولوی محمد افضل صاحب کابلی ۲۸ شوال ۲۳۷اھ

وہ حدیث جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی شان میں متعدد طرق سے وارد ہے۔ بہت علماء و حفاظ نے اس کو قبول کیا ہے اور وہ فقہ شافعی میں بھی مذکور ہے۔ تو پھر ہدایہ کے شار حین نے اس کے موضوع ہونے کا قول کیا ہے۔ اس جگہ ضروری ہے کہ اس کو موضوع قرار دینے والے ثبوت فراہم کریں ورنہ ان کا قول مقبول نہیں ہوگا۔ (ت)

عسه: حدیث که در شان امام صاحب رضی الله تعالی عنه و اردست بسیار طرق و بسیار علماء الحفاظ اورا قبول کرده اند در فقه شافعی نیز مذکور ست شراح مدایه چرابوضع و مے قول کرده اند دریں جامی باید که قول از واضعین وی ثبوت رسانند واگرنه قول ایشاں مقبول نیست۔

اس حدیث کے الفاظ بیہ ہیں: رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری اُمت سے ایک مرد کامل ہوگا جس کو ابو حنیفہ کہاجائےگاوہ قیامت تک میری امت کاچراغ ہوگا۔ (ت)

عه: افظ آن حديث اين است قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتى رجل يقال له ابوحنيفة النعمان وهو سراج امتى الى يوم القيامة 1

Page 58 of 682

-

مناقب الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه للكر درى العاشر منهم عائشه بنت عجر مكتبه إسلاميه كوئية الراح

للحافظ السيوطى وشيخ قاسم حنفی نيز پيروی ايثال کرد،ردالمحتار 🏿 والے كذابوں كو پايا ہے۔امام حافظ جلال الدين سيوطی عليه الرحمه كي كتاب "اللآلي المصنوعه" كي طرف رجوع كرو\_ اور شیخ قاسم حنفی نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ردالمحتار کو ويهناجا ہے۔والله تعالى اعلم (ت)

الجواب: در سندش کذا بین وضّاعین یا فتہ اندار جع الی اللآلی المصنوعۃ شار حین ہدایہ نے اس حدیث کی سند میں حدیثیں گھڑنے ايدديد، والله تعالى اعلمه



فتاؤىرِضويّه جلد٢٧



فتاۋىرِضويّه جلد٢٧

# رساله الفضل الموهبى فى معنى اذا صح الحديث فهو مذہبى

(فضل (اللی) کاعطیّه (امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے اس قول کے) معنی میں کہ جب کوئی حدیث صحت کو پنچے تو وہی میر امذہب ہے) ملقّب بلقب تاریخی اعرِ النّکات بجواب سوال ارکات

سارحب ساساه

از گڑامپورعلاقہ نارتھ ارکاٹ مرسلہ کاکامجمہ عمر

سکله۱۱:

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس امر میں کہ کوئی حنی المذہب حدیث صحیح غیر منسوخ وغیر متروک جس پر
کوئی ایک امام آئمۃ اربعہ وغیر ہم سے عمل کیا ہو۔ جیسے آبین بالجسر اور رفع یدین قبل الرکوع و بعدالرکوع اور وتر تین رکعتیں
ساتھ ایک قعدہ اور ایک سلام کے اوا کرے تومذہب حنی سے خارج ہوجاتا ہے یا حنی ہی رہتا ہے۔ اگر خارج ہوجاتا ہے کہیں تو
رد المحتار میں جو حنفیۃ کی معتبر کتاب ہے اس میں امام ابن الشحنہ سے نقل کیا۔

جب صحت كو نهنج حديث اور وه حديث خلاف يرمذهب امام کے رہے عمل کرے وہ حنفی اس حدیث یر،اور ہو جائے وہ عمل مذہب اس کا،اور نہیں خارج ہوتا ہے مقلد امام کا حنفی ہونے سے بسبب عمل کرنے اس حدیث بر،اس لیے کہ مکرر صحت کو کپنچی یہ بات امام ابو حنیفہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب صحت کو پہنچے حدیث ایس وہی مذہب میرا ہے۔اور حکایت کمااس کو ابن عبدالبر نے امام ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں سے بھی۔انتثی۔

اذا صح الحديث وكان على خلاف المذبب عمل بالحديث ويكون ذلك مذببه ولايخرج مقلده عن كونه حنفا بالعبل به فقد صح عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، وحكى ذلك ابن عبد البرعن ابي حنىفة وغيره من الائبة أنتهى ـ

اور کتاب مقاماتِ مظہری میں حضرت مظہر جانجاناں حفی کے سولہویں (۱۲) مکتوب میں ہے:

اگر بحدیث ثابت عمل نمایداز مذہب امام برنمی آید، چرا کہ 🏿 اگر کوئی شخص حدیث صحیح پر عمل کرے تو وہ امام اعظم ابو قول امام اذا صح الحدیث فھو مذہبی نص است دریں باب واگر 📗 حنیفہ کے مذہب سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ قول امام جب باوجود اطلاع برحدیث ثابت عمل نکند این قول امام را تر کوا 📗 حدیث صحت کو پہنچے تو وہی میر امذہب ہے اس باب میں نص ہے۔اور اطلاع کے باوجود حدیث صحیح پر عمل نہ کرے توامام اعظم علیہ الرحمہ کے اس قول کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے میرے قول کو چھوڑ دو (انتهی ت)

قولی بخبرالرسول (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم)خلاف کرده باشد-2انتهی

اور بھی اسی مکتوب میں ہے:

خارج کردیتاہے، اگراس کے پاس اس دعوی کی کوئی دلیل ہے توپیش کرے(ت)

م کہ میگوید عمل بحدیث از مذہب امام برمی آرد اگر برہانے | جو شخص سے کہتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا مذہب امام سے بریں دعوے دار دبیار و۔<sup>3</sup>

اور شاہ ولی الله محدث دہلوی حنفی نے اپنی کتاب عقد الحید میں فرمایا:

<sup>1</sup>ر دالمحتار مقدمة الكتاب دار احياء التراث العربي بيروت ٣٦/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> کلمات طیبات نصل دوم در مکاتیب حضرت مر زاصاحب مکتوب ۱۹ مطبع مجتبائی د ہلی ص ۲۹ <sup>3</sup> کلمات طبیات فصل دوم در مرکاتیب حضرت مر زاصاحب مکتوب ۱۲ مطبع محتیا کی د ہلی ص ۲۹

السبب لمخالفة حديث النبي (صلى الله تعالى عليه اليوشيده منافقت ما واضح حماقت كے بغير حديث رسول صلى الله وسلم کی مخالفت کا کوئی سبب نہیں (ت)

وسلم)الانفاق خفي اوحمق جلي\_1

ان سب بزر گوں کے اُن اقوال کا کیا جواب اگر مذہب امام سے نہیں خارج ہوتا ہے کہیں تواس پر طعن و تشنیع کرنا گناہ اور بے جاہے مانہیں؟بیتنواتوجروا(بیان فرمایئے اجردیئے جاؤگے،ت)

# ىسم الله الرحين الرحيم

الحبد لله الذي انزل الفرقان فيه تبيان لكل شيئ تبيين االطسمن الخسث وامرنسه ان سينه للناس بما اراه الله فقرن القرآن ببيان الحديث والصلوة والسلام على من بين القرآن واقام البظان واذن للمجتهدين باعبال الاذهان فاستخرجوا الاحكامر بالطلب الحثبث فلولا الائمة لم تفهم السنة ولولا السنة لم يفهم الكتاب ولو لا الكتاب لم يعلم الخطأب فيالهامن سلسلة تهدى وتغيث وعلى الهو صحابته ومجتهدي ملته وسائرا مته الي يوم التوريث

سب تعریفیںاللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی اس میں مرچز کاواضح بیان ہے ستھری کو گندے سے الگ کرنے کے لیے اور اس نی اپنے ني كو حكم دياكه وه لو گول كے ليے بيان فرمايں جو كچھ الله تعالى نے آپ کو دکھاما چنانچہ اس نے قرآن کو بیان حدیث کے ساتھ مقترن فرما ہااور درود وسلام ہواس پر جس نے قرآن کی وضاحت فرمائي اوراصول قائم فرمائے اور مجتهدين كواذن بخشا کہ وہ ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قباس واجتہاد کریں۔ چنانچہ انہوں نے بھر پور طلب کے ساتھ احکام مستنظ کیے۔ اگرائمہ متحبدین نہ ہوتے توسنت رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم نه مسجهي حاتي-اورسنت نه هوتي توالله تعالى كاخطاب نه سمجها حاتا للهذاايك راهنمااور معاون سلسله مهيا فرماديا، نيز آپ کی آل، صحابہ،آپ کی اُمت کے مجتهدین اور قیامت تک آپ کی امت پر درود وسلام ہو۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>عقد الحبيد (مترجم اردو) ابن حزم كے كلمات كامصداق محمد سعيد اينڈ سنز قرآن محل كراچي ص ٦٣

فتاۋىرضويّه جلد٢٧

اقول: وبالله التوفيق (میں الله تعالی کی توفق سے کہتا ہوں۔ت) صحتِ حدیث علی مصطلح الاثر وصحتِ حدیث العمل المجتدین میں عموم خصوص مطلقاً بلکه من وجہ ہے، کبھی حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے، اور ائمه اُمت واُمنائے بلّت بنظر قرائن خارجہ یا مطابقت قواعدِ شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ اُن کا یہ عمل ہی موجبِ تقویت وصحتِ حدیث ہوجاتا ہے۔ یہاں صحت عمل پر متفرع ہوئی نہ عمل صحت پر۔امام ترمذی نے حدیث:

جس شخص نے کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کیا تو بے شک وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔(ت)

من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقداتي بابامن ابواب الكبائر ـ 1

### روایت کرکے فرمایا۔

اس حدیث کاراوی ابو علی رحبی حنش بن قیس اہل حدیث کے نز دیک ضعیف ہے۔امام احمد وغیرہ نے اس کی تضعیف فرمائی اور علاء کاعمل اسی پر ہے۔

حنش هذا هو ابوعلى الرحبى وهو حنش بن قيس و هو ضعيف عنداهل الحديث ضعفه احمد وغيره و العمل على هذا عنداهل العلم - 2

امام جلال الدين سيوطي كتاب التعقبات على الموضوعات ميں فرماتے ہيں:

لیعنی امام ترمذی نے اس سے اشارہ فرمایا کہ حدیث کو قول علاء سے قوت مل گئی اور بے شک متعدد ائمہ نے تصر تک فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت ِ حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی سند قابل اعتاد نہ ہو۔

اشار بذلك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غيرواحد بأن من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لمريكن له اسناد يعتهد على مثله.

امام تنمس الدين سخاوي فتح المغيث ميں شخ ابوالقطان سے ناقل:

حدیث ضعیف حجت نہیں ہو تی بلکہ، فضائل اعمال

هذا القسم لايحتج به كله بل يعمل به

أجامع الترمذي ابواب الصلوة بأب ماجاء في الجمع بين الصلوتين الين كميني وبلي الر٢٦

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب الصلوة بأب ماجاء في الجمع بين الصلوتين امين فميني وبلي السمام

<sup>(</sup>التعقبات على الموضوعات بأب الصلوة المكتبة الاثريه سانگله ص ١٢

فتاؤىرضويّه جلد٢٢

میں اس پر عمل کریں گے اور احکام میں اس پر عمل سے باز رہیں گے۔مگر جب کہ اس کی سندیں کثیر ہوں یا عمل علاء کے ملنے یا کسی شاہد صحیح یاظاہر قرآن کی موافقت سے قوت پائے۔

فى فضائل الاعمال، ويتوقف عن العمل به فى الاحكام الا اذا كثرت طرقه او عضده اتصال عمل اوموافقة شاهد صحيح اوظاهر القرآن - 1

امام محقق على الاطلاق فتح القدير باب صفة الصلوة مين فرمات بين:

ضعیف کے یہ معنی نہیں کہ واقع میں باطل ہے بلکہ یہ کہ اُن شر طوں پر ثابت نہ ہوئی جو محد ثین کے نزدیک معتبر ہیں۔ واقع میں جائز ہے کہ صحیح ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قرینہ ایسا ملے جو اس جواز کی شخیق کردے اور بتادے کہ ضعیف راوی نے یہ خاص حدیث ٹھیک روایت کی ہے تواس کی صحت پر حکم کردیا جائے گا۔

ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الامربل مالم يثبت بالشروط المعتبرة عنداهل الحديث مع تجويز كونه صحيحاً في نفس الامر فيجوز ان تقترن قرينة تحقق ذلك وان الراوى الضعيف اجاد في هذا المتن المعين فيحكم به-2

بار ہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجہتدائس پر عمل نہیں فرماتا خواہ یوں کہ اس کے نزدیک بیہ حدیث نامتواتر نسخ کتاب الله حیاہتی ہے یا حدیث احاد زیادت علی الکتاب کر رہی ہے۔ یا حدیث موضوع تکررو قوع وعموم بلوی یا کثرت مشاہدین و توفر دواعی میں احاد آئی ہے یااس پر عمل میں تکرار نسخ لازم آتی ہے۔ یا دوسری حدیث صحیح اس کی معارض اور وجوہ کثیرہ ترجیح میں کسی وجہ سے اس پر ترجیح رکھتی ہے۔ یا وہ مجکم جمع و تطبیق و توفیق بین الاولد ظاہر سے مصروف و موؤل ٹھیری ہے، یا بحالتِ تساوی وعدم امکان جمع مقبول و جہل تاریخ بعد تساقط اولد نازلہ یا موافقت اصل کی طرف رجوع ہوئی ہے۔ یا عمل علماء اس کے خلاف پر ماضی ہے۔ یا مثل مخابرہ تعامل امت نے راہ خلافت وی ہے۔ یا حدیث مفسر کی صحابی راوی نے مخالفت کی ہے۔ یا علت حکم مثل سہم مؤلفت یا القلوب و غیرہ اب منتق ہے۔ یا مثل حدیث لا تہنعوا اماء الله مساجد الله کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ ت) مبنائے

1 فتح المغيث القسم الثاني الحسن دار الامام الطبري ١/ ٨٠

<sup>2</sup> فتح القدير كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة مكتبه نوربير ضويه كم ال ٢٦٦

<sup>3</sup> صحيح البخاري كتاب الجمعه قر كي كتب خانه كراجي ال ١٢٣ وصحيح مسلم كتاب الصلوة ال ١٨٣

حکم حال عصر یا عرف مصر تھا، کہ یہاں بااب منقطع و منتہی ہے، یا مثل حدیث شبہات اب اس پر عمل ضیق شدید و حرج فی ا الدين کي طرف داعي ہے۔ ہا مثل حديث تغريب عام اب فتنہ و فساد نا ثبي ہے، ہا مثل حديث ضحيعہ فجر و جلسہ استر احت منشاء کوئیام عادی باعارضی ہے۔ ہامثل جسر بآیۃ فی الظہیر احیانًا وجسر فاروق بدعائے قنوت حامل کوئی حاجت خاصہ نہ تشریع دائمی ہے۔ ہامثل حدیث علیك السلامر تحیة المونی 1 (علیك السلام)۔ مردوں كاسلام ہے۔ت) مقصود مجر داخبار نه حكم شرعی ہے۔

سوائے مجتہد عالم کے ان کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں۔

الی غیر ذلك من الوجوہ التی یعرفها النبیه ولا يبلغ | اس كے علاوہ ديگر وجوہ جن كو ماخر لوگ بيجانتے ہيں،اور حقيقة كنهها الاالبجتهد الفقيه

تو مجر وصحت مصطلحہ اثر صحت عمل مجتہد کے لیے مر گز کافی نہیں۔حضرات عالیہ صحابہ کرام سے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین رضی الله تعالی عنهم اجمعین تک کوئی مجہمتد ایسانہیں جس نے بعض احادیث صحیہ کو مؤول یا مرجوح یا نحسی نہ نحسی وجہ سے متر وک العمل نه تظهرا ما ہو۔

امير المومنين عمر فارق اعظم رضي الله تعالى عنه نے حدیث عمار رضي الله تعالى عنه دوباره تيم جنب پر عمل نه كيا-اور فرمايا-

ا ہے عمار!الله سے ڈر، جبیبا کہ صحیح مسلم میں ہے۔(ت)

اتقالله ياعمار كمافي صحيح مسلم - 2

يونهي حديث فاطمه بن قيس در باره عدم النفقه والسكني للمبتوته پر\_اور فرمايا:

ہم اینے رب کی کتاب اور اینے نبی کی سنت کو ایک الیم عورت کے قول سے نہیں چھوڑیں گے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس نے ماد رکھا، ما بھول گئی،اس کو بھی مسلم نے روایت کیا(ت)

لانترك كتاب بناولاسنة نبينا بقول امرأة لاندري  $^3$ لعلهاحفظت امرنسبت رواه مسلم ایضا،

یوں ہی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے حدیث مذکور تیم میراور حضرت

المصنف لعبدالرزاق بأب كيف السلام والرد مديث ١٩٣٣ه المجلس العلمي بيروت ١١/ ٣٨٨٠

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتأب الحيض بأب التميم قر كي كت خانه كرا حي ال ١٢١

<sup>3</sup> صحيح مسلم كتاب الطلاق بأب المطلقة البائن لا نفقة لها قد كي كت خانه كراجي ار ٨٥ م

ابوموليي اشعري رضي الله تعالى عنه سرفر مايان

| کیاتم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے حضرت<br>عمار رضی الله عنہ کے قول پر قناعت نہیں کی، جبیبا کہ صحیحین میں |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>ب</i> -(ت)                                                                                                                 |  |

يونهي حضرت ام المومنين صديقه رضى الله تعالى عنهمانے حديث مذكور فاطمه يراور فرمايا:

۔ فاطمہ کو کیا ہے، کیاوہ الله تعالیٰ سے نہیں ڈرتی۔اس کو بخاری نے مالفاطبة الاتتقى الله، وإلا البخاري\_2 روایت کیا۔ (ت)

یونہی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہانے حدیث ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنه:

اں چیز کی وجہ سے وضولازم ہے کہ جس کوآگ نے چھُوا۔ت) الوضوء مهامست النار\_3

### يراور فرمايا:

انتوضّاء من الدهن انتوضاء من الحبيم روالاالترمذي 4 كيابم تيل كي وجه سے وضو كريں گے، كيابم گرم ياني كي وجه سے وضو کریں گے۔اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔(ت)

يونهي حضرت امير معاوضه رضي الله تعالى عنه سے حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها:

ہم ان دور کنوں کو بوسہ نہیں دیتے۔(ت) انەلانستلمھنىنالركنىن\_5

### يراور فرمايا:

بیت الله شریف میں سے کچھ بھی چھوڑنے کے لاکق نہیں۔ جبیا  $^{6}$ ليس شيئ من البيت مهجور اكما في البخاري کہ بخاری میں ہے۔(ت)

1 صحيح البخارى كتاب التيمم بأب اذاخاف الجنب على نفسه المرض الخ قريي كتب فانه كرايي ال ٥٠، صحيح مسلم كتاب الحيض بأب التيمم قريي

کت خانه کراچی ۱/ ۱۲۱

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب الطلاق بأب قصة فأطهه بنت قيس قر كي كت خانه كراحي ٨٠٢/٢

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب الطهارة بأب الوضوء مها غيرت النار امين كميني ربلي ال ١٢/

<sup>4</sup> جامع الترمذي ابواب الطهارة بأب الوضوء مها غيرت النار امين كميني وبلي ال ١٢

<sup>5</sup> صحيح البخاري كتاب المناسك بأب من لعد يستلعد الاالركنين واليمانيين قر كي كت خاندا/ ٢١٨

<sup>6</sup> صحيح البخاري كتاب المناسك باب من لم يستلم الاالركنين واليمانيين قركي كت فاندار ٢١٨

يوں ہى جماہيرائمه صحابه و تابعين ومن بعد ہم نے حديث الوضوء من لحومر الابل- أ (اونٹوں كا گوشت كھانے كى وجہ سے

| اوریه حدیث حضرت براء اور جابر بن سمرة اور دیگر صحابه رضی | وهوصحيح معروف من حديث البراء وجابر بن سمرة |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| الله تعالیٰ عنہم سے صحیح ومعروف مروی ہے۔(ت)              | وغيرهمارضي الله تعالى عنهم ـ               |

امام دارالهجرة عالم مدينه سيد نامالك بن انس رضي الله عنه فرمات:

عمل علاء حدیثوں سے زیادہ شحکم ہے۔

العمل اثبت من الاحاديث \_

ان کے اتباع نے فرمایا:

انه لضعیف ان یقال فی مثل ذلك حدثنی فلان عن فلان \_ 3 این جگه حدیث سانا پوچ بات ہے۔

ایک جماعت ائمہ تابعین کوجب دوسرول سے ان کے خلاف حدیثیں پہنچیں، فرماتے:

ہمیں ان حدیثوں کی خبر ہے مگر عمل اس کے خلاف پر گزر

مأنجهل هذاولكن مضى العمل على غيرهـ 4

امام محد بن الى بكر بن جرير سے بار ماان كے بھائى كہتے تم فىلال حديث پر كيوں نه حكم كيا؟ فرماتے:

لعراجد الناس عليه - 5 ميں نے علاء كواس پر عمل كرتے نه يايا۔ بخارى ومسلم كے استاذ الاستاذ امام المحدثين عبدالرحمٰن بن مهدى فرماتے:

اہل مدینہ کی برانی سنت حدیث سے بہتر ہے۔

السنةالمتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث 6\_

of Dawate أ جامع الترمذي ابواب الطهارة بأب الوضوء من لحوم الابل إمين كميني. إلى <sub>الاس</sub>نين ابو داؤد كتأب الطهارت بأب الوضوء من لحوم الابل ا آ قاب عالم بريس لا بهور ۲۲ مرسنن ابن ماجه ابواب الطهارت وسننها باب ماجاء في الوضوء من لحومر الابل ايج ايم سعير كميني كراحي ص

٣٨٨ مسند احمد بن حنبل عن براء بن عازب المكتب الاسلامي بيروت ١/ ٢٨٨

Page 68 of 682

المدخل لابن الحاج بحواله مألك فصل في ذكر النعوت دار الكتاب العربي بيروت 177/1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المدخل لابن الحاج فصل في ذكر الصلوة على المبيت في المسجد دار الكتاب العربي بيروت ٢/ ٢٨٩

<sup>1</sup> المدخل لابن الحاج فصل في ذكر الصلوة على المبيت في المسجد دار الكتاب العربي بيروت ٢/ ٢٨٩

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المدخل لابن الحاج فصل في ذكر الصلوة على المبيت في المسجد دار الكتاب العربي بيروت ٢/ ٢٨٩

<sup>6</sup> المدخل لابن الحاج فصل في ذكر الصلوة على الميت في المسجد دار الكتاب العربي بيروت ٢/ ٢٨٩

ان پانچوں اقوال کو امام ابو عبد الله محمد بن الحاج العبدری مکی مالکی نے اپنی کتاب المدخل کی فصل فی النعوت المحدثة میں نقل فرمایا، اور اسی کتاب میں مسجد کے اندر نماز جنازہ سے متعلق فصل میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے مسجد کے اندر سہیل بن بیضاء رضی الله تعالی عنہ کی نماز جنازہ کے بارے میں جو وارد ہے عمل (علاء) اس کی موافقت نہیں کرتا۔ اور امام مالک رحمۃ الله تعالی علیہ کے نزدیک عمل زیادہ شکم ہے۔ (النخ (ت))

نقل هذا الاقوال الخسة الامام ابوعبدالله محمد بن الحاج العبدرى المكى المالكي في مدخله في فصل النعوت المحدثة، وفيه في فصل في الصلوة على الميت في المسجد مأورد"من أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد"فلم يصحبه العمل والعمل عند مالك رحمه الله اقوى الخ

خود میاں نذیر حسین صاحب دہلوی معیار الحق میں الکھتے ہیں: بعض ائمہ کاترک کرنا بعض احادیث کو فرع تحقیق اُن کی ہے کیونکہ انہوں نے اُن احادیث کو احادیث قابل عمل نہیں سمجھا۔ بدعوی ننخ یابدعوی ضعف اور امثال اس کے۔ 2 اس امثال کے بڑھانے نے کھول دیا کہ بے دعوی ننخ یاضعف بھی ائمہ بعض احادیث کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ اور بے شک ایسا ہی ہے خود اسی معیار میں حدیث جلیل صحیح بخاری شریف حتی ساوی الظل التعلول۔ 3 (یہاں تک کہ سابہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ت) کو بعض مقلدین شافعیہ کی تھیٹ تقلید کرکے بحیلہ تاویلات باروہ کاسدہ ساقطہ فاسدہ متر وک العمل کردیا اور عذر آئناہ کے لیے بولے کہ جمعابین الادلة۔ 4 (دلاکل میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے۔ت) یہ تاویلیں حقہ کی گئیں۔ اور اس کے سوااور بہت احادیث صحاح کو محض اپنامذہب بنانے کے لیے بدعاوی باطلہ خاطہ ذاہر زائلہ بے دھڑک واہیات و مر دود بنادیا جس کی تفصیل جلیل فقیر کے رسالہ خرف البحدین الواقی عن جسے الصلاتین ساتھ میں مذکور، یہ رسالہ صرف ایک بنادیا جس کی تفصیل جلیل فقیر کے رسالہ خرف البحدین الواقی عن جسے الصلاتین ساتھ میں مذکور، یہ رسالہ صرف ایک

<sup>2</sup> معياد الحق مكتبه نذيريه لا مورص ١٥١

<sup>3</sup> صحيح البخاري كتاب الاذان باب الاذان لمسافر اذا كانوا جماعة قري كي كتب خانه كرايي ١١ ٨٨

<sup>4</sup> معياد الحق مكتبه نذيريي لا بورص ٣٥٨

ف:رساله حاجز البحدين الواقى فآؤى رضويه مطبوعه رضافاؤئديشن كى جلد پنجم ١٥٩ پر ملاحظه مو

مسئلہ میں ہے اس کے متعلق حضرت کی الیمی کاروائیاں وہاں شار میں آئیں۔ باقی مسائل کی کار گزاریاں کس نے گئیں اور کنتی یائیں۔ع

# قیاس کن زگلتانِ او بہارش را (اس کے باغ سے اس کی بہار کا اندازہ کرلے۔ت)

بالجمله موافق خالف کوئی ذی عقل اس کاانکار نہیں کر سکتا کہ مجر دصحت اثری صحت عملی کو مستزم نہیں بلکہ محال ہے کہ مستزم ہو۔ ورنہ ہنگام صحت متعارضین قول بالمتنافیدین لازم آئے اور وہ عقلاً ناممکن تو بالیقین اقوال مذکورہ سوال اور ان کے امثال میں صحت حدیث سے صحت عملی، اور خبر سے وہی خبر واجب العمل عندالمجہتد مراد پھر نہایت اعلی بدیہات سے ہے کہ اگر کوئی حدیث مجہدنے پائی اور براہ تاویل خواہ دیگر وجوہ سے اُس پر عمل نہ کیا تو وہ حدیث اس کامذہب نہیں ہو سکتی، ورنہ وہی استحالہ عقلی سامنے آئے کہ وہ صراحة اس کاخلاف فرماچ کا تو آفاب سے روشن تروجہ پرظام ہوا کہ کوئی حدیث بزعم خود مذہب امام کے خلاف یا کر بحکم اقوال مذکورہ امام دعوی کردینا کہ مذہب امام اس کے مطابق ہے، دواامر پر مو قوف۔

اولاً: یقینا ثابت ہو کہ یہ حدیث امام کو نہ پنچی تھی کہ بحال اطلاع مذہب اس کے خلاف ہے نہ اس کے موافق۔ لاجرم علامہ زر قانی نے شرح موطاشریف میں تصریح فرمائی:

یعن ثابت ہو چکا ہے کہ کسی حدیث کامذہب مجتهد ہونا صرف اُس صورت میں ہے جب کہ یقین ہو کہ یہ حدیث مجتهد کونہ پنچی تھی ورنہ اگر احمال ہو کہ اس نے اطلاع پائی اور کسی دوسرے محل پر حمل کی، توبیداس کامذہب نہ ہوگی۔

قد علمران كون الحديث منهبه محله اذا علمرانه لم يطلع عليه اماً اذا احتمل اطلاعه عليه وانه حمله على محمل فلا يكون منهبه - 1

ٹائیًا: یہ حکم کرنے والا احکام رجال و متون وطرق احتجاج ووجوہ استنباط اور ان کے متعلقات اصولِ مذہب پر احاطہ تامہ رکھتا ہو۔ یہاں اُسے چار منزلیں سخت د شوار گزار پیش آئیں گی۔ جن میں ہر ایک دوسری سے سخت تر ہے۔ منزل اوّل: نقدر جال کہ اُن کے مراتب ثقہ وصدق و حفظ وضبط اور اُن کے بارے میں ائمہ شان کے

أشرح الزرقاني على مؤطأ الامام مالك

Page 70 of 682

اقوال ووجوه طعن و مراتب توثیق، ومواضع تقدیم جرح و تعدیل وحوامل طعن و مناشی توثیق و مواضع تحامل و تساہل و تحقیق پر مطلع ہو،استخراج مرتبہ اتقان راوی بنقد روایات وضبط مخالفات واوہام وخطیات وغیر ہاپر قادر ہو،اُن کے اسامی والقاب و کنی و انساب ووجوہ مختلفہ تعبیر رواۃ خصوصًا اصحابہ تدلیس شیوخ و تعیین مہمات و متفق و متفرق و مختلف مؤتلف سے ماہر ہو۔ان کے موالید و وفیات و بلدان ورحلات و لقاء و ساعات و اساتذہ و تلامذہ و طرق مخل ووجوہ اواو تدلیس و تسویہ و تغیر واختلاط آخذین من قبل و آخذین من بعد و سامعین حالین وغیر ہما تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو۔اُن سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت اتنا کہہ سکتا ہے صحیح یا حسن یاصالح یاساقط یا باطل یا معضل یا مقطوع یا مرسل یا متصل ہے۔

منول دوم: صحاح وسنن و مسانيد وجوامع ومعاجيم واجزاء وغير باكتب حديث مين اس كے طرقِ مختلفه والفاظ متنوعه پر نظر تام كرے كه حديث كه تواتر يا شهرت يا فرديت نسبيه يا غرابت مطلقه يا شذوذ يا نكارت واختلافاتِ رفع ووقف و قطع ووصل ومزيد في متصل الاسانيد واضطراباتِ سند ومتن وغير باپر اطلاع پائے نيز اس جمع طرق واحاطه الفاظ سے رفع ابهام ود فع اوبام واليضاح خفی واظهار مشكل وابانت مجمل و تعيين محمل باتھ آئے۔ ولهذا المام ابوحاتم رازى فرماتے ہم جب تک حدیث كوساتھ (١٠) وجه سے نه لکھتے اس كی معرف نه پاتے۔ اس كے بعد اتنا حكم كرسكتا ہے كه حديث شاذيا منكر، معروف يا محفوظ، مرفوع يا موقوف، فرديا مشہور كس مرتبه كى ہے۔

منزل سوم: اب علل خفیہ و غوامض دقیقہ پر نظر کرے جس پر صدہاسال سے کوئی قادر نہیں۔ اگر بعد احاطہ وجوہ اعلال تمام علل سے منزہ پائے تو یہ تین منزلیں طے کرکے طرف صحت حدیث جمعنی مصطلح اثر پر حکم لگاسکتا ہے۔ تمام حفاظِ حدیث واجلہ نقاد ناو اصلان ذروہ شامخہ اجتہاد کی رسائی صرف اس منزل تک ہے۔ اور خداانصاف دے تو مدعی اجتہاد و ہمسری ائمہ امجاد کو اِن منازل کے طور پر شرک جلی کے طے میں اصحابِ صحاح یا مصنفانِ اسماء الرجل کی تقلید جامد سخت بے حیائی نری بے غیرتی ہے بلکہ ان کے طور پر شرک جلی ہے۔ کس آیت و حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ بخاری یا ترمذی بلکہ امام احمد وابن المدینی جس حدیث کی تقیحے یا تجرت کو دیں وہ واقع میں ویسی ہی ہے۔ کون سانص آیا کہ نقدر جال میں ذہبی و عسقلانی بلکہ نسائی وابن عدی و دار تطنی بلکہ یحلی قطان و بیکی بن معین و شعبہ و ابن مہدی جو کچھ کہہ دیں وہی حق جلی ہے۔ جب خود احکام اللہ کے پہیانے میں ان اکابر کی تقلید نہ تھہری جو ان سے بدر جہاار فع واعلی واعلم واعظم تھے۔ جن کے یہ حضرات اور ان کے امثال مقلد و متبع ہوتے جن کے

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

در جات رفیعہ امامت انہیں مسلم تھے توان سے کم درجہ امور میں اُن اکابر سے نہایت پیت مر تبہ اشخاص کی تھیٹ تقلید یعنی چیہ جرح وتعديل وغيره جمله امور مذكوره جن جن ميں گنجائش رائے زنی ہے محض اپنے اجتہاد سے پاپیہ ثبوت كو پہچاہئے،اور اين وآن وفلان و بهمان کا نام زبان پر نه لایئے۔ابھی انجھی تو کھلا جاتا ہے کہ کس برتے یہ نتا پانی۔

مااذا اخاصك بامغرور في الخطر حقّى هلكت فلت النبل لمرتطر

(اے مغرور! مخھے کس شے نے خطرے میں ڈالا بہاں تک کہ تُوملاک ہو گیا،کاش! چیو نٹی نہ اڑتی۔ت)

خیر کسی منخرہ شیطان کے منہ کیا لگیں۔برادران ہاانصاف انہیں منازل کی د شواری دیکھیں جس میں ابو عبدالله حاکم جیسے محدث جلیل القدر پر کتنے عظیم شدید مواخذے ہوئے،امام ابن حبان جیسے ناقد بصیر تساہل کی طرف نسبت کیے گئے۔ إن دونوں سے بڑھ کرامام اجل ابوعیلی ترمذی تقیج و تحسین میں متساہل کٹیبرے،امام مسلم جیسے جبل رفیع نے بخاری وابوذر عہ کے لومے مانے۔ کما اوضحنافی رسالتنا مدارج طبقات ۱۳۳۳ھ الحدیث (جیباکہ ہم نے اپنے رسالہ مدارج طبقات الحدیث میں اس کی وضاحت کردی ہے۔ت) پھر چوتھی منزل تو فلک جہارم کی بلندی ہے جس پر نورِ اجتہاد سے آ فتاب منیر ہی ہو کر رسائی ہے۔امام ائمۃ المحدثین محمہ بن اسلعیل بخاری سے زیادہ ان میں کون منازل ثلثہ کے منتلی کو پہنچا۔ پھر جب مقام احکام و نقص وابرام میں آتے ہین وہاں صحیح بخاری وعمدۃ القاری وغیر ہابنظر انصاف دیکھا جاہیے۔ بکری کے دودھ کا قصہ معروف مشہور ہے۔امام عیلی بن ابان کے اشتغال الحدیث پھر ایک مسکلہ میں دو جگہ خطا کرنے اور تلامذہ امام اعظم رضی الله عنہ کے ملازم خدمت بننے کی روایت معلوم وماثور ہے۔ولہذاامام اجل سفین بن عیبنہ کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ وامام احمد رحمۃ الله علیہ کے استاد اور امام بخاری وہ امام مسلم کے استاذ الاستاذ اور اجلہ ائمہ محدثین و فقہائے مجتہدین و نتع تابعین سے ہیں رحمۃ الله تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں:

حدیث سخت گمراہ کرنے والی ہے مگر مجتہدوں کو۔

الحديث مضلّة الالفقهاء\_2

علامه ابن الحاج مَّى مدخل ميں فرماتے ہیں :

المد خل لابن الحاج فصل في ذكر النعوت دار الكتأب العربي بيروت ال ١٢٢

یعنی امام سفین کی مرادیہ ہے کہ غیر مجتہد کبھی ظاہر حدیث سے جو معنے سمجھ میں آتے ہیں اُن پر جم جاتا ہی حالا نکہ دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مراد پچھ اور ہے۔، یا وہاں کو کی اور دلیل ہے جس پر اس شخص کو اطلاع نہیں، یا متعدد اسباب ایسے ہیں۔ جن کی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا جائے گا۔ ان باتوں پر قدرت نہیں پاتا مگر وہ جو علم کا دریا بنا اور منصب اجتہادتک پہنیا۔

يريد انّ غير هم قديحمل الشيئ على ظاهرة ولد تأويل من حديث غيرة اودليل يخفى عليه اومتروك اوجب تركه غير شيئ ممالايقوم به الامن ستبحرو تفقه

خود حضور پُر نور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

نضرالله عبدًا سبع مقالتى فحفظها ووعاها واداها فربّ حامل فقه الى من هو فربّ حامل فقه الى من هو افقه منه و أخرجه امام الشافعى والامام احمد و الدار مى وابوداؤد و الترمذى وصححه وابن ماجة و الضياء فى المختارة والبيهتى فى المدخل عن زيد بن ثابت والدار مى عن جبيرين مطعم ونحوة احمد و الترمذى وابن حبان بسند صحيح

الله تعالی اس بندے کو سر سبز کرے جس نے میری حدیث سن کریاد کی اور اسے دل میں جگه دی، اور ٹھیک ٹھیک اور ول کو پہنچادی کہ بہتریوں کو حدیث یاد ہوتی ہے مگر اس کے فہم و فقہ کی لیاقت نہیں رکھتے۔ اور بہتیرے اگرچہ لیاقت رکھتے ہیں۔ دوسرے ان سے زیادہ فہیم و فقیہ ہوتے ہیں۔ (امام شافعی، امام احمد، دار می، ابوداؤد اور ترمذی نے اس کی تخرین کی اور اس کو صحیح قرار دیا، نیز اس کی تخرین کی ابن ماجہ، ضیاء کی اور اس کو صحیح قرار دیا، نیز اس کی تخرین کی ابن ماجہ، ضیاء کی اور اس کو صحیح قرار دیا، نیز اس کی تخرین کی ابن ماجہ، ضیاء کی اور اس کو صحیح قرار دیا، نیز اس کی تخرین کی ابن ماجہ، ضیاء

المدخل لابن الحاج فصل في ذكر النعوت دار الكتاب العربي بيروت الر ١٢٢ و ١٢٣ ا $^{1}$ 

<sup>2</sup> مسند احمد بن حنبل حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه المكتب الاسلامي بيروت مم ۸۲ بسنن الدار مي بأب الافتداء بألعلماء مديث ٢٣٣ دار المحاسن قامره ا/ ١٥٩ بسنن ابي داؤد كتأب العلم بأب فضل نشر العلم آقاب عالم يركس لا بهور ١٢ ١٥٩ بالتومذي ابواب العلم بأب ماجأ في الم مسكوة العلم بأب ماجأ في الحدث على تبليغ السماع الين كميني وبلي من ٩٠ بجأمع سنن ابن ماجه بأب من بلغ علماء التجاريم سعير كميني وبلي ص ٢١ مشكوة المصابيح كتأب العلم الفصل الثاني مطيع مجتبائي وبلي ص ٣٥ م

عن ابن مسعود والدارمي عن ابي الدرداء رضي الله عنهم اجمعين-

میں، حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ سے، اور دار می واحمہ نے جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ سے اور ترمذی و ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے، اور دار می نے حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنہ سے، الله تعالی ان سب پر راضی ہو۔ت)

فقط حدیث معلوم ہوجانا فہم حکم کے لیے کافی ہوتا تواس ارشادِ اقدس کے کیا معنی تھے۔

امام ابن حجر مکی شافعی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں امام محدثین سلیمان اعمش تابعی جلیل القدر سے کہ اجلہ ائمہ تابعین و شاگردانِ حضرت سیدنا انس رضی الله عنہ سے ہیں کسی نے پچھ مسائل پوچھے،اس وقت ہمارے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ نے مام سے بوچھے۔امام نے ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ بھی حاضر مجلس تھے،امام اعمش رضی الله تعالی عنہ نے وہ مسائل ہمارے امام سے بوچھے۔امام نے فورًا جواب دیا۔امام اعمش نے کہا: یہ جواب آپ نے کہاں سے بیدا کیے؟ فرمایا۔اُن حدیثوں سے جو میں نے خود آپ ہی سے سنی ہیں۔اور وہ حدیثیں مع سندروایت فرمادیں۔امام اعمش رضی الله تعالی عنہ نے کہا۔

حسبك ماحدثتك به فى مائة يومر تحدثنى به فى ساعة واحدة ماعلمت انك تعمل بهذه الاحاديث يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايهاالرجل اخذت بكلا الطرفين ل

والحمد لله رب العلمين ٥ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،واللهذوالفضل العظيم

بس کیجئے جو حدیثیں میں نے سودن میں آپ کو سنائیں آپ گھڑی کھر میں مجھے سنائے دیتے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ ان حدیثوں میں یوں عمل کردیتے ہیں۔اے فقہ والو! تم طبیب ہواور محدث لوگ عطار ہیں، یعنی دوائیں پاس ہیں مگر ان کا طریق استعال تم مجتهدین جانتے ہو۔اور اے ابو حنیفہ! تم نے تو فقہ وحدیث دونوں کنارے لیے۔

اور تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں جو کل جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ الله تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور الله تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ ت

Page 74 of 682

الخيرات الحسان الفصل الثلاثون التج إيم سعيد كميني كراجي ص ١٣٨٠

اب باقی رہی **منزل چہار**م،اور تُونے کیا جانا کیا ہے منزل چہارم سخت ترین منازل د شوار ترین مراحل، جس کے سائر نہیں مگر اقل قلائل،اس کی قدر کون جانے۔۔

گدائے <del>ن</del> خاک نشینی تو حافظا مخروش که نظم مملکت خولیش خسر وال دانند<sup>1</sup>

(اے حافظ! توخاک نشین گدا گرہے شور مت میا، کیونکہ اپنی سلطنت کے نظام کو بادشاہ ہی جانتے ہیں۔ت)

اس کے لیے واجب ہے کہ جمیع لغاتِ عرب و فنونِ ادب ووجوہ تخاطب و طرق تفاہم واقسامِ نظم و صنوف معنے وادراک علل و تنقیح مناط واستخراج جامع و عرفانِ مانع و موارد تعدیہ و مواضع قصر و دلائل حکم آیات واحادیث، وا قاویل صحابہ وائمہ فقہ قدیم و حدیث و مواقع تعارض، واسبابِ ترجیج، و مناجح توفیق و مدارج دلیل و معارک تاویل مسالک تخصیص، مناسک تقیید، و مشارع قیود، و شوارع مقصود و غیرہ ذلک پر اطلاع تام و و قوفِ عام و نظر غائر و ذہن رفیع ، و بصیرتِ ناقدہ و بصر منبع رکھتا ہو، جس کا ایک ادنی اجمال امام شخ الاسلام زکریا انصاری قدس سرہ الباری نے فرمایا کہ:

خبر دار مجتهد کے کسی قول پر انکاریااُسے خطاکی طرف نسبت نه کرنا، جب تک شریعت مطهره کی تمام دلیلوں پر احاطہ نه کرلو، حب تک تمام لغت عرب جن پر شریعت مشتمل ہے پہچان نه لو، جب تک ان کے معانی اُن کے راستے جان نه لو۔

ایاکم ان تبادرواالی الانکار علی قول مجتهد او تخطئته الابعد احاطتکم بِادِلَّة الشریعة کلّها و معرفتکم بجمیع لغات العرب التی احتوت علیها الشریعة و معرفتکم بمعانیها وطرقها۔

اور ساتھ ہی فرمادیا وائی لکھ بنلك بھلا كہاں تم اور كہاں ہے احاط نقله الاحام العارف بالله عبدالوهاب الشعرانی فی الميزان 2- (اس كو خدا شناس امام عبدالوہاب شعرانی نے میزان میں نقل فرمایا۔ت)روالمحتار جس كی عبارت سوال میں نقل کی خودائسی روالمحتار میں اسی عبارت كے متصل اس كے معنے فرماد يئے تھے كہ وہ سائل نے نقل نہ كيے، فرماتے ہیں:

1 د بوان حافظ ر دیف شین معجمه سب رنگ کتاب گھر د ہلی ص ۳۵۸

ر موزِ مصلحت ملك خسر وال دانند گدائے گوشه نشینی تو حافظا مخروش

 $<sup>^{2}</sup>$ ميزان الشريعة الكبرى فصل فأن ادعى احد من العلماء ذوق لهذه الميزان دار الكتب العلمية بيروت  $^{2}$ 

ف: دستیاب دیوان حافظ کی نسخه میں اس شعر کے الفاظ یہ ہیں۔

لیمنی ظاہر ہے کہ امام کا یہ ارشاد اُس شخص کے حق میں ہے جو نصوصِ شرع میں ہے جو نصوصِ شرع میں نظر اور ان کے محکم و منسوخ کو پہچاننے کی لیاقت رکھتا ہو۔ توجب اصحابِ مذہب دلیل میں نظر فرما کر اُس پر عمل کریں،اس وقت اس کی نسبت مذہب کی طرف صحیح ہے۔

ولا يخفى ان ذلك لمن كان اهلًا للنظر فى النصوص و معرفة محكمهاً من منسوخها فأذا نظر اهل المذهب فى الدليل وعملوا به صح نسبته الى المذاهب 1

اور شک نہیں کہ جو شخص اِن چاروں منازل کو طے کر جائے وہ جبہد فی المذہب ہے، جیسے مذہب مہذب حفیٰ میں امام ابویوسف وامام محمد رضی الله تعالیٰ عنہا بلاشبہ ایسے ائمہ کو اُس حکم و دعوے کا منصب حاصل ہے اور وہ اس کے باعث ا تباع امام سے خارج نہ ہوئے کہ اگرچہ صورة اُس جزئیہ میں خلاف کیا مگر معنی اذن کلی امام پر عمل فرمایا پھر وہ بھی اگرچہ ماذون بالعمل ہوں۔ یہ جزی دعوی کہ اس حدیث کا مفاد خواہی نخواہی مذہب امام ہے، نہیں کر سکتے، نہایت کار ظن ہے، ممکن کہ اِن کے مدارک مدارک عالیہ امام سے قاصر رہے ہوں۔ اگر امام پر عرض کرتے وہ قبول فرماتے تومذہب امام ہونے پر تیقی تام وہاں بھی نہیں۔ خود اجل ائمہ مجتہدین فی المذہب قاضی الشرق والغرب سید ناامام ابویوسف رحمۃ الله تعالیٰ علیہ جن کے مدارج رفیعہ حدیث کو موافقین و مخالفین مانے ہوئے ہیں۔ امام مزنی تلمیذ جلیل امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔ هوا تبع القوم للحدیث۔ \*(وہ سب قوم سے بڑھ کر حدیث کی پیروکار ہیں۔ ت)
امام احد بن صنبل نے فرمایا: منصف فی الحدیث \*دروہ حدیث میں منصف ہیں۔ ت)

اصحاب رائے میں امام ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی شحکم ہے۔ت)

لیس فی اصحاب الرای اکثر حدیثاو لااثبت من ابی یوسف 4

ردالمحتار مقدمة الكتاب داراحياء التراث العربي بيروت اله٢٧

 $<sup>^{8}</sup>$ تنكرة الحفاظ الطبقة السادسة ترجمه  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$  دار الكتب العلميه ال $^{3}$ 

<sup>4</sup> ميزان الاعتدال ترجمه يعقوب بن إبرائيم ٩٧٩٥ دار المعرفته بيروت ١٨ ٧ ٣٨م، تذكرة الحفاظ الطبقة السادسة ترجمه ٩٧٢ ٢٥٣ /٢ دار الكتب العلميه بيروت ١١ ٢١٨

| ١. | فرما | ئىر |
|----|------|-----|
| v  | برما | ∕•• |

|                                                    | *                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| وه صاحبِ حدیث وصاحبِ سُنّت ہیں۔(ت)                 | صاحب حديث وصاحب سُنّة                |
|                                                    | امام ابن عدی نے کامل میں کہا:        |
| اصحاب رائے میں امام ابوبوسف سے زیادہ بڑا کوئی محدث | ليس في اصحاب الرّائي اكثر حديثامنه 2 |
| نہیں۔(ت)                                           |                                      |

امام عبدالله ذهبى شافعى نے اس جناب كو حفاظِ حديث ميں شار اور كتاب تذكرة الحفاظ ميں بعنوان الاهمامر العلاهة فقيه العراقين- 3 (امام بهت علم والا عراقيوں كا فقيه ت) ذكر كيا- بير امام ابويوسف بايں جلالتِ شان حضور سيد ناامام اعظم رضى الله تعالى عنه كى نسبت فرماتے بيں:

کھی ایسانہ ہوا کہ میں نے کسی مسلہ میں امام اعظم رضی الله تعالی عنه کاخلاف کرکے غور کیا ہو، مگر یہ کہ انہیں کے مذہب کو آخرت میں زیادہ وجہ نجات پایا،اور بارہا ہوتا کہ میں حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث کی طرف جھکتا پھر تحقیق کرتا تو امام مجھ سے زیادہ حدیث صحیح کی نگاہ رکھتے تھے۔

ماخالفته فى شيئ قط فتد برته الارأيت مذهبه الذى ذهب اليه انجى فى الاخرة وكنت ربماً ملت الى الحديث فكان هو ابصر با الحديث الصحيح منى \_ 4

نیز فرمایا: امام جب کسی قوم پر جزم فرماتے میں کوفہ کے محد ثین پر دورہ کرتا کہ دیکھوں اُن کی تقویت قول میں کوئی حدیث یا اثر پاتا ہوں۔ بارہا دو تین حدیثیں میں امام کے پاس لے کر حاضر ہوتا اُن میں سے کسی کو فرماتے صحیح نہیں کسی کو فرماتے معروف نہیں۔ میں عرض کرتا حضور کو اس کی کیا خبر حالا نکہ یہ تو قولِ حضور کے موافق ہیں۔ فرماتے: میں اہل کوفہ کا عالم ہوں۔ ذکر کلّه الاحاكم ابن الحجر فی الخیرات الحسان میں ذکر فرمایا ہے۔ ت)

Page 77 of 682

<sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجم يعقوب بن إبرائيم ١٥٧٥ دار المعرفة بيروت ١١/ ٢٨٨ ميزان

<sup>2</sup> تذكرة الحفاظ الطبقة السادسة ترجمه ٢١٣ ٢ دار الكتب العلمية بيروت ال ٢١٨ ٢

<sup>4</sup> الخيرات الحسان الفصل الثلاثون التج ايم سعيد كميني كراجي ص ١٣٦٦

<sup>5</sup> الخيرات الحسان الفصل الثلاثون اليج ايم سعيد فميني كراجي ص ١٣٣٠

بالجمله نابالغان رتبہ اجتہاد نہ اصلاً اس کے اہل، نہ ہر گزیہاں مراد، نہ کہ آج کل کے مدعیان خامکار جاہلان بے و قار کہ من و توکا کلام سمجھنے کی لیاقت نہ رکھیں۔اور اساطین دین المی کے اجتہاد پر کھیں۔اسی ردالمحتار کو دیکھا ہوتا کہ انہیں امام ابن الشحنہ وعلامہ محمد بن محمد البہنسی استاد علامہ نور الدین علی قادری با قانی وعلاہ عمر بن نجیم مصری صاحبِ نہرالفائق وعلامہ محمد بن علی دمشقی حصکفی صاحبِ ردمختار وغیر ہم کیسے کیسے اکابرکی نسبت صرح کی کہ مخالفت مذہب در کنار، روایات مذہب میں ایک راجج بتانے کے اہل نہیں۔کتاب الشادات باب القبول میں علامہ سائحانی سے ہے:

| •                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ابن الشحنة لمريكن من اهل الاختيار                | ابن شحنہ اہل اختیار میں سے نہیں تھا۔ (ت)         |
| ئتاب الز کوۃ صدقہ فطر میں ہے:                    |                                                  |
| البهنسىليسمن اصحاب التصحيح <sup>2</sup>          | البہنسی اصحابِ تقیح میں سے نہیں (ت)              |
| ئتاب الطلاق باب الحضانه میں ہے:                  | 9.0                                              |
| صاحب النهر ليس من اهل الترجيح 3                  | صاحبِ نہرالفائق اہل ترجیح میں سے نہیں (ت)        |
| کتاب الر هن میں ایک بحث علامہ شارح کی نسبت ہے:   | 3                                                |
| الحاجة الماثيات والمحشوال والسالين الناع السناله | اس کو بحث و قباس کے ساتھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں |

ان کی بھی کیا گنتی خود اکابر ارا کین مذہب اعاظم اجلّہ رفیع الرتب مثل امام کبیر خصاف وامام اجل ابو جعفر طحاوی وامام ابوالحسن کرخی وامام سثمس الائمہ حلوانی وامام سثمس الائمہ سرخسی وامام فخر الاسلام بزدوی وامام فقیہ النفس قاضیحاں دامام ابو بکر رازی و امام ابوالحسن قدوری وامام برہان الدین فرغانی صاحبِ ہدایہ وغیر ہم اعاظم کرام ادخلھ حد اللّه تعالیٰ فی دار السلامر۔ (اللّه تعالیٰ ان کوسلامتی والے گھرمیں داخل فرمائے۔ (ت) کی نسبت علامہ ابن کمال باشار حمۃ اللّه تعالیٰ سے نصر تے نقل کی۔

جس کے ہم اہل نہیں ہیں۔(ت)

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الشهادات باب القبول وعدمه دار احياء التراث العربي بيروت م/ ٣٨٣

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة بأب صدقة الفطر داراحياء التراث العربي بيروت ٢/ ٧٦

 $<sup>^{3}</sup>$ ردالمحتار كتاب الطلاق باب الحضانة داراحياء التراث العربي بيروت  $^{7}$ /  $^{2}$ 

<sup>4</sup> ردالمحتار كتاب الرهن باب الحضانة دار احياء التراث العربي بيروت ١٥ ٣١٣

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

انهم لا يقدرون على شبيع من المخالفة لا في الاصول | وه اصلًا مخالفت امام ير قدرت نهين ركتے، نه اصول ميں نه فروغ میں۔

 $^{1}$ ولافي الفروع

لله انصاف!الله عزوجل کے حضور جانااوراسے منہ دکھانا ہےایک ذرادبر منہ زوری، ہما ہمی ڈھٹائی، ہٹ دھر می کی نہیں سہی، آ دمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور ان کابرائمہ عظام کے حضور اپنی لیاقت قابلیت کو دیکھے بھالے تو کہیں تحت الثرای تک بھی پتا چلتا ہے۔ایمان نہ نگلے توان کے ادنی شاگر دان شاگر دکی شاگر دی و کفش برادری کی لیاقت نہ نکلے۔خداراجو شکاران شیران شرزہ کی جست سے باہر ہولومڑیاں، گیڈراس پر ہمگنا جا ہیں۔ ہاں اس کاذ کر نہیں جسے ابلیس مَرید اینام ید بنائے۔اور اپنی تقلید سے تمام ائمہ امت کے مقابل اَنا خَیرٌ مِنْهُ (میں اسسے بہتر ہوں (ت) کھائے۔

جان برادر! دین سنجھلانا ہے یا بات یالنا۔ چند منٹ تک خفگی، جھنحھلاہٹ، شوخی تلملاہٹ کی نہیں بدی، ذرالیا قتی دعووں کے آ ثار توملاحظہ ہوں۔ تمام غیر مقلدان زمانہ کے سروسر گروہ سب سے اونچی چوٹی کے کوہ پر شکوہ سب سے بڑے محدث متوحد سب میں چھنٹے امام متفر د علامۃ الدم مجتہد الدم العصر جناب میاں نذیر حسین صاحب دہلوی ہداہ الله تعالی الی الصراط السوی ہیں۔ انہیں کی لیاقت و قابلیت کااندازہ کیجئے۔ فقیر نے بضرورت سوال سا نکلین جواسی ماہ رواں میں صرف ایک مسئلہ جمع بین الصلو تین کے متعلق حضرت کی حدیث دانی کھولی۔ ماشاء الله وہ وہ نزائمتیں پائیں کہ بایں گردش و کہن سالی آج تک پیر فلک کو بھی نظرنه آئيں۔ تفصیل درکار ہو تو نقیر کارسالہ مذکورہ حاجز البحرین عسم ملاحظہ ہو۔

يهال إجمالاً معروض:

# د ہلوی مجتهد کی حدیث دانی اور ایک ہی مسلم میں اتنی گل فشانی

(۱) ضرت کوضعف محض متر وک میں تمیز نہیں۔

(۲) تشتیع ورفض میں فرق نہیں۔

(۳) فلان يغرب وفلان غريب الحديث ميں امتياز نہيں۔

عـــه: رساله حاجزالبحدين الواقى عن جيع الصلاتين فآوى رضوبي جلد پنجم، مطبوعه رضا فاؤنثريش، اندرون لوباري دروازه، لا مورميس صفحه ۵۹ایرملاحظهر ہو۔

ر دالمحتار مقدمة الكتاب دار احياء الثرات العربي بيروت <sub>ال</sub> ۵۳

(۴) غریب ومنکر میں تفرقہ نہیں۔

(۵) فلان کیم کو وہمی کہنا جانیں۔

(۲) له اوهام کایمی مطلب مانیں

(۷) حدیث مرسل تومر دود و مخذول وعنعنه مدلس ماخوذ و مقبول

(٨) ستم جہالت كه وصل متاخر كو تعليق بتائيں، مثلًا محدث كيے:

اس کوامام مالک نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا، ہم کوایسے ہی حدیث بیان کی فلال نے فلال سے اور اس نے امام مالک سے ۔ (ت)

روالامالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا بذلك فلان عن فلان عن مالك

- حضرت اسے معلق کھہرائیں اور حدّ ثنا بذلک کو ہضم کر جائیں۔
- (٩) صحیح حدیثوں کونری زبان زور یوں سے مر دود ومنکر وواہیات بتا کیں۔
- (۱۰) حدیث ضعیف جس کے منکر و معلول ہونے کی امام بخاری وغیرہ اکابرائمہ نے تصریح کی محض بگانہ تقریرون سے اسے صحیح بنائیں۔
  - (۱۱) ضعف حدیث کو ضعف رواة پر مقصور جانیں۔ ہنگام ثفتہ رواة علل قوادح کو لاشیکی مانیں۔
- (۱۲) معرفت ِرجال میں وہ جوش تمیز کہ امام اجل سلمین اعمش عظیم القدر جلیل الفخر تابعی مشہور ومعروف کو سلیمن بن ارقم ضعف سمجھیں۔
  - (۱۳) خالد بن الحارث ثقة ثبت كو خالد بن مخلد قطواني كهير\_
    - (۱۴۴) وليد بن مسلم ثقه مشهور كووليد بن قاسم بناليل-
      - (1۵)مسّلہ تقوی طرق سے نرے غافل۔
  - (۱۲) راوی مجر وح و مرجوع کے فرق بدیہی سے محض جاہل۔
- (۱۷) متابع ومدار میں تمیز دو بھر صاف صاف متابعت ثقات، وہ بھی باقرب وجوہ پیش نظر، مگر بعض طرق میں بزعم شریف و قوع ضعیف سے حدیث سخیف۔
- (۱۸) جا بجا طریق جلیله موضحة المعنی مشهور و متداول کتابوں خود صحیحین و سنن اربعه میں موجود۔انہیں تک رسائی محال، باقی کتب سے جمع طرق واحاط الفاظ اور مبانی و معانی کے محققانه لحاظ کی کیا مجال۔
  - (۱۹) تصحیح و تصنیف میں قول ائمہ جبجی مقبول کہ خوداُن کی تصانیف میں مذکور و منقول،ورنہ نقل ثقات

مر دود و مخذول۔

(۲۰) اجلہ رُواۃ بخاری و مسلم بے وجہ وجہ ہو دلیل ملزم کوئی مر دود و خبیث کوئی متر وک الحدیث مثل امام بشر بن بکر تنہیں و محمد بن فضیل بن غزوان کو فی و خالد بن مخلد ابوالہیثم بجلی، بھلا یہ تو بخاری و مسلم کے خاص خاص رجال بے مساغ و مجال پر فقط منہ آئے۔ اس سے بڑھ کر سینئے کہ حضرت کی حدیث دانی نے صحاح ستہ کے ردوابطال کو قواعد سبعہ و ضع فرمائے کہ جس راوی کو تقریب میں صدوق رمی بالتشیع یا صدوق منشیع یا ثقہ یغرب یا صدوق یخطینی یا صدوق یہم یا صدوق لہ اوہام لھا ہو وہ سب ضعیف و مر دود الروایت و متر وک الحدیث ہیں، حالانکہ باقی صحاح در کنار، خود صحیحیں میں ان اقسام کے راوی دو چار نہیں، دس میں نہیں سینکڑوں ہیں چھ قاعدے تو یہ ہوئے۔ جس سند میں کوئی راوی غیر منسوب واقع ہو۔ مثلاً حدثنا خالد عن شعبة عن سلیمن اسے برعایت قرب طبقہ ور وایات مخرج جو ضعیف راوی اُس نام کا ملے رجماً بالغیب جزءاً بالتر تیب اس پر حمل کر لیجئے۔ اور ضعف حدیث و سقوط روایت کا حکم کرد یجئے

مسلمانو! حضرت کے یہ قواعد سبعہ پیش نظر رکھ کر بخاری و مسلم سامنے لاسیے اور جو جو حدیثیں ان مخترع محد ثات پر رد ہوتی جائیں کا سنے جائیں کا شخ جا ہے۔ اگر دونوں کتابیں آ دھی تہائی بھی باتی رہ جائیں تو میر اذمہ خدانہ کرے کہ مقلدین ائمہ کا کوئی متوسط طالب علم بھی اتنا ہو کھلایا ہو۔ معاذ الله جب ایک مسلم میں یہ کوئٹ تو تمام کلام کا کمال کہاں تک۔العظمۃ الله! جب پرانے پرانے پرانے برانے ہوئی کے سیانے جنہیں طائقہ بھر اپنی ناک مانے، اونچے پائے کا جمہتہ جانے، ان کی لیاقت کا یہ اندازہ کہ نری شخی اور تین کا نے، تو نئی امت حیث بھیوں کی جماعت کس گنتی شار میں ہیں۔ کس شار قطار میں۔ لافی العید ولا فی النفید والعیاذ بالله من شرکا الله والعیاذ بالله من شرکا کیا عیادا بالله ان جیسے بدعش و عدیم الشعور سے کہ اثبات احکام شریعت الی و قبم احادیث رسالت پنائی صلوات الله تعالی و کیا عیادا بالله ان جیسے بدعش و عدیم الشعور سے کہ اثبات احکام شریعت الی و قبم احادیث رسالت پنائی صلوات الله تعالی ہو اسلامہ علیہ کی باگ ایسے بے مہاروں بے خرد نابکاروں کے ہاتھ میں دیتے۔ ان کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو اس کا اہل ہواسے عمل کی اجازت بلکہ ضرورت نہ کہ کو دن نااہل بھاری ترجی مسکوۃ کے ترجے میں ہلدی کی گرہ پائیں اور پنساری بن جائیں یا بنگلی بھو پالی کسی مذہب کو اپنے زعم میں خلاف حدیث بتا کیں تو الله عزوجل تھید ائمہ حرام کرکے فرض فرمادے کہ بھو پالی بنگلی کی سہی۔ واے بے بنگلی پر ایمان لے آئیں۔ جانِ برادر یہ بودی تقلید تواب بھی رہی۔ ابو حنیفہ و محمد کی تونہ ہوئی۔ بھو پالی بنگلی کی سہی۔ واے بے بنگلی پر ایمان لے آئیں۔ جانِ برادر یہ بودی تقلید تواب بھی رہی۔ ابو حنیفہ و محمد کی تونہ ہوئی۔ بھو پالی بنگلی کی سہی۔ واے کے معن

مانیں اور انہیں معاذالله دائرہ عقل سے خارج جانیں، حالانکہ ان دونوں صاحبوں کے ہادی بالامر شد اعلیٰ دونوں صاحبوں کے آقائے نعمت مولائے بیعت دونوں صاحبوں کے امام ربانی جناب شخ مجد دالف ثانی صاحب اپنے مکتوبات جلد اول مکتوب ۳۱۲ میں فرماتے ہیں:

اے مخدوم گرامی ! احادیث نبوی (ان کے مصدر پر درود و سلام ہو) تشہد میں اشارہ سایہ کے جواز کے باب میں بہت وار دہوئی ہیںاوراس باب میں فقیہ حنفی کی بھی بعض روایات آئی ہیں جو کہ ظاہر مذہب کے غیر ہیں۔اور وہ جوامام محمد شیبانی نے کہا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم انگل شہادت سے اشارہ کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہیں جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ پھرامام محمہ نے فرمایا یہی میرا قول اور امام ابوحنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا قول ہے روایات نوادر میں سے ہے نہ روایات اصول میں سے، حب کہ معتبر روایات میں اشارے کی حرمت واقع ہو چکی ہے اور اشا رےکے مکروہ ہونے پر فتوی دیا گیا ہے۔ہم مقلدوں کو یہ حق نہیں پہنچا کہ حدیث کے متقضا کے مطابق عمل کرنے اشارہ کرنے کی جرات کریں۔حفیۃ میں سے اشارہ سبابہ کاار تکاب کرنے والا دو حال سے خالی نہیں، ما توان علمائے مجتهدین کے لیے جواز اشارہ میں معروف احادیث كاعلم تسليم نہيں كرتا ياان كوان احاديث كاعالم جانيا ہے۔ليكن ان بزر گوں کے لیے ان احادیث کے مطابق عمل حائز تسلیم نہیں کرتا۔اور خیال بیہ کرتاہے کہ ان بزر گوں نے اپنے خیالات

مخدوما! احادیث نبوی علی مصدر باالصلوة والسلام در بابِ جواز اشارت سبابه بسیار وارد شده اندو بعضے از روایات فقهید حفیۃ نیز دریں باب آمده وغیر ظاہر مذہب است، وآنچہ امام محمہ شیبانی گفته کان رسول الله تعالی علیه وسلمہ یشیرو نصنع کما یصنع الذہبی علیه وعلی الله الصلوة والسلام ثم قال هذا قولی وقول ابی حنفیه رضی الله تعالی عنهما ازروایات نوادر است نه روایات اصول، ه رگاه در روایات معتبره حرمت اشاره واقع شد باشد، وبر کراہت اشارتِ فتوی داده باشد، مامقلدان رائی رسد که بمقضائے احادیث عمل نموده جرات دراشارت نمایئم مر تکبایں امراز حنیفه یا علائے مجتبدین راعلم احادیث معروفه جواز اشارت اثبات نمی آیدیا انگارد که اینها بقضاء آراء خود برخلافِ احادیث حم کرده اند، بر وشق فاسد است تجویز نه کند آنرامگر سفیہ یا

فتاؤىرضويه حلد٢٧

کے مطابق احادیث کے خلاف حرمت اور کرایت کا حکم صادر فرمایا ہے یہ دونوں شقیں فاسد ہیں انہیں وہی جائز قرار دے گاجو ہے و قوف ہو یا ضدی،ان اکابر کے ساتھ ہمارا حسن ظن بہ ہے کہ اس باب میں جب تک ان پر حرمت با کراہت کی ولیل ظام نہیں ہوئی حرمت یا کراہت کا انہوں نے حکم نہیں مجہد معتبراست احادیث راایں اکابر بواسطہ قرب عہد ووفور علم | لگایا۔زیادہ سے زیادہ اس باب میں پیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہے اور پہ معنی اکابر میں کسی عیب کو متلزم نہیں ہے۔اگر کوئی شخص کیے کہ ہم اس دلیل کے خلاف علم رکھتے ہیں تو کہیں گے کہ حلت وحرمت کے اثبات میں مقلد کاعلم معتبر نہیں ہے بلکہ اس باب میں مجتد کے ظن حدیثے مخالف قول من بیابند بر حدیث عمل نمائید مراد از اں | کااعتبار ہے، یہ اکابر حدیث کو قرب زمانہ نبوی، زیاد تی علم،اور ورع و تقوی سے آراستہ ہونے کی وجہ سے ہم دور افتادوں سے بہتر جانتے تھے،اور اجادیث کی صحت وسقم اور ان کے نسخ وعدم نسخ کو ہم سے زیادہ پیجانتے تھے انھیں ضرور کوئی معتبر دليل ملي ہو گي تب ہي انھوں احادیث علی صاحبھا الصلوة والسلام کے مقتضی کے مطابق عمل نہیں کیا،اور وہ جو امام اعظم رحمة الله تعالى عليه سے منقول ہے كه اگر كوئى حديث مير ب قول کے مخالف یاؤئو میرے قول کو چھوڑ دواور حدیث پر عمل کرو تواس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جو حضرت امام کو نہ پینچی ہو۔اوراس حدیث کو نہ حاننے کی بناپر

معاند حسن ظن مایہ اس اکابر آنست کیہ تادلیل برایشاں ظام نشده است حکم بح مت یا کرایت نه کرده اند،غات مافی الباب مارا علم بآل دلیل نیست، واس معنے مشکزم قدح اکابر نیست اگر کسے گوید کہ ماعلم بخلاف آں دلیل داریم، گویئم کہ علم مقلد دراثات حل و حرمت معتبر نیست، درس باب ظن به وحصول ورع و تقوی ازمادور افتادگاں بہتر مے دانستند، و صحت وسقم ونسخ وعدم نسخ آنهارا، بیشتر از مامی شناختند،البته وجه موجه داشته باشند درترک عمل بمقضائے احادیث علی صاحبها الصلوة والسلام و آنچه از امام اعظم منقول است که اگر حدیثے است که بحضرت امام نرسیده است و بنابر عدم علم ایں حدیث حکم بخلاف آن فر موده است و احادیث اشارت ازان قبل نیست،اگر گویند که علائے حفیۃ برجواز اشارت نیز فتوے دادہ اند بمقتضائے فتاوائے معارضہ بہر طرف عمل مجوز باشند گویئم اگر تعارض

اس کے خلاف حکم فرمایا ہے اور اشارے کی حدیث اس قبیلہ سے نہیں۔
اگر کہیں کہ علمائے حنفیۃ نے جوازِ اشارہ کا فتوی دیا ہے۔ لہذا متعارض
قادی کے مطابق جس بات پر بھی عمل کر لیاجائے جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں
کہ اگر جواز و عدم جواز اور حلت و حرمت میں تعارض واقع ہو تو تعارض
کی صورت میں ترجیح عدم جواز اور جانب حرمت کی ہوتی ہے اھ التقاط

درجواز وعدم جواز واقع شود ترجيح عدم جواز رااست ـ ألمتقطًا

نیز جناب موصوف کے رسالہ مبدومعاد سے منقول ہے:

مجھے ایک عرصہ تک آرزورہی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی مذہب حنی میں کوئی وجہ ظاہر ہوجائے، مگر بواسط رعایت مذہب بے اختیار ترک قراء ت کرتا رہااور اس ترک کو ریاضت کے قبیلے سے شار کرتا رہا۔ آخر الله تعالیٰ نے رعایت مذہب کی برکت سے (کیونکہ مذہب کی مخالفت الحاد ہے) مقتدی کی ترک قراء ت کے بارے میں مذہب حنی کی حقانیت ظاہر فرمائی اور قراء ت کے بارے میں مذہب حنی کی ترک قراء ت کے بارے میں مذہب حنی کی ترک قراء ت کے بارے میں مذہب حنی کی حقانیت ظاہر فرمائی اور قراء ت کی بارے میں مذہب حلی قراء ت حکی کو نظر بصیرت میں قراء ت حقیق سے خوب ترد کھا با (ت)

مد تے آرزوئے آل داشت کہ وجے پیدا شود در مذہب حنی تادرخلفِ امام قراءِتِ فاتحہ نمودہ آید،امابواسطہ رعایت مذہب بے اختیار ترک قراءِت مے کرد وایں ترک رااز قبیل ریاضت مے شمر د،آخر الامر الله تعالی برکت رعایت مذہب کمہ نقل از مذہب الحادست، حقیقت مذہب حنی در ترک قراءِت ماموم ظاہر ساخت و قراء ت حکمی از قراءِ تِ حقیق در نظر بصیرت زیباتر نمود۔ 2

ہاں صاحب! ان بزر گوں کے اقوال کی خبریں کہیے۔ان بزر گوں کے بزرگ،بڑوں کے بڑے اماموں کے امام کیا کچھ فرمار ہے ہیں،ادعائے باطل عمل بالحدیث پر کیا کیا بجلیاں توڑتے گھنگھور بادل گرمار ہے ہیں۔ اوگا: تصریحًا تسلیم فرمایا کہ التحیات میں انگل اٹھانا سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی بہت حدیثوں میں وار د۔ ٹائیگا: وہ حدیثیں معروف و مشہور ہیں۔

مکتوبات امام ربّانی مکتوب ۱۳ نوکستور ار ۴۴۸ تا ۵۱ ۲ 2 میداً ومعاد

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

**ثالثاً**: مذہب حنفی میں بھی اختلاف ہے۔روایت نوادر میں خود امام محمد رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ حضور اقد س صلی الله تعالی عليه وسلم اشاره فرماتے تھے ہم بھی کریںگے۔

رابعًا: صاف یہ بھی فرماد یا کہ یہی قول امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کا ہے۔

**خامسًا:** نه فقط روایت بلکه علمائے حنفیّہ کا فتوی بھی دونوں طرف ہے۔ ہااپینیہ صرف اسی وجہ سے کہ روایات اشارہ ظام الروایة نہیں،صاف صاف فرماتے ہیں کہ ہم مقلدوں کو جائز نہیں کہ حدیثوں پر عمل کرکے اشارے کی جرات کریں۔جبایسی سہل و نرم حالت میں حضرت امام ریانی صاحب کا یہ قاہر ارشاد ہے تو جہاں فتوائے حنفیّہ مختلف نہ ہو۔ جہاں سرے سے اختلاف روایت ہی نہ ہو وہاں خلاف مذہب امام حدیث پر عمل کرنے کو کیا کچھ نہ فرمائیں گے۔

کیوں صاحبو! کیاانہیں کو شاہ ولی صاحب نے کہا تھا کہ کھلااحمق ہے، پاچھیا منافق،استغفر الله،استغفر الله ذرا تو شرماؤ، ذرا تو ڈروہ شاہ صاحب کی بزر گی ہے حیاتو کرو۔ان کی تو کیا محال تھی کہ معاذ الله وہ جناب محددیت مآب کی نسبت ایپا گمان مر دود و نامحمود رکھتے وہ توانہیں قطب الارشاد وہادی و مرشد و دافع بدعات جانتے ہیں اور ان کی تعظیم کو خدا کی تعظیم،ان کے شکر کوالله کا شكرمانتے ہیں كه اپنے مكتوب ہفتم میں لکھتے ہیں:

شخ اس دور کے قطب ارشاد ہیں،ان کے ہاتھ پر تکبر و بدعت گراماں مادیہ صبیعت وبدعت خلاص شدہ اند، تغظیم شیخ تغظیم کی گراہی میں مبتلا بہت سے افراد نے ہدایت یا کی، شیخ کی تغظیم خالق کا ئنات کی تعظیم ہے اور شیخ کی نعت کا شکر اس نعت کو عطا کرنے والے الله كاشكر ہے۔الله تعالی انہیں عظیم اجر عطا فرمائے۔(ت)

شخ قطب ارشادای دوره است و بردست و بسیارے از حضرت مدور ادوار ومکون کائنات است، و شکر نعمت مفیض اوست ـ أعظم الله تعالى له الاجور ـ

ہاں شاید میاں ندیر حسین صاحب وہلوی کی چوٹ حضرت مجدد صاحب ہی پر ہے کہ معیار الحق میں لکھتے ہیں: آج کل کے بعض لوگ اسی تقلید معین کے التزام سے مشرک ہورہے ہیں کہ مقابل میں روایت کیدانی کے اگر حدیث صحیح پیش کروتونهیں مانتے۔<sup>2</sup>

<sup>1</sup> کلمات طبیات فصل جهارم درمکتو بات شاه ولی الله و بلوی مطبع محتیا کی د ہلی ص ۱۶۳۳

<sup>2</sup> معارالحق بحث تلفيق مكتبه نديريه جناب ملاك اقبال ٹاؤن لاہور ص ١٨٣

Page 85 of 682

اسی مسئلہ اشارہ میں روایت کیدانی پیش کی جاتی ہے۔ جناب مجدد صاحب نے فناوای غرائب و جامع الرموز وخزانة الروایات وغیر ما پیش کیس۔ وہ بات ایک ہی ہے۔ یعنی فقہی روایت کے مقابل حدیث نہ ماننا۔ اب دیچے لیجئے حضرت مجدد کاروایت فقہی لانا اوراُن کے سبب صحیح حدیثوں پر عمل نہ فرمانا۔ اور میاں جی صاحب دہلوی کا بے دھڑک شرک کی جڑ جاننا۔ خدا ایسے شرک پہندوں کے سائے سے بچائے۔ خیریہ تومیاں جی جانیں اور ان کاکام،

كلام جناب مجدد صاحب كے فوائد سنيے:

اوّل ٰ: بڑا بھاری فائدہ تو یہ ہوا۔

ووم': حضرت موصوف نے بیہ بھی فرمادیا کہ اقوال امام کے مقابل ایسی معروف حدیثیں جیسی رفع بدین و قرابہ ت مقندی وغیر ہمامیں آئیں کہ کسی طرح احادیث اشارہ سے اشتہار میں کم نہیں وہی پیش کرے گاجو نراگاؤوی کودن بے عقل ہویا معاند مکابر ہٹ دھرم کہ نہ وہ حدیث کاخلاف کرنے والے، تو ضرور کسی دلیل قوی شرعی سے ان سے عمل نہ فرمایا۔

سوم": یہ بھی فرمادیا کہ ہمیں جواب احادیث معلوم ہو جانا کچھ ضرور نہیں۔اس قدر اجمالاً جان لینا بس ہے کہ ہمارے عالموں کے پاس وجہ موجود ہو گی۔

چہارم ": یہ بھی فرمادیا کہ ہمارے علم میں کسی مسکہ مذہب پر دلیل نہ ہو نادر کنارا گر صراحةً اس کے خلاف پر ہمیں دلیل معلوم ہوجب بھی ہماراعلم کچھ معتبر نہیں اُسی مسکلہ مذہب پر عمل رہے گا۔

پنجم "بیہ بھی فرمادیا کہ ہمارے علائے سلف رضی الله تعالی عنہم کو جیسا علم حدیث تھا جیسا وہ صحیح و ضعیف و منسوخ و ناشخ پیچانتے تھے بعد کے لوگ ان کی برابری نہیں کر سکتے کہ نہ انہیں ویساعلم نہ یہ اس قدر زمانہ رسالت سے قریب،جب حضرت مجد داپنے زمانہ کو ایسافرمائیں۔ تواب تواس پر بھی تین سوبرس گزر گئے۔ آج کل کے الٹے سیدھے چند حرف پڑھنے والے کیا برابری ائمہ کی لیاقت رکھتے ہیں۔

ششم ': اس شرط کی بھی تصر تک فرمادی کہ امام کے وہ اقوال منقولہ سوال خاص اُسی حدیث کے باب میں ہیں جو امام کو نہ پینچی، اور اس سے مخالف بر بنائے عدم اطلاع ہوئی نہ یہ کہ اصول مذہب پر وہ بوجوہ مذکورہ کسی وجہ سے مرجوع یا مؤول یا متروک العمل تھی کہ یوں تو بحالِ اطلاع بھی مخالفت ہوتی۔ کہالایہ خفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ت) ہفتم ': جناب مجد د صاحب کی شان علم سے توان حضرات کو بھی انکار نہ ہوگا۔ یہی مرزا جانجاناں صاحب

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

جنہیں بزرگ مان کران کے کلام سے استناد کیا گیا۔ جناب موضوع کو قابل اجتہاد خیال کرتے اور اپنے ملفوظ میں لکھتے ہیں:

عرض كردم يارسول الله حضرت درحق مجدد الف ثاني جيه العرض كي يارسول الله صلى الله عليه وسلم آب حضور حضرت مجدد الف ثانی کے مارے میں کیافرماتے ہیں؟آپ نے فرمایا میریامت میں اس کی مثل دوسرا کون ہے۔ (ت)

فرمایند؟ فرمودند مثل ایثال در امتِ من دیگر کیست 1

جب ایسے بزرگان بزرگ فرمائیں کہ ہم مقلدوں کو قول امام کے خلاف حدیثوں پر عمل جائز، جواس کا مرتکب ہو وہ احمق بے ہوش یا ناحق باطلل کوش ہے۔ تو پھر آج کے جھوٹے مدعی کسی گنتی میں رہے۔

یہ سات فائد ہے عبارت مکتوبات میں تھے۔

جشم ^: اگرچہ قول امام کی حقانیت اینے خیال میں نہ آئے مگر عمل اسی پر کرنا لازم یہی الله عزوجل کو پیند موجب برکات ہے۔ دیکھوایک مدت تک مسللہ قراءِ ت مقتدی میں حقانیت مذہب حنفی جناب مجد د صاحب پر ظاہر نہ تھی، قراءِ ت کرنے کو دل حامامگر بیاس مذہب نہ کرسکے، یہی ڈھونڈتے رہے کہ خود حنفی مذہب میں کوئی راہ جواز کی ملے۔

منم <sup>9</sup>: اس سوال کا بھی صاف صاف جواب دے دیا کہ ایک مسلہ بھی اگر خلاف امام کیا اگرچہ اس بناپر کہ اس میں حقانیت مذہب ظاہر نہ ہوئی تاہم مذہب سے خارج ہو جائے گا۔اسے نقل از مذہب فرماتے ہیں۔

وہم'! بیہ سخت اشد و قاہر حکم دیکھئے جوابیا کرے وہ ملحد ہے۔آپ حضرات اپنے ایمان میں جو مناسب جانیں مانیں، جاہے حضرت مجد د صاحب کے نز دیک معاذ الله تعالی شاہ صاحب و مرزا صاحب کو سفید و معاند و ملحد قرار دیں، چاہے ان دونوں صاحب کے طورير حضرت مجدد كومدعي ماطل ومخالف امام اور عيادًا مالله كهلاحق باليحيا منافق تضم اكبي ولاحول ولاقوةالا بالله العظايمه (گناہ سے بیخے اور نیکی کرنے کی توفق نہیں مگر بلندی وعظمت والے معبود کی توفق سے۔(ت) لاجرم پید دونوں صاحب اسی صحت عملی میں کلام کررہے ہیں جس پر اطلاع فقہائے اہل نظر واجتہاد فی المذہب کا کام، اب نہ یہ کلام باہم متخالف، نہ ان میں كوكى حرف بهارے مخالف هكذا ينبغي التحقيق والله ولى التوفيق

<sup>1</sup> کلمات طیبات ملفوظات مر زامظهر جانجاناں مطبع مجتبائی دہلی ص ۷۷

Page 87 of 682

(یوں ہی تحقیق ہونی جاہے اور الله تعالیٰ ہی توفیق عطافرمانے والا ہے۔ (ت) یہ محث بہت طویل الاذیال تھی جس میں بسط کلام کو دفتر ضخیم لکھا جاتا۔مگر ما قل وکٹی خیر مما کثر والی (جو مختصر اور جامع ہو وہ اس سے بہتر ہے جو کثیر اور لغو ہو) حضرات ناظرین خاص مبحث مسئول عنه پر نظرر کھیں۔خروج عن المبحث سے کہ صنیع شنیع جہلہ وعاجزین ہے حذرر کھیں۔

" مَبَّنَاافَتَحُ بَيْنَنَاوَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرًا لُقْتِ حِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِلْنَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّه اور تیر افیصلہ سب سے بہتر ہے،اور درود نازل فرماالله تعالی رسول کے سر دار محمد مصطفے پر اور آپ کی تمام آل واصحاب پر

.وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد واله و صحبهاجمعين

مناسب كه ان مختصر سطور كو بلجاظ مضامين الفضل البوهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي (الله تعالى كاعطا كروه ن فضل اس قول (امام اعظم) کے معنی میں کہ جب کوئی حدیث صحت کو پہنچے تو وہی میر امذہب ہے۔ت) سے مسٹی کیجئے۔اور بنظر تاریخ اعزالنکات بجواب سوال ارکات (مضبوط ترین نکات،علاقہ ارکاٹ سے بھیجے ہوئے سوال کے جواب میں ت۔) لقب دیجئے۔

حاننے والا ہے،آ مین اور سب تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پر ور دگار ہے۔اور الله خوب جانتا ہے وہ پاک اور بلند ہے۔اس کی بزرگی جلیل اور اس کا علم تام مشحکم

" مَبَّنَاتَقَبَّلُ مِنَّا اللَّيْ الْكَالْسَيِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ " \_ كَ آمين \_ و ال مارك رب ! مم سے قبول فرما، ب شك تو سُننے والا الحبديله رب العليين والله سيحنه وتعالى اعلم و عليه جل مجده اتم واحكم

كتب عبيرة المذنب احمدر ضأاليريلوي

عفى عنه ببحيد المصطفى النبي الإمى صلى الله تعالى عليه وسلم

محدى شيحنفي قيادس مر

القرآن الكريم 2/4

القرآن الكريم 1/2

# فوائدِ فقهيه وافتاء ورسم المفتى

مسّله ۱۲: کار بیج الثانی ۳۲ الا

### لجواب:

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ ہماراایمان ہے کہ آئمہ اربعہ برحق ہیں۔ پھر ایک چیز معین پر
انہی اماموں نے فرمایا ہے کہ حلال ہے اور حرام ہے۔ مثلاً پچھوا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام
ہے،اور امام شافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں حلال ہے،اور یہ محال ہے کہ ایک ہی چیز حرام بھی ہو اور حلال بھی ہو،اور ہم
دونوں کو برحق کہیں۔ بیتنوا بالدلیل و توجروا من الجلیل (دلیل کے ساتھ بیان کرو، جلالت والے الله کی بارگاہ سے اجر پاؤ
گے۔ت)

### الجواب:

سائل نے کچھوے کی مثال صحیح نہیں لکھی۔ کچھوا امام شافعی کے صحیح مذہب میں بھی حرام ہے۔ ہاں اور اشیاء ہیں کہ ان کے نزدیک حلال ہمارے نزدیک حرام ہیں۔ جیسے متر وک التسمیہ عمد اور صب، اور بعض شافعیہ کے نزدیک کچھوا بھی۔ بہر حال دونوں برحق ہونے کی یہ معنی ہیں کہ ہر امام مجتہد کا اجتہاد جس طرف مودی ہواس کے اور اس کے مقلدوں کے حق میں الله تعالی کا وہی حکم ہے۔ شافعی المذہب اگر متر وک التسمیہ عمداً کھائے گااس کی عدالت میں فرق نہ آئے گانہ دنیا میں اسے تعزیر دی جائے نہ آخرت میں اس سے اس کا مواخذہ ہو۔ اور حنی المذہب کہ اسے حرام جانتا ہے اور اس کا ارتکاب

حلد۲۷ فتاؤىرضويّه

کرے گاتواس کی عدالت بھی ساقط ہو گیاور د نیامیں مستحق تعزیر اور آخرت میں قابل مواخذہ ہوگا۔ یو نہی پالعکس جو چیز ہمارے ۔ نز دیک حلال ہےاور ان کے نز دیک حرام، سید نالمام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

کل مجتهد مصیب والحق عندالله واحد وقد یصیبه مرجج تدمصیب ب، لیکن عندالله حق ایک بی ہے جس کو مجتهد تجهى بهنيتا ہےاور تجھی نہیں پہنیتا۔

امام شافعی رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں:

میں مثلث بینے والے پر حد بھی حاری کروں گااور گواہی دیے تو اس کی گواہی بھی قبول کروں گااسے فواتح الرحموت میں ۔ نقل کیا گیا۔والله تعالی اعلمہ۔ احديه واقبل شهادته يريد شارب المثلث نقلهما في فواتح الرحبوت والله تعالى اعلمه

و شوال ۱۳۳۹ ه

از گور کھیور محلّه دھمال مسؤله سعیدالدین

کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسکوں میں کہ:

(۱) امیر محلّه کالفظ جو بعض کت فقه میں آیا ہے اور میر محلّه ان دونوں لفظوں میں کچھ شرعًاوعر فَأفرق ہے بانہیں؟

(۲) ہندوستان میں عام طور پر سید کو میر صاحب کہتے ہیں تو کیااس کہنے سے فی الواقع وہ امیر محلّبہ بن سکتے ہیں باامیر محلّہ کے احکام اس پر عائد ہو سکتے ہیں؟ بیتنوا توجروا (بیان فرمائے، اجرد نئے جاؤگے۔ت)

(۱) امیر اور میر میں کچھ فرق نہیں، میر اُسی کامخفف ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

(٢) فقظ میر صاحب ہونے سے میر محلّہ نہیں ہوتا میر محلّہ وہ ہے جو علم دینی میں سب اہل محلّہ سے زائد ہو یا جسے سلطان یا مسلمانوں نے میر محلّہ بنایا ہو۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسئله ۲۰:

حامی دین متین ماحی البدعة والشرک محی الدین جناب مولینازاد الله شرفیه ـ بعد بدیه سلام و

أ فوا تح الرحبوت بذيل المستصفي فصل في آداب المناظرة منشورات الرضي قم مهر ١٢ ٣٨١ ٢

 $<sup>^{2}</sup>$  فوا تح الرحبوت بذيل المستصفى الاصل الثاني السنة مسئله مجهول الحال الخ الرضى قم م $^{2}$  مر $^{2}$ 

سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام معلوم فرمائیں ایک فتوی جس میں چند سوال ہیں آنجناب کی خدمت میں پیش کرنے کا قصد ہے ا گرچہ مدار س اسلامیہ و جائے اِفتاءِ تو ہندوستان میں کثیر ہیں ولیکن بندہ کی خوشی یہ ہے کہ آنجناب کی لسان ترجمان فیص رسان و کلک سے جواب ظہور میں آئے اس وقت جونکہ رمضان شریف ہے روزہ کی وجہ سے شاید جواب میں دقت و کلفت ہوبد س خیال مقدم یہ جوابی خط ارسال کرکے آنجناب کی مرضی مبارک حاصل کی جاتی ہے کہ اگر فلوی اس وقت رمضان شریف میں بھیجا جائے تو کیااس وقت جواب مل سکتا ہے یا کہ بعد رمضان شریف؟ا گر بعد رمضان شریف فتوی بھیجا جائے تو شوال کی کتنی تاریخنگ بھیجا جائے ؟آپ کے جواب کاانتظار ہے۔ جبیباآپ فرمائیں گے ویسائیا جائے گا۔ فقط زیادہ والسلام، جوابی خط ارسال ہے۔

جناب من سلمكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك مين بھى فقاوے بفضلم تعالى كھے جارہے ہيں،آپ نے استفتاء نہ بتا کس مضمون کا ہے۔بعض ضروری وفوری ہوتے ہیں، بعض مہلت و فرصت کے، بعض ایسے کہ جواب دینا ہی ہے کاریا ضرور بات کے آگے نا قابل اعتبار غرض فقاوی کہ یو چھے جاتے ہیں،ان کی حالتیں بہت مختلف ہیں،لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے م فتوی کا جواب ملنا شرعًا لازم ہے اور وہ بھی تحریری، اور حضرت سیدنا ابن مسعود علیہ الرضوان فرماتے ہیں:

من افتی فی کل مااستفتی فھو مجنون أ

یہ اس لیے لکھ دیا کہ اگر آپ نوعیت سوال سے مطلع فرماتے توجو اب لاونغم ودیر وشتاب معین ہوسکتا۔والسلام۔ مسكله ۲۱: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، من جانب احقر العباد ملك محمد امين جالند هر شهر ، مجموعہ فیاوی عبدالحی صاحب اہلسنت و جماعت کے مطابق ہے ہاکچھ گڑبڑ ہے؟اطلاع بخشی جائے۔ الجواب:

وعلیم السلام ورحمة الله وبر کانة ، \_اس میں بہت مسائل میں فرق ہے خصوصًا پہلی اور

دوسری جلد میں جس کی پچھ پچھ اصلاح خود انہوں نے اپنی طرف سے سوالات قائم کرکے کی ہے والسلام۔ مسکلہ ۲۲: ازبریلی مدرسہ منظر الاسلام مسؤلہ مولوی نور مجھ صاحب طالب علم ۹ر بیجالاخر ۲۳اھ کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنے مرشد کے فقے کے رَدیرِ تصدیق کرے یہ بیعت سے خارج ہوایا نہیں؟

### الجواب:

بعض فتووں کارُد کفر ہوتا ہے، بعض کاضلالت، بعض کا جہالت، بعض کا حماقت، بعض کا حق ایک حکم نہیں ہوسکتا، کیا فتوی تھااور کیا رد، سائل مفصل کھے اور یہ بھی تصدیق کرنے والے کواس کے خلاف اپنے مرشد کا فتوی معلوم تھا یا نہیں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔



# فلسفه، طبعيات، سائنس، نجوم، منطق

مسله ۲۳: مرسله مولوی احمد شاه، ساکن موضع سادات بحل کیا شئے ہے؟

#### الجواب:

الله تعالی نے بادلوں کے چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کا نام رعد ہے، اس کا قد بہت چھوٹا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کوڑا ہے۔ وہ کوڑا بادل کو مارتا ہے اس کی تری ہے آگ جھڑتی ہے اس کا نام بجلی ہے۔ والله تعالی اعلمہ۔ مسلم ۲۳: مرسلہ احمد شاہ مذکور زلزلہ آنے کا کیا باعث ہے؟

### الجواب:

اصلی باعث آ دمیوں کے گناہ ہیں،اور پیدا ہوں ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ تمام زمین کو محیط ہے اور اس کے ریشے زمین کے اندر اندر سب جگہ پھلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں دور تک اندر اندر پھیلتی ہیں، جس زمین پر معاذاللہ زلزلہ کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑا پنے اس جگہ کے ریشے کو جنبش دیتا ہے زمیں ملنے لگتی ہے۔واللہ تعالی اعلمہ۔

مسله ۲۵: از ضلع کھیری ڈاک خانہ مونڈ اکو تھی مجیب گر مرسلہ سر دار مجیب الرحمان خان ۲۱ صفر ۲۲اھ جناب مولوی صاحب معظم مکرم منهل الطاف و کریم الاخلاق عمیم الاشفاق زاد مجد کم و فیوضکم ۔ پس از تسلیم مسنون، نیاز مشون و جناب مولوی صاحب معظم مکر م منهل الطاف و کریم الاخلاق عمیم الاشفاق زاد مجد کم و فیوضکم ۔ پس از تسلیم مسنون، نیاز مشون و تمنائے لقائے شریف عرض خدمت والا ہے۔ نسبت زلزلہ مشہور ہے کہ زمین ایک شاخ گاؤپر ہے کہ وہ ایک مجھلی پر کھڑی رہتی ہے۔ اس سے جو جنبش وحرکت زمین کو ہوتی ہے اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اس میں استفسار بیر ہے کہ سطح زمین ایک ہی ہے، اس حالت میں جنبش سب زمین کو ہونا چا ہیے، زلزلہ سب عبد کی اس علی مقام پر زیادہ، کہیں بالکل نہیں آتا۔ بہر حال جو کیفیت واقعی اور حالت صبح ہو، اس سے معزز فرما ہے۔ بعید از کرم نہ ہوگا۔ زیادہ نیاز وادب۔

راقم آثم سردار مجيب رحمان خان عطيه دارعلاقه مجيب مگر

# الجواب:

جناب گرامی دام مجر کم السامی، وعلیم السلام ورحمة الله وبر کاته،

را لا لہ کاسب مذکورہ زبان زوعوام محصٰ ہے اصل ہے اور اس پر وہ اعتراض نظر بظاہر صحیح وصواب۔ اگرچہ اس سے جواب ممکن اور کہ ہمارے نزدیک ترکیب اجسام جوام فردہ سے ہے اور ان کا اتصال محال صدرا وغیرہ میں کاسہ لیسانِ فلاسفہ نے جس قدر دلا کل ابطال جزء لا پینجزی پر کھے ہیں ان میں کسی سے ابطال نفس جز نہیں ہوتا۔ ہال دو جز کا اتصال محال نکاتا ہے، یہ نہ ہمارے قول کے منافی نہ جسم کے اتصال حسی کانائی، دیوار جسم و حدانی سمجھی جاتی ہے، حالا نکد وہ اجسام متفرقہ ہے، جم انسان میں لا کھول مسام مثبت افتراق ہیں اور ظاہر اتصال، خور دبین سے دیکھنا بتاتا ہے کہ نظر جے متصل گمان کرتی ہے کسی قدر منفصل ہے، پھر ان شیشوں کی اختلاف قوت بتارہی ہے کہ مسام کی باری کسی حدیر محدود نہیں کھہر اسکتے جوشیشہ ہمارے پاس اتوی سے اتوی ان شیشوں کی اختلاف قوت والا شیشہ انہیں محدوم ہوجاتا اور شے نظر نہیں مکہ ہو بات ضرور۔ جب شے غایت صغر پر پہنچتی ہے دونوں خط بہم منظبی مظون ہو کرزاویہ رویت معدوم ہوجاتا اور شے نظر نہیں آتی ہے بہی سبب ہے کہ کو اکب خابتہ کے لیے دونوں خط بہم منظبی مظون ہو کرزاویہ رویت معدوم ہوجاتا اور شے نظر نہیں کہ بوجہ کشرتِ بعد وہاں نصف قطر زمین لیخی تقریباً چار ہزار میل کے طول وامتداد کی اصلاً قدر نہ رہی دونوں خطہ کہ مرکز ارض اور مقام ناظر سے نظے باہم ایک دوسرے پر منظبی معلوم ہوتے ہیں زاویہ نظر باقی نہیں رہتا تو مسام کا اس باری کاک پہنچنا کچھ دشوار نہیں بلکہ ضرور ہے کہ کوئی قوی سے قوی خور دبین انہیں امتیاز نہ کرکے اور سطح بظاہر متصل محسوس بوراور جب زمین انہیں امتیاز نہ کرکے اور سطح بظاہر متصل محسوس بوراور جب زمین انہیں امتیاز نہ کرکے اور سطح بظاہر متصل محسوس بوراور جب زمین انہیں امتیاز نہ کرکے اور سطح بظاہر متصل محسوس بوراور جب زمین انہیں امترائے متفرقہ کو

نام ہے تواس حرکت کااثر بعض اجراء کو پہنچنا بعض کو نہ پہنچنامستبعد نہیں کہ اہل سنت کے نز دیک م چیز کاسب اصلی محض ارادۃ الله عزوجل ہے۔ جینے اجزاء کے لیے ارادہ تحریک ہواانہیں پر اثر واقع ہوتا ہے وہس۔ سواران دریا نے مشاہدہ کیا ہے کہ امام طوفان میں جو ملاد شالیہ میں حوالی تحویل سرطان یعنی جون جولائی اور بلاد جنوبیہ میں حوالی تحویل جدی یعنی دسمبر جنوری ہے۔ ا یک جہازاد ھر سے جاتا ہے اور دوسرااد ھر سے آ رہا ہے۔ دونوں مقابل ہو کر گزرے اس جہاز پر سخت طوفان ہے اور اسے بالکل اعتدال واطمینان، حالانکہ باہم کچھ ایبافصل نہیں۔ایک وقت ایک یانی ایک ہوااور اثر اس قدر مختلف، تو بات وہی ہے کہ مکشاء الله کان ومالمہ پیشاء لمہ یکن جو خدا جاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں جاہتا نہیں ہوتا۔مگر اس جواب کی حاجت ہم کو اس وقت ہے کہ وہ بیان عوام شرع سے ثابت ہو،اس کے قریب قریب ثبوت صرف ابتدائے آفر نیش زمین کے وقت ہی جب تک پہاڑ پیدانہ ہوئے تھے۔عبدالرزاق وفریا بی وسعید بن منصورا بنی اپنی سنن اور عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن مر دودیہ و ابن ابي حاتم اپني تفاسير اور ابوالشيخ کتاب العظمه اور حاکم يافاده لقيچ صحيح متندرک اور جيھٽي کتاب الاساء اور خطيب تاريخ بغداد اور ضائے مقدسی صحیح مختارہ میں عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے راوی:

> وماًا كتب؟ قال اكتب القدر فجرى من ذلك اليومر ماهو كائن الى ان تقوم الساعة ثمر طوى الكتاب وارتفع القلم وكان عرشه على الماء فارتفع بخار الماء ففتقت منه السلوات ثمر خلق النون فبسطت الارض عليه والارض على ظهر النون فأضطرب النون فمأدت الارض فأثبتت بالجبال\_1

كما قال تعالى "وَالْهِبَالَ اَوْتَاكًا فَى " \_ وقال تعالى " وَ ٱلْقِي فِي الْآئر ضِ مَ وَاسِيَ

ان اول شبیع خلق الله القليمر فقال له اكتب،فقال پارپ | فرمایا،الله عزوجل نے ان مخلو قات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس سے قیامت تک کے تمام مقادیر لکھوائے اور عرش المی یانی پر تھایانی کے بخارات اٹھے ان سے آسان جدا حدا بنائے گئے کھر مولی عزوجل نے مچھی پیدا کی اس پر زمین بچیائی، زمین یشت ماہی پر ہے، مچھلی تڑ بی، زمین حصو نکے لینے لگی۔اس پریہاڑ جما کر ہو جھل کر دی گئی۔

جبیبا که الله تعالیٰ نے فرمایا۔اور پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ اورالله تعالی نے فرما ہااور اس نے زمین میں کنگر

الدر المنثور تحت آيت ١٦٨/ إداراحياء التراث العربي بيروت ١٨ ٢٥٨/ ٢٥٨

<sup>2</sup>القرآن الكريم  $\Delta / \Delta / \Delta$ 

اَنْ تَعِیْدَ بِكُمْ" أَنْ تَعِیْدَ بِكُمْ" أَنْ تَعِیْدَ بِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مگریه زلزله ساری زمین کو تھا۔خاص خاص خاص مواضع میں زلزله آنا، دوسری جگه نه ہونا، اور جہاں ہونا وہاں بھی شدت و خفت میں مختلف ہونا، اس کاسب وہ نہیں جو عوام بتاتے ہیں۔سبب حقیقی تو وہی ارادۃ الله ہے، اور عالم اسباب میں باعث اصلی بندوں کے معاصی۔

شہبیں جو مصیبت پہنچی ہے تہارے ہاتھوں کی کمائیوں کابدلہ ہے۔اور بہت کچھ معاف فرمادیتا ہے۔(ت) "مَا اَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُويَكُمُ وَيَعْفُواعَنُ كَثِيْرٍ أَنَّ " 2

اوروجہ و توع کوہ قاف کے ریشہ کی حرکت ہے۔ حق سلجنہ و تعالی نے تمام زمین کو محیط ایک پہاڑ پیدا کیا ہے جس کا نام قاف ہے۔

کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کے ریشے زمین میں نہ چھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے وجہ قرار ہوں اور آندھیوں میں گرنے سے

اس کے ریشے زمین کے اندر اندر بہت دور تک چھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے وجہ قرار ہوں اور آندھیوں میں گرنے سے

روکیں۔ پھر پیڑ جس قدر بڑا ہوگا اتنی ہی زیادہ دور تک اس کے ریشے گھریں گے۔ جبل قاف جس کا دور تمام کرہ زمین کو اپنے

پیٹے میں لیے ہاں کے ریشے ساری زمین میں اپنا جال بچھائے ہیں۔ کہیں اوپر ظاہر ہو کر پہاڑیاں ہوگئے کہیں سطح تک آکر کھم

رہے جسے زمین سنگلاخ کہتے ہیں۔ کہیں زمین کے اندر ہے قریب یا بعید ایسے کہ پائی کی چوان سے بھی بہت نیچے ان مقامات میں

زمین کا بالائی حصہ دور تک نرم مٹی رہتا ہے۔ جسے عربی میں سمل کہتے ہیں۔ ہمارے قریب کے عام بلاد ایسے ہی ہیں مگر اندر اندر

تاف کے رگہ و ریشہ سے کوئی جگہ خالی نہیں جس جگہ زلزلہ کے لیے ادادہ الی عزوجل ہوتا ہے۔ والعیاذ ہو حستہ شمه

بو حسة درسولہ جل وعلا وصلی الله تعالی علیہ وسلم (الله تعالی جل جلا کی خواس کی رحت کے ساتھ ادراس کے رسول

کو ریشے کو حرکت دی گئی۔ پھر جہاں خفیف کا حکم ہے اس کے محاذی ریشہ کو آہتہ ہلاتا ہے اور جہاں شدید کا امر ہے وہاں کے ریشے کو جنبش دیتا ہے۔ صرف و ہین زلزلہ آئی گا جہاں

بقوت، یہاں تک کہ بعض جگہ صرف ایک دھکا سالگ کو ختم ہوجاتا ہے۔ اور اسی وقت دوسرے قریب مقام کے درو دیوار

بقوت، یہاں تک کہ بعض جگہ صرف ایک دھکا سالگ کو ختم ہوجاتا ہے۔ اور اسی وقت دوسرے قریب مقام کے درو دیوار

بقوت، یہاں تک کہ بعض جگہ صرف ایک دھکا سالگ کو ختم ہوجاتا ہے۔ اور اسی وقت دوسرے قریب مقام کے درو دیوار

 $^2$ القرآن الكريم  $^{\prime\prime}$ 

القرآن الكريم ١٦/١٦

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

آ تا ہے۔ باعنف حرکت سے مادہ کبریتی مشتعل ہو کر شعلے نکلتے ہیں چیخوں کیآ وازیپدا ہوتی ہے۔والعیاذ بالله تعالی (الله تعالیٰ کی یناہ،ت)زمین کے بنیجے رطوبتوں میں حرارت سمس کے عمل سے بخارات سب جگہ تھیلے ہوئے ہیں اور بہت جگہ دُخانی مادہ ہے، جنبش کے سب منافذ زمین متسع ہو کر وہ بخار و دُخان نکلتے ہیں، طبیعات میں باوُں تلے کی دکھنے والے انہیں کے ارادہ خروج کوسب زلزلہ سمجھنے لگے حالانکہ اُن کاخروج بھی سبب زلزلہ کامبتب ہے۔

امام ابو بكر ابن ابي الدنيا كتاب العقويات اور ابوالشيخ كتاب العظمه ميس حضرت سيدنا عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنها سے

الله عزوجل نے ایک پہاڑیدا کیا جس کا نام ق ہے،وہ تمام زمین کو محیط ہے اور اس کے ریشے اس چٹان تک تھیلے ہیں جس یرزمین ہے جب الله عزوجل کسی جگه زلزله لانا حابتا ہے اس پہاڑ کو حکم دیتاہے وہ اینے اس جگہ کے متصل ریشے کو لرزش و جنبش دیتا ہے۔ یہی ماعث ہے کہ زلزلہ ایک نستی میں آتا ہے۔ دوسری میں نہیں۔

قال خلق الله جبلا يقال له قاف محيط بالعالم وعرقه الى الصخرة التي عليها الارض، فأذاا رادالله ان يزلزل قرية امر ذلك الجبل، فحرك العرق الذي يلى تلك القرية فيزلز لها ويحركها فمن ثم تتحرك القرية دون القرية

(1+)

حضرت مولوی معنوی قدس سر ہالشریف مثنوی شریف میں فرماتے ہیں 🛴

ر في وزوالقه نيري سور ير كدو قاف

| د مير المه را الر الرسم و ووصاف | ر لك دوا سر ين توسط وه قات   | (')          |  |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| ماند حيرال اندرال خلق بسيط      | گرد عالم گشته آن محیط        | <b>(۲)</b>   |  |
| كه به بیش عظیم تو بازایستند     | گفت تو کو ہی د گر ہا چیستند  | ( <b>m</b> ) |  |
| مثل من نبوند در حسن وبها        | گفت رگہائے من اندآں کو ہما   | (°')         |  |
| برعروقم بستة اطراف جهال         | من بہر شہر سے رگے دار م نہاں | (۵)          |  |
| ام فرماید که جنبان عرق را       | حق چوخوامد زلزله شهرے مرا    | (Y)          |  |
| که بدال رگ متصل گشت است شهر     | پس بجنبانم من آل رگ رابقهر   | (4)          |  |
| سائنم وزروئے فعل اندر تگم       | چوں بگوید بس، شود ساکن رگم   | (^)          |  |
| چوں خر د ساکن وز و جنباں سجن    | ہیچو مرہم ساکن وبس کار کن    | (9)          |  |

الاسرار المرفوعة بحواله ابن إبي الدنيا وإبي الشيخ حريث ١٢٢٩ دار الكتب العلميه بيروت ص ٣٢١

نزدآ نکس که نداند عقلش این

Page 97 of 682

زلزله ہست از بخارات زمیں

زام حق است وازال کوه گرال <sup>1</sup> اس بخارات زمیں نہ بود ہراں (II)گفت بامور د گراس راز هم مورکے بر کاغذے دیداو قلم (IY)که عائب نقشاآں کلک کرد همچو ریجان و چوسوسن زار و ور د (111) دیں قلم در فعل فیرع ست واثر گفت آن موراصیع ست آن پیشه ور  $(10^{\circ})$ كاصبع لاغرنه زورش نقش بست گفت آل مورسوم کزیازوست (14) 'مچنیں میر فت بالاتا کے مہتر مورال فطن بوداندکے (IY) کہ بخواب وم گ گرد دیے خبر گفت گزصورت مبینیدای ہنر (14)صورت آمد چوں لباس و چوں عصا جز بعقل و حال نجنید نقشا 2 (1A)(۱) حضرت ذوالقرنین کوہ قاف کی طرف تشریف لے گئے،انہوں نے ایک پہاڑ دیکھاجوزم دیسے زیادہ صاف تھا۔ (۲) اس احاطہ کرنے والے نے تمام جہاں کے گرد حلقہ کیا ہوا تھا۔اس وسیع مخلوق کو دیکھ کرآپ جیران رہ گئے۔ (۳)آپ نے فرمایاتو پہاڑ ہے دوسرے کہاہیں کہ تیری بڑائی کے سامنے کھڑے ہوں۔ (۴)اس نے کہا کہ وہ دوسرے پہاڑ میری رگیں ہیں جو حسن اور قیت میں میری مثل نہیں ہیں۔ (۵)م شہر میں میری رگ چھپی ہوئی ہے۔ دناکے کنارے میری رگوں پر بندھے ہوئے ہیں۔ (۲) جب الله تعالی کسی شهر میں زلزله لانا حابتا ہے تو مجھے حکم دیتا ہے که رگ کوہلادے۔

(۷) میں زور سے اس رگ کوہلادیتا ہوں جس رگ سے وہ شہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ (۸) جب وہ فرماتا ہے کہ بس، تو میری رگ ساکن ہو جاتی ہے، مییں بظاہر ساکن ہوں مگر حقیقت میں متحرک

ہوں۔

ہوں۔ (۹) جیسے کہ مرہم ساکن اور بہت کام کرنے والی ہے۔ جیسے عقل ساکن ہے اور اس کی وجہ سے بات متحرک ہے۔ (۱۰) جس کی عقل اس کو نہیں سمجھتی اس کے نز دیک زلزلہ زمین کے بخارات کی وجہ سے۔

> <sup>1</sup>مثنوی معنوی دفتر چهارم رفتن ذوالقرنین بکوه قاف،مؤسسة انتشارات اسلامی لامور ۱/۲ ۵۱-۳۵۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مثنوی معنوی دفتر چهارم بیان آنکه مور کے بر کاغذی رفت ا<sup>لخ</sup>ی، مؤسسة انتشارات اسلامی لامور، ۴۸ سه<sup>2</sup>

فتاؤىرضويه حلد٢٢

(II) سمجھ لے کہ یہ زمین کے بخارات نہیں ہیںاللّٰہ تعالٰی کے حکم اور اس بھاری پیاڑ کی وجہ سے ہے۔ (۱۲)انک چیوٹی سی چیونٹی نے کاغذیر قلم کو دیکھا۔ تواس نے دوسری چیونٹی سے بھی یہ راز کہہ دیا۔ (۱۳) كداس قلم نے عجيب نقشے كينچے ہيں، جيسے نازبو، سوسن كاكھيت اور گلاب كا پھول۔ (۱۴۷)اس چیو نٹی نے کہااصل میں یہ ساراکام کرنے والی انگلی ہے۔ یہ قلم تو عمل میں اس انگل کے تابع ہے اور اس

(**۱۵)** تیسر ی چیونٹی نے کہا کہ وہ ہازو کی وجہ سے ہے کیونکہ کمزورا نگلی نے انی طاقت سے یہ نقش و نگار نہیں کیا ہے۔ (۱۲) مات اسی طرح اویر چلتی گئی۔ یہاں تک کہ چیونٹیوں کی ایک سر دار جو کچھ سمجھدار تھی۔ (۱۷)اس نے کہااس کو جسم کا ہنر مت مسمجھو کیونکہ وہ تو نینداور موت میں بے خبر ہو جاتا ہے۔ (۱۸) جسم تولیاس اور لا تھی کی طرح ہے۔عقل اور جان کے بغیریہ نقش نہیں بن سکتے ہیں۔ (ت)

### بح العلوم قدس سرہ فرماتے ہیں :

اں ردست برفلا سفہ کہ میگویند بخارات در زمین محسوس ہے 📗 یہ فلاسفہ بررد ہے جو کہتے ہیں کہ بخارات زمین میں محسوس شوند بالطبع میل خروج کنند واز مصادمت این ابخرہ تفرق کسوتے ہیں اور طبعی طور پر خروج کی طرف میلان کرتے ہیں۔ چنانچہ ان بخارات کے ٹکڑاؤ کی وجہ سے زمین کے اجزائے مصلہ میں تفرق پیدا ہوتا ہے اور زمین حرکت کرنے لگتی ہے اوریمی زلزله ہے۔ چنانچہ مولوی قدس سرہ اس قول کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین کا قیام تو پہاڑوں کے سب ہے ورنہ یہ مسلسل حرکت کرتی رہتی۔لہذاوہ پہاڑالله تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حرکت دیتا ہے۔ (ت)

اتصال اجزائے زمین مے شودوز مین در حرکت می آید واپنست زلزله، پس مولوی قدس سره رداس قول می فرمایند که قیام زمین از کو بهاست ورنه در حرکت میماند بمیشه پس آل کوه جنبش مے دہدزمین را مامر الله تعالی۔

۔ چیو نٹیوں کی حکایت سے بھی ان سفہاء کی ننگ نظری کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جس طرح قلم کی حرکت انگلیوں سے انگلیوں کی قوت بازوسے بازو کی طاقت جان

سے ہے تو نقش کہ قلم سے بنتے ہیں جان بناتی ہے مگر احمق چیو نٹیاں اپنی اپنی رسائی کے موافق ان کا فاعل قلم انگلیوں بازو کو سمجھیں، یوں ہی ارادۃ الله سے کوہ قاف کی تحریک ہے اس کی تحریک سے بخارات کا لکانا زمین کا بلنا ہے۔ یہ احمق چیو نٹیاں جنہیں فلنفی یا طبیعی والے کہئے صدمہ بخارات کو سبصبِ زلزلہ سمجھ لیجئے) بلکہ نظر کیجئے تو یہ ان چیو نٹیوں سے زیادہ کودن وبد عقل ہیں۔ انہوں نے سبب ظاہری کو سبب سمجھا۔ انہوں نے سبب کے دو مسبوں سے ایک کو دو سرے کا سبب تھہرایا۔ عقل ہیں۔ انہوں نے سبب خام رہ کو قاطت الله تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوادر الله سمجانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ت) وبالله العصمة والله سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ت) مسلم ۲۷: از سور نیاں ضلع بریلی مرسلہ امیر علی صاحب قادری ۲۲ رجب ۲۱ سامھ بازل، ہوا کی کیا بنیاد؟ کس جگہ سے شروع ہوتے ہیں؟ اور تمام جگہ بچمال ہوا چاتی ہے، زمین میں مقام ہے یا آسمان پر؟ بادل، ہوا کی کیا بنیاد؟ کس جگہ سے شروع ہوتے ہیں؟ اور تمام جگہ بچمال ہوا چاتی ہے، زمین میں مقام ہے یا آسمان پر؟ الجواب:

ہوار بالعزت بتارک و تعالیٰ کی ایک پُرانی مخلوق ہے کہ پانی سے بنائی گئی اور اس کے لیے علم اللی میں ایک خزانہ ہے جس پر دروازہ لگا ہوا ہے۔ اور وہ بند ہے اور فرشتہ اس پر موکل ہے۔ جتنی ہوا اس میں سے رب العزت بھیجنا چاہتا ہے فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اس میں سے بمقدار حکم ایک بہت خفیف حصہ روانہ کرتا ہے۔ جب قوم عادیر الله تعالیٰ نے ہوا کا طوفان بھیجنا چاہا جوسات راتیں اور آٹھ دن متواتر ان پر رہا، ان سب کوہلاک کردیا۔ اس وقت اس فرشتہ کو حکم ہوا تھا کہ عادیر ہوا بھیجے۔ اس نے عرض کی اتناسوراخ کھولوں جتنا بیل کا نتھنا۔ فرمایا تو چاہتا ہے کہ ساری زمین کوالٹ دے بلکہ چھلے برابر کھول۔ اور یوں ہوام وقت زمین اور آسانوں سب میں بھری ہے اور انسان اور اکثر حیوانات کی اس پر زندگی ہے۔

اور بادل بخارات سے بنتے ہیں، جب رطوبت میں حرارت عمل کرتی ہے بھاپ پیدا ہوتی ہے، حق سجانہ، ہوا بھیجنا ہے کہ وہ اس کو جمع کرتی ہے پھر تہد بہ تہد اس کے بادل بناتی ہے پھر جہال حکم ہوتا ہے اسے لے جاتی ہے اور مجکم اللی حرارت کے عمل سے وہ پکھل کریانی ہو کر گرتی ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسکلہ ۲۷: مسکولہ محمد اسلمعیل صاحب محمود آبادی امام مسجد چھاؤنی بریلی کر تجا اثانی ۱۳۳۲ھ کیا یہ بات معتبر حدیث سے ثابت ہے کہ عور توں کو نسبت مردکے نو حصہ شہوت زیادہ دی گئی ہے؟ اگر ہے تو شریعت مطہرہ میں چار عور توں تک نکاح جائز ہے ماسوائے اس کے لونڈیاں الگ۔ توایک خاوند باوجود ہونے کے ایک حصہ شہوت کے کیونکر چار عور توں اور لونڈیوں کی خواہش پوری کرسکے گا؟ یہی اس میں کیا حکمت ہے؟ براہ کرم بتفصیل جواب عنایت ہوتا کہ دشمنان اسلام کو اس شہوت کے بارے میں جواب

دے سکیں۔ مکرر آئکہ چار عور توں تک کے حکم میں بہت سی حکمتیں ہیں مگر اس سوال میں فقط شہوت کی نسبت جواب طلب ہے۔

### الجواب:

عورتوں کی شہوت فقط نو حصے نہیں بلکہ سو حصے زائد ہے۔ ولکن الله القی علیهن الحیاء أر لیکن الله تعالیٰ نے ان پر حیاء ڈال دی ہے۔ آدمی جب اپنے سے کسی ذرازائد عقل والے کاکام دیکھتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا تو کہتا ہے کہ اس کی عقل زائد ہے اس نے پچھ سمجھ کر کیا ہے۔ پھر رب العزت حکیم و خبیر جل جلالہ کے افعال میں کیوں خدشات پیدا کرتا ہے کہ اس میں ایک سہل سی حکمت سے ہے کہ فعل جماع میں مر دکا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو صد ہا مصائب کا سامنا ہے، نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھر نااٹھنا بیٹھنا د شوار ہوتا ہے۔ پھر پیدا ہوتے وقت توہر جھکے پر موت کا پوراسامنا ہوتا ہے پھر اقسام اقسام کے درد میں نفاس والی کی نینداڑ جاتی ہے۔ اسی لیے فرماتا ہے:

اس کی مال نے اس کو پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنااس کو تکلیف سے ،اور اس کو اٹھائے گھر نا اور اس کا دودھ حپھڑانا تیس مہینہ میں ہے۔(ت) "حَمَلَتُهُ أُمُّةً كُنْهًا وَوَضَعَتُهُ كُنْهًا وَحَمْلُهُ وَخِمْلُهُ وَظِلْهُ ثَلْثُونَ شَهُمًا السلامة وَاللهُ ثَلثُونَ شَهُمًا الساء 2

توم بچہ کی پیدائش میں عورت کو کم از کم تین برس بامشقت جیل خانہ ہے تواگراس قدر کثیر وغالب نہ رکھی جاتی ایک بارکے بعد پھر کبھی پاس نہ آتی۔انتظام دنیا تباہ ہو جاتا ہے۔مر دکے پیٹ سے اگر ایک دفعہ بھی چوہے کا بچہ پیدا ہوتا تو عمر بھر کو کان پکڑ لیتا، پیہ حکمت ہے جس کے سبب وہ ان تمام مصائب کو بھول جاتی ہے والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ ۲۸: از ڈاکخانہ دہاموں کے تخصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ مرسلہ محمد قاسم صاحب تریشی مدرس مدرسہ مور خدے ۲ ذیقعدہ ۱۳۳۵ھ سوال رفع اشتباہ کے لیے مطلع فرمادیں کہ دن رات کی تبدیلی کا موجب گردش ارضی ہے یا ساوی ؟ جواب تفصیل سے مشکور فرمائیں۔اللّٰہ تعالیٰ جزائے خیر و توفیق نیک عطافرمائے۔

المقاصد الحسنه كتاب النكاح وابواب من متعلقاته مريث ٢٠٥ دار الكتاب العربي بيروت ص ١٠٥٣

-

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٥/ ١٥

فتاؤىرضويه حلد٢٢

### الجواب:

دن رات کی تبدیلی گردش ارضی سے ماننا قرآن عظیم کے خلاف اور نصال کامذہب ہے،اور گردش ساوی بھی ہمارے نز دیک باطل ہے۔ حقیقة اس كاسبب كردش آفتاب ہے۔ قال الله تعالى:

اور سورج چلتا ہے اینے ایک کھہراؤکے لیے یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔والله تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

"وَالشُّهُسُ تَجُرِى لِسُتَقَرِّ لَّهَا ﴿ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيْمِ أَنَّ اللَّهِ الْ والله تعالى اعلم

**مسّله ۲۹:** مسئوله مولوی ظفرالدین صاحب

زائچہ نکالنے میں پہلا خانہ طالع وہ جزء فلک البروج کا ہوتا ہے جو وقت ولادت مولود طلوع کررہاہے یا وہ جزء فلک البروج جس میں کوئی ستارہ ستارہ ہو تواس وقت طلوع کررہا ہے۔ یا بعد کو طلوع کرےگا۔ ولادت عزیز بیررزینہ خاتون سلمہا تقریبًا ۷ بیجے صبح کے وقت ہوئی تھی اور ولادت عزیز ریدر ئیسہ خاتون شب جمعہ ۳ بجے۔ کیازائچہ ان دونوں کایہی ہوگا یا دوسرا؟

طالع وہ نقطہ فلک البروج ہے جو کسی وقت میں مطلوب میں جانب شرق افق حقیقی بعدی پر ہی زائچہ ولادت میں لیا جاتا ہے۔ اوریہی زائچہ سال میں بھی جملہ اعمال میں ،اور بیر معنیٰ کہ وہ برج طالع فی الحال بافی الاستقبال جس میں وقت مطلوب کوئی سیارہ ہو ہر گز سیاست رنج محبیم کمسر جفر وغیرہ کسی علم یا کسی ذی علم کی اصطلاح نہیں، یوں ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی اصطلاح جو چاہے مقرر کرے مگر وہ اسی حد تک محد ود رہے گی کسی علم یا فن میں ملحوظ نہیں ہوسکتی طالع اگرچہ غیر متجری ہے جیسا کہ اس کے موجب میں ظاہر ہوامگر اہل تنجیم وفن تنجیم اس ہے وہ درجہ مراد لیتے ہیں جو وقت مطلوب افق شرقی پر بلدی پر ہواور اس کا باعث پیہ ہے کہ انکے نز دیک احکام زائچہ متبدل نہیں ہوتے جب تک درجہ طالع نہ دے دے،اور اس میں تین چار منٹ تک کی غلطی کا تخل بھی ہے کہ منٹ سکنڈ بالے صحیح وقت ولادت معلوم ہو نا نادر ہے۔بہر حال اس تین حار منٹ کی تخمین کے اندرازرای محاسبہ جو نقطہ وقت ولادت خاص جائے ولادت کے افق شرقی پر ہوا سے طالع کہتے ہیں پھر حسب قواعدہ مقررہ اس سے وہاں دیگر ہیوت معلوم کرتے ہیں،

القرآن الكريم ٣٨/٣١

پھر تسویۃ البیوت کے تین قاعدوں میں ( جن میں بحسب مرکز طالع فلک البروج یا معدل النہار یا اول البیوت کے بارہ جھے مساوی کیے جاتے ہیں اور یہ فقیر کے نز دیک بحسب ولائل مختار تقسیم اول السموات ہے) بیوت وواز د نگانہ کے مبادی و مقاطع معلوم کرکے زائجہ درست کرتے ہیںاب وقت مطلوب پر جو کچھ تقویم سارات سعہ وراس و ذنب ہوانتخ اج کرکے م ایک کو اس کے جہت میں رکھتے ہیں۔اورم کوکب کے ۴۵ ضعف۲۲ نوموں اوراس کے مراتب سے نتیجہ حاصلہ توت ہاضعف مع تعین ا مرتبہ نکالتے ہیں۔اس کے بعد انتخراج اسہام ہے جس میں سہم السعادۃ سہم الغیب ضروری سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد احکام بکنے کاوقت ہے۔جو محض جہل وجزاف ہے۔

تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسانوں اور زمین میں ہیں مگرالله(ت) "قُلُّ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّلُوتِ وَالْاَئْ ضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللهُ "1

آپ کی خوشی کے لیے استخراج طالع و مراکز بیوت وسنویة البیوت کرکے میں بھیج سکتا ہوں، ان شاء الله تعالی مگر وقت ولادت کا دقیقه ساعت اور موضع ولادت کے طول وعرض کا علم ضروری ہے اس سے اطلاع دیجئے اور جب تک آپ تقویم کواکب سبعہ اس وقت حاضر کے لیے استخراج کرکے مجھے بھیج دیجئے کہ اس کی جانچ کرلوں، تقویمات نکالنے کے متعدد برہان وطریقہ مير برساله مسفر المطالع في التقويم الطالع ميں ہیں۔ سہل تر طریقہ یہ ہے کہ۔

(۱) المنك ميں مر مهينہ كے صفحہ جہارم خانہ اوّل ہے اس تاریخ آفاب كی تقویم اور خانہ سوم ہے اس كالوگارثم بعد اٹھائے پھر ختم جداول سال النسرين کے بعد جو خمسہ متحیرہ کے جدول میں دیتا ہے المناک حال میں ص ۲ ۱۴ چدول عطار دیے ۱۵۴سے جدول زم ہ و ہکذااس میں تاریخ مطلوب تین اخیر خانوں سے طول کو کب بمر کزیت شمس و عرض کو کب بمر کزیت شمس ولوگار ثم بعد کوکب اٹھائے یہ اسی ترتیب پر لکھے ہیں پھر نقدیم سٹس پر چھ 'برج اٹھا کر تقویم کو کب بمر کزیت سٹس سے تفریق کیچئے ماقی کا نام زاویۃ الشّمس رکھئے مفروق منہ کم ہو تواس پر دروبڑھا لیجئے زاویۃ الشّمس کے نصف کاربع دور صہ چہ سے تفاضل لے کراس کا نام محفوظ رکھئے محفوظ کاظل لوگار تمی کیجئے۔

(٢) عرض كوكب بمركزيت مثمس جيب التمام لوگارتمي ليجئه كپر علويات يعني زحل ومشتري ومريخ ميں اس لوجم كولو بعد كوكب میں جمع کرکے لولو شمس اس سے تفریق کر دیجئے اور سفلیات لیعنی زمرہ و عطار د میں لو بعد شمس سے

<sup>10</sup> القرآن الكريم ١٥/ ١٥/

اس مجموعہ لوجم ولو بعد کوکب کو تفریق کیجئے، بہر حال جو بچے اسے جدول ظل لوگار نثمی میں مقوس کرکے قوس حاصل سے ۴۵ درجے گھٹا کریاقی کاظل لوگار ثمی لیجئے۔

تعبیہ: یہ جو ہم نے دونصف النہار مکتنف بوقت مطلوب کی تقویم نکالنے کو کہااور ابتداً وقت مطلوب کی تقویم لینانہ کہاان سے تطویل نہ سمجھا جائے بلکہ بہت تخفیف مونت اور تین فائدوں پر مشتمل ہے۔

(۱) يول تقويم ولو بعد تشمس و تقويم كوكب بمر كزيت تشمس تشمس و عرض كوكب كذلك ولو بعد كوكب بعيه نما لكھے مليس گی ورنه يانچوں ميں تعديل مابين السطرين كرنى ہو گی۔

(٢) دونصف النهار مكتنف تقویض کے لینے سے كار انج كوكب واقف منتقیم ہو نا معلوم ہو جائے گا۔

(۳)اس دن کے ہر منٹ کی تقویم اس سے معلوم ہوسکے گیا گر بعد کو تحقیق ہو کہ مثلاً وقت ولادت اتنے منٹ آتے یا پیچھے تھاتو ادراک تقویمات کے لیے تجدید انحمال کی حاجت نہ ہو گی۔

# رساله مقامع الحدید علٰی خدّ المنطق الجدید ۱۳۰۳ (لوہے کے گرز منطق جدید کے رخساریہ)

يم رجب ۱۳۰۴ اه

ازبريلي مجانب نواب مولوي سلطان احمه صاحب

مسکله ۱۳۰۰:

بسم الله الرحس الرحيم

رائے بیضاضیائے حضرات علمائے دین ادام الله برکا تھم الی یوم الدین (الله تعالی قیامت تک ان کی بر کتوں کو دوام بخشے۔ت) پر واضح ہو کہ ان روزں (دنوں) زید فلسفی نے کہ اپنے آپ کو سنی کہتا بلکہ اعلم علمائے اہلسنت جانتا اور اپنے سوااور علماء کو به نگاہ کو به نگاہ کو به نگاہ کو بہ نگاہ کو بہ نگاہ کو بہ نگاہ تحقیر واہانت دیکھا ہے ایک کتاب منطق میں تالیف کی اور اسے جا بجاذ کر ہیولی وقدم اشیاء وعقولِ عشرہ و مزعومہ فلاسفہ وغیر ذلک مسائل فلسفیہ سے مملو و مشحون کیا۔

یہ خادم سنت بہ نظر حمایت ملت اس سے چندا قوال انتقاط کرکے مشہدانظار عالیہ علمائے دین میں حاضر کرتا ہے عطم :

عسه:خلاصه اقوال فلسفيه مع حكم جواب از مستفتى۔

قول اول: الله تعالى كے سواعالم كے دس اخالق اور بيں۔ (باتى بر صحف آئندہ)

تحقیق یہ ہے کہ تمام طبعیتیں مجرو محض نہیں ہیں لیکن تجردو مادیت کے اعتبار سی طبائع مطلقہ کے کئی مرتبہ ہیں (یہاں تک کہ اس نے کہا)ساتواں قول اوّل: التحقيق أنّها ليست الطبائع كلها مجردة محضة لكن للطبائع المرسلة فى بأب التجردوالمادية مراتب (الى أنْ قال)

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

الجواب: یه عقیده کفر ہے۔

قول دوم: ماده اجسام قديم ہے۔

الجواب: یہ تول کفرہے۔

**قول چېارم**: عقول عشره و نفوس قديم ہيں۔

الجواب: بيه قول كفر ہے۔

قول پنجم: بعض چیزیں خود زیادہ استحقاق ایجاد رکھتی ہیں،اگرالله تعالی انہیں نہ بنائے تو بخیل تھہرے اور ترجیح مرجوع لازم آئے۔

الجواب: يه قول بدعت وضلالت ومستلزم كفرب\_

قول ششم : کی دلیل میں نقل میا کہ یہ عقولِ عشرہ ہر عیب و نقصان سے پاک ومنز ہ ہیں اور محال ہے کہ تمام عالم میں کوئی ذرہ کسی وقت

ان کے علم سے غائب ہو۔

الجواب: بير كفرسے تمسك ہے۔

قول ہفتم: حدوث و تغیر،نه کوئی شے نابود تھی نه کبھی نابود ہو بلکہ جسے ہم کہتے ہیں اب تک نه تھی وہ فقط پوشیدہ تھی اور جسے کہتے ہیں اب نه رہی وہ صرف مخفی ہو گئی،حقیقةً مرچیز ہمیشہ سے موجو د ہے اور ہمیشہ رہے گی۔

الجواب: به كفر ہے اور بہت سے كفروں كو متلزم۔

قول ہشتم: میری بدر کتاب نہایت تحقیق کے ایبہ پر اور فرشتہ اثر بلکہ فرشتہ گرہے۔

الجواب: يه قول نهايت سخت كناه عظيم اور بهت جاروايت كى روس كفر بـــوالله تعالى اعلهـ

مرتبہ ان ماہیتوں کا ہے جو کُلی طور پر مجر دہیں،ان کا مادہ کے ساتھ تقویم حلول باندر بیر وتصرف کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تعلق خلق و ایجاد کے سوا ان کا کوئی اور تعلق ہے اور وہ حقائق مفار قاتِ قدسیہ ہیں جیسے معقب قدسی، عقول عشرہ اور حقیقتِ واجبہ اھ ملتقطاص ۲۵۲ تا ۲۵۔

السابعة مرتبة المأهيات المجردة بالكلية، لاتعلق لها بالمادة تعلق التقويم اوالحلول اوالتدبير و التصرف، ولا تعلق لها الا تعلق الخلق والا يجادمثلاً وهي حقائق المفارقات القدسية كالمعقب القدسي و سائر المعقول العشرة والحقيقة الواجبة اهملتقطا من ص ١٤٥٠ الى ٢٥١.

د وسرے رسالہ القول الوسیط میں اس مسکلہ کی تحقیق یوں لکھی ہے۔

العلة الجاعلة هل يجب كونها واجبة الوجود اويمكن كونها ممكنة؟ المشهور الثانى فيما بين الحكماء لكن المحققين منهم نصوا ان العلمة المؤثرة بالذات هو البارى، والعقول كالوسائط والشروط لتعلق التأثير الواجبى بغير هاكيف والماهية الامكانية انما وجودها بالاستعارة عن الواجب، فهو المعطى بالذات الوجودات، فأن اعطاء المستعيرليس اعطاء حقيقة وانما هو اعطاء من تلقاء المالك، كما ان استناد اضاء العلم الى القبر ليس حقيقة بل بحسب الظاهر، وانما هو مستند الى الشمس، والقبر واسطة محضة الانتقال ضوءها الى العالم، فالمنير بالذات هى لاهو، فعلية الممكن للمكن ظاهرية مجازية، فهذا الوجود الضعيف الممكن للمكن للمكن للمكن يقدم عرفية فهذا الوجود الضعيف

کیاعلت جاعلہ کا واجب الوجود ہونا واجب ہے یااس کا ممکن ہونا جائز ہے؟ مشہور حکماء میں قول ثانی ہے لیکن ان میں سے محقق نے صراحت کی ہے کہ علت موثرہ بالذات فقط باری تعالی ہے اور عقول تاثیر واجبی کے ان کے غیر کے ساتھ متعلق ہونے کے لیے واسطوں اور شرطوں کی طرح ہیں کیوں نہ ہو حالانکہ ماہیت ممکنہ کا وجود تو واجب سے مستعار ہے چنانچہ وجود وں کا بالذات معطی واجب الوجود ہی ہے کیونکہ مستعیر کا کسی کو عطا کرنا در حقیقت اس کا عطا کرنا نہیں بلکہ وہ مالک کی طرف سے عطا کرنا جہ جیسا کہ عالم کو روشن کرنے کی کی طرف نسبت چاند کی طرف کرنا حقیقت اضاست عالم سورج کی طرف منسوب ہے چاند تواس کی روشنی کو عالم کی طرف منتقل کرنے منسوب ہے چاند تواس کی روشنی کو عالم کی طرف منتقل کرنے کا محض واسطہ ہے۔ لہذا بالذات روشن کرنے والا سورج کی طرف کا محض واسطہ ہے۔ لہذا بالذات روشن کرنے والا سورج ہے نہ چاند۔ چنانچہ

يصلح علّة بمعنى الواسطة والشرط والمتمم والالة لا مفيدة لا وجود عد حقيقة وقد استوفى هذا التحقيق في مقامه اهملخصاص ٢-

قول دوم: البسئلة القائلة بأن كلَّ حادثٍ مسبوق بالعدام مخصوصة بالحادث الزماني، والمادة حادث ذاتي اهمختصر اص٢٥٥

قول سوم: الصورة الجسمية والنوعية ايضاً من من الحوادث الذاتية ص٢\_

قول چهارم: السرمد يات والثابتات الدهرية كالعقول والنفوس القديمة اهملتقطاص ١٥٠

قول پنجم: كلى طبى كے موجود فى الخارج ہونے پر لكھا: اعلم ان الباقر استدل على هذا بأن طبيعة الحيوان المرسل ليس متعلق الذات بمادة ومدة، فلايكون مرهونه الوجود بالامكان الاستعدادى، فألا مكان الذاتى هناك ملاك فيضان الوجود، فأذا كان هذا الحيوان المتعلق بالمادة فأئض الوجود كان المرسل احق بالفيضان لاستحقاق الامكان الذاتى۔ و حاصله ان الحيوان المطلق مستحق

ممکن کا ممکن کے لیے علّت ہو ناظام کی و مجازی ہے، تو یہ ضعیف وجود اس معنی میں علت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ واسط، شرط، متم اور آلہ ہے نہ کہ حقیقتاً مفید وجود ہے۔ اس کی پوری تحقیق اپنے مقام پر کردی گئ ہے اھ ملضاص ۲ (ت)۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ م حادث مسبوق بالعدم ہوتا ہے یہ مسئلہ حادث زمانی کے ساتھ مختص ہے اور مادہ حادث ذاتی ہے اھر مختصر صفحہ (مختصر صفحہ ۲۵۵) (ت)۔

صورتِ جسمیہ اور صورتِ نوعیہ بھی حوادثِ ذاتیہ میں سے ہیں۔ص۲(ت)

سرمدیات (جن کی نه ابتداء ہونه انتہاء)اور ثابتات دہریہ جیسے عقول اور نفوس قدیمہ اھ (التقاط ص ۱۵)۔

توجان کے کہ میر باقرنے اس پریوں استدلال کیا کہ بے شک حیوان مطلق کی طبیعت بالذات کسی مادہ ومدت سے متعلق خہیں ہوتی تو وہ امکانِ استعدادی کے ساتھ وجود کی مرہون نہ ہوگی چنانچہ امکان ذاتی یہاں پر فیضان وجود کی بنیاد ہوگا، پس جب یہ حیوان جو کہ مادہ سے متعلق ہے وجود کا فیضان کرنے والا ہے تو حیوان مطلق امکان ذاتی کے استحقاق کی وجہ سے فیضان وجود کازیادہ حقد ار ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حیوان مطلق امکان ذاتی کے سیاسے

عسه: كذا في المخطوطة المنقولة، ولعل في الاصل لا مفيدة وجود حقيقة ١٦محمد احمد

للجود بأمكانة الذاتى، والحيوان الخاص الجزئى مستحق وجود به يس استعداد، ما مين استعداد، ما كل فيضان وجود كالمطلق الكلى احق بفيضان الوجود

فلايردما اور ده بعض الكُتّاب بانّ الامكان علة اقتصار، لا علة الجعل فحقيقة الفيض لايستلزم الفعلية لم لايجوز ان الطبيعة لقصور هاوعدم قابليتها للوجود الخارجي، ما استفاض الوجود انتهى ـ

ثم هذا القول مردود بوجوه:

الاول: أنّ احقية الفيض مستلزمة للفعلية لا نه لابخل من جأنب المبدء على الفياض، فلولم يوجود الاحق واستفاض منه غير الاحق لزم ترجيح المرجوح الهرباختصار ٣٣٩٥).

مستحق وجود ہے جب کہ حیوان خاص جزئی کا توقف اپنے وجود میں استعداد،مادہ اور اس کے متعلقات پر ہوتا ہے۔لہذا مطلق کلی فیضان وجود کا اُحق (زیادہ حق دار ہوگا)۔

چنانچه اس پر بعض مصنفوں کا به اعتراض واراد نه ہوگا که امکان تو علّتِ اقتصار ہے نه که علت جعل۔ للہذا فیضان وجود کا احق ہونااس کی فعلیت کو مستلزم نہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوسکتا که طبیعت اپنے قصور اور وجود خارجی کی عدم قابلیت کی وجہ سے مستفیض وجود نه ہوئی ہو۔انتی۔

پھریہ قول کئی وجوہ سے مر دود ہے۔

پہلی وجہ: یہ ہے کہ فیضانِ وجود کا احق ہونا اس کی فعلیت کو مسلتزم ہے کیونکہ مبدافیاض کی جانب سے کوئی بخل نہیں، لہذااگر وہ احق کو وجود نہ بخنے اور غیر احق اس سے مستفیض ہوجائے تو مرجوح کو ترجیح دینالازم آئےگا۔ (اختصار ۳۴۹)۔

## قول ششم: فلاسفہ نے مفہوم کی تقسیم جزئی و کلی کی طرف کی۔اس پراعتراض ہوا کہ:

عے اقول:الله جل جلاله كوميد ، فياض كينے ميں نظر ہے۔

اولاً: لفظ مبدء شرع سے ثابت نہیں، بلکہ مُبرِیُ جو باب اکرام سے ہے۔

الثيا: مبدء ايك جانب كم متصل يامنفصل كو كہتے ہيں جہاں سے مثلًا حركت يا شار آگے چلے تو لفظ موہم ہے۔

**ثالثاً: يو**ل ہى فياض غير ثابت

رابعًا: حق تعالى يراطلاق صيغه مبالغه ساعير موقوف.

خامسًا:اس لفظ کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ جناب باری پر محال۔ فیض ہلاک شدن۔ فیاض بسیار ہالک ۱۳۳

جزئی مجر د کاادراک عنوان کلی کے بغیر نہیں کہا جاسکتا اور جزئی مادی کاعقل مجر دمیں مرتسم ہونا ممکن نہیں اور مفہوم وہ ہے جوعقل میں حاصل ہو۔(ت) الجزئى المجرد لايدرك الابعنوان كلى، والمأدى لا يمكن ارتسامه فى العقل المجرد، والمفهوم ماحاصل فى العقل.

زید نے اسے طویلہ عبارت طویلہ میں بیان کرکے لکھا۔

جواب: بے شک ہم یہ تتلیم نہیں کرتے کہ جزئی مادی کا ادراک عنوان کلی سے ہوتا ہے بلکہ ہمارے نزدیک یہی تحقیق ہے۔ کیونکہ فلاسفر کے نزدیک عقول عشرہ نقصان اور برائی کے تمام شاہوں سے بری اور تمام نقائص و قبائے سے پاک و صاف ہیں جب کہ جہالت تمام قباحت سے بڑی قباحت ہے چنانچہ موجوداتِ عالم کے ذرات میں سے کوئی ذرہ عقول عشرہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہوسکتا چاہے کلیات ہوں یا جزئیات، چاہے مجردات ہوں یا مادیات۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ عقل اول مثلاً موجودات کے تشخص کونہ جانے ورنہ اس میں جہل لازم آ کے گا۔اھ، بفترر مقصود ص ۲۰۱۔ میں جمحقین کے نزدیک مذہب محق یہ ہے کہ لاحق ہونے والے اعدام زمانیہ در حقیقت اعدام نہیں بلکہ عدم لاحق

الجواب: انا لا نسلم ان الجزئى الماديّ يدرك بعنوان كلى، بل ذلك عه هو التحقيق عندنا لا ن العقول العشرة عندهم مبرّأة عن جميع شوائب النقص والقبح، ومقدسة منزّهة عن سائر القبائح والنقائص، والجهل اشدّ القبائح، فلا يَعُزُب عن عليها ذرّة من ذرّات البوجود في العالم كلياته وجزئياته ومادياته ومجرداته، فلايمكن ان لا يعلم العقل الاول مثلًا تشخصات البوجودات والالزم الجهل فيه اهبقدر المقصود ص٢٠٠٠. وقل بفتم: المنهب المحقق عند المحققين ان الإعدام اللاحقة الزمانية

عه: اقول لا يخفى قلق العبارة لههنا، ومقصودهد عهدات الجزئى المادى لاتدركه العقول بوجه جزئى، بل ذلك، الخ السلطان احمد

عـــه: لايبدرؤ ومالههنا في الاصل لعله (ان يقول و نحوه) والمعنى تامر بدون ذلك ايضًا ١٢محمد احمد غفرله

توغیبوبت زمانی کا نام ہے۔اس بات پر بناء کرتے ہوئے کہ وجود دہر میں سے پھھ فابت ہے اس کو نفس الامر اور واقع سے تعییر کیا جاتا ہے جو کہ ہر موجود کو شامل ہے اور اس بنیاد پر وہ اعدام جو وجود پر سابق ہیں جب وجود زمانے کی کسی جزء میں محقق ہو تو وہ بھی غیبوبت زمانیہ ہیں۔اور عدم حقیقی تو فقط صفحہ واقع سے مرتفع ہونے کا نام ہے۔ چنانچہ اجزاء زمانہ میں سے ہر جز سے منتقی ہونے سے عدم نہ ہوگا، جیسا کہ میں سے ہر جز سے منتقی ہونے سے عدم نہ ہوگا، جیسا کہ سرمدیات میں جو زمان و تغیر سے ماوراء ہیں۔اور مخضریہ کہ اس حقیق کی بنیاد پر زمانیات واقع سے معدوم نہیں ہو تیں بلکہ اس کے وجود کے وقت سے معدوم ہوتی ہیں اھ التقاط ص

قول ہشتم: خوداسی کتاب کی تعریف میں لکھاہے: " یہ کتاب فرشتہ اثر ہلکہ فرشتہ گرہے۔اور صیقل ذہن کے لیے عجب اکسیر اعظم و نافع کبیر ہے"۔

عـــه ١: اقول لهذا مستغنىً عنه بعد ذكر السبقة على الوجود، كما لا يخفّى ١٢سـ

عسه ٣: اقول هذا اعظم جهَلا، فأن الزمان ايضًا بها فيه موجود في الدهر وكذلك كون الزمان في الزمان. فلايمكن على القول بالدهر ان ينعدم الزماني عن وقت وجودة. وهل هذا الله كالقول بالنقيضين ١٢س عفي عنه ـ

اور خطبه کتاب میں اُس کے مضامین کو اِکتاہِ حقائق و تدقیق فصیح و تحقیق صری سے تعبیر کیا۔ ص ۱۲ور اس کا نام " اَلْمَنْطَقُ الْجَدِیْدِلنَاطِق النَّالَه الحدید"ر کھا\_لوح میں نام یو نہی مطبوع ہوا مگر متن میں بجائے لِنَاطق، من ناطق ہے۔
آیا یہ اقوال شرعًا صیح یا باطل ؟ \_\_ اور یہ مدح حلیہ صواب سے مُتحلیّ یا عاطل ؟ \_\_ اور اس نام میں کوئی محذورِ شرعی ہے یا منہیں؟ بینوا توجووا۔

## الجواب: بسم الله الرحين الرحيم

تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہارے لیے اسلام کو بطور دین پیند فرمایا، اور ہمیں فلاسفہ کے جھاگ سے واضح طور پر بے نیاز کردیا اور ہمارے نبی کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے چنانچہ اس نے دلیل کو تام اور راستے کو واضح فرمایا۔ اور چھوٹے بڑے حق کو کھلم کھلا بیان کردیا۔ الله تعالیٰ آپ پر درود و سلام بھجے اور بر کتیں نازل فرمائے اور آپ کی آل اور آپ بیاں۔ اور مر کتیں نازل فرمائے اور آپ کی آل اور آپ بیاں۔ اور مر اُس شخص پر جو آپ کا محبوب و پیندیدہ ہے ایسا در دود جو باقی رہنے والا اور دائی ہے بادشاہ کی و قوم کے دوام کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ آئیلا ہے اور خلق و تدبیر، امر و تقدیر، وجود قدیم اور علم محیط میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ ہمارے آ قاو مولیٰ محرمصطفٰی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم مولیٰ محرمصطفٰی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

الحمدالله الذي رضى لنا الاسلام دينا واغنانا عن شقاشق الفلاسفة غناءً مبيئًا \*وارسل نبينا بالهذي و دين الحق ليظهره على الدين كله \*فأتم الحجّة، واوضح المحجة، وصلاع بالحق دقّه وجِلّه فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه، وعلى اله وصحبه خُماًة السنن، ومُحاة الفتن، وكُلِّ محبوب، و مرضى لديه، صلاقًت بفي وتدوم \*بدوام الملك التي القيوم \* واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له في الخلق والتدبير \*والامر والتقدير، والوجود القديم والعلم المحيط \* وانّ سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، الأتي

اس کے بندے اور رسول ہیں، وہ الی چمکدار ملّت اور روشن حکمت لے کرآئے ہیں جو ہر بے راہر وی، آمیز ش اور کمی سے ياك ب،الله تعالى كى رحمتين اور سلام موآب ير،آپ كى آل یر،آپ کے صحابہ یر اور مر اس شخص پر جو آپ کی طرف منسوب ہے۔اے سے معبود! ہماری دعا قبول فرما(ت)

بالملة الغراء، والحكمة البيضاء المنزهة عن كل خيط وتخليط: وافراط و تفريط : \_\_\_ صلوات الله و سلامه عليه وعلى اله وصحبه وكلّ منتم اليه، أمين، أمين، اله الحق أمين!

حق جل وعلا دین حق پر قائم اور آ فات تفلیف سے محفوظ و سالم رکھے۔ فی الواقع عامہ اقوال مذکورہ سخت شنیع و فظیع ہیں۔اور شرع مطہر میں اُن کے قائل کاحکم نہایت شدید و جیجے۔لاسیما۔

کہ اس میں بالضریج باری عُرِ مُحَدُرہ کو تدبیر و تصرفِ مادیات سے بے علاقہ مانا، مثلًا بدن انسانی میں جو مُبین متین، ظاہر، ماہر زاہر قام تدبیرین صبح شام، دن رات م وقت عمال ونهال ہوتی رہتی ہیں جن کی حکمتوں میں عقول متوسطہ انگشت یہ دندال ہیں، یہ سب جلیل و جمیل کام نفس ناطقہ کی خوبیاں ہیں۔الله تعالیٰ کو اصلاً ان سے تعلق نہیں،نہ اس کا بندوں کے بدنوں میں کوئی

لااله الله محمد رسول الله کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الله کے رسول ہیں۔ت) استغفر الله (میں الله سے مغفرت طلب کرتا ہوں ت)\_ والعیاذ بالله (الله کی پناه،ت)هیهات،هیهات! اس سے بڑھ کر کونیا كفر ملعون موكا \_\_ سبخنه وتعالى "سُبُخنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۞ " أسه ياكى اور برترى ان كى باتول سه برى برتری-ت)

سورهٔ پونس رعدو سورہ الم تنزیل السجدہ کے پہلے رکوع اس نزعہ فلسفتیہ کے رَد کو بس ہیں۔اور سورہ پونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ر كوع جهار ميں فرماتا ہے: " قُلْ مَنْ يَبْرُدُ قُكُمْ مِنَ السَّمَا ٓ وَالْا مُنْ يَامُلِكُ السَّبُ عَوَ الْا بُصَامَا وَ مَنْ يَتُوْجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِوَوُيُخُرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّوَمَنُ

القرآن الكريم ١١/١٨م

يُّدَ بِبِّوُ الْأَصُرَ لِمُفْسَيَقُولُوْنَ اللَّهُ ۚ فَقُلُ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ " <sup>1</sup> تو فرما کون تمهیں روزی دیتا ہے آسان سے (مینہ اتار کر)اور زمین سے (کھیتی اُگا کر) ما کون مالک ہے شُنوائی اور نگاہوں کا۔ (کہ مُسَبِّبَات کو اسباب سے ربطِ عادی دیتا ہے۔اور قَرَع سے ہوا کہ صوت کا حامل کرتا، پھر اُسے اذن حرکت دیتا، پھر اسے عصبہ مفروشہ تک پہنچاتا، پھر اس کے بچنے کو محض اپنی قدرت کاملہ سے ذر بعہ ادراک فرماتا ہے \_ اور اگر وہ نہ چاہے تو صور کی آواز بھی کان تک نہ جائے۔ یو نہی جو چیز آنکھ کے سامنے ہو،اور موانع و شر الط عاديه مرتفع ومجتع والله اعلم ان ذلك بالانطباع اوخروج الشعاع، كما قد شاع، او كيفما ماشاء (اور الله تعالى خوب جانتا ہے کہ وہ انطباع کے ساتھ ہوا ہا شعاع کے لگنے سے ہوا جبیبا کہ مشہور ہے یا جیسے اس نے حیابا۔ ت)\_\_\_\_ اس وقت ابصار کا حکم دیتا ہے \_\_\_ اور اگر وہ نہ جاہے روشن دن میں بلندیہاڑ نظر نہ آئے۔اور وہ کون ہےجو نکالتا ہے زندے کومُردے سے (کافر سے مومن، نطفہ سے انسان، انڈے سے پرند) اور نکالتا ہے مر دے کوزندے سے، اور کون تدبیر فرماتا ہے م کام کی۔ (آسان میں اس کے کام، زمین میں اس کی کام، مربدن میں اس کے کام، کہ غذا پہنچاتا ہے۔ پھر اُسے روکتا ہے۔ پھر ہضم بخشا ہے۔ پھر سہولت دفع کو پیاس دیتا ہے۔ پھریانی پہنچاتا ہے۔ پھراس کے غلیظ کورقیق، لزج کو منزلق کرتا ہے۔ پھر ثقل کیلوس کو امعاکی طرف پھینکتا ہے۔ پھر ماساریقائی راہ ہے، خالص کو جگر میں لے جاتا ہے۔ وہاں کیموس دیتا ہے۔ تلچھٹ کاسودا، جھاگوں کا صفرا۔کیچے کا بلغم، کیلے کاخون بناتا ہے۔ فُضلہ کو مثانہ کی طرف پھینکتا ہے۔ پھر انہیں بابُ الکَبِدُ کے راستے سے عُروق میں بہاتا ہے۔ پھر وہاں سہ بارہ پکاتا ہے۔ بے کا کو پیپنہ بنا کر نکالتا ہے۔ عطر کو بڑی رگوں سے جَدَ اول، جداول سے سواقی، سواقی سے باریک عروق، چیج در پیچ تنگ بر تنگ راہیں چلاتا ہوا،ر گوں کے دہانوں سے اعضاء پر اُنڈیلتا ہے۔ پھریہ محال نہیں کہ ایک عضو کی غذا دوسرے پر گرے۔جوجس کے مناسب ہےاسے پیچانتا ہے۔ پھر اعضاء میں چوتھاطبخ دیتا ہے کہ اس صورت کو چھوڑ کر صورت عُضُوتِه ليں۔إن

القرآن الكريم ١/١٠٠

کمتوں سے بقائے شخص کو مائیت کے گُل کا عوض بھیجتا ہے ۔۔۔ جو حاجت سے بچتا ہے اُس سے بالید گی دیتا ہے اور وہ ان طریقوں کا محتاج نہیں۔ چاہے تو بے غذا مزار برس جِلائے اور نماء کا ممل پر پہنچائے ۔۔۔ پھر جو نُصند رہا اُسے منی بنا کر صلب و ترائب میں رکھتا ہے۔ عقد و انعقاد کی قوت دیتا ہے۔ زن و مر د میں تالیف کرتا ہے۔ عورت کو باوجود مشقت حمل وصعوبت وضع شوق بخشا ہے۔ حفظ نوع کا سامان فرماتا ہے۔ رحم کو اذن جذب دیتا ہے ۔۔۔ پھر اس کے إمساک کا حکم کرتا ہے۔ پھر اسے پکا کرخون بناتا ہے۔ کیر طبخ دے کر گوشت کا نکڑا کرتا ہے۔ پھر اس میں کلیاں، تنجھیان نکا لتا ہے۔ قسم قسم کی ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت، پر پوست، سینکڑ وں رکیس، ہزاروں بجائب ۔۔۔ پھر جیسی چاہے تصویر بناتا ہے۔ پھر اپنی قدرت سے رُوح ڈالتا ہے۔ بے دست و پاکوان ظامتوں میں رزق پہنچاتا ہے۔ پھر قوت آنے کو ایک مدت تک روکے رہتا ہے۔ پھر وقتِ معین پر حرکت و خروج کا حکم کو ان ظامتوں میں رزق پہنچاتا ہے۔ پھر قوت آنے کو ایک مدت تک روکے رہتا ہے۔ پھر وقتِ معین پر حرکت و خروج کا حکم دیتا ہے۔ اس کے لیے راہیں آسان فرماتا ہے۔ مٹی کی مورت کو پیاری صورت، عقل کا پتلا، چیکتا تارا۔ چاند کا گلڑا کر دکھاتا ہے۔ "فَتَادِ کِنَاللّٰهُ اُسْ سُن بِعْرَالِ اِللّٰه سب سے بہتر بنانے والا۔ ت) اور وہ اِن باتوں کا محتاح نہیں، چاہے تو کروڑوں انسان پھر سے نکالے، آسان سے برسالے۔

ہاں بتاؤوہ کون ہے جس کے بیہ سب کام ہیں؟"فَسَیَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ " اب کہا چاہتے ہیں کہ الله۔ توفر ما پھر ڈرتے کیوں نہیں؟
"اَمَنَّا إِللَّهِ وَحُدَةٌ " (ہم ایک الله پر ایمان لائے۔ت) — آہ! آہ! اے مُتقلسف مسکین! کیوں اب بھی یقین آیا یا نہیں
کہ تدبیر ونظرف اس حکم علیم کے کام ہیں۔ جَلَّ جَلَالُه وَعَمَّ نُوالُه، "فَبِاَیِّ حَدِیْتُ بِعَدُدَ لَائِوْمِنُوْنَ ﷺ " (پھر اس کے بعد
کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔ت)

القرآن الكريم mm/١٨١

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٠/١٠

 $<sup>\</sup>Lambda$ القرآن الكريم،  $\Lambda$ 

<sup>4</sup> القرآن لكريم ١٥٠/ ٥٠/

فقیر غفرالله تعالی له نے اس آیه کریمه کی تفییر میں یه دوحرف مخضر بقدر ضرورت ذکر کیے، ورنه روزاوّل سے اب تک جو پچھ ہوا،اور آج سے قیامت،اور قیامت سے اَبدُالا باد تک جو پچھ ہوگاوہ سب کاسب اِن دولفظوں کی شرح ہے کہ: "یُّک پِّدُالاَ اُمْ مَ<sup>ا الله</sup> (اور تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ت)

سُبْحَانَه مَااعظم شانه (وه پاک ہے اور کتنی عظیم اس کی شان ہے۔ (ت)

مسلمان غور کرے کہ یہ عظیم حکیم کام جن کے بحر سے ایک قطرے،اور صحر اسے ایک ذرے کی طرف ہم نے اجمالی اشارہ کیا، شابنہ روز انسان کے بدن میں ہوا کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں نفوس ناطقہ کی زمین کو اُن کی خبر نہیں ہوتی \_\_\_\_\_ہزاروں میں دوایک،سالہاسال کے ریاض و تعلیم میں،اُن میں سے اقل قلیل پر بقدر قدرت اطلاع پاتے ہیں۔اِس پرجو کل بگڑی بنائے نہیں بنتی۔جو ڈور الجھے سلجھائے نہیں سلجھے، پھر کیسا سخت جائل علمہ جو تدبیر اَبدان، نفس کے سر دھرے \_\_\_اچھائم بِّر اور ایجھے مُعْتَقِدُ !! "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْہُ طُلُوبُ ﴿ " ح راکنا کمزور چاہنے والااور وہ جس کو چاہا۔ت)

سبحن الله اگریمی بات واقعی ہے، اور ہمارے رب تعالی کوان امور سے اصلاً علاقہ نہیں،

ع۔ ہے : مگر سُفہائے فلیفہ ، نظرائے ہینقہ سے کیا جائے شکایت کہ وہ افعال متقنہ تصویر جنین کو نفس حیوانی بلکہ قوت غیر شاعرہ کی طرف متند کرنے میں بھی باک نہیں رکھتے۔ ع

## ماعلى مِثلهم يُعَدُّ الْخَطاء

(ان جیسوں پرخطاء شار نہیں کی جاتی۔ت)

سبحان الله ! خالق مخار عَلَّت قُدرَتُه كى طرف بلاواسط تمام كائنات كے استناد میں ان کے لیے وہ زم گھلاہے كديہ حق ناصع كسى طرح قبول نہيں،اور الى بديمى خرافتيں منظور و مقبول، "وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ لَهُ نُوْمًا فَمَا لَهُ مِنْ لُومِيْ اللهِ نور نه دے اس كے ليے كہيں نور نہيں۔ت) ١٢منه (من المصنف قدس سره)

Page 116 of 682

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{1}$ 

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٢/ ٣٧

القرآن الكريم ٢٠/٢٣

جیسا کہ اس متفلسف نے ادعا کیا تو وائے جہالت! نفس ہی کونہ پُوجے! جوالی قام قدرت رکھتا، اور بہ طورِ خود اپنے بدن کی بیہ جلیل تدبیر کیا کرتا ہے۔۔۔۔۔ " وَ مَرَاثِبُنَا الرَّحُلْنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ " أَ (اور ہمارے رب رحمٰن ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جوتم بتاتے ہو۔ت )

زید کے اس قول میں ایک کفر جلی توبہ ہے۔۔۔ ثُمَّد اَقُوٰ کُ (میں پھر کہتا ہوں۔ت) ناظر عارف، مناظر منصف آگاہ و واقف کو سوق عبارت سے خالقیتِ عقول متبادر عیم او منکشف۔ اور قائلانِ عقول کا بید مسلک ہو نااس کا اقوی مشید و مرصف۔ اگرچہ پائے مکابر لنگ، نہ مجال مناقشہ تنگ ۔۔اور اگر نہ سہی، تاہم عیم عیمانو تو اگرچہ پائے مکابر لنگ، نہ مجال مناقشہ تنگ ۔۔اور اگر نہ سہی، تاہم منوع و حرام ہے۔کماسیاتی۔ ایہام شدید سے بچنے کی راہ نہیں۔۔اور ایسی جگہ مجر دایہام مجکم شرع ممنوع و حرام ہے۔کماسیاتی۔

عادا قول: فقیر ایک مثالِ واضح ذکر کرتا ہے کہ منصف کو کافی ہو اور متعسف کو دفتر بس نہیں ۔۔۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ قرآن مجید سے علاقہ رکھنے میں لوگ مختلف رنگ پر ہیں ۔۔۔ کوئی بہ قوت اجتہاد اس سے استنباط احکام کرتا ہے، کوئی بہ حزم واحتیاط اس کی تفسیر لکھتا ہے، کوئی حافظ ہے کوئی قاری، کوئی سامع کوئی تالی، ایک معلم دوسر امتعلم ۔۔۔ یہ سب لوگ اس سے سچاعلاقہ رکھتے ہیں ۔۔۔ اور بعض وہ جن کے لیے ان علاقوں میں سے بچھ نہیں، اور انہیں قرآن کریم سے تعلق نہیں مگر مثلاً علاقہ عداوت، تکذیب جیسے مصنف منطق الحد مد ومجوس و ہنود و نصال کی ویہود۔

ایمان سے کہنااس کلام سے صاف صاف یہی سمجھا جائے گایا نہیں کہ قائل نے مصنف منطق الجدید کو بھی دشمن و مکذب قرآن بتایا —

اگر چہ لفظ "مثلًا " میں اتنی گنجائش ہے کہ یہ علاقہ مذکورین مابعد کے لیے سمجھیں اور منصنف مسطور کے لیے اور پچھ تصور

کرلیں۔مثلاً فال کھولنا یا تجارت کرنا — تقصیر معاف! اس نہج خاص پر وضع مثال اظہارِ حق کے لیے ہے کہ آدمی اپنے مقابلہ میں

خوابی نہ خوابی ظاہر متبادر پر جاتا ہے،اور وہاں دوسرے کی طرف سے ابدائے عذر کو احتمالاتِ بعید تلاش نہیں کرتا — اب اس مثال کو

اپنی عبارت سے ملاکر دیکھ لیجئے کہ بعینہ اُسی رنگ کی ہے یا نہیں؟ — پھر جب یہاں یہ متبادر تو وہاں سے ادعائے خالقیت عقول کیو کر

ظاہر نہ ہوگا؟ والله تعالیٰ الهادی ۱۲ عبدہ سلطان احمد خان غفر لہ۔

عسله ۲ : پیرسب تنزُّلات به لحاظ مجادلین میں ورنه اصل کارُ د ہی نتادرِ خالقیت ہے کمابیدنا ۱۲س عفی عنه۔

\_\_\_

القرآن الكريم7 ال $^1$ 

بہر حال اگریہی مقصود عصلی تواس کا کفر بواح ہو ناخود ایبا بین کہ محتاج بیان نہیں سرب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

کیا کوئی اور بھی خالق ہے خداکے سوا۔

"هَلُمِنْ خَالِقٍ غَيْرُاللهِ"

اورارشاد فرماتا ہے عزوجل:

اے لو گو! ایک کہاوت بیان کی گئی اسے کان لگا کر سنو، بے شک وہ جنہیں تم الله کے سوا معبود کھہراتے ہو ہر گزایک مکھی نہ بنائیں اگرچہ اس پرایکا کرلیں۔ " يَا يُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَكَ لَا الَّنِ يُنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَكَ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ لَنَا رَكَ اللهُ مَنْ الْعَلَمِ يُنَ ﴿ " 2

اور فرماتا ہے:

سن لو! خاص اُسی کے کام ہیں خلق عصل و تکوین، برکت والا ہے الله مالک سارے جہان کا۔ جَلَّتعظمتهُ " اَلالَهُ الْخَانُّ وَالْاَ مُرُ "تَبْرَكَ اللَّهُ مَرَّ " الْعَلَمِيْنَ ۞ " 3 -

اور فرماتا ہے تعالی شائہ:

الله وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر روزی دی، پھر مارے گا پھر جِلائے گا۔ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے ؟ پاکی اور برتری ہے اُسے ان کے شرک سے "اَللَّهُ الَّذِي كَ خَلَقَكُمُ ثُمَّ مَا ذَقَكُمُ ثُمَّ يُبِينُتُكُمُ ثُمَّيُ يُعِينِكُمُ ۖ هَلُ مِنْ شُرَكَا يِكُمُ مَّنْ يَقْعَلُ مِنْ ذِلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۖ سُبُحْنَهُ وَتَعَلَى عَبَّا ايُشْرِكُونَ ۞ " 4

عسه ١: كماهو الظاهر المتبادروإن انكر المكابر ١٢سعفي عنه

عے ہے۔ ۲ : یہاں خلق سے مراد مادہ سے بنانا جیسے آ دمی نطفہ سے ،اور بکوین سے مراد امر کن سے موجود فرمادینا جیسے ارواح کی پیدائش ۱۲ سلطان احمد خال بریلوی عفاعنه المولی القوی۔

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم $^{1}$ 

<sup>2</sup>القرآن الكريم 2

<sup>3</sup>القرآن الكريم 2

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٢٠٠١م

اور سُوره لقمان میں افلاک و عناصر و جمادات و حیوانات و آثارِ علویه و نباتات سب کی طرف اِجمالی ارشاره کرکے ارشاد فرماتا ہے۔ تقدس اسمہ:

یہ سب توخداکا بنایا ہواہے وہ مجھے دکھاؤکہ اس کے سوااوروں نے کیا بنایا، بلکہ ناانصاف لوگ صرت کھراہی میں ہیں۔ "هَٰذَاخَـٰلُقُاللّٰهِ فَٱمُوفِيْ مَاذَاخَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ لَا الظَّلِمُونَ فِي مَا الطَّلِمُونَ فَي مَا الطَّلِمُونَ فِي مَا الطَّلِمُونَ فِي مَا الطَّلِمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فَي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فَي مَا الطَّلْمُونَ فَي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فَي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُونَ فِي مَا الطَّلْمُ وَاللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الطَّلْمُ وَاللَّمُ اللَّمُ اللِّمُ اللَّمُ الْ

صدق الله سبخنه\_\_\_\_ يہال تك كد اس امر كا بارى عزاسمه سے خاص ہونا مدارك مشركين عرب ميں بھى مرتسم تقاقال جل ذكر ة:

اور بے شک اگر توان سے پوچھے کہ آسان وزمین کس نے بنائے، ضرور کہیں گے الله نے۔

" وَلَيِنْ سَالْتَهُمْ مَعْنُ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَكُمْ ضَلَيَقُونُنَّ اللهُ " 2

ىيە سخافت ِ جلىيە وخرافت علىيە جس نے انہيں امير الحير بناياعُقلائے فلسفە كاحصە تھی۔" فْتَكَلَهُمُ اللَّهُ ۚ ٱَنَّ يُكُو فَكُونَ ۞ " (اللَّه تعالىٰ انہيں مارے كہاں اوندھے جاتے ہيں۔ت)

سلّمنا که زید کا بید مطلب نہیں، نہ وہ عقول عشرہ کو خالق بالذات و موجد مسقتل مانے بلکہ انہیں صرف شرط و واسطہ جانتا، اور اس باری تعالیٰ کی تاثیر و فاعلیت کا متم مانتا ہے تو گویا "مثلاً "اسی تنویع کی طرف مثیر ، کہ علاقہ خلی ہو یا وساطت فی الحلق، اور اس قدر سے اسے انکار کی گنجائش نہیں، کہ دوسرے رسالہ میں خود اس کا اقرار کیا اور اسے مذہب محقق و مشرب حق قرار دیا یہ خود کفر و واضح وار تداد فاضح ہونے میں کیا کم ہے۔ کہ اس میں صراحة اس قادر ذوالحبال، غنی متعال تبارک و تعالیٰ کو خلق و ایجاد میں غیر کافی، اور دوسری چیز کے توسط وآلیت کا محتاج اور صاف صاف اس قدیر مجید عزوجل کو فاعلیت میں نا قص، اور عقول عشرہ کو اس کا کامل و تام کرنے والا مانا \_\_\_ و اَئِی کُفُرِ اَ فَحَشُ مِنْ هٰذا؟ (اور کون سا کفر اس سے بدتر ہے؟ (ت) \_\_ یہ ایک کفر نہیں بلکہ معدنِ کفر ہے۔ باری کا مجزایک گفر \_\_ دوسرے کی طرف نیاز دو کفر \_\_ آپ نا قص ہونا تین کفر \_\_ غیر سے شمیل یا ناچار کفر \_\_ خالق مستقل نہ ہونا یا نج کفر \_\_ دوسرے کی طرف نیاز دو کفر \_\_ آپ نا قص ہونا تین کفر \_\_ غیر سے شمیل یا ناچار کفر \_\_ خالق مستقل نہ ہونا یا نج کفر \_\_

<sup>1</sup> القرآن الكريم m /11

 $<sup>^2</sup>$ القرآن الكريم $^2$  القرآن الكريما $^2$ 

 $<sup>^{6}</sup>$ القرآن الكريم و  $^{6}$ سو $^{7}$ 

كان الكفر عدامن كثرووفر تتابع قطر همن ثقب كفر

فكفرفوق كفرٍ فوق كفر كهاءٍ اسن علم في نتن دفر

(وہ ایک کفر ہے اوپر کفر کے اوپر کفر کے۔ گویا کہ کفر اس کی کثرت و بہتات سے ہے۔ جیسے گندہ بدبودار متعفن پانی، جس کے قطرے بڑے بڑے پہاڑ کے سوراخ سے بے دریے نکل رہے ہیں۔ت)

ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم

عسه: فيه توجيهان: الاول أنّ من بها بعدة متعلق بالشطر الاتى، وخبر كان قوله و الخفين على هذا للتعليل، والثانى انها هى الخبر بعد تعلقها بها خوذ او نحوة، واللامر فى الكفر للعهد، اى كان كفرة هذا ماخوذمن الكُثر والوفر باسقاط بعض الحروف منها ١٣سـ

عــــه ۲: ماء اسن متغیر الطعمر والرائحة، نتن گنده شندن و گند گی۔ دَفر بدال مهمله مفتوحه بوئے بغل ۱۲س۔ عـــه ۳: کفو بالفتح کوہِ بزرگ۔ تَنَائعَ بے دریے آمدن ۱۲س۔

1/1القرآن الكريم 1/1

2 القرآن الكريم ٢/٢٦

 $^{3}$ القرآن الكريم  $^{3}$ 

4 القرآن الكريم ٢ /١١١

Page 120 of 682

تووہ فورًا ہوجاتی ہےت) قضایائے حقہ صادقہ ہیں۔اور حقائق الاشیاءِ ثابتة أ(اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ت) پہلا عقیدہ خودا پنی ہی نظیر میں دیکھے کہ نور قمر تاب آ فتاب سے ستفاد ہونا " جَعَلَ الشَّسُ ضِیاۤ عَوَّالْقَمَ،نُوْسًا" عنه أُراس نے سورج کو جَمَّمُاتا بنایااور چاند چَکتا۔ت) کے مخالف نہ تھہرا۔

عسے:آپیہ کزیمہ نص واضح ہے کہ قمرمستیز ہو کرانارہ عالم کرتا ہے۔

هوالراجع من جهة العقل ايضاً واليه جنح المحققون منهم الامام الوازي.

عقل کے اعتبار سے بھی وہی رائج ہے اور محققین کامیلان بھی اسی کی طرف ہے جن میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ بھی شامل میں۔(ت)

نہ یہ کہ استنارہ صرف ضوء سمس کا تادیہ کرے کہ اطندہ بعض الفلاسفة (جیبا کہ بعض فلاسفہ نے اس کا گمان کیا ہے۔ت) رہا ہیہ کہ وہ خود نورانی نہیں بلکہ پر تو مہر سے روشن ہوتا ہے۔اقول: اس کی نہ ہم نفی کریں لعدم ورود السمع بتکذیبہ (اس کی تکذیب پر دلیل نقلی وارد نہ ہونے کی وجہ سے۔ت) نہ اُس پر جزم ضرور ہے لعدم قیام البر ھان علی تصویبہ اس کی در تھی پر برہان قائم نہ ہونے کی وجہ سے۔ت)

والدوران ليس في شيئ من البرهان وان زعبواانه بديهى ثابت بالحدس، كيف ولا قاطع بابطال قول ابن الهيشم في الاهلة. وما ذكروه من حديث الخسوف فيجوز ان يكون ذلك لان القادر تعالى ينزع منه النور متى شاء من دون ان تكون

اور دوران برہان میں سے پچھ نہیں، اگرچہ ان کا گمان بیہ ہے کہ بیہ بدیمی ہے حدس سے ثابت ہے، بیہ کسے ہوگا، حالانکہ چاندوں کے بارے میں ابن، شیم کے قول کے ابطال کا کوئی قاطع نہیں ہے۔ اور چاند گر بمن کے بارے میں جو حدیث انہوں نے ذکر کی توابیا ہونا ممکن ہے کیونکہ الله تعالی اس پر قادر ہے کہ جب چاہے چاند کا نور سلب فرمادے بغیراس کے کہ سورج اور چاند کے در میان ساب فرمادے بغیراس کے کہ سورج اور چاند کے در میان (باتی بر صفح آئدہ)

 $<sup>^{1}</sup>$  شرح العقائد النسفيه دار الاشاعة العربية قنرهار ياكتان  $^{0}$ 

<sup>2/10</sup> الكريم 1/10

اور لفظ "مجازی" جس طرح " حقیقت " کے مقابل بولتے ہیں، یونہی یہ مقابلہ ذاتی اطلاق، (بقيه حاشيه صفحه گزشته)

> الحيلولة هي البوجية له\_\_\_والبعية لاتفيد العلية بل لهذا الذي ذكرنا هوالمستفاد من ظواهر الاحاديث \_\_\_وقدرأيناكن بهمرفي كسوف وقع على عهدر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعشر خلون من شوال\_مع ان قاعدتهم تقضى بأن لايقع الآآخر الشهر ،اذالبقارنة لاتكون الا اذ ذاك فلما ظهرلنا انتقاض الدوران في الكسوف عسى إن يظهر ايضًا في الخسوف \_ على إن في الباب احتمالات أخر لايتكا فيها الدليل\_\_ وبالجملة مأله بخبر عنه نراه مضطر با هكذاالي يوم القبهة فاستفده فأنه مهم \_نعم افاد الامام عبدالوباب الشعراني في ميزان الشريعة الكبرى إجباع اهل الكشف على إن إنور القير مستفاد من إنور الشمس أفين هذا الوجه نحن نقول به والله تعالى اعلم ١٢ منه (اي من المصنفقيسسره)

زمین حاکل ہو جو کہ چاند گر ہن کا موجب ہے اور معیت مفید علیت نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ہم نے ذکر کہا ہے یہی ظاہر حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔اور بے شک فلاسفہ کا جھوٹ ہم نے دیکھ لیااس سورج گر ہن میں جورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقد س میں دس شوال کو واقع ہوا، ماوجود یہ کہ ان کے قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ سورج گربن صرف مہدنہ کے آخر میں واقع ہو سکتا ہے کیونکہ مقارنت اسی وقت ہوتی ہے جب ہمارے لیے سورج گر ہن میں دوران کاٹوٹ جاناظام ہو گیاہے تو جاند گر ہن میں بھی ظاہر ہو جائے گا۔علاوہ از س اس باب میں اور بھی کئی احتمال ہیں جن میں کوئی قابل اعتاد دلیل نہیں۔خلاصہ یہ کہ جس کے بارے میں خبر نہیں دی گئ ہم اسے قیامت تک یوں ہی مضطرب دیکھیں<sup>۔</sup> گے۔اس سے فائدہ حاصل کر کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔بال۔امام عبدالوماب شعر انی علیہ الرحمۃ نے میز ان الشریعۃ الکبری میں افادہ فرمایا که نور قمر کے نور شمس سے مستفاد ہونے پراہل کشف کا اجماع ہے۔اس وجہ سے ہم اس کے قائل ہیں۔اور الله تعالی خوب جانتا ہے ۲امنہ (لینی مصنف علیہ الرحمہ کی طرف سے) (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ميزان الشريعة الكبرى

اور ذاتی کو بہ لفظ حقیقت خاص کرتے ہیں ہماری ملک ملک مجازی ہے، یعنی بہ عطائے اللی، نہ اپنی ذات سے نہ یہ کہ حقیقت ونفس الامر میں ماطل ہے۔

قال تعالى: "فَهُدُ لَهَامُلِكُونَ ۞ " (توبدأن كے مالك بين، ت)

قال تعالى: "مَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ" 2 (وه جس كے مالك بوئ ان كے دائيں ہاتھ، ت)

وللهذا" وَسُرِّلِ الْقَرْيَةَ" 3 (اوراس بستى سے پوچھ-ت)

عجاز ہوا کہ علم و ساع و قدرت علی الجواب جو مصحح استفسار حقیق ہیں وہاں مسلوب ومعدوم \_\_\_\_اور " سَلَهُمْ أَیُّهُمْ إِنْدَ لِكَ ذَعِیْمٌ ﴿ " \* مَانُ سے بوج چھوان میں کون سااس کاضامن ہے۔ ت) قطعًا حقیقت کہ ثبوت یقینی \_\_\_ اگرچہ عطائی ہے۔

مرعا قل جانتا ہے کہ مدارِ حقیقت ثبوت فی الواقع پر ہے \_\_\_ اور وہ ذاتی ومستفاد دونوں سے عام\_\_\_ ع هٰذا الذي تعد فالبطحاء واطأته

(یہ وہی ہے جس کے روندنے کو دادی بطجا پہچانتی ہے۔ت)

اور\_\_ع

العرب تعرف من انكرت والعجم،

(جس كاتونے انكار كيااس كو عرب وعجم پيچانتے ہيں۔ت)

میں جو فرقِ استعال ہے عاقل پر مستور نہیں \_\_ یہیات! اگر حقیقت منُوط بد ذاتیت، ہو تو لازم آئے معاذ الله خلقِ اشیاء حقیقةً جناب باری سے مسلوب بلکہ محال ہو،اور ان کا اثبات فقط مجازی خیال \_\_ کہ جب حقیقتہِ اِفاضۂ وجود نہ ہوا تو واقع میں پچھ نہ بنا \_\_ "اَعْطٰی کُلُّ شَیْءٌ عِنْ خُلُقَا کُهُ" دُاس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی۔ت) کیونکر صادق آئے وقس علی ھذا اشنائع اُخری (اسی پر دوسری برائیوں کو قیاس کر لو۔ت)

القرآن الكريم ١/٣٦/ ١

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٦/١٧

 $<sup>\</sup>Lambda \Gamma$ القرآن الكريم  $^3$ 

<sup>4</sup>القرآن الكريم ١٩٨٨٠

 $<sup>^{5}</sup>$ القرآن الكريم  $^{5}$ 

لاجرم الی مجاریت صدق حقیقی کی نافی نہ ثبوت واقعی کے منافی \_\_\_ توزید کا یہ بیان علی الاعلان منادی کہ عقول عشرہ سے صرف خالقیت ذاتیہ منفی، ورنہ حقیقہ وہ خالق عالم ہیں جیسے چاند منبر زمین اگرچہ یہ خالقیت حق جل وعلاسے مستعار، جس طرح سمس سے قمرکے انوار۔ قرآن واہل قرآن سے پوچھ دیکھئے کہ یہ عقیدہ ان کے نزدیک کس درجہ بطلان پر ہے۔ حاش للله! نہ الله کے سواکوئی خالق بالذات، نہ ہر گزاس نے منصب ایجاد عالم کسی کو عطافر مایا کہ قدرت عینہ مستفادہ سے خالیقت کیا کرے۔ "سُہُخِ اَنْ فَا لِیْ عَہَا اُنْ فُر کُونَ ⊕ " (اسے یاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔ ت)

عده: "أَنِّ آخُنُ لُكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْ الطَّيْرِ " أَنِي آخُنُ لُكُمْ مِن الطِّيْنِ كَهَيْ الطَيْرِ " ولا يخفى على ذى لُبِ ان فيه تبديل الجسم التعليمي دون ايجاد الطبعي، بل ذلك ايضًا \_\_\_\_ اعنى زوال ابعاد وحدوث أخرى \_\_\_ إنّما هو على طريقة الحكماء القائلين بالكم المتصل واما المتكلمون فلم يحدث عندهم في بالكم المتصل واما المتكلمون فلم يحدث عندهم في الطين شيئ لم يكن، ولم يزل عنه شيئ قد كان، وانها انتقلت الجواهر الفردة من طولٍ الى عرض اوبالعكس مثلاً كماصر احوابه في الشمعة \_\_\_ وهذا هو معنى تصوير الملك المؤكل بالرحم الجنين فيها، فليس الا ابداء وهيأت لاجزاء الجسم، لا ايجاد لحمٍ اوشحم اوعظم والله تتعالى اعلم ١٢منه (قدس سرة)

بے شک میں تہارے لیے مٹی سے پرندہ کی سی صورت بناتا ہوں، کسی عقلند پر پوشیدہ نہیں کہ یہ جسم تعلیمی کی تبدیلی ہے نہ کہ جسم طبعی کی ایجاد، بلکہ یہ بھی لیعنی بعض ابعاد کا زوال اور دوسرے ابعاد کا حدوث بھی ان عکماء کے طریقہ پر ہے۔جو کم متصل کے قائل ہیں۔رہے متکلمین تو ان کی نزدیک گارے میں کوئی ایمی شیر نہیں ہوئی جو پہلے نہ تھی اور نہ کوئی شے زائل ہوئی جو پہلے وہاں نہ تھی۔ بلکہ فقط جوام فردہ کا طول سے عرض یا عرض سے طول کی طرف انقال ہوا جیسا کہ موم کے باری میں انہوں نے تصر تے کی۔مال کے پیٹ میں مؤکل فرشتی کے جنین کی صورت بنانے کا بھی یہی معنی ہے۔یہ تو محص اجزاء جسم کو ایک ہیات دینا ہے نہ کہ گوشت، چر بی اور ہڈیوں کو موجود کرنا۔اور الله تعالی خوب جانتا ہی کامنہ (قدس سرہ)

القرآن الكريم ١١٠ ١١و١١/١١ ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٣٩/٣

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

بالجملہ باری تارک و تعالیٰ کو کسی شیئ کی تدبیر و تصرف سے بے تعلق، بااس کے غیر کوخالق جوام ،خواہ ایجاد باری تعالیٰ کامتم م کہنا قطعًا جزئاً کفریاتِ خالصیہ \_\_\_\_اور بیہ سب مسائل اجلی ضروریات دین سی ہیں \_\_\_ بلکہ ان میں بھی ممتاز \_\_\_\_اور اپنے کمال وضوح میں محبثم ایضاح سے غنی ویے نیاز۔

تعبیہ: ہاں عجیب نہیں کہ زید کو سر گرمی وساوس ان عذر بار دیر لائے کہ ان میں ان امور کا دل سے معتقد نہیں، یہ تو میں نے فلاسفه کے طور پر لکھ دیا ہے۔

اقول: (میں کہتا ہوں،ت)لاتعدم الخرقاءُ حیلةً ( کوئی مکار عورت حیلہ سازی سے خالی نہیں ہوتی،ت) بین و واضح که یبال کوئی صورت اِ کراه نه تھی،اور بلاا کراه کلمه کفر بولناخود کفر،اگرچه دل میں اس پراعتقاد نه رکھتا ہو،اور عامه علما فرماتے ہیں کہ اس سے نہ صرف مخلوق کے آگے بلکہ عندالله بھی کافر ہوجائے گا کہ اس نے دین کومعاذ الله کھیل بنایااوراس کی عظمت خيال مين نه لا ما ـ امام علامه فقيه النفس فخر الدين اوز جندي رحمة الله تعالى عليه خانيه مين فرمات مين:

رجل کفر بلسانه طائعاًو قلبه علی الایمان یکون جس شخص نے زبان سے بخوشی کلمہ کفر کھا، حالانکہ اس کادل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر ہوجائے گا اور وہ الله تعالیٰ کے نز دیک مومن نه ہوگا۔ (ت)

كافرًا، ولا بكون عندالله مؤمناً -

#### حاوی میں ہے:

جس نے زبان سے کفر بکااوراس کادل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر ہےاوراللّٰہ تعالٰی کے نز دیک وہ مومن نہیں ہے۔(ت)

من كفر باللسان وقليه،مطبئن بالإيبان فهو كافرو ليسبهؤمن عندالله 2\_

مجمع الانبر وجوام الاخلاطي ميں ہے: وهذا الفظ المجمع (اورب لفظ مجمع كے بيں۔ ت):

جس نے بخوشی زبان سے کفر رکا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ کافر ہے،اور جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کو نفع نہ دے گا کیونکہ کافر تومنہ سے بولے ہوئے کفر سے پہجانا جاتا ہے جب اس نے

من كفر بلسانه طائعاوقلبه مطمئن الإيمان فهو كافر ولاينفعه مافي قلبه، لانّ الكافريعرف بما ينطق به بالكفر فأذانطق بالكفر

<sup>2</sup> منح الروض الازبر شرح الفقه الا كبريحواله الحاوى مطلب في ايرادا لالفاظ المكفرة مصطفى البابي مهرص ١٦٥٠

فتأوى قاضيخان كتاب السيرباب مايكون كفرامن المسلمه ومالايكون النخ نولكثور لكهنؤ م /٨٨١ م

زبان سے کفر بول دیا تو وہ ہمارے نز دیک اور الله تعالیٰ کے نز دیک کافر ہو گیا۔ (ت)

كانكافر اعندناوعندالله تعالى أ

## بحرالرائق میں ہے:

خلاصہ یہ کہ جس شخص نے بطور م زل اور بطور کھیل کلمہ کفر بکا وہ سب کے نزدیک کافر ہو گیا اس کے اعتقاد کا کوئی اعتبار نہیں۔جس نے خطاءً یا مجبورًا کلمہ کفر کہاوہ سب کے نزدیک کافر نہ ہوگا۔اور جس نے جان بوجھ کر قصداً کلمہ کفر کہا وہ سب کے نر دیک کافر ہو گیا۔(ت)

والحاصل ان من تكلم بكلمة الكفر هازلًا او لاعبًا كفر عندالكل،ولا اعتبار باعتقاده،ومن تكلمه بها خطأ اومكرهًا لايكفر عند الكل ومن تكلم بها عالبًا عامدا كفرعندالكل 2

#### طریقه محربه وحدیقه ندیه میں ہے:

التكلم بها يوجبه (اى الكفر)طائعًا من غير سبق اللسان عالمًا بانّه كفر (كفر)بالاتفاق، وكذا الفعل و لوهزلًا ومزاحًا بلا اعتقاد مدلوله بل مع اعتقاد خلافه (بقلبه)فانه يكفر عندالله تعالى ايضًا فلا يفيده (في عدم الكفر)اعتقاد الحق (بقلبه)لان ذلك جعِل كفرًا في الشرع فلا تعمل النيّة في تغييره أه ملخصا

موجب کفر کے ساتھ تکلم جب کہ بخوشی بغیر سبقت لسانی کے ہوااور متکلم جانتا ہو کہ یہ کلمہ کفر ہے بالاتفاق کفر ہے یہی حکم فعل کفر کا ہے اگرچہ مہزل ومزاح کے طور پر ہو اور اس کے مدلول کااعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ الله تعالی کے نز دیک بھی کافر ہوگا اور دلی طور پر حق کا معتقد ہو نااس عدم کفر میں مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کو شرع میں کفر قرار دیا گیا ہے لہذا نیت اس کی تبدیلی میں عمل نہیں کر سکتی اھ تلخیص (ت)

 $<sup>^{1}</sup>$ مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر كتأب السير بأب المرتد دار احياء التراث العربي بيروت  $^{1}$ 

<sup>2</sup> البحرالرائق كتأب السير بأب احكام المرتدين انتج ايم سعير كميني كراجي ٢٥/٥

<sup>3</sup> الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية الخلق الخامس، مكتبه نوريير ضويه فيصل آبادا ٢٥٠/

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

ر ہایہ کہ فلاسفہ کے طور پر کہا، اقول: سے ہم کب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے طور پر کہا، آخر جو کلمہ کفر کہا جائے گاوالعیاذ بالله تعانی (الله تعالی کی پناہ ت) وہ غالبًا کسی نہ کسی فرقہ کافرہ کے طور پر ہوگا۔ پھر کیا اس قدر اس حکم سے نجات دے سکتا ہے؟ حاشاو کلا (م گزیم گزنہیں۔ت)

زید متفلیف سے استفسار کیجئے، بھلااُسے کفر تو جانتا تھا کہیں اس عبارت میں اس کے رَدّیااُس سے تَبرّی کی طرف بھی اشارہ کیا؟ کسی کلمہ، کسی حرف سے کراہت و ناپیندی کی بُو بھی آتی ہے؟ ہیہات ہیہات!! نہ ہر گزیر گز کوئی لفظ ایسالکھاجس سے معلوم ہوتا کہ دوسرے کا قول نقل و حکایت کرتا ہے، بلکہ اس سب کے بر عکس اسے لفظ التحقیق کے نیچے داخل کیا۔ اور "قول وسيط" ميں هٰذا التحقيق كہاجس نے رہاسها بحرم كھول ديافاتاً الله واتاً اليه داجعون (ب شك ہم الله عى كے ليے بين اوراسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ت)

آئمه دين، يهال تك كه خود منتج مذهب حضرت امام رباني ابوعبدالله محمد بن حسن شيباني الله تعالى عنه تصريح فرماتي بيل كه: "جو شخص اینی زبان سے المسیح ابن الله (مسح الله تعالی كابیٹا ہے۔ت) کچے اور کوئی لفظ ایبا که حکایت قول نصال ی پر دلیل ہو، ذکرنہ کرے،اگرچہ قصدِ حکایت کادعوی کرتارہے، ہر گزسچانہ تھہرائیں گیاورعورت نکاح سے نکل جانے کا حکم دیں گے "۔ علامه بدرالدین رشید حنفی رساله الفاظِ مُنْکِفِر لا میں فآوی صغری وغیر ہاسے ناقل!

شوم کو بہ کہتے ہوئے سنا کہ مسیح الله کابیٹا ہے اس پر شور نے کھاکہ میں نے یہ کلمات اس شخص کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کیے جو اس کا قائل ہے اور شوم نے اقرار کیا۔ کہ اس نے یہی کلمات کچے ہیں تواس کی عورت بائنہ ہو جائے گی۔ (ت)

وقالت للقاضي سمعت زوجي يقول المسيحُ ابنُ الله | اگر كسى عورت نے قاضي كے ياس آكر كہاكہ ميں نے اينے فقال انها قلت حكاية عسن يقوله، فأنّه اقرّ انّه لم يتكلم الابهذه الكلمة بأنت امرأته أ\_

اُسی میں ہے:

امام محمد علیہ الرحمۃ نے فرمایاا گر گواہ گواہی دیں کہ انہوں نے شوم کو یہ کہتے ہوئے سناکہ

قال محمد ان شهدالشهود انهم سبعوه يقول المسيح ابن الله،و

منح الروض الازبر شرح الفقه الاكبر فصل في الكفر صريحًا وكناية مصطفىٰ البائي مص ص ١٩٨٠

مسیح الله تعالیٰ کا بیٹا ہے،اور اس کے علاوہ کوئی کلمہ اس نے نہیں کہاتو قاضی اس شوہر اور اس کی بیوی کے در میان تفریق کر دے گااور شوہر کی تصدیق نہیں کرے گا۔ (ت)

لم يقل غير ذلك، يفرق القاضى بينهما ولا يصدّقه أ-

سبحان الله! جب اس مسئلہ میں \_\_\_\_ جہال قرین قیاس کہ اس نے لفظِ حکایت کہا ہواور زن وشہود نے نہ سنا، حکم بینونت دیتے ہیں توآدمی کفرِ صرح سے کتاب کو گندہ کرکے اور اسے وھذا التحقیق کے زیور پہناکے کیوئکر سبیلِ نجات پاسکتا ہے۔ ونساگ الله الْعَافِيّة (ہم الله تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ت)

سیدنا امام اجل، عالم المدینه مالک بن انس رضی الله تعالیٰ عنه سے ایک شخص کی نسبت سوال ہوا کہ اس نے قرآن کریم کو مخلوق کہا۔ فرمایا کافر ہے، قتل کردو،اس نے عرض کی: میں نے تو اوروں کا قول ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھ سے سُنا ہے۔ إعلام بقواطع الاسلام میں ہے:

ایک شخص نے امام مالک سے اُس شخص کے بارے میں سوال کیا جو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ کافر ہے اس کو قتل کردو۔ اس شخص نے کہا: میں نے تو دو سروں کی بات نقل کی ہے، توآپ نے فرمایا: ہم نے تو تجھ ہی سے بیہ سنا ہے۔ (ت)

سأل رجل مالكاعس يقول القران مخلوق، فقال مالك:كافر، اقتلوه، فقال: انبا حكيته، عن غيرى، فقال مالك: انباسبعناه منك<sup>2</sup>

بلکہ علمائے دین نصر سے فرماتے ہیں کہ الی باتیں بہ نصر سے حکایت بیان کرنا بھی حرام و ناروا،اور حکایت کنندہ مستحق سزا،جب تک غرض محمود و مہم عندالشرع۔ مثل تحذیر خلق واظہارِ حق وابطال باطل \_\_\_\_ یا دارالحکم میں دعوی وشہادت بہ غرضِ قتل وعقوبت قائل وغیر ہاضرورات دینیے پر مبنی ومشتمل،اورعلانیہ اظہارِ بیزاری و کراہت و تبری سے مقرون ومتصل نہ ہو۔ امام علامہ قاضی عیاض مالکی قرِسَ سے رہ، شفاشریف اور علامہ شہاب الدین احمد خفاجی حنفی،

منح الروض الازبر شرح الفقه الاكبر فصل في الكفر صريحًا وكنايةً. مصطفى البابي مصرص ١٩٨٠

Page 128 of 682

<sup>2</sup> اعلام بقواطع الاسلام الفصل الثالث مكتبة الحقيقة استبول تركي ص ٣٨٥

## رحمة الله تعالى اس كى شرح نسيم الرياض مين فرمات بين:

ان کلمات کفریہ کورد وابطال وغیرہ وجوہ مذکورہ کے علاوہ بطور حکایات نقل کرنا یا لایعنی قبل و قال کے طور پر ذکر کرناسب ممنوع اور شرعًا ناجائز ہے، اور ممانعت و عقوبت میں بعض کلمات بعض سے شدید تر ہیں۔ چنانچہ جو پچھ ناقل نے لاقصد تحقیر حکایت کیا جب کہ وہ اس کی شناعت کی حد سے بے خبر ہے اور وہ ایساکلام نقل کرنے کاعادی بھی نہیں بلکہ محض نادرًا اس سے ایسے کلام کا صدور ہوا، اور وہ کلام بھی حد درج کا قابل اعتراض نہیں اور یہ بھی ظاہر نہیں ہوا کہ ناقل نے اس کلام کو مستحن و پہندیدہ سمجھا ہے تواس کو زجرو تو پنے کی جائے گلام کو مستحن و پہندیدہ سمجھا ہے تواس کو زجرو تو پنے کی جائے گلام کو مستحن و پہندیدہ سمجھا ہے تواس کو زجرو تو پنے کی جائے گا اگر اس کو پچھ سزا گل اس کو ایمان کو بھائے دیا جائے تا وہ وہ اس کا مستحق ہے۔ اور اگر اس کے الفاظ زیادہ دی جائے تو وہ اس کا مستحق ہے۔ اور اگر اس کے الفاظ زیادہ قابلِ اعتراض ہیں تو ناقل کو سزا بھی زیادہ سخت دی جائے۔ اور ملحشا (ت

امّا ذكر ها على غير هذا (الوجه من الرّدّ والابطأل و نحوه مها مرّ) على وجه الحكايات والخوض فى قيل وقال وما لا يعنى فكل هذا (المحكى) مهنوع (غير جائز شرعًا) وبعضه اشر فى المنع والعُقُوبة من بعض فها كان من قائله الحاكى له، (عن غيره) على غير قصلٍ و معرفة بمقدار ما حكاه، ولم يكن الكلام (الذي حكاه) من البشاعة حيث هو ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه زُجرَ (وَوُبّخَ) ونهى عن العود اليه وان قوم ببعض الادب فهو مستوجب له، وان كان لفظه من البشاعة حيث هو مستوجب له، وان كان لفظه من البشاعة حيث هو ،كان الادب اشدّا هملخصًا أ

اقول: اور کیونکر حرام نه کہیں گے حالانکہ علاء تصریح فرماتے ہیں کہ حدیث موضوع کی روایت بے ذکر رد و انکار ناجائز ہے۔وھذا ما اُخِذبه علی الحافظین المعاصرین ابی نعید وابن مندة (اور اسی وجہ سے دو جمعصر حافظوں ابونعیم اور ابن مندہ کا مواخذہ کیا گیا۔ت) اور یہال مجر دبیانِ سند سے براء ت عہد نہیں۔صرّح به الشمس الذهبی وغیرہ من آئمة الشان (امام شمس الذہبی اور دیگر عظیم الثان آئمہ نے اس کی تصر تے فرمائی ہے۔ت) توجب وہاں یہ حکم ہے باآں کہ صدبا

<sup>1</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل الوجه السادس المطبعة الشركة الصحافيه ٢٣٨٥ ٣٢/ نسيم الرياض في شرح شفا القاضى عياض فصل الوجه السادس مركز المبنت بركات رضا تجرات بند ٣٢٣٥ ٣٢٢/ ٢

احادیثِ موضوعہ کے مضمون حق و نافع ہوتے ہیں، تو اُن اختلافاتِ ملعونہ کی مجر دد حکایت کیو نکر حلال ہو گی جو صرح خالف اسلام و مہلک ہائل و مضر عظیم و سم قاتل ہیں۔نسالُ الله العافیة (ہم الله تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ت) بلکہ بہت آئمہ ناصحین رحمة الله تعالیٰ علیہم اجمعین توبر وجہ رد و ابطال بھی، ایسی بلکہ ان سے بدر جہا کم خرافات کی اشاعت پیند نہیں کرتے۔اور ایک بیہ وجہ بھی ہے جس کے سبب کلام متاخرین پر مزاروں مزار طعن و انکار فرماتے ہیں، فَصَّل بعضه الفاصل علی القاری فی شرح الفقه الاکبر (جیسا کہ اس میں سے بعض کی تفصیل امام فاصل ملاعلی قاری نے شرح فقہ اکبر میں کی ہے۔ت)

حتّی کہ سیدنا امام ہمام عماد السنہ احمد بن حنبل رضی الله تعالی عنہ نے سیدنا عارف بالله امام الصوفیہ حارث مخاسی رضی الله تعالی عنہ سے اس وجہ برملا قات ترک کر دی اور فرمایا۔

تجھ پر افسوس، کیا تُو پہلے اُن کی بدعات کو نقل نہیں کرتا پھر اُن کارَد کرتا ہے کیا تواپی تصنیف کے ذریعے لوگوں کو بدعت کے مطالعہ اور شبہات میں غور کرنے پر برا پیختہ نہیں کرتا ہے؟ چنانچہ یہ بات ان کو رائے، بحث اور فتنہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ (ت)

ويحك الستَ تحكى بدعتهم اوَّلا ثمَّ تَرُدُّ عليهم، الستَ تحمل الناس بتصنفك على مطالعة البدعة، والتفكر في الشبهة، فيد عوهم ذلك الى الرَّأي و البحثِ والفتنة 1

اگرچہ ہے یوں کہ رداہل برعت، وقت حاجت اہم فرائض سے ہے۔ اور خود امام احمد رضی الله تعالی عنہ نے رَدِّ جمیہ میں کتاب تصنیف فرمائی۔ وفی حدیثِ عند الخطیب وغیرہ ان و صلی الله تعالیٰ علیه وسلمہ قال: خطیب وغیرہ کے نزدیک ایک حدیث میں رسول الله نے فرمایا:

جب فننے ظام ہوں یا فرمایا جب بدعتیں ظام ہو اور میرے اصحاب کو سبب وشتم کیا جائے تو اذا ظهرت عله الفتن اوقال البدع وسُبَّ اصحابي فليظهر العالم

عــه: اقول فأنظر الى قوله "ظهرت" يظهر لك المأخذان، والله تعالى اعلم، ١٢منه (قدس سره،)

:

اہلِ علم کو اپناعلم ظاہر کرنا چاہیے، جس نے ایسانہ کیااس پرالله تعالی، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو،الله تعالی اس کے فرض و نفل کو قبول نہیں کرےگا۔ (ت) علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين، لايقبل الله منه صرفًا ولا علاً 1

بالجملہ اس میں شک نہیں کہ زید کی دونوں عبار تیں صریح کلمہ کفر\_\_\_اور انہیں یوں داخل کتب کرنے میں کوئی عذر قابل قبول نہیں،والله ال**مستعا**ن (اورالله تعالیٰ ہی ہے مدد طلب کی جاتی ہے۔ت)۔

### قول دوم وسوم و چهار م

کا بھی بعینہ یہی حال کہ اُن میں ہیولی و صورتِ جسمیہ و صورت نوعیہ و عقول عشرہ و بعض نفوس کو قدیم زمانی مانا۔اوریہ سب کفر ہیں۔

آئمه دین فرماتے ہیں: جو کسی غیر خدا کواز لی کچہ باجماع مسلمین کافر ہے۔ شفاونسیم میں فرمایا:

جس نے الله تعالیٰ کی الوہیت و حدانیت کا اقرار کیا لیکن الله تعالیٰ کی الوہیت و حدانیت کا اقرار کیا لیکن الله تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ، یہ فلاسفہ کے مذہب یعنی عالم وعقول کے قدیم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یا الله تعالیٰ کے سواکسی کو صانع عالم ماننا (جیسے فلاسفہ جو کہ کہتے ہیں واحد سے نہیں صادر ہوتا مگر واحد) تو یہ سب کفر ہے (اور اس کے معتقد کے کافر

من اعتراف بالهية الله تعالى ووحدانيته لكنه اعتقدقديمًا غيره (اى غير (عه)ذاته وصفاته اشارة الى مأذهب اليه الفلاسفة من قدم العالم و العقول) اوصانِعًا للعالم سواه (كالفلاسفة الذين يقولون ان الواحد لايصدر عنه الله واحد) فذلك كله كفر (و معتقدة كافر بأجماع المسلمين

میں کہتا ہوں: یہ توجیہ نہیں بلکہ توضیح ہے کیونکہ الله سبحنہ وتعالیٰ کی صفات ہمارے نزدیک اس کا غیر نہیں ہے جبیباکہ اس کا عین بھی نہیں ۱۲منہ۔

عه: اقول: توضیح لاتوجیه \_\_فان صفاته سبخنه و تعالی لیست عندناغیره کماهی لیست عینه ۱۲ منه

<sup>1</sup> الفر دوس بمأثور الخطأب حديث ١٢٧١ دار الكتب العلمية ببيروت ٢٢١١م، كنز العمال بحواله ابن عساكر حديث ٩٠٣ / ٨/١ و حديث ١٣٥٠ / ٢١٢/ ابرساليه در ردروافض امام رياني، نوكشور لكصنوكس ا

ہونے پر مسلمانوں کا جماع ہے جیسے فلاسفر کافرقہ اللیہ اور فرقہ طبائعیہ)اھ تلخصیص (ت) كالالهين من الفلاسفة والطبائعين 1) اهملخصًا

اور فرمایا:

ہم اس شخص کے کفر کا قطعی حکم لگاتے ہیں جو عالم کے قدیم و باقی ہونے کا قائل ہے یا اسے اس میں شک ہے بعض فلاسفہ کے مذہب پر (اوران نقطع بكفرمن قال بقدم العاكم او بقاء اوشك في ذلك على مذهبٍ بعض الفلاسِفة (ومنهم من ذهب على من المالي على من ذهب

میں کہتا ہوں: یا بعضیت شک کی طرف راجع ہوگی، یہ اشارہ اس حکایت کی طرف ہی جو جالینوس کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے اپنے مرض الموت میں اپنے کسی شاگرد کو کہا میری طرف سے یہ لکھ لو کہ میں نہیں جانتا عالم قدیم ہے، یا حادث اور یہ کہ نفس ناطقہ ہی مزاج ہے یا اس کا غیر \_\_\_\_یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ وقت نے جالینوس کو فیلسوف کا لقب دینے کاارادہ کیا تو اس کے معاصرین نے اس پر طعن کیا۔ یہ شرح مواقف میں مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں: اگر یہ طعن آخری تردید کی وجہ سے ہے تو وہ اس کے لائق ومناسب ہے۔ورنہ تعجب خیز بات ہے کہ عالم کے قدیم ہونے کااعتقاد رکھنے والا تو فاسفی کملائے اور شک کرنے والانہ کہنا جود یہ کہ قدم کے معتقد کا (باتی برصفی آئدہ)

عـــه:اقول:اوتكون البعضية راجعةً الى الشك فهى الشارة الى ماحكى عن جالينوس انه قال فى مرضه الذى توفى فيه لبعض تلامن تها كتب عنى انى ماعلمتُ ان العالم قديم اومُحكث، وان النفس الناطقة هى المزاج اوغيره \_\_\_قل طعن فيه اقرانه بذلك حين ارادمن سلطان زمانه تلقيبه بالفيلسوف، ذكره. فى شرح البواقف أول:ان كان الطعن للتردّدا الاخير، فهو بذاك حرى وجديد \_\_\_\_ والا فمن العجب ان معتقد القدم يسلى فلسفياً. دون الشاك مع انّ جهل ذلك مركّب وجهل جالينوس بسيط

1 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل في بيان ماهومن المقالات كفر الخ المطبعة الشركة الصحافيه ٢٦٨/٢، نسيم الرياض في شرح شفاء القاض عياض فصل في بيان ماهومن المقالات كفر مركز المنت بركات رضا كجرات ١٥٠١/٣

-

<sup>2</sup> شرح المواقف القسم الخامس المرصد الثأني منشورات الشريف الرضي ٢٢٢/ ٢

میں سے بعض اس کے غیر کی طرف گئے ہیں، اہلِ شرع نے اس قول کی وجہ سے ان کی تکفیر کی ہے، کیونکہ اس سے الله تعالی، اس کے رسولوں اور اس کی متابوں کو جھٹلانا لازم آتا ہے۔) یہاں تک کہ فرمایا ان کے کفر میں قطعی، اجماعی اور سمعی طور پر کوئی شک نہیں اھ التقاط (ت)۔

لغيرة وقد كفّرهم اهل الشرع بهذا المافيه من تكذيب الله ورسله وكتبه الله ان قال فلا شك في كفر هؤلا قطعًا اجماعًا وسَمعًا أهملتقطًا

## علامه ابن حجر ملی ہیشمی اعلام میں فرماتے ہیں:

عالم یا اس کے بعض اجزا<sub>ء</sub> کے قدیم ہونے کا اعتقاد کفر ہے جبیباکہ مشائخ نے اس کی تصریح کی ہے۔(ت)۔

اعتقاد قِدَمِ العاكمِ او بعضَ اجزائِه كَفَر، كما صرحوا به 2-

#### اسی میں ہے:

کلمہ کفر کے ساتھ تکلم کافر بنادینے والی چیزوں میں سے ہے، حیا ہے اس کو اعتقاد کے طور پر صادر کرے یاضد و

من المكفرات القول الذي هو كفر، سواء اصدر عن اعتقاداو عناداو استهزاء فمن

#### (بقیه حاشیه صفحه گزشته)

فأن كان مثل على الجهل لاينافي حكمة الحكيم فألبسيط اولى به\_\_\_ الا أن يقال أن الفسلفي هو المتناهي في في الخبأثة وذلك في المركب امنه

جہل مرکب ہے اور جالینوس کا جہل بسیط ہے۔۔جب جہل مرکب حکیم کی حکمت کے منافی نہیں تو بسیط بدرجہ اولی اس کے منافی نہ ہوگامگر میہ کہ یوں کہا جائے کہ فلسفی وہ ہے جو خباثت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہواور ایسا جہل مرکب ہوتا ہے۔ ۱۲منہ (ت)

عه: كذا في في المخطوطة، ويخاجل صدرى ان العبارة "مثل ذا الجهل" او "امثل الجهل" ويصح "مثل الجهل" ايضًا بجعل اللامر للعهد لكن السياق يستدعي مقابلة البسيط المحمد احمد المصباحي)

1 نسيم الرياض في شفاء القاضى عياض فصل في بيان ما هومن المقالات كفو مركز المنت بركات رضاً تجرات ٥٠١/٣-٥٠٩، الشفاء بتعريف

حقوق المصطفى القاضى عياض فصل في بيان ماهومن المقالات كفر المطبعة الشركة الصحافيه ٢٧١٥٢٢٨/٢

<sup>2</sup> اعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجأة الفصل الاول مكتبة الحقيقة دار الشفقة استنول تركى ص 20 س

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

| استہزاء کے طور پر عالم کے قدیم ہونے کااعتقاد بھی ان ہی میں | ذلكاعتقادِقهم العالم <sup>1</sup> اهملفقًا                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| سے ہے اص ملفقا (ت)                                         |                                                                |
|                                                            | طوالعُ الانوارِ من مطالعِ الانظار ميں ہے :                     |
| ذواتِ قديمه كا قائل مونا كفر ہے۔(ت)                        | القول بالذوات القديمة كُفر 2_                                  |
| شرح مواقف میں ہے:                                          |                                                                |
| متعد ذوات قدیمه کو ثابت کرنا بالاجماع کفر ہے۔(ت)           | إثبات المتعدّد من النوات القديمة هو الكفر اجماعًا <sup>3</sup> |
| شرح فقه اکبر میں ہے:                                       |                                                                |
| جو شخص حشر اجساد، حدوث عالم اور الله تعالیٰ کے علم جزئیات  | مَن يؤوّل النصوص الواردة في حشرِ الاجساد وحدوثِ                |
| کے بارے میں وارد ہونے والی نصوص میں تاویل کرے وہ           | العالَم وعلم الباري بالجزئيات فانَّه يكفر                      |
| كافر ہو جاتا ہے۔                                           |                                                                |
| 3                                                          | بحرالرائق میں جمع الجوامع اور اس کی شرح سے منقول:              |
| جو كوئى بدعقيد كى كى وجه سے اہل قبله سے خارج ہو جائيں ان   | من خرج بيدعته من اهل القبلة كمنكرى،حدوث                        |
| کے کفر میں کوئی نزاع نہیں کیونکہ وہ بعض ایسی چیزوں کے      | العالم،فلانزعفى كفرهم لانكارهم بعض ماعلم مجيئ                  |
| منكر ہیں جن كو لے كر رسول الله كا تشريف لانا بالبداہت      | الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم به ضرورة أهمختصر الـ           |
| معلوم ہےاھ مختراً (ت)                                      | TAGA I AS                                                      |
| ر دالمحتار میں شرح تحریر علامہ ابن الهمام سے منقول :       |                                                                |
| ضروریات اسلام کے مخالف کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں         | لاخِلاف في كفر المخالف في ضروريات الاسلام من                   |
| جیسے حدوث عالم، حشر اجساد اور (باری تعالیٰ کے )            | حدوثِ العالم وحشر الاجساد                                      |

1 اعلامر بقواطع الاسلامر مع سبل النجأة الفصل الاول مكتبة الحقيقة دار الشفقة استنول تركي ص ٣٥٠ m

<sup>2</sup> طوالع الانوار من مطالع الانظار

<sup>3</sup> شرح المواقف المرصد الثالث في الوجوب الخ المقصد الخامس منشورات الشريف الرضى 19٨/٣

<sup>4</sup> منح الروض الازبر شرح الفقه الاكبر الايمان هو التصديق والاقرار مصطفى البابي مصرص ٨٦

<sup>5</sup> البحر الراثق كتأب الصّلوة بأب الامامة ، التي ايم سعيد كميني كراجي ٣٥٠/١

علم جزئیات کامنکر ہوناا گرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور تمام عمر عبادات کی یابندی کرنے والا ہو۔(ت)

ونفى على العلم بالجزئيات، وان كان من اهل القلبلة المواظب طول عمر لاعلى الطاعات 1\_

مخالفة الضروريات وكان اليه سبيلان:

اور اسی طرح امام ابو زکریا یحیٰی نووی نے روضہ اور فاضل سید احمد طعطاوی <sup>2</sup>نے حاشیہ در مختار میں نقل کیا ہے۔ غرض تصریحیں اس کی کتب ائمہ میں بکثرت ہیں۔ولا مطبح فی الاستقصاء (اور احاطہ مقصود نہیں۔ت)\_ حتیٰ کہ اہل بدعت بھی اس میں مخالف نہیں۔کہا یر شدك الیه قوله "باجہاع المسلمین" (جیسا کہ اس کا قول "اجماع مسلمین" اس کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہے۔ (ت)

امام فخر الدين رازي رحمة الله تعالى عليه محصّل مين فرمات بين:

متکلمین کاس پر اتفاق ہے کہ قدیم کو فاعل کی

اتَّفق المتكلمون علم على أنّ القديم يستحيل

عـــه: اقول: هكذا وقع في الكتاب، والصواب اسقاط النفي فأنه هوالكفرا جماعًا، والضروريُّ هو الاثبات وكانّه رحمهالله تعالى لما ارادتمثيل مخالفة الضروريات وكان اليه سبيلان: احداهما بتعديد المخالفات، و الاخرى بذكر الضروريات فالتبست في البيان احداهما بالاخرى في الاولين، والاولى في الاخر في الاحراء والامر واضح فليتنبّة ١١منه.

عـــه ٢: هولفظ يعم جميع النظار من اهل القلبة. المقتدرين على اثبات عقائدهم

میں کہتا ہوں کتاب میں یو نہی واقع ہواجب کہ صحیح ہیہ ہے کہ لفظ انفی "کو ساقط کیا جائے کیونکہ علم جزئیات کی نفی ہی بالاجماع کفر ہے، اور ضروری اس علم کا اثبات ہے گویا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب ضرویات اسلام کی مثال ذکر کرنے کاارادہ فرمایا تواس کے دو طریقے تھے: پہلا ہیہ کہ مخالفات کو گواتے، اور دسرا ہیہ کہ ضروریات کا ذکر کرتے، تو بیان میں دوونوں کا دوسرا ہیہ کہ ضروریات کو ذکر کرتے تو بیان میں دونوں ایک دوسرے سے غلط مطروریات کو ذکر کرتے تو بیان میں دونوں ایک دوسرے سے غلط موگئے چنانچہ مصنف علیہ الرحم نے پہلی باردونوں مثالوں میں دوسرے طریقے کو اختیار دوسرے طریقے کو اختیار کیا۔ معالمہ واضح ہے، آگاہ ہونا چاہئے ۱۲منہ (ت) یہ لفظ اہل قبلہ میں ہے۔ آگاہ ہونا چاہئے ۱۲منہ (ت)

كوجس كے ذريعے انہيں الله تعالى كا (باتى الله صفحه ير)

<sup>2</sup> حاشيه الطحطاوى باب الامامة المكتبته العربية كوئير ٢٣٣/١

#### طرف منسوب کرنامحال ہے۔ (ت)۔

#### ستناده إلى الفاعل عهام

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

التي انوابها الله تعالى بإيراد الحُجج وادحاض الشُّبة \_\_\_\_ اء كان امصيئين كبعش اهل السنة والحياعة حفظهم الله تعالى اوخاطئين كمن عداهم كماصريح به فى البواقف وغيرها فالحاصل" اتفق البسلبون "١٢منهـ عــه: اقرل: يعنى الفاعل البختار، اذلافاعل موجبًا \_\_عند نا\_ وهذا هو الذي قالوا:انه اجمع عليه المتكلمون \_\_\_اما أن القديم لا يكن اسناده إلى الفاعل مطلقاً حتى البوجب لوكان،فبسلك،خاص للامام الزرازي لم يوافقه عليه كثيرون \_\_\_\_ حتى قالوا:ان القول بقدم العالم انهاساغ للفلاسفة لقولهم بالفاعل البوجب ولو لا ذلك وامنوا بالفاعل البختار \_\_\_ لَأَذَعنوا بحدوث العالم عن اخرة \_ و كذا الجاب البسليين حدوث كل مخلوق لقولهم بالفاعل المختار \_\_\_ولو لا ذٰلك لقالوا بالقدم قلت المقصود نفى الا جماع على التعبيم\_\_\_هو حاصل\_وان كان في الكلام كلام والله سحنه و تعالى اعلم اامنه

قرُب حاصل ہوتا ہے ایراد ودلائل وازلہ شبہات کے ساتھ ٹابت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چاہے وہ صحیح ہوں جیسے اہلست کا گروہ۔الله تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، یا وہ غلط ہوں جیسے اہلست و جماعت کے علاوہ دیگر گروہ۔ جیسا کہ مواقف وغیرہ میں صراحت کردی گئ ہے۔ حاصل اس کا بیہ ہے کہ "تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے "ما منہ (ت)

القال ہے ''ااسر (ت)

اقول: فاعل سے مراد فاعل مخار ہے کیونکہ فاعل موجب یعنی غیر مخار نہیں ہوتا۔ اس موقف کے بارے میں مشاکُ نے کہا ہے کہ اس پر مشکمین کا اجماع ہے۔ رہی ہی بات کہ قدیم کی نسبت مطاقاً فاعل کی طرف نہیں ہو سکتی چاہے فاعل موجب ہو۔ اگر وہ موجود ہوتو یہ خاص امام رازی کا مسلک ہے اس میں اکثریت نے ان کی موافقت نہیں کی، یہاں تک کہ مشاکُ نے کہا فلاسفہ کا قدم عالم کا قول اسی صورت میں بزعم خویش درست ہو سکتا ہے کہ وہ فاعل موجب کے قائل ہیں، اگر وہ فاعل مخار کا یقین کرلیں تو تمام عالم کا حدث قرار دینااس لیے ہے کہ وہ فاعل مخار کے ماکل ہیں۔ اگر وہ حادث قرار دینااس لیے ہے کہ وہ فاعل مخار کے قائل ہیں۔ اگر وہ فاعل مخار کے قائل ہیں۔ اگر وہ کا میں اس کے قائل ہیں۔ اگر وہ کام میں اس کے قائل نہ ہوں تو قدم عالم کا قول کرلیں۔ قات: مقصد تو تعیم پر اجماع کی نفی ہے اور وہ حاصل ہے ۔ اگر چہ کلام میں کلام ہے۔ اگر چہ کلام میں

1

بلکه حددثِ تمام اجسام و صفاتِ اجسام پر تمام اہل ملل کا اتفاق ہے۔ یہود و نصالی تک اس میں خلاف نہیں رکھتے۔ فی شرح المواقف:

اجمام اپنی ذواتِ جوم به اور صفات عرضیه کے ساتھ حادث بیں، اور یہی حق ہے۔ اور یہی کہا تمام ملتوں نے مسلمانوں، یہودیوں نصالی اور مجوسیوں میں ہے۔ (ت)

الاجسام محدثةبذو اتهاالجوهرية، وصفاتها العرضية وهوالحق، وبه قال المليون كلهم من المسلمين و اليهود والنصاري والمجوس أ

اور بیژیک زبد کاان مضامین کفریه کو مقام رَدِّواستدلال میں لانا،اوراُن پر اختیار مذاہب و تحقیق مشارب کی بنار کھنا، صراحةً اُن کی رضاو قبول پر دال۔اور بالفرض نہ ہو تو بلاا کراہ ایراد میں کیا مقال!

قولِ اوّل پر جو گفتگو ہم نے مقدم کی اس کو یاد کرلے،اس میں توغناء یائے گااوراُسی پر بھروسہ ہے۔(ت)

وتذكر كلّ ماقدّ منامن الكلام على القول الاوّل، تجد هُنالك مافيه الغِناءُ وعليه المعوّل ـ

## معدن ضلالات قول پنجم

یہ قول متعدد ضلالتوں، متکثر جہالتوں کی طُرفہ مجون، بلکہ معجونِ فلاسفہ قرُۃُ العیون ہے \_\_\_\_زید مسکین نے تَشَدُّ بقدی عصه کوعلق نفیس جان کرامنا بھ تو کہہ دیامگرنہ دیکھا کہ اس پر کیا کیا شاعاتِ عظیمہ ہاکلہ وارد۔

فاقول:وبحول الله تعالى أصول (چنانچه میں کہتا ہوں اور الله تعالیٰ کی توفق سے حمله آور ہوتا ہوں۔ت)

اَوُلاً: تمام انواع كاقدِم لازم كه جب طبائع مرسله ميں مجر دامكانِ ذاتى ملاك فيضان اور امكانِ ذاتى يعنى دائرہ قدرت ميں داخل مونا، قطعًا ازلى والالذهر الانقلاب (ورنه انقلاب لازم آئے گات) \_\_\_\_\_ اور جناب مبدى تبارك و تعالى ميں قطعًا بخل نہيں۔ تو واجب ہواكہ مر نوع قديم ہو۔

عـــه:مؤلف المنطق الجديد تمسك هنابها تفوه به الباقر وهذا اللفظ يشير اليه ١٢محمد احمد

أشرح المواقف المرصدالثاني في عوارض الإجسام منشورات الشريف الرضي قم إيران ٢٢٠/ ٢٢٠

Page 137 of 682

\_

اور یہ امراصولِ باطلہ فلفہ پر قدم ہولی وقدم صورتِ جمیہ، وقدم صورتِ نوعیہ، وقدم جیج اشخاص مخصرہ فیہاالانواع، وقدم بعض افراد عسم انوارع باقیہ، وقدم انواع واشخاص اعراض لازمہ علی النفصیل المشار الیہ (اس تفصیل کی بنیاد پر جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ت) کو مستازم، کما لا پہنے تھی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ ت) پورا پورا نورا نورا مذہب نامہذب فلفہ مزخر فہ کا ثابت ہوگیا۔ فلفی متبوع عسم کامطلب بمادہ ومدہ سے نکتا تھا، مُتفلسف تالح نے مستازم ملفعلیہ صاف کلود یا، ہیہات! اس متبوع سے کیا جائے شکایت کہ وہ حضرات تو قدیمًا و حدیثًا سفہائے سفیطہ کے فضلہ خوار رہے ہیں۔ و من لعہ یستغین بالقرآن فلا اغنادالله جائے شکایت کہ وہ حضرات تو قدیمًا و حدیثًا سفہائے سفیطہ کے فضلہ خوار رہے ہیں۔ و من لعہ یستغین بالقرآن فلا اغنادالله (جو قرآن کے ذریعے استغیاء عاصل نہ کرے الله تعالی اس کو غنی نہیں کرتات) مگراس تا ہے مدی تستنی کا تلون و تھنن قابلِ منتازہ والمند و الله تعالی سے ایمان و سنت پر ٹابت قدی طالب کرتے ہیں۔ ت) عاشیا: اور اشدوا عظم قباحت لازم کہ اس تقدیر پر قدرت البیہ صرف انواعِ موجودہ میں مخصر ہو جاتی ہے۔ اور جو نوع نہ بی اس مکان علی اور اشدوا عظم تباحد کو اس محصر ہو جاتی ہے۔ اور جو نوع نہ بی اس مکان متازم فیضان، تو اتفائے لازم انفائے ملزوم پر دلیل جازم ولا حول ولا قوق الا بالله العلی العظیہ ہو کہ وہ بھی تقاسیم کلی معدوم الافراد کو قسیم ممتنع الافراد کی قسم بتاتے ہیں۔ کہا صُرتے بیہ فی اسفار ھمد (جیسا کہ ان کی معتد کتا ہوں میں اس کلی معدوم الافراد کو قسیم ممتنع الافراد کی قسم بتاتے ہیں۔ کہا صُرتے بیہ فی اسفار ھمد (جیسا کہ ان کی معتد کتا ہوں میں اس کلی ضرح کی گئی ہے۔ ت)

یاللعجب! اگر باقر غافل تھا "متبقر"، تو عاقل تھا۔ولکن صدق ربُّنا تبارك و تعالى (لیکن ہمارے رب تعالی نے صدق فرمایات)

|                                                       | • • /                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| آئکھیں اند ھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو | " فَإِنَّهَا لَا تَعْنَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي |
| سينول ميں ہيں۔(ت)                                     | الصُّدُوْيِ⊚"                                                                 |

عها:ای جمعنی فرد منتشر ۲امنه - عهه: باقر داماد شیعی ۲ام -

Page 138 of 682

القرآن الكريم ٢٢/ ٢٦م

سُبخن الله! نه وہاں کوئی احق،نه قادر حمید، "فَقَالٌ لِّمَايُرِیْدُ⊚" پر تمہاری عقولِ سخیفہ حاکم نه ہمارے نزدیک اس کے ارادہ کے سب سوا کوئی مرخ اور ہو بھی تو اس پر کچھ اعتراض نہیں۔قال تعالیٰ: "اِنِالْکُلُمُ اِلَّالِیُهِ " اُور کُم نہیں مگر الله کا۔ت)وقال تعالیٰ، "وَاللَّهُ یَحْکُمُهُ لاَمُعَقِّبَ لِحُکْمُهِ \* " (اور الله حکم فرماتا ہے اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں۔ (ت)

القد آن الحكيم اال ١٠٤ و ٨٥ /١٦

القرآن الحكيم ١١/ ١٠٥ و ٥ 2 القرآن الحكيم ٢٧/١٨

<sup>3</sup> القرآن الحكيم 1/0

<sup>4</sup> القرآن الحكيم ٢٣ /٢١

<sup>5</sup> القرآن الحكيم ٢٠/٢٣

<sup>6</sup> القرآن الحكيم ١١/ ٨٠٠

<sup>7</sup> القرآن الحكيم ١١٣ ١٨

وقال تعالى:

اور تمہارارب پیدا کرتا ہے جو جاہے اور پسند فرماتا ہی ان کا پچھ اختیار نہیں، پاکی اور برتری ہے الله کوان کے شرک سے - (ت)

"وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُو يَخْتَالُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ لَّ سُبْحِنَ اللهِ وَتَعْلَى عَبَّا أَيْشُو كُونَ ۞ " <sup>1</sup>

واضح تر کہوں\_\_\_ حاصل مذہب اہل سنت میہ ہے کہ تمام مقدورات اس جنابِ رفیع کے حضور بکیاں ہیں۔ کو ئیا پنی ذات سے کچھ استحقاق نہیں رکھتا کہ ایک کو رامج دوسرے کو مرجوع کہیں۔علامہ سنّوسی شرح جزائریہ میں فرماتے ہیں:

جس چیز نے معتزلہ کو الله تعالی پر ثواب اور فعل صلاح واصلح کے واجب قرار دینے جیسی گراہیوں میں ڈالا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد میں حسن و بتح کے عقلی ہونے پر اعتاد کیا۔اور الله تعالی کے افعال واحکام کو مخلوق کے افعال واحکام کیر قیاس کیا حالانکہ کوئی ایساامر جامع موجود نہیں جو احکام میں بر ایل حق کا اجماع ہے وہ یہ ہے برابری کا مقتضی ہو،اور جس پر اہل حق کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ برابری کا مقالی کی قدرت وارادہ کے ساتھ متعلق ہونے میں تمام افعال برابر ہیں۔ (ت)

ان الذي اوقع المعتزلة في الضلالات، كا يجاب الثواب وفعل السلاح ولاصلح على الله اعتبادُ هم في عقائل هم على التحسين والتقبيح العقليين، وقياسهم افعال الله تعالى واحكامه على افعال المخلوقين واحكامهم، من غيران يكون في ذلك جامع يقتضى التسوية في الاحكام، والذي اجمع عليه اهل الحق الله الافعال كلها مستوية بالنسبة الى تعلق قُدرة الله تعالى وارادته على -

یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو جاہتا ہے اس کے ارادہ سے پہلے کوئی ترجیح نہیں، ترجیح تو فقط اس کے ارادہ کی وجہ سے ہوتی ہے، (باتی رصفہ آئندہ)

عده: ای فیقدر علی کل شیئ و یفعل مایرید لاتر جیح قبل ارادته وانما الترجیح بارادته فهی موجبة

2 الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية الباب الثاني في الامور المهمة في الشريعة مكتبه نوريي فيصل آباد ١/ ٢٥٠

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٢٨/٢٨

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

وہاں صرف ترجیح اُس قدیر مجید عزمجدہ کے ارادہ سے ہے۔جس چنر کے ایجاد سے اس کاارادہ متعلق ہو گیااُسی نے ترجیح مالی۔ شرح طوالع میں ہے:

بعض مقدورات کے مخصیل اور بعض کے تقدیم و تاخیر کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کسی مخصص کا ہو نا ضروری ہے۔ کیونکه تمام مقدورات کی نسبت الله تعالیٰ کی ذات کی طرف مساوی ہے،اور وہ مخضص نفس علم نہیں کیونکہ وہ تو معلوم کے تا بع ہوتا ہے اور نہ ہی وہ قدرت ہے کیونکہ اس کی نسبت سب کی طرف ایک جیسی ہے للذا کسی اور صفت کا ہونا ضروری ہے جس کی شان شخصیص ہے اور وہ ارادہ ہےاھ تلخیص (ت)

تخصيص بعض المقدورات بالتحصيل، وبعضها بالتقديم والتاخيرلا بُرّله من مخصِّص، لان نسبة جبيع المقدورات الى ذاته متساوية وليس هونفس العلم، فأنه، تأبع للمعلوم، ولا القدرة فأنّ نسبتها الى الجميع على وتيرةٍ واحدة فلا بُدّ من صفةٍ أخرى من شانها التخصيص، وهي الارادة 1 اهملخصًا ـ

اور بفرض باطل اگریباں کوئی مرجح ہو بھی تواس کااتباع مولی مقتدر جل جلالہ پر ضرور نہیں۔اسے اختیار ہے جاہے راجح کو قبھی نه كرے اور مرجوع كوخلعت وجود عطافرمائ\_ زنهاراس پراعتراض نہيں ہوسكتا۔ شرح مواقف ميں ہے:

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

چنانچہ ارادہ موجب رجمان ہے نہ کہ رجمان محرک ارادہ،اس مقام کو یوں ہی سمجھنا چاہیے اور شحقیق ہم نے اس کی تصدیق پیاسے کے دو پیالوں اور چلنے والے کے دو راستوں مین دیکھی ہے۔ پس الله سبحانہ و تعالیٰ کاارادہ اس کے لیےاولیٰ ہے۔۲امنہ (ت)

الرجحان لاهومحرك الارادة\_\_\_هكذا ينبغي ان يفهم هذا المقامر - وقدر إينا تصديق ذلك، في قعبي العطشان و طريقي السالك، فأرادة الله سيخنه أولى بذالك ١٢ منه

Page 141 of 682

<sup>1</sup> شرح طوالع الانوار من مطالع الانظار

تُو جان لے کہ اُمت کا اس پر اجماع مرکب ہو چکا ہے کہ بے شک الله تعالی فعل فتیج نہیں کرتا اور نہ واجب کو ترک فرماتا ہے۔ اشاعرہ تو اس جہت سے کہتے ہیں کہ جو پچھ اس کی طرف سے ہو وہ فتیج نہیں اور اس پر پچھ واجب نہیں، اور معتزلہ اس جہت سے کہ جو فتیج ہے وہ اس کو ترک کرتا ہے اور جو واجب ہے وہ اس کو ترک کرتا ہے اور جو واجب ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ اور بو واجب کر چکے ہیں کہ الله تعالی حاکم سے جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر پچھ واجب نہیں جیسا کہ اس اور جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر پچھ واجب نہیں جسیا کہ اس اور جو چاہتا ہے کہ قتیج ہے اھ

اعلم ان الامة قد اجمعت اجماعًا مركباً على ان الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب، فألاشاعرة من جهة انه لاقبيح منه ولا واجب عليه، واما المعتزلة فمن جهة انه ما هو قبيح يتركه وما يجب عليه يفعله ونحن قد بينا فيما تقدم انه تعالى الحاكم فيحكم بمايريد ويفعل مايشاء، لا وجوب عليه كمالا وجوب عنه ولا استقباح منه أاهملتقطا عليه كمالا وجوب عنه ولا استقباح منه أاهملتقطا

مولی ناصح محمرآ فندی بر کلی طریقه محمد به و سیدی عارف بالله عبدالغنی نابلسی اس کی شرح حدیقه ، ندیه میں فرماتے ہیں :

الله تعالی پر فعل صلاح یا اصلح یا فساد یا افسد میں سے پچھ بھی لازم نہیں بلکہ وہ فاعل عادل، مختار ہے اور جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور پیند فرماتا ہے اھا خصار (ت)

لايلزم عليه تعالى شيئ من فعل صلاح او اصلح، او فساد اور افسد بل هوالفاعل العدل الهختار، ويخلق الله مايشاء و يختار الهمختصرًا۔

## شرح عقائد نسفی میں ہے:

ليت شعرى مامعنى وجوب الشيئ على الله تعالى، اذ ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب، وهو ظاهر، ولا لزوم صدورة عنه تعالى بحيث لايتمكن من الترك بناءً على استلزامه

کاش میراعلم حاضر ہو،الله تعالیٰ پر تحسی شیئ کے واجب ہونے کا کیا معنی ہے اس لیے کہ یہاں یہ معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا تارک ذم وعقاب کا مستحق ہے اور وہ ظاہر ہے اور نہ ہی یہ معنی ہوسکتا ہے کہ اس واجب کا صدور الله تعالی

أشرح المواقف المرصد السادس المقص السادس منشورات الشريف الرضى قم إيران  $\Lambda$  19 $\Lambda$ 19 $\Lambda$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية البأب الثأني الفصل الأول مكتبه نور به رضوبه فيصل  $^{2}$  ما  $^{2}$ 

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

سے لازم ہے بایں طور کہ اس کے ترک پر قادر نہیں اس بنماد پر یہ محال کو متلزم ہے یعنی سفہ، جہل، عبث، کجل مااس کی مثل کوئی اور قیاحت لازم آئے گی۔یہ معنی اس لیے نہیں ہوسکتا کہ اس سے مختار ہونے کے قاعدے کاٹوٹ جانااور اس سے فلفہ کی طرف میلان لازم آنا ہے جس کا عیب ظاہر

مُحالًا من سفه اوجهلِ اوعبث اوبخل او نحر ذٰلك لانّه رفض لقاعدة الاختيار، مبل إلى الفلسفة الظاهدة العدال

د کھواس عمارت میں اُس فلفی کے الزامِ بخل کا بھی رد ہے۔وہللہ الحجة السامية (اور الله تعالیٰ بی کی جحت بلند ہے (ت) اور بیہ سب مطالب کہ علماء نے افادہ فرمائے فرڈافرڈاان آبات کریمہ کہ فقیر نے تلاوت کیں، ثابت اورا گر کچھ نہ ہو تا سوآ یہ کریمہ " إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَبِ بِيْرٌ ﷺ " ( بے شک الله سب کچھ کر سکتا ہے۔ ت) کے توبس تھی کہ مرجوع بھی ایک شے ہی اور م شے مقد ور۔اور معنی قدرت نہیں مگر صحت فعل وتر ک، یعنی کرے بانہ کرے دونوں پکیاں،اور کسی تقدیر پر کچھ حرج و نقصان نہیں۔طوائع میں ہے:

اھ (ت)

القادر هو الذي يصح منه ان يفعل المقدور وان لا اقادروه بحس سے مقدور کو کرنااورنہ کرنادونوں صحح ہوں يفعل 3اهـ

پھر ترجیح مرجوع کاالزام کیسا!\_\_\_\_اور قادر مختصاریر به تقولات کس شریعت میں روا!

ثم اقول:بعبارة اخصر ( پر میں مخضر عبارت کے ساتھ کہتا ہوں۔ت) ہم یو چھتے ہیں قول زید "لزم ترجیح المرجوع" (مرجوع کوتر جح دینالازم آبات ہے کیا مقصود ؟ آبااستحالہ ذاتیہ ؟ توبین البطلان کہ وہ ہماری قدرت فانیہ زائلہ ، قاصرہ باطلہ کے تحت میں داخل نہ کہ قدرت باقیہ تامہ، کللہ دائمہ بایہ کہ خدا کو عیب لگے گا؟ تو یہ وہی اس غنی حمد کو بندوں پر قباس کرنا،اور صد ہانصوص قرآنیہ سے منہ پھیر ناہے۔

ہمارے فعل بھلے برے سب طرح کے ہیں اور وہ جو کچھ کرے سب اچھا\_ وہی کام ہم کریں ہم پر اعتراض ہو۔وہ کرے اس پر اصلًا اعتراض نہیں \_ یفین نہ آئے تو کافر کی حمایت میں کسی مسلمان کو قتل کر دیکھو۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح عقائد النسفى دار الإشاعة العربية ق*ز هار* افغانستان ص٧٧

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٠٠/ ٢٠٠/ ١٠٩/ ٢ ١٠٩/ ٢ ٢٥٩/ ٢ ٢٥٩/

 $<sup>^{3}</sup>$ طوالع الانوار من مطالع الانظار

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

اوراس نے بار ہا کفار کو مسلمین پر غلبہ دیا۔

والله! يه وه جله ب كه مومن كادل اين مولى كي محبت سے حصلك ،العظمة لله (عظمت الله كے ليے ب-ت) جميل كي مربات جمیل (ہیہات ہیہات، بلا تشبیہ ) میلے کپڑی کی بد صورت پر سخت بد نما ہوں کسی حسین کو پہننے دیجئے، دیکھئے کتنی بہار دیتے ہیں۔ وللهِ الْمَثْلُ الاعلى (اور الله بي كے ليے ہے سب سے برتر شان ۔ ت) عيادًا بالله (الله كي پناه۔ ت) اگر وہ اين بنده مسلمان كو دوزخ میں ڈالے۔(اوراسی کے وجہ کریم کی بناہ)اس وقت اس مومن سے یو چھئے تیرے رب نے یہ کام کیسا کیا؟ والله! یہی کے گاکہ بہت اچھا، نہایت خوب، کمال بجا،ولکن عافیتك اوسَعُ بی (لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت والی ہے۔ بالجمله زيد كابيه قول انواع انواع ضلالات وجهالات كالمجمع \_\_\_ اور صريح فليفه و اعتزال اس كالمنبع نسالً الله العافية، ولاحول ولا قوة الابالله العزيز الحكيم (جم الله تعالى سے عافيت مائكتے ہيں، اور سناه سے بحنے كي طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر الله عزت والے حکمت والے کی توفیق ہے۔ت)

قول ششم

میں کہ "عقول عشرہ کا تمام نقائص و قبائے سے مقدس و منزہ،اور ان کے علم کا تام و محیط باحاطہ تامہ ہونا نقل کیا۔ یہاں تک کہ کوئی ذرہ ذرات عالم سے ان پر مخفی رہنا ممکن نہیں " \_ یہ خاص صفت حضرت عالم الغیب والشادہ کی ہے جل وعلا۔ قال تعالی

وَمَايَعُونُ بُعَنْ تَهِ إِنَّ كَمِنْ قِتُقَالَ ذَمَّةٍ فِي الْأَسْضِ وَلا فِي الْمَاسِ جَهِيتي تيرے رب سے ذره برابر چيز زمين ميں اور نه آسان میں۔

السّياء"

اوراس كاغير خدا كے ليے ثابت كرنا قطعًا كفر لعزة الله (عزت الله كے ليے ہے۔ت)اس عدّم امكان كو مسلمان غور كرے كه کیساکفر واشگاف اور کتنے صریح نصوص قرآ نیہ کاخلاف ہے۔

قال تعالى: "وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ مَهِ إِلَّا هُوَ ۖ " - 2 كُونَى نهيں جانيا تير بے رب کے لشكروں كو

القرآن الكريم ١١/١٠

 $m_{1/2}$ القرآن الكريم $^{4}$ 

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

اس کے سواروقال تعالی: " اِلَیْهِ یُرِدُّعِلْمُ السَّاعَةِ " ۔ 'اسی کی طرف پھیرا جاتا ہی علم قیامت کا وقال تعالى: "وَيَقُولُونَ مَتْي هٰذَاالْوَعُدُانُ كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ " وَإِنَّهَا آنَانَوْ يُرُرُّ مُّبِينٌ ﴿ " - كافر كت ہیں بیہ قیامت کاوعدہ کب ہےا گرتم سیجے ہو۔ توفر مااس کاعلم توخداہی کو ہے،اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں صاف صاف۔ وقال تعالى: "لا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْهِ آلَا بِمَاشَاءَ " دَنْ بَيْنِ كُمِيرِتُ أُسِ كَعَ عَلَم سے يَحَمَّ ، مگر جتناوه حالے۔ وقال تعالى حكايةً عن ملئكته: "سُبُخنَك لاعِلْمَلْنَا إلا مَاعَلَمْتَنَا النَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ " في إِلَى بِ تَجْمِي بَهِم علم نہیں مگر جتنا تونے ہمیں سھایا۔ بے شک توہی ہے دانا، حکمت والا۔

سبحن الله ! متفلسفه كہتے ہيں كه عقول عشره ملكه سے عبارت ہے۔ اگرچه بير بات محص غلط، كه جوامور وہ بے عقول إن دس عقول کے لیے ثابت کرتے ہیں، صفات ملکہ سے اصلاً علاقہ نہیں رکھتے۔ولا اکذب مین کذبہ القرآن (اس سے بڑھ کر کوئی حجموٹا نہیں جس کو قرآن نے حجموٹا قرار دیا۔ت) بلکہ بیہ صرف اُن سُفہاء کے اوہام تراشیدہ ہیں جن کی اصل نام کو نہیں۔

ر کھ لیے ہیں۔اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔(ت)

" إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَا عُسَيَّتُمُو هَا أَنْتُمُوا بَا وَكُمْهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا ووتونبين مكر يجه نام كهتم نے اور تمہارے باب وادوں نے مِنْ سُلْطِن " " 5

تاہم اگر مان لیں اور یوں سمجھیں کہ مشر کین عرب نے شان املاک (فرشتے) میں غُلو کے ساتھ تفریط بھی کی کہ انہیں عور تیں تھہرا یا۔ کفاریو نان نے وہ افراط خالص بنایا کہ اوصافِ خُلق سے متعالی بتایا۔ تواب اس آیپہ کریمہ سے اُن عقول کی حالتِ ادراک کیجئے۔ کس طرح اِن احمقوں کو جھٹلاتے،اور اپنے مالک کے حضور اپنے عجز وبے علمی کااقرار لاتے،اور پاکی و قدوسی اُس کے وجبہ کریمہ کے لیے خاص کھراتے ہیں۔صدق الله تعالى:

 $^{1}$ القرآن الكريم  $^{1}$ 

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٧ ٢٥/ ٢٧

<sup>3</sup> القرآن الكريم ٢٥٥/٢

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٣٢/٢ م

<sup>5</sup> القرآن الكريم ٢٣/٥٣

عنقریب وہ ان کی بند گی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہوجائیں گے۔(ت)

"سَيَكُفُّ وُنَ بِعِبَا دَتِهِمُ وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهِمُ ضِمَّا اللهَ"  $^1$ 

إعلام بقواطع الاسلام میں ہے:

جس نے ایک قضیہ یا چند قضایا میں علم غیب کاد عوی کیا وہ کافر نہ ہوگا۔ اور جس نے تمام قضایا میں اپنے علم کاد عوی کیا وہ کافر ہوجائےگا۔ (ت)

من ادّعى علم الغيب في قضيّة اوقضايالا يكفر ومن ادّعى علمه في سائر القضايا كفر 2

اوراسی میں علائے حنیفہ سے کفر منتفق علیہ کی فصل میں منقول :

یا کسی حادث کوالله تعالی کی صفات یااس کے اساء کے ساتھ متصف کماالخ (ت) اووصف محدثا بصفاته او اسمائه الخ<sup>3</sup>

غرض حکم مسئلہ واضح ہے۔ صرف محل نظراس قدر کو یہاں زید نے لفظ عند هم لکھ دیا کہ صراحة حکایت پر دال۔ اقول: مگر قطع نظراس سے کہ جملۂ لایسکن ان لایعلم العقل الاول مثلاً الخ (بینا ممکن ہے کہ مثلاً عقل اوّل کو علم نہ ہواالخ۔ ت) کہ خود وکفر جلی ہے، داخل حکایت نہیں، بلکہ تنزہ تام پر تفریح ہے کہا یشھی به سوق البیان (جیسا کہ سیاقِ بیان اس پر شاہد ہے۔ ت) عجب کرتا ہوں کہ بداسے مفید ہوا۔ اس نے مجر دات کا جزئیات مادیہ کو بروجہ جزئی جاننا پنامذہب محقق بتایا۔ اور اس کی حقانیت پر اس قول کو دلیل تظہر ایا، تو وہ یہاں محض محل نقل و حکایت میں نہیں، بلکہ مقام تمسک واستناد میں ہے۔ وہ بھی مجیئا و منظر ان سائلاً و صائلاً۔ تو یہ صاف اَمار تِ رضاو قبول ہے کہا لایخ فی علی کل عاقل، فضلاً عن فاضل (جیسا کہ ہم عاقل پر پوشیدہ نہیں چہ جائیکہ فاضل پر پوشیدہ ہو۔ ت) علاوہ بریں ہم ثابت کرآئے کہ ایسے اقوال کا بہ تصر تے حکایت بیان کرنا بھی حلل نہیں جب تک مقرون بہ رَدّوا فکار نہ ہو۔

وبعداللتيّاوالتّى اس قول كى شناعت وبثاعت ميں شك نہيں۔تكبّرتكد (غور كر

2 اعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجأة الفصل الاوّل مكتبة الحقيقية دار الشفقت تركي ص ٣٥٩

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٨٢/١٩

 $m \ge 7$  اعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجأة الفصل الاوّل مكتبة الحقيقية دار الشفقت تركى  $m \ge 7$ 

توسمجھ لےگا۔ت)

قولِ ہفتم

میں اس کفر بواح کو خوب جیکا یا اور روئے ریاسے پردہ حیات اٹھا کر حق مبین و قول محققین کھم ایا صاف لکھا کہ۔عدم زمانی حقیقہ عدم نہیں جس نے کسی وقت میں خلعتِ وجود پایا یا پائے گا۔وہ نہ معدوم تھا،نہ معدوم ہو،بلکہ یہ فقط پر دہ و تجاب ہیں۔ پہلے نہ تھا، یعنی پوشیدہ تھا۔اور اب نہ رہا۔ یعنی حجیب گیا۔ور نہ حقیقہ وہ واقع و نفس الامر میں وجود سے مُنفَل نہیں۔ اِنّا اللّٰہِ وانّا اللّٰہِ وانّا اللّٰہِ وانّا اللّٰہِ وانّا اللّٰہ واجعون (بے شک ہم اللّٰہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی طرف پھر نا ہے۔ت) اس قولِ شنج پر جو شناعاتِ شدیدہ لازم، عَدِّ عد سے خارج۔واکن مالایُدرک کُلّہ لایٹرک کلہ (لیکن جو چیز ممکل طور پر پائی نہ جائے گی۔ت) جاسکتی ہو وہ ممکل طور پر چھوڑی نہ جائے گی۔ت)

فاقول:وباً لله التوفيق: (تومين كهتا بول، اور الله تعالى بى كى طرف سے توفق ہے۔ت): اولاً نصوص صريحى قرآنيه كا خلاف،

الله تبارك وتعالی فرماتا ہے۔

"اَوَلا يَذُكُ كُوُ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْتُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ كَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

زید منتفلسف کہتا ہے۔ تھا کیوں نہیں؟البتہ پوشیدہ تھا۔حق جل وعلافرماتا ہے:

"وَ أَنْ اللّهِ عَلَيْكَ عَادٌّ اللّهُ وَلَيْ فَ وَتَمُوْدَافَهَ اللّهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْكَ عَادٌّ اللّهُ وَم باقى نه ركها۔

زید متفلسف کہتا ہے، باقی کیسے نہیں؟ واقع و نفسُ الامر میں رُوحیں بدن سے متعلق ہیں۔ہاں نگاہوں سے حیپ گئے۔رب تعالی وتقدس فرماتا ہے:

القران الكريم ١٩/ ٦٤

<sup>2</sup> القران الكريم ٥١٥٠/٥٣

جتنے زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اور باقی رہے گا تیرےرب کاوجہ کریم عظمت و تکریم والا۔

" كُلُّ مَنْ عَلَيْهَافَانٍ ﴿ قَ يَبْلَى وَجُهُ مَ اللَّهِ كَالِمَ اللَّهِ الْجَللِ وَالْجَللِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

زید متفلسف کہتا ہے، باقی تو سبھی رہیں گے مگر \_\_\_\_ اور پر دہ میں ،اور توظام ہے۔

اسی طرح صد ہاآیات واحادیث ہیں جن سے زنہار زید کو جواب ممکن نہیں۔ مگریہ کہ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں محکلق و ایجاد وابداع و تکوین واقع ہوئے ہیں،انہیں بمعنی ظہور،اور اماتت واہلاک وافنا واعدام کو بمنی تغییب اور عدم وفناو موت وہلاک کو بمعنی غیبو بت (کیے عصہ)

اور پُر ظام کہ یہ تاویل نہیں، تبدیل ہے، کہ م گزلفت و عرف پچھ اس کے مساعد نہیں \_\_\_\_ اشقیائے فلاسفہ قرآن عظیم میں یوں ہی تحریف معنوی کرتے ہیں \_ جنت کیا ہے؟ لذتِ نفسانی \_ نار کیا ہے؟ اَلَمِه دوحانی "تَظَلِمُ عَلَی اُلاَ فِی دَوْقَ " (وه آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ت) دیکھا "فِی ْعَمَا مِشْمَدٌ دَوْقَ " قولوں بین ان پر بند کردی جائے گی۔ (ت) سے کام نہیں عِیادًا بالله تعالیٰ کی بناہ۔ت)

وہ دن قریب آتا ہے کہ "یُں عُوْنَ إلی نَامِ جَهَنَّمَ دَعَّالَ " (جس دن جہنم کی طرف دھادے کر دھکیلے جائیں گے۔ (ت) جہنم میں دھکادے کر پوچھا جائے گا۔ "اَفَسِعُوْهُ لَا اَمُراَنْتُمُ لَا تُبْعِيْهُ وَنَ ﴿ اَلْمَ اَنْتُمُ لَا تُبْعِيْهُ وَنَ ﴿ اللَّهِ مِهُ وَلَا تَبْعِيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

عصه: سقط من نسختنا المخطوطة ولاب منه اومن نحوه ١٢محم احمد

<sup>1</sup> القران الكريم ٥٥/ ٢٦ ٢

 $<sup>2/10^{4}</sup>$ القران الكريم  $2/10^{4}$ 

القران الكريم ١١٠٨ ٩

<sup>4</sup> القران الكريم ٥٢/ ١٣

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القران الكريم ۵۲ /۱۵

القران الكريم 2 / |2 - 4 / - 4 | القران الكريم |4 - 4 / - 4 |

 $<sup>\</sup>Lambda/$ القرآن الكريم  $\Lambda$ 

کچھ منہ اُس دن تروتازہ ہوںگے اپنے رب کی طرف دیکھتے۔

"وُجُوهٌ يَّوْمَيْنٍ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى مَابِيِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ " أَ

لیمن اُس کی رحمت کی اُمیدر کھے رُویت الی نہ ہوئے، الی غیر ذلك من الجهالات الكثیفة والضلالات الخسیفة (اس کے علاوہ بھاری جہالتوں اور ذلیل گراہیوں سے۔ت)۔

پھر کیا یہ تاویلیں اُن کے کام آئیں اور انہیں بدعتی ہونے سے بچالیا؟ \_\_\_\_\_ تاہم وزن سے جانچ اور منہ دیکھنے سے امید واری مراد ہونا اتنا بعید نہیں جس قدر بے لگاؤ تح یفیں اس مُتفلسف کو کرنی پڑیں گی۔ کما لایخ فی \_\_\_\_\_والله الهادی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں، اور الله ہی ہادی ہے۔ ت)

شِفاشریف میں باطنیہ وغیر ہم غُلاۃ کوذکر کرکے فرماتے ہیں:

انہیں (باطنیہ) نے گمان کیا کہ نصوصِ شرع اپنے ظاہری الفاظ و خطاب کے مقطفی پر نہیں، رسولوں نے تو مخلوق کو محض ان کی مصلحت کے اعتبار سے خطاب کیا کیونکہ مخلوق کی کم فہمی کی وجہ سے رسولوں کے لیے تصریح کرنا ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں کو (باطنیہ) کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ احکامِ شرع باطل ہو جائیں، رسولوں کی تکذیب ہوجائے اور رسولوں کے لائے موئے احکام میں شک وشبہ پیدا ہوجائے اصر تحضیص (ت) ہوئے احکام میں شک وشبہ پیدا ہوجائے اصریک استحصیص (ت)

زعبواان ظواهر الشرع ليس منها شيئ على مقتفى ومفهوم خطابها وانبا خاطبوابها الخلق على جهة المصلحة لهم اذلم يمكنهم التصريح لقصور افهامهم فمضمن مقالاتهم ابطال الشرائع وتكذيب الرسل والارتياب فيبا اتوابه اهملخصًا 2

اہل سنت کا اجماع ہے کہ نصوص اپنے ظاہر پر حمل کیے جائیں اور ان میں پھر پھار حرام و نابہ کار کہا صُرِّح بِه فی کتب العقائد متنا وشو گار ہوں گئی ہے۔ت) متناً وشو گار جیسا کہ کتب عقائد چاہے متن ہوں یا شرح میں اس کی نصر سے کر دی گئی ہے۔ت) ٹاٹیا: جب وعائے دہر میں باقی رہنا حقیقہ وجود کھہر ا،اور اعدام زمانیہ محض تجاب و خفا، تو لازم آیا کہ حضرت حق جل وعلا کسی موجود کو معدوم نہ کرسے۔اور اس کی مخلوق پر اس کا قابونہ رہے کہ

1 القرآن الكريم 20 / ٢٣\_٢٣

 $<sup>^2</sup>$ الشفا بتعريف حقوق المصطفّح فصل في بيان ماهومن المقالات كفر المكتبة الشركة الصحافيه  $^2$ 

فتاؤىرضويه حلد٢٢

غایت درجہ انہیں غائب کر سکتا ہے، صفحہ دہر سے مٹانا کیونکر ممکن؟ کہ اُن ہوئی کبھی نہ ہوگی۔\_\_\_\_ وھذایتن اجدًا (اوربیہ

خلاصہ یہ ہے کہ اس نظر بے کی بنیاد پر عدم حقیقی صفحہ دم سے مرتفع ہونے کا نام ہے، جبیبا کہ زید نے اس کا اعتراف کیا ہے،جو شے بھی پائی گئی پائی جائے گی کہ وہ اس میں مرتسم ہے۔ مرتفع تو فقط وہ ہے جو ازل سے ابد تک اسم وجود سے موسوم نہ ہو۔ لہذا جوشیئ کون میں ایک آن کے لیے بھی داخل ہوئی اسم وجود اس کو متناول ہو گیا اور تناول کا لاتناول ہو ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ عدم حقیقی محال ہوا۔اور الله تعالی کی بناہ (ت)

والحاصل أنّ العدم الحقيقي على هذا، هوالارتفاعُ عن صفحة الدهر ، كما اعترف به ، وكل مأوجد البوجد فأنه مرتسم فيها وانها المرتفع مالم يتناولم اسمر الوجود من ازل الازال الى ابد الأبود فيا دخل فى الكون ولوا ناقه تناولهُ اسم الوجود\_\_\_لايمكن و لوانًا قدتنا وله اسم الوجود لايمكن أن يصير التناولُ لاتناولًا فاستحال العدمُ الحقيقي والعباذ ىاللەت**ع**الى\_

**خالثًا**: جو مسلمان بہ شفاعتِ سیدالشافعین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم یا بہ محض رحمت ارحمُ الراحمین جلّت عظمتہ ، جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں،اس مذہب پر لازم کہ وہ واقع ونفس الامر میں جہنم میں ہوں اور اس نگلنے کا صرف بیہ حاصل کہ اُن کا دوزخ میں ہو نامخفی ہے۔

يول ہى ابليس قبل انكار سجود جنت ميں تھا، قال تعالى:

ا اُرْجنت ہے کہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تواس میں غرور کرے۔

" فَاهْمِطُمِنْهَا فَهَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَّ وَيْهَا" 1

تولازم که واقع و نفس الامر میں وہ جنت میں ہے اور بیہ نکالنافقط اُس امر کا چھیا ڈالنا۔

ا گر کہیے اُن مسلمانوں کو عذاب وعقاب کی تکلیف نہ رہے گی \_\_\_\_\_ ہم کہیں گے تمہارے طور پر بے شک رہے گی \_ نہایت یہ کہ چھے چوری \_\_\_ واستخفرالله العظیم (میں عظمت والے الله سے مغفرت عابتا ہوں ت)۔اس طرح شیطان کا التذاذ۔غرض یہ کہ کسی قدر کوشش کیجئے خفاءِ و ظہور سے بڑھ کر کوئی بات نہ نکلے گی۔اور کام واقع و نفس الامر سے ہے۔

القرآن الكريم ١٣/١

رابعًا: لازم که کافر عسه بحالت کفر داخل جنت ہو \_\_\_\_ مثلاً زید کافر تھا اب اسلام لایا تواس کے کفر پر صرف عدم زمانی طاری ہوا جس کا محصّل اِختفا سے زیادہ نہیں \_\_\_ وجود حقیقی کی نفی نہیں کر سکتا \_\_\_\_ اور کفر طبیعت ناعتیہ ہے کہ اپنے قیام کو طالب موضوع اور تبدل موضوع بہ اجماع عُقلاممنوع:

تو بالضرور وہ کفر کہ واقع و نفس الامر میں موجود ہے۔زید ہی کی ذات سی قائم۔اور قیام مبدء صدق مشتق کو مشکّز م تو حقیقتہ وہ کافر بھی ہے۔

اور م رکافر که مسلمان ہوجائے بہ حکم شرع داخل جنگ ہوگا۔ تو بالضرورة لازم که بید کافر باوصفِ کفر داخل جنت ہو \_\_ نہایت کار دبیہ که وہ کفراس کا، ببہ وجہ عدم زمانی یوشیدہ ہےاوراسلام آشکار۔

**خامسًا**: جب سابق ولا حق اعدامِ زمانیه سب احتجاب و خفا تولازم که عالم ایجاد کاذره ذره از لی ابدی مورزید کل تک نه تها، یعنی پوشیده تقا<u>ری</u>ر سوں نه رہے گالیعنی حچیب جائے گا\_\_\_\_ وجود حقیقی، دائم وسرمدی \_\_ اس سے بڑھ کر کون ساکفر ہوگا!

اس کی تقریر بیہ ہے کہ جو قدم ہم الله تعالی کی ذات اور اُس کی
صفاتِ عالیہ کے ساتھ مخص کرتے ہیں اُس کا یہ معنی نہیں کہ
کوئی زمانہ نہیں گزرتا مگر وہ اس میں ہوتا ہے یا بیہ کہ اجزاء
زمانہ میں سی کوئی جز اس سے خالی نہیں ہوتی۔اس لیے کہ
الله سبحنہ و تعالی زمان سے برتر ہے۔اس پر زمان کا مرور
نہیں ہوسکتا جیسا کہ مکان اس کا اعاطہ نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ وہ ہم
زبان کے ساتھ ہے لیکن ہر زمان میں نہیں ہے۔ یو نہی اس کی
صفاتِ جلیلہ ہیں۔ کیا تو نہیں دیھا کہ فلاسفہ نے عقول کو قدیم
کہا تو ہم نے

تقريرة ان القدم الذى نخصة بالملك، العزيز جل جلاله وصفاته العللى ليس بمعنى ان لايمرّز مان الا وهو فيه، اولا يخلوعنه جزء من اجزاء الزمان، فأنه سلحنه وتعالى متعالى عن الزمان، لايمرّ عليه زمان كمالا يحيط به مكان، فهو مع كُلّ زمان لكن ليس فى الزمان، وكذلك صفاته جلّت اسماء ة، الا ترى انّ الفلاسفة قالوابقدم العقول

عسه: يول بى لازم كه مسلمان باوصف إسلام مخلد فى النار بوكها فى الارتداد، والعياذ بالله والبيان البيان (جيها كه ارتعداد ميں بوتا ہے۔ اور الله كى پناه۔ جو بيان تمهار اوبى بيان ہمارا۔ تامنہ۔

انہیں کافر قرار دیا ہاوجود یہ کہ وہ معنیٰ مذکور کے ساتھ عقول ، کے قدیم ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے نزدیک عقول بھی زمانیات میں سے نہیں ہیں۔ تواب قدیم ہونے سے ہماری مراد فقط یہ ہے کہ شیمی کے وجود کی ابتداء نہ ہو جیسا کہ ہم ابدیت سے اس معنی کا قصد کرتے ہیں کہ اس کی خلود کی انتہانہ ہو۔اور یہ خوب ظام ہے۔ شخقیق اس کی تصریح فرمائی ہے آئمہ کلام نے جیسے امام رازی وغیرہ۔اور جب معاملہ ایباہی ہے جیسا ہم نے تیرے لیے بیان کیااور اعدام زمانیہ تیرے نز دیک تجاب و خفاء سے بڑھ کر نہیں ہیں تواس صورت میں لازم آئے اکہ جس کو ہم آن حدوث اور آن فناء گمان کرتے ہیں وہ آن حدوث و آن فناءِ نہ ہوں اور نہ ہی اُن سے وجود کی ابتداءِ وانتهاءِ ہو بلکہ وہ تو ظہور کیآن ہدایت وآن نہایت ہوں گی۔رہاوجود واقعی تواس کانہ اول ہے نہ آخر، کیونکہ اس قول کی بنياد پر دم ميں کوئي امکان نہيں جو ہوسکتا ہو اور ہو حکا ہو۔ چنانچہ جس شے سے صفحہ دمر خالی ہے وہ تجھی بھی صفحہ دمر میں مرتسم نہیں ہوگااور جواس میں ایک مرتبہ مرتسم ہوگیا ہے وہ کبھی بھی اس سے نہیں مٹے گا۔للہذا ضروری ہے کہ مر موجود اس میں ازل سے مستقر ہواور اید تک مسلسل ماقی رہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ وجود عالم کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء۔اور یہ ہی وہ الزام ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا۔ عبد ضعیف کہتا ہے۔

فأكفرنا هم، مع انهم لايعتقدون قدمها بالمعنى البذكر لانها الضّالست عندهم من الزمانيات، فأذن لانعني به الا إنّ الشيع لابداية لرجده كما نقصد بالايدية ان لانهاية لخلوده، وهذا ظاهر جلى و قد صوّح به آئمة الكلام كالامام الرّازي وغيرهـ و آذاكان الامر كما وصفنالك،والاعدام الزماتية لا تزيد عندك على غيبةٍ وخفاءٍ فاذن ما نظنه أن الحدوث وأن الفَناء ليسابهها، ولا بههابداية الوجود ونهايته وانبا هما أناساية الظهور وانتهاءه،اما الوجود الواقعي فلا اول له ولا أخر ،اذليس في البهر على القول به امكان يسع "بكون وقد كان" فهأخلت عنه الصفحة لايرتسم فيها ابدا، وما ارتسم فيها مرّةً لاينبحقُ عنها اصلا،فلاب انّ كل موجود كان مستقرًا فيها من الإزل،ويبغي مستبرًّا إلى الإب، فثبت ان لابداية لوجودالعالم ولانهاية، وهذا ما اردنا الالزام به، يقول العبد الضعيف

الله مهربان اس پر مهربانی فرمائے کہ اگر ہم اس محال کو باطل کرنے میں کلام کو وسعت دیں تو الله تعالیٰ کی مهربانی سے ہمارے پاس الیمی چیکدار بجلیاں ہیں جو بلند بادل پر غالب آجائیں اور الیمی تیز برنے والی بدلیاں ہیں جو خون برسا دیں۔ اور اگر ہم اپنی قریب بزرگی والے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں تو مزید کی امید ہے اور ہم بعید کو بھی پالیں۔ لیکن جس قدر ہم نے ذکر کیا ہی اس میں سمجھدارون کے لیے کفایت ہے اور اچھی ہدایت پراللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمدیں ہیں۔ (ت)

لطف به المولى اللطيف: انالو اوسعنا المقال، في ابطال هذا المحال فعندنا بحمدالله تعالى شوارق بوارق تبهر العماء على وسحائب قواضب تمطر الدّماء، ولأن تضرعنا الى القريب المجيد \*لرجونا المزيد\* ونلنا البعيد \*ولكن فيماذكرنا كفاية \*لاهل الدّراية \*والحمدالله على حُسن الهداية \*

اے مسکین ! البتہ بیرشان ہمارے نز دیک علم باری عز مجدہ کی ہے کہ از گا وابداً تمام کو ائن ماضیہ وآتیہ کو محیط،اور زمانہ سے منز ہ

اس سے غائب نہیں ذرہ کھر کوئی چیز آسانوں میں اور نہ زمین میں۔(ت) " لايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَمَّ وِفِ السَّلُوتِ وَ لَا فِ الْأَثْمُ ضِ" -

عالم جب تک نه بنا تھاذرہ ذرہ اس کے علم میں تھا۔ اب کہ بنا، اب بھی بدستور ہے۔ جب فانیات پر وعدہ الہیہ آئے گااس وقت بھی میر چیز اس کے علم میں ہوگی۔ عالم بدلتا ہے اور اس عالم کا علم نہیں بدلتا۔ شے پر تین حال گزرے۔ عدم، حدوث، فنا۔ وہ اسے ان تینوں حالوں پر تفصیلًا ازل سے جانتا ہے۔ اور ابدتک جانے گا۔ معلوم میں تغیر آیا اور علم میں اصلاً تغیر نه ہوا۔ البتہ صرف ہماری زبان میں کہ دائرہ زمان سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اس علم سے تعبیریں متعدد ہو گئیں۔ یعنی یُوجِدُ، موجود، کان وُجِدَ۔ غرض یہی ہے وہ نحو وجود جس میں تبدُّل کوراہ نہیں۔ اب جا ہے اسے تم اپنی اصلاح میں "وعائے" دہر کہو، یا "حاقِ واقع" یا پچھ اور سے مگر حاشا کہ بیا اشیاء کا وجود حقیقی ذاتی نہیں، نہ اس میں حصول سے شے کو فی نفسہ

عـــه: هو الجأج لانهم قليلا مأيبتهون ١٢منهـ

Page 153 of 682

m/mالقرآن الكريم 1

فتاؤىرضويه حلد٢٢

موجود کہیں،ورنہ وہیاستحالے لازم آئیں۔

زمانیات کاوجود وعدم حقیقةً یہی ہے جسے زید ظہور و خفا کہتا ہے 💎 کافر مسلمان ہوا، قطعًااسکا کفر نفس الامر میں منعدم ہو گیا کہ وہ زنہار اب اس کی ذات سے قائم نہیں،اور اس کا کون فی نفسہ نہیں مگر کون فی الموضوع، مسلمان دوزخ سے نکلا، یقسنًا وہ حالت معدوم ہو گئی۔ کہ بہ بھی عرض ہے اور بعد زوال ماطل ومر فوع \_\_\_\_ وعلی هذا القیاس۔ پالھذا اگر صرف وجود علمی، وجود واقعی ہو تومنعات کے سوا کوئی معدوم نہ رہے کہ علم میں حجر نہیں۔ موجود ومعدوم سب سے متعلق ہو تا ہے۔مع ھذاہرِ عاقل جانتا ہے کہ علم عالم میں وجود شے سے شے کو موجود نہیں کہہ سکتے\_\_\_\_ طوفان نوح مفقود ہے اور ہارے علم میں موجود قیامت ہنوز معدوم ہے اور ہارے زہن کو معلوم ولن یقاس العلم بالواقع،فاین الحكاية من المحكى عنه (علم كاندازه واقع سے نہيں لگا باجاتا تو كہاں حكايت اور كہاں محكى عنه ت)\_ اے نادان! بید دقتیں جو کچھے پیش آئیں اس سفاہت کا ثمرہ تھیں کہ اس وعائے مخترع کا نفس الامر نام رکھ کراس میں بقاواستمرار

كوحقيقتير وجوداشياء مانااور اعدام سابقه ولاحقه زمانييه كومحض احتجاب وخفاجانايع

فَكُنْتَ النَّمُلَ لَمْ تَط

(کاش! چونځانهاڙ تيت)

اوراُس برطُرہ یہ ہے کہ وعائے دم کو ظرف حقیقی جُداگانہ کھہرا یا۔اور زمانیات کا وجود دم می وجود زمانی سے علیحدہ بتایا، یہاں تک کہ تمام اجزائے زمان سے انعدام پر بھی بقا ہاتی رکھی۔اور اس تقریر پر منبج عقل سے بھی جو استحالات قائم، مشتعلان فلسفہ و کلام ومعتادان جدال وخصام پر محتفی نہیں۔مگر ہم ان میں سے إضاعتِ او قات نہ کریں گے کہ شان فتوی واجب الاعظام نہ پیر چیقلش ہماراکام۔

ومن حسن اسلام المرء تركه مألا يعنيه (آدمي كاسلام كاحسن يهدي كه وه لا يعني باتول كو چهور در (ت)

تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ کلام ایک مشکل علمی مسکلہ کی

تنبيه:قدعلمناانّ الكلامر لههناسينجرُّ

أ جامع الترمذي ابواب الزهد بأب ماجاء من تكلم بالكلمة يضحك الناس الين كيني وبلي ٥٥/٢ سنن ابن ماجه ابواب الفتن بأب كف اللسان في الفتنه إيج ايم سعير كميني كراجي\_ص ٢٩٥، مسند احمد بن حنبل عن حسين رضي الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ١٠١/٢

طرف بڑھے گا۔لیکن وہ مسّلہ اُن لو گوں پر د شوار اور پہجیدہ ہوگا۔ جنہوں نے اسے دلوں کو گمانوں کے پیچھے کردیا۔ ما وہ جھگڑے، قیل و قال، کثرت سوال اور ننگ میدان میں خچروں کو ایڑ لگانے کے عادی ہیں۔رہے اہل سنت و جماعت تو وہ بحمدالله ایمان لانے والے ،خوش ہونے والے اور الله تعالیٰ کے فضل پر خوشیاں منانے والے ہیں۔ان ہر مسائل ذات اور وقائق صفات میں سے کچھ بھی دشوار نہیں، کیسے دشوار ہوسکتا ہے جب کہ خود انہوں نے دین کے اصول بان کے ہیں اور دین میں وہی گھاٹ ہے جس پر م وقت ان کاآنا جانا ہے۔اور یہ اس لیے کہ جس کو شرع نے ثابت کیا ہم اسی کو سنتے اور مانتے ہیں۔اور جس کو شرع نے رد کر دیا تو وہ ہماری طرف سے تیری طرف لوٹااور جس کی خبر شرع نے نہ دی تو اس کا علم الله تعالی کو ہے۔وہ الله سبحنہ و تعالیٰ کے بارے میں دلیل وعلم کے بغیر گفتگو کوروانہیں رکھتے۔ پاکی ہے تجھے، ہمیں بچھ علم نہیں مگر جتنا تونے ہمیں سھایا، بے شک توہی علم وحكمت والا ہے۔ (ت)

لطور خاص اس کاذ کر کیا کیونکه میه کروفر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ۱۲ منہ (ت)

عده اخصها بالذكولاجا تصلح لكرو لافى ١٢ منه (قرس سرة)\_

عسه ٢: كذا في نسختنا المخطوطة (لا يجزون) يصلح معناه ايضًا ـ لكن يخالج صدرى انه لا يجيزون وسقطت الياء من قلم الناسخ. فأن الاخطاء وقعت من كثير اوصوبنا الصعوبات يطوله بالصورت يطول يطول ذكر ها ١٢ مُحرام المسباح ـ

Page 155 of 682

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{1}$ 

واخرج الطّبراني في الاوسط و ابنُ عَديّ والبيهقي وغيرهم عن ابنِ عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تفكروا في الله أله ولا تفكروا في الله الله ولا تفكروا في الله الله ولا تفكروا في الله ولا تفكرو

واخرج ابونعيم فى الحلية عن ابن عباس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله ـ 2 تفكروا فى الله ـ 2

واخرج ابوالشيخ في العظمة عن ابن عباس: تفكروا في كل شيئ، ولا تفكروا في ذات الله، فأن بين السماء السابعة الى كرسيّه سبعة الافنور، وهو فوق ذلك واخرج ايضًا عن ابى ذرّعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كلفظ الحلية وزاد فتهلكوا في نسأل الله العفو و العافية.

طرانی نے اوسط میں، ابن عدی نے اور بہتی وغیرہ نے سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے اور انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت فرمایا کہ الله تعالی کی نعتوں میں غور مت کوور مت کرو۔۔(ت)

ابونعیم نے حلیہ میں سیدناابن عباس رضی الله تعالی عنها سے اور انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا کہ الله تعالی کی ذات میں مت غور کرو، اور الله تعالی کی ذات میں مت غور کرو۔ (ت)

ابوالشیخ نے عظمت میں ابن عباس رضی الله تعالی عنہما سے روایت کیا کہ ہم شے میں غور کرواور الله تعالی کی ذات میں مت غور کرو،اس لیے کہ ساتویں آسان اور اس کی کرسی کے در میان سات ہزار نور ہیں اور وہ اس سے فوق ہے۔ت) بیز اس نے ابو ذر رضی الله تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے حلیہ کے لفظوں کی مشل روایت کی اور اس میں یہ لفظ بڑھایا "فتھلکوا" یعنی تم ہلاک ہوجاؤگے۔ہم الله تعالی سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ (ت)

<sup>1</sup> المعجم الاوسط عديث ١٣١٥ مكتبة المعارف رياض ٢/١٥١، شعب الايمان عديث ١٣٠ دار الكتب العلمية بيروت ٢٣١١، الكامل لابن عدى ترجمه وازغ بن نافع العقيلي دار الكفر بيروت ٢٥٥/١

<sup>2</sup> كشف الخفاء مديث ٢٧٨/١١٠٠٣

<sup>3</sup> كشف الخفأء حديث ٢٧٨/١١٠٠٣ وكنز العمال حديث ١٠٨/٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> كنزالعمال مديث ٥٥٥ موسسته الرساله بيروت ١٠٨/٣

قولِ ہشتم

کی شناعت اقوال سَبعہ سابقہ کے حکم سے خود ہی روشن ہو گئے۔ ع

قياس ئن ز گلستانِ أو بهار ش را

(اس کے گلستان سے اس کی بہار کااندازہ کرو۔ت)

یہ کفریات تھے جن پر اس قدر ناز ہے \_\_\_ یہ گمراہیاں تھیں جن کااتنا و قار واعزاز ہے۔اور ہر مسلمان پر واضح کہ ایسی چیز کی مدح وستائش کس اعلیٰ درجہ خیاثت پر ہو گی۔

واِنْ بَغَیْتَ التفصیل فاقول وعلی الله التعویل (اگر تو تفصیل چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں اور الله تعالیٰ ہی پر جروسہ ہے۔ت)

اولاً: وه اس کتاب کو تدقیق فصیح و تحقیق صرح واکتناه حقائق کہتا ہے۔اوریہ الفاظ تصیح مضامین کتاب میں نص صرح سے \_\_اور معلوم که وه مذاہب نگفره فلاسفه سے مشحون \_\_\_ اور علماء فرماتے ہیں جو مذاہب کفار سے کسی مذہب کی تصیح کرے خود کافر\_\_\_ اگرچہ مذہب اسلام کامعتقد و مقر،اور اعلیٰ الاعلان اس کا مظہر ہو۔

شفانٹریف میں ہے:

ہم اُس شخص کی تکفیر کرتے ہیں جس نے ملت ِ مسلمین کے علاوہ کوئی دین اختیار کیا یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک کرے یا شک کرے یاان کے مذہب کو صحیح قرار دے اگر چہ وہ اسلام کو ظاہر کرے اور اس کا عقاد رکھے اور اس کے سوام مذہب کے باطل ہونے کا معتقد ہو، تو وہ کافر ہے کیونکہ اس نے الیی چیز کا اظہار کیا۔ جو اسلام کے مخالف ہے۔ (ت)

تكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل اووقف فيهم اوشك اوصحح منهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقد بطألِ كل منهب سواه فهو كافر باظهار هما اظهر من خلاف ذلك أ

اسی طرح امام اجل ابوز کریا نووی رحمة الله تعالی علیه نے روضه میں نقل فرمایا اور مقرر رکھا، بلکه فرماتے ہیں:جو کافروں کے کسی امر کی تحسین کرے بالا تفاق کافر۔ کسی امر کی تحسین کرے بالا تفاق کافر۔ علامہ سید احمد حموی غمز العیون میں فرماتے ہیں:

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل في بيان ماهو من المقالات كفر المكتبة الشركة الصحافيه ٢٧١/٢

Page 157 of 682

ہمارے مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جو کافروں کے کسی کام کی تحسین کرے وہ کافر ہے، یہال تک انہوں نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ وہ کافر ہے جس نے یوں کہا کیا مجوسیوں کا کھانے کے وقت کلام کو ترک کرنا حسن ہے یا حالتِ حیض میں ان کا بیوی کے ساتھ ہم بستری کو ترک کرنا حسن ہے اھ بحرالرائق وغیرہ میں اس کی مثل ہے۔ (ت)

اتفق مشايخنان ان من رأى امر الكفار حسنًا فقد كفر، حتى قالوا في رجلٍ قال "ترك الكلام عند اكل الطعام حسن من البيحوس، او ترك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن" فهو كافر أاه و مثله في البحر الرائق وغيرة

اعلام میں ہمارے علماسے كفر متفق عليه كى فصل میں منقول:

اوصدق كلامر اهل الاهواء اوقال عندى كلامهم كلامر معنوى اومعنالا صحيح اوحسن رسوم الكفار اه<sup>2</sup>

و حمل العلامة ابن حجر اهل الاهواء على الذين نكفرهم في بن عتهم، قلت وهو كما افاد، ولا يستقيم التخريج على قول من اطلق الكفار بكل بن عة، فأن الكلام في الكفر المتفق عليه، فلينبه

یائس نے بدمذہبوں کے کلام کی تصدیق کی یا کھا کہ میرے نزدیک ان کا کلام بامعنی ہے یااس کا معنی صحیح ہے یاکافروں کی سموں کی شعبین کی اھت۔

امام ابن حجرنے بدمذہبول کو ان لوگوں پر محمول کیا ہے جن
کو ان کی بدعات کی وجہ سے ہم کافر قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا
ہوں کہ ایباہی ہے جیسا امام ابن حجرنے افادہ فرمایا۔ اور اس
شخص کے قول پر تخریج درست نہ ہوگی جو مرائل بدعت کو
مطلقاً کافر کہتا ہے کیونکہ کلام اُس کفر میں ہے جو متفق علیہ
ہے۔خبر دار ہونا جا ہے۔ت)

**ٹائیًا:ا**بو بکرین ابی الد نیائتاب ذمّ الغیبیة اور ابو یعلی اپنی مند اور بیھقی شعب الایمان میں سید ناانس رضی الله تعالی عنه ،اور ابن عدی کامل میں حضرت ابوم پر ہورضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں :

جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے رب غضب فرماتا ہے اور اس کے سبب عرش خدا اذامُرِحَ الفاسِقُ غضبَ الرَّبُّ واهتَزَّ للْملِك

ا غمز عيون البصائر مع الاشباه والنظائر الفن الثاني كتأب السير والردة ادارة القرآن كرا چي ا/ ٢٩٥

<sup>2</sup> اعلامر بقواطع الاسلامر مع سبل النجأة الفصل الاول مكتبه الحقيقة دار الشققة اتنبول تركي ص اسك

فتاۋىرضويّە جلد ٢٧

العرش۔ 1

عُلما فرماتے ہیں، وجہاس کی میہ ہے کہ رب تبارک و تعالی نے اس سے بیخے اور اسے دور کر ناکا حکم فرمایا۔افادہ المعناوی مخطاصہ بیہ کہ وہ شرعاً مستحق اہانت ہے اور مدح میں تعظیم۔

وهنالك فليتقطع قلوب المتهدرين اوريهال سے جمارت كرنے والوں كے دلوں كو دهُل جانا عالم عليہ على على على الله على

کہ جب فاسق کی مدح بہ وجہِ اشتمالِ معاصی اس درجہ سخت کھہری تو وہ کتاب جو صریح کفریات کو متضمن ہواس کی مدح کس قدر غضب الهی کی سز اوار اور عرش رحمٰن کو ہلانے والی ہو گی \_\_\_ اول تو وہاں گناہ \_\_\_ یہاں کفر دوسرے وہاں اتصاف، یہاں تضمن لیعنی گناہ فاسقوں کے جزوبدن یا داخل روح نہیں ہوتے،اور یہ کفریات تواس کتاب کے اجزااور اس کے مضمون و مفہوم و قراء ت و کتابت سب میں داخل ہیں \_\_ولاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیمہ

الگا: ہم پوچھتی ہیں زیداِن کفریات کو کفر جانتا ہے یا نہیں؟ \_\_\_ اگر کہے نہ، توخود اپنے کفر مسلم کا مقر\_\_\_ اور کہے ہاں \_\_\_ تواس تالیف و تحریر، اور اس کی طبع و تشہیر کو بروجہ اشتمال کفریات واشاعتِ ضلالات، لاا قل حرام قطعی مانتا ہے یا نہیں ؟ اور اگر کہے نہ، تو وہ ایسے اشدالکبائر کا مستحل ہوا \_\_\_ اور استحلال کبیرہ کفر \_\_\_ اور کہے ہاں تواس نے ایسے حرام شدید التحریم کی مدح و تحریم کی درب العلمین کفر مبین \_\_\_ والعیاذ بالله رب العلمین کریم کی۔ اب اس پر وہ مسائل فقہ وار د ہوں گے کہ حرام قطعی کی تعریف و تحسین کفر مبین \_\_\_ والعیاذ بالله رب العلمین کی پناہ۔ت)

امام عبدالرشید بخاری تلمیذامام علامه ظهیری وامام فقیه النفس قاضی رحمهم الله تعالی خلاصة الفتاوی میں فرماتے ہیں:

من قال احسنت لها هو قبیع شرعًا او بحوّدت کفر۔ <sup>3</sup> من قال احسنت لها هو قبیع شرعی پر کہا کہ تُو نے اچھا کیا یا تو نے خوب کیا تو کافر ہوگیا۔ (ت)

عهه: كها امر أنفامن الشفاء المنه جبياكه الجي بحواله شفاء گزرار امنت)

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شعب الايمان حديث ٣٨٨٦ دار الكتب العلميه بيروت ٣ /٢٣٠، الكامل لابن عدى ترجمه سابق بن عبدالله الرقى دار الفكر بيروت ٣ /٢٣٠ الكامل الابن عدى ترجمه سابق بن عبدالله الرقى دار الفكر بيروت ٣ /٢٣٠ الكامل الابن عدى ترجمه سابق بن عبدالله الرقى دار الفكر بيروت ٣

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت الحديث إذا مدح الفاسق مكتبة الامام الثافعي رياض ١٢٩/١

<sup>3</sup> منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر بحواله الخلاصة فصل في الكفر صريحًا وكنايةً مصطفى البابي مصرص ١٨٩

طریقه محدیه میں ہے:

| جو قطعی طور پر فتیج ہواس کی تحسین کفر ہے۔(ت)      | كل تحسين للقبيح القطعي كفرار                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | اُسی میں امام ظہیر الدین مرغینانی سے مروی:    |
| ہارے زمانے کے نغمہ کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کو کسی | منقال لمقريئ زماننا احسنت عند قراء ته يكفر 2_ |
| نے کہاتو نے اچھا کیا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ (ت)   |                                               |

## محیط میں ہے:

اذا شرع فى الفاسد و قال لا صحابه "بيائيرتا كيح خوش فساد شروع كيا اور اپنے ساتھيوں كو كہا كه آؤ بخوش جئيں، تو بزيم "كفو 3\_

اوراس اصل کی فروع، کلمات علامیں پیش از بیش ہیں۔نسٹال الله العافیة (ہم الله تعالیٰ سے عافیت مانکتے ہیں۔ت) رابعًا:اطراواغراق کا طوفانِ مُغرق فوران موبق تماشے کے لائق کہ یہ کتاب فرشتہ اثر بلکہ فرشتہ گرہے۔ سبحان الله! کفریات وضلالات و بطالات کا مجموعہ،اور یہ بڑادعوی کہ آ دمی کو فرشتہ عیف بنادیتی ہے۔علاء فرماتے ہیں ملا تکہ سے تشبیہ دینانہ چاہیے۔اوراس پراصرار، مورثِ اکفار، والعیاذ بالله تعالیٰ۔شِفاونسیم میں ہے:

عسے: یارب! مگروہ قول مرجوع و مہجور اختیار کیا گیا ہوگا کہ ابلیس بھی ایک صنف ملکی سے تھااس بناپر "شیطان گر" کی جگہ "فرشتہ گر" کااطلاق کیا، یا منطق جدید توہے ہی۔ نئ بولی میں شاید شیطان کو فرشتہ کہتے ہوںگے۔ ۱۲ سلطان احمد عفاعنہ وسلمہ ربہ۔

1 الطريقة المحمدية السابع عشر الغناء التغني حرامر في جميع الادهان مكتبه حنفه كوئم ٢/١٣٠١

<sup>2</sup> الطريقة المحمدية السابع عشر الغناء التغنى حرام في جميع الادهان مكتبه حنيفه كوئم ١٣٠/٢

<sup>3</sup> الفتأوى الهندية بحواله المحيط كتأب اسير البأب التأسع نور اني كتب فانه بياور ٢ ٣٧٣/٢

جس نے بعض اشاہ کو ایسی بعض اشاہ کے ساتھ تشبہہ دی جن کوالله تعالیٰ نے عظمت بخشی (ملا ککه و عرش وغیرہ)اور انجالیکہ تخفف و تحقیر کے ارادہ سے نہ ہو۔ توا گروہ اس کا تکرار کری اور اس کا عادی ہو تو یہ اس کے دین میں لہو و لعب کی دلیل ہےاور یہ کفر ہے،اس میں کوئی شک نہیںاھ ملحظًا(ت) من يبثل بعض الاشباء ببعض ما عظم الله مر، ملكوته رمن الملئكة والعرش ونحوى غير قاصد الاستخفاف فأن تكور هذا منه وعرف به دل على  $^{1}$ تلاعبه بدينه، وهذا كفر لامر بد فبه اهملخصا

سبحن الله ! پھرایسے مجموعہ چنیں و چنان کو فرشتہ اثر کہنا کس درجہ سخت ہوگا۔ فناوی عالمگیریہ میں ہے:

ا ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرافرشتہ ہوں،فلال جگہ تیرے کام میں تیری مدد کوں گا۔ تو کھا گیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر ملطلقًا کہا کہ میں فرشتہ ہوں، بخلاف اس کے کہ کیے "میں نبی ہوں" یوں ہی تتار خانیہ میں ہے۔ (ت)

رجل قال لاخر من "فرشته ترام" في موضع كذا اعينك على امرك، فقد قيل انه لايكف وكذا اذا قال مطلقاً انا ملك بخلاف ما اذا قال "انانبي" كذا في التارخانية\_2

محل غور ہے کہ فرشتہ بنناایی ہی خطر ناک بات تھی جب تو بات مکفرات سے اسے مناسبت اور علماء کواظہار حکم کی حاجت ہو،وہ بھی ایسے الفاظ سے جو غالبًا مثعر ضعف مااختلاف \_\_ توفر شتہ گر بننا کس قدر اشد واعظم ہوگا!

وائمه، عافیت پرشکر،احچی عاقبت اور ایمان کامل مانگتے ہیں، اور االله تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے،اور اس پر مجروسه ہے۔(ت)

نسأل الله العافية \* وتهام العافية \* و دوام العافية \* و المهم الله تعالى سے عافیت طلب كرتے ہیں، عافیت تامه، عافیت الشكر على العافية \*وحسن العاقبة \*وكمال الإيمان \*والله المستعان عليه التكلان

Page 161 of 682

الشفابتعريف حقوق المصطفى فصل وامامن تكلم من سقط المطبعة الشركة الصحافية ٣٨٣/٢, نسيم الرياض في شرح القاضي عياض فصل وامامن تكلمر من سقط مركز اللينت بركات رضام ١٨م٠ ٥٨٠

<sup>2</sup> الفتاوي الهنديه كتاب السير الباب التاسع نوراني كت خانه بيثاور ٢٧٧/٢

اب نه باقی ر ہامگر نام کتاب

جس کے حکم سے بعض خُلَّص اعزّہ کان حفظ الله له نصیرا حسنتًا (الله تعالیٰ کی حفاظت اس کے لیے اچھی مددگار ہو۔ت) نے اس مسئلہ کے ور دو سے پیشتر سوال کیا تھا۔ت)

فا قول:وبعون الله اَجُول(چنانچه میں کہتا ہوں اور الله تعالیٰ کی مدد سے گھو متا ہوں،ت)اس میں به اعتبار اختلاف اضافت و توصیف لفظ ناطق اختمالات عدیدہ پیدا۔مگر کوئی مخذ در شرعی سے خالی نہیں۔

بر تقریر اضافت: \_\_\_ عام ازال که نام میں لام ہویا من \_\_\_ ظاہر و متبادر "ناطق اکناکهٔ الحک بید" سے جناب اللی ہے تعالی و تقدس \_\_ که اس کا صرح ترجمه اکناکهٔ الحدید کہنے والے کا منطق جدید \_ یا \_\_ اس کی طرف سے منطق جدید۔ اور بُر ظاہر کہ اس کلام کافر مانے والا کون ہے؟ \_\_ ہمارا مولی تبارک و تعالی اس تقدیر پر متعدد شناعاتِ شدید ہلازم۔

اولاً: مضامین کتاب کو حضرت عزت تبارک مجده، کی طرف نسبت کرنا، که جناب اللی جل ذکره پر کھلا افتراحق عزمن قائل فرماتا ہے:

بے شک جولوگ الله پر جھوٹ باندھتے ہیں مراد کونہ پہنچیں گے۔

" إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ " أَ

اور فرماتا ہے۔

اس سے بڑھ کرظالم کون جواللّٰہ پر بہتان اٹھائے

" فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنِ افْتَرْى عَلَى اللهِ كَنِبًا" 2

يهال تك كه جمهور علاء ايس شخص كومطلقاً كافركت بير-شرح فقه اكبرمين ب:

فناوی صغری میں ہے جس نے کہاالله تعالی جانتا ہے کہ میں نے یہکام کیا ہے حالانکہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو تو کافر ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے الله تعالی پر جھوٹ باندھا ہے۔(ت)

فى الفتاوى الصغرى من قال "يعلم الله انى فعلت هذا" وكان لمريفعل كفر،اىلانه كذب على الله 3\_

<sup>19/10</sup> القرآن الكريم ١٩/١٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القرآن الكريم ٧/ ١٣٣ ـ ٤ / ١٥ ـ ١٥ / ١٥ [ ١٥ / ١٥]

<sup>3</sup> منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر فصل في الكفر صريحًا وكنايةً مصطفى البابي مصرص ١٩١

محیط میں ہے:

جس شخص کو کہا گیااے احمر تواس نے کہا مجھے الله تعالیٰ نے سیب کی شراب سے بنایا، جب کہ تجھے کیجڑ یا گارے سے بنایا ہے اور وہ شراب کی مثل نہیں توکافر ہو جائے گا۔ (ت)

فمن قيل له يا احمر قال خلقنى الله من سويق التفاح، وخلقك من الطين او من الحمأة وهي ليست كالسويق كفر 1\_

یعنی وہ الله تعالیٰ پر افتراء باند سے کی وجہ سے کافر ہوجائے گا باوجودیہ کہ بیاحثال موجود ہے کہ وہ کافرنہ ہواس بنیاد پر کہ وہ اینے دعوی میں جھوٹاہے۔(ت) ای لافترائه علی الله تعالی مع احتمال انه لایکفر بناءعلی انه کذب فی دعواهد2

وُرِّ مختار میں ہے:

کیا کوئی شخص جھوٹ بول کریہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے کہ الله جانتا ہے میں نے یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا الله جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ زاہدی کا کہنا ہے کہ اکثر نے کہا ہے ہاں (یعنی کافر ہو جائے گا) اور شمنی نے کہا۔ اصح یہ ہے کہ کافر نہیں ہوگا۔ (ت)

هل يكفر بقوله "الله يعلم او يعلم الله انه فعل كذا، اولم يفعل كذا" كاذباً؟ قال الزاهدى الاكثر نعيم، وقال الشمنى الاكثر نعيم،

ر دالمحتار میں ہے۔

نورالعین میں فآوی سے پہلے قول کی تصحیح منقول ہے۔(ت)

ونُقل في نور العين عن الفتأوي تصحيح الاول-4

الما يبود و نصالي سے كامل مشابهت قال تعالى:

1 منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر بحواله المحيط فصل في الكفر صريحًا وكنايةً مصطفى البابي مصرص ١٨٢

<sup>2</sup>منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر بحواله المحيط فصل في الكفر صريحًا وكنايةً مصطفى البابي مصرص ١٨٢

<sup>3</sup> الدارلمختار كتاب الايمان مطبع مجبتائي وبلي ۲۹۲/۱

<sup>4</sup> ردالمحتار كتاب الإيمان داراحياء التراث العربي بيروت ٣/ ٥٦

فتاۋىرضويّە جلد∠٢

سو خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں کتاب کھے ہیں چر کہتی ہیں سے اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیں۔ سو خرابی ہے انہیں ان کے ہاتھوں کے لکھے سے۔ اور خرابی ہے انہیں اس چیز سے جو کماتے ہیں۔

" فَوَيْلٌ لِّلَّ نِيْنَ يَكُنُّ بُوْنَ الْكِتْبِ اِلْدِيهِمُ فَمُّ يَقُولُوْنَ هُنَامِيْهِمُ فَمُّ يَقُولُوْنَ هُنَامِنَ عِنْدِاللَّهِ لِيَشَتَّرُو الِهِ ثَمَمًّا قَلِيلًا لَمُ فَوَيُلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكُسِبُونَ ۞ " - 1 كَتَبَتُ اَيُويُهِمُ وَوَيُلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ " - 1

# نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہیں میں سے ہے۔
(احمد، ابوداؤد، ابویعلٰی اور طبر انی نے مجم کبیر میں اساد حسن
کے ساتھ ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے تخر ت کی۔ اور خ
نے اس کو بطور تعلیق بیان کیا۔ اور طبر انی نے مجم اوسط میں
اساد حسن کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ سے
تخر ی کی ہے۔ ت)

مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُم اخرجه احمد وابوداؤد- ألا المياد القيم المربيد عن ابن عمر باسناد حسن، وعلقه خواخرجه الطبراني في الاوسط بسند حسن عن حذيفة رض الله تعالى عنهم -

**خالتًا**: علاء نفس منطق کے لیے فرماتے ہیں۔جو اُسے نبی کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم بتائے کافر ہے کہ اس نے علم اقد س حضور سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحقیر کی۔حدیقہ ندیہ میں ہے:

صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کی بیہ شان نہیں تھی کہ وہ خود کو الیے چھلکوں میں مشغول کرتے جن کو فلاسفہ نے گھڑا ہے۔ بلکہ جو شخص بیہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیم کو بیہ جھاگ اور منطق کی علیہ وسلم کرام رضی الله تعالی عنهم کو بیہ جھاگ اور منطق کی نا معقول باتیں سکھاتے تھے وہ کافر ہے کیونکہ اس نے رسول الله صلی الله تعالی

الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يكونوا ليشغلوا انفسهم بهذاالفشار الذى اخترعه الحكماء الفلاسفة \_\_ بل من اعتقد في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يعلم الصحابة هذه الشقاشق و الهذيانات المنطقيبه فهو كافر لتحقيره

2 سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لبس الشهرة أقاب عالم يريس لابور ٢٠٣/٢، المعجم الاوسط حديث ٨٣٢٣ مكتبة المعارف رياض ٩ /١٥١

القرآن الكريم  $^1$ 

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

عليه وسلم علم کي تحقير کي (ت)

 $^{1}$ علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

سببطن الله! پھریہ منطق مُزخَرَف کہ صدباوساوس ابالسَ ودَسَائس فلاسفہ پر مشتمل،اسے الله جل جلالہ کی طرف سے تھمرانا كيونكر جناب اللي كي تحقير وامانت نه ہو گي۔! والعباذُ بالله تعالى۔

رابعًا: حضرت حق جلَّ وعلا كو " ناطق " كهنا جائز نهيس كه بير لفظ شرح سے ثابت نه ہوا، اسائے اللميہ توقيفيہ ہيں۔ يہاں تك كه الله تعالی جل جلالہ ،کاجواد ہو ناایناایمان مگراسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وار د نہیں۔

مسکلہ مشہور ہے،اور کتابوں میں لکھاہوا ہے،اور تجھی یوں اس کی مثال دی حاتی ہے کہ الله تعالیٰ کو شافی کہنا جائز اور طبیب کہنا ناجائز ہے کیونکہ شرع میں اُس کے لیے طبیب وارد نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں حدیث میں آ با ہے الله طبیب ہے اور تو رفیق ہے،اور سیدنا ابوبکر صداق رضی الله تعالیٰ عنہ سے م وی ہے کہ طبیب نے مجھے بہاری میں متلا کیا۔اس کو لکھنا حاييے۔اورالله تعالیٰ خوب جانتاہے۔(ت)

والبسئلة شهير وفي الكتب سطير \_وقد يمثل بجواز الشافي دون الطبيب العدم الورود اقول: ولكن قدور د في الحديث الله الطبب، وانت الرفيق 2\_\_\_ عن الى بكر ان الصديق رضى الله تعالى عنه: ألطَّبيُّبُ آمُرَضَنِيُ<sup>3</sup>\_\_\_فليحرَّر، والله تعالى اعلم

خامسًا،اس کے اِطلاق پر ایہام نقص بھی ہے کہ نُظْق کلام باحروف وآ واز کو کہتے ہیں۔ قاموس میں ہے۔

ساتھ تکلّم کیا جن حروف کامعنی پہنچانا جاتا ہے۔ (ت)

نَطَقَّ يَنْطِقُ نُطْقًا، تَكَلَّمَ بِصَوْتٍ وَّحُرُونٍ تُعْرَفُ بِهَا لَا نطق ينطق نطقاً كامعنى م كه أس في آواز وحروف ك الْمَعَاني 4 ـ

الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية النوع الثأني المكتبة النورية الرضوية فيصلآ مادا ٣٣٨/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>مسند امأمر احمد بن حنبل حديث الى امثه المكتب الاسلامي بيروت م ١٦٣/

<sup>3</sup> الجامع الاحكام القرآن (تفسير القرطبي) تحت الآية ١٦/ ٢٩ در الحياء التراث العربي بيروت ١٣٩/١٥

<sup>1</sup> القاموس المحيط بأب القاف فصل النون مصطفى البابي مصر ٣٥٩/٣

فائدہ: یہاں سے ظاہر ہوا کہ عدم وُرُود سے قطع نظر کرکے اِطلاقِ " نطق" باری عزوجل پر اُغةً بھی غلط۔ بخلاف کلام و قول کہ ان میں حرف وصورت شرط نہیں۔

امير المومنين فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه حديث ثقيفه ميں فرماتے ہيں :

میں نے اپنی دل میں ایک مقالہ تیار کیا (ت)

زَوَّرُتُ فِي نَفُسِي، مَقَالَةً 1

اخطل کا شعرہے:۔

اِنَّ الْكَلَّامِ لِى الْفُؤَادُو النَّمَا جُعِلُ اللسان على الْفُؤَادُ دَلْيِلاً ـ 2

(بے شک کلام دل میں ہوتا ہے، زبان کو توفقط دل پر دلیل بنایا گیا ہے۔ (ت)

وللبذا نَطقُتُ فی نفسی نہیں کہہ سکتے۔حقیقۂ نَطقِ اس بولی کا نام ہی جیسے صَهیل و نہین آواز مخصوصِ اسپ و خرکا،اس لیے سفهائے فلیفہ نے انسان کی تعریف حیوانِ ناطق سے کی۔جس طرح فرس وحمار کی،حیوانِ صابل و ناہق سے۔پھر اُسی حدِّ تام بنانے کے لیے متاخرین نے نُطق کے معنی ادراک کلیات گھڑے مگر صہیل و نہیق میں کوئی تراش نہ کر سکے۔

" ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ " " اِنْ هُمْ اِلَّا يَخُرُصُوْنَ ﴿ " - ( يہال تك ان كے علم كى بَيْنَي چكى ہے، يو نبى الْكليں دوڑاتے ہیں۔ت ) وجہ دوم: اگر مصنف كتاب دور از كار، اضافت بہ ادنى ملابست مان كر، اس لفظ سے اپنى ذات مراد بتائے۔ تو البتہ نسبت صحیح ومحذورات مذكوره مند فع \_\_\_\_ مگر:

اولا: بے داعی شرعی،روزمرہ باہمی میں،خلاف متبادر مراد لینے کوعلامہ آفات لسان سے شار کرتے ہیں۔طریقہ وحدیقہ میں ہے:

آ فات زبان میں سے پانچویں آ فت کلام کے ظاہر ومتبادر معنی جس کو مرکوئی سمجھتا ہے کے غیر کا ارادہ کرنا، اور بوقت ضرورت جائز ہے جیسے جھوٹ بولنا

الخامس من آفات اللسان ارادة غير ظاهر المتبادر من الكلام (الذي يفهمه،كل احد)وهو جائز عند

 $rm_{1/1}$  فتح الباري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده الخ مصطفى البابي مصر  $^{1}$ 

<sup>2</sup> 

 $<sup>^{8}</sup>$ القرآن الكريم  $^{3}$ 

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٢٠/ ٢٠/

بیوی کی دلجوائی کے لیے، دو شخصوں کے در میان صلح کرانے کے لیے، جنگ اور اس کے ملحقات کے لیے، اور بلا ضرورت ایبا کرنامکروہ تحریمی ہے۔ تلخیص (ت)

الحاجة اليه (كالكذب على الزوجة وبين الاثنين وفي الحرب وما الحق بذلك)ويكرة (كراهة تحريم) بدونها- اهملخّصًا-

نه که الیی جگه جس کاظام وه کچھ مجمع آفات ہو۔ ایکا: مجرّدایہام، منع میں کافی بِردِّالمحتار میں ہے:

مجرد إيهام المعنى المحال كافٍ في المنع عن التلقُظ بهذا الكلام وان احتمل معنى صحيحاً، ولذا علل المشايخ بقولهم لانه يوهِم الخدونظيرة ماقالوا في المشايخ بقولهم لانه يوهِم الخدونظيرة ماقالوا في ان مؤمن إن شاءَ الله، فأنَّهم كرِهُوا ذلك وان قصل التبرك دون التعليق، لما فيه من الايهام، كما قرّرة العلاّمة التَّفُتَازَاني في شرح العقائد، وابنُ الهُمام في المسايرةِد2

محض معنی محال کا ایہام اُس کلام کے ساتھ تلفظ سے ممانعت کے لیے کافی ہے، اسی لیے مشاکخ نے علّت ممانعت بیان کرتے ہوئے کہااس لیے کہ وہ وہم میں ڈالتا ہے، الخ اور اس کی نظیر وہ ہے جو مشاکخ نے کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا۔ جو کہے میں مومن ہوں اگر الله چاہے، کیونکہ انہوں نے اس قول کو ناپند جانا اگرچہ وہ تبرک کا ارادہ کرے نہ کہ تعلیق کا، اس لیے کہ اس میں ایہام ہے جیسا کہ علامہ تفتاز انی نے شرح العقائد اور علامہ ابن الہمام نے مسایرہ میں میں اس کی تقریر فرمائی ہے۔ (ت)

نه که معنی یُ ممنوع متبادِر ہوں۔

ا بن قدرتِ كالله سے ایک معجزہ عظافر مانا۔ ارشاد كرتا ہے۔ تجھے كيا مناسبت وئلاً بست، جس ميں وہ اپنے ایک نبی جليل كو اپنی قدرتِ كالله سے ایک معجزہ عظامہ عطافر مانا۔ ارشاد كرتا ہے۔ تجھے كيا مناسبت وئلاً بسّت ہے جس كے سبب بيا ضافت رُواہو كی۔ اگر كہے كہ ميں نے مضامين مغلقہ كو "حديد " اور اُن كی توضيح كو "اِلانت" سے تشبيہ دے كر ايباكہا تو\_\_\_ سخت مغرور، اور مقام رفيع و منصب منبع نبوت پر جرى و جسور۔

 $^{1}$  الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية النوع الخامس المكتبة النورية الرضوية فيمل  $^{1}$  ما  $^{1}$ 

<sup>2</sup> ردّالمحتار كتاب الخطر والاباحة فصل في البيع داراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٣/٥

سُبلحن الله ! كهال انبياء عليهم الصلوة والسلام كالعجاز اور كهال بيه نا ياك مضامين مجمع مر گونه انُجاس وار جاز،

ع۔ چہ نسبت خاک را باعالم پاک مٹر کی ال کی سریان

مٹی کوعالم پاک سے کیانسبت ہے۔ت

ع\_ وأين الثرياواين الثرى

کہاں ثر تااور کہاں کیچڑ۔ت

ع \_ وَمَاالتَّنَاسُبُ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْعَسَلِ

پیشاب اور شہر میں کیا مناسبت ہے۔ت

ملا نکہ سے تثبیہ کا حکم اُوپر گزرا\_\_\_ پھر انبیاءِ علیہم الصلوۃ والثنا تو اُن سے افضل ہیں \_\_ آئمہ دین تصری فرماتے ہیں کہ ایسا شخص تو قیر نبوت و تعظیم رسالت سے بر کرال،اور مستحق زجرو نکیر و ضرب و تعزیر و قید گرال ہے۔اور فرماتے ہیں: بیا احمق الیکی باتوں کو سَمل سمجھتے ہیں مگر وہ بوجہ گناہ کجیر ہ ہونے کے الله جل جلالہ کے نزدیک شدید ہیں اگر چہ قائل کو اہانتِ بنی منظور نہ ہو۔ شِغائے عیاض و نسیم الریاض میں ہے:

پانچویں وجہ بید کہ متعلم نقص کا ارادہ نہ کرے اور نہ ہی عیب اور سبّ وشتم کو ذکر کرے لیکن نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض اوصاف بطور تشبہ یا بطور شمثیل وعدم توقیر ذکر کرے تاکہ اپنی ذات کو آپ کے ساتھ تشبیہ دے کر اکہاں ثریا اور کہاں کچیڑ) وہ اسے ہلکا جانتے ہیں حالانکہ الله تعالیٰ کے ہاں وہ بہت عظیم ہے (کیونکہ وہ کبیر گناہوں میں سے ہاں وہ بہت عظیم ہے (کیونکہ وہ کبیر گناہوں میں سے ہے) اس لیے کہ بید مثالیں اگرچہ سب وشتم کو متضمین نہیں اور نہ ہی انہوں نے ملائکہ و انبیاء کی طرف کسی نقص کی نیست کی اور اُن کے قائل نے بھی جمارت و تنقیص کا نسبت کی اور اُن کے قائل نے بھی جمارت و تنقیص کا

الوجه الخامس ان لايقصد نقصًا و لاين كرعيبًا ولا سبّا ولكنّه ينزع بذكر بعض اوصافه صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق التشبّه به اوعلى سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم (لتشبيه نفسه به واين الثرياواين الثرى) يحسبونه هيّنا و هو عندالله عظيم (لانّه من الكبائر) فأن هذه وان لم تتضمن سبّا، ولا اضافت الى الملئكة و الانبياء نقصًا، ولا قصد قائلها إزراءً ولا غَضًا،

\_\_\_\_\_\_ ارادہ نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود اُس نے نبوت کی توقیر اور رسالت کی تعظیم کما حقہ ، نہ کی، یہاں تک کہ کسی تشبیہ دینے والے نے اپنے مدوح کو کسی کرامت کے حاصل ہونی کی وجہ سے ما بطور ضرب المثل أس عظيم الثان شخصيت سے تشبيه دے دی جس کی شان کو الله تعالیٰ نے معظم اور اس کی قدرو منزلت کو مشرف کیا،اس کی توقیر اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کو لازم قرار دیا، چنانچہ اس قائل کو اگر قتل کی سزانہ بھی دی جائے مگر وہ ماریٹ،ملامت اور زجرو تو پیخ کے ساتھ تعزیر اور قید کا حقدار ہے، (اسلاف و آئمہ کبار میں سے) متقدمین ایسی مثالول میں اُن کے قائل پر سخت ناراضگی و نا یندید گی کااظہار کرتے تھے(لبذااس قشم کی فتیج مثالوں سے بچنا چاہیے جن کا وبال شدید اور گناہ عظیم ہے کیونکہ بسا او قات بیہ کفرتک پہنچاریتی ہیں۔ہم اس سے الله تعالی کی پناہ حاہتے ہیں) شخقیق رشید نے ابو نواس پر ناراضکی کا اظہار کی جب ابو نواس نے بیہ کہا کہ بے شک عصا موسٰی خصب کے ہاتھ میں ہے۔ (خصیب رشید کاایک غلام تھاجس کورشید نے مصر کا حاکم بنادیا تھا۔ابونواس نے اہل مصریح حاکم کی سیاست اور ان سے ظلم کو مٹانے کے لیے عصاء موسٰی کا استعارہ کیا، اُس کے کلام میں عمدہ تشبیہ اور استعارہ ہے لیکن اس میں بے اد تی ہے کیونکہ اُس نے عصاء موسی کو خلفاء کے غلاموں میں سے ایک غلام کے ہاتھ میں

فهاوقر النبوة ولاعظم الرسالة، حتى شبّه من شبّه في كرامة نالها اوضرب مثل بمن عظم الله خطرة، وشرّف قدرة، والزمر توقيرة، وبّرة، فحق هذا (القائل) إن دُرِئ عنه القتلُ، الادُبُ (بضرب اولوم او زجرٍ) و السّخنُ ولم ينزل المتقدمون (من السلف وكبارِ اللهمة) ينكرون مثل هذا مبّن جاء به (فليحذر من الرتكاب هذه القبائح الشديدة الوزر، العظيمة الاثمِ، فانّها ربما جرّت الى الكفر نعوذ بالله من ذلك) وقد انكر الرشيد على أبى نُواسٍ فى قوله \* فأن عصاموسى بكف خصيب (خصيب عبد للرشيد ولاّة مصر، بكف خصيب (خصيب عبد للرشيد ولاّة مصر، ففيه استعار عصا موسى لسياسة حاكمهم وقمع ظلمهم ففيه استعارة وتشبيه بديع، لكن فيه سُوءُ ادبٍ لها فيه من جعل العصا التي هى معجزة لرسول بكف عبدٍ فيه من عَبِيُدِ الخلفاء

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

قرار دیا حالانکه وه عصاایک عظیم الثان رسول کا معجزه ہے اور اُس نے غلام مذکور کو اولوالعزم رسولوں میں سے ایک رسول کی مثل قرار دیا)اس نے کھا۔ (لیعنی رشید نے ابونواس کو کھا) اے لخناء کے یٹے (اس کلمہ کے ساتھ اہل عرب گالی دیتے ہیں، یہاں لخناء سے مراد اس کی مال ہے۔ یہ لفظ کخن بمنی بد بو سے مشتق ہے۔ یہ لفظ فاحشه باغیر مختونه عورت کے لیے بطور استعارہ بولا جاتا ہے۔ (یعنی ایک گھٹیا نسب یا کمپنی ماں والے ) کیا تو عصاء موسٰی کامذاق اڑا تا ہے۔ (حالانکہ وہ ایک عظیم نبی کا معجزہ ہے)اور رُشید نے اُسی رات ابونواس کواپنے لشکر سے نکالنے کاحکم دے دیااھ انتقاط۔ (ت)

وجعل ذلك العيد كرسول من اولى العزم)وقال له (اى الرشيد لابي نواس)يا بن اللخناء! هذا مها تشتم به العرب، واللخنا هنا امه من اللخن، وهو النتن فاستعير للفاحشة اوللمراة التي لمرتختن،اي يادنيّ الاصل ولئيم الامر! اتستهزئ بعصامولمي (وهی معجزة نبی عظیم)وامر باخراجه من عسکره من للته أهملتقطاً

ہالجملہ کون مسلمان گوارا کرے گاکہ وہ آیت جس میں ایک نی کریم کی مدح بیان فرمانی ہو تشبیہ و تمثیل کے زور لگا کراینے اوپر ڈھال لائے۔اور سلطان عظیم القدر جلیل الثان کا تاج لے کر ایک چمار کو پہنائے۔نسال الله العافیۃ (ہم الله تعالے سے عافت ما نگتے ہیں۔ت)

وجه سوم: یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ اس ناطق سے کہ بر نقتر پر لام،اور لوگ مثلًا طلبہ منطق و ناظرین کتاب مراد لینا بھی نحات نہ دے گاکہ یہ تثبیہ جیسے این نفس کے لیے ناجائز ہے یونہی ان کے لیسے کمالایخفی۔

وجه جہارم: باں اگر بوں جان بحایا جاہے کہ میں نے ناطق النّاله الحدید سے خود جناب سیدنا داؤد علیہ الصلوة والسلام کو مراد لیا ہے۔ تو بے شک اس صورت میں یہ اضافت نہایت حسن و بجا مگر اب وہ آفتیں رجعت قهقری کرس گی کہ نبی الله یر تہت رکھی اور اس کے علم عزیز کی تحقیر کی \_\_\_ کہایظھڑ مہاقرّ دنا انفاجییا کہ اُس تقریر سے ظاہر ہوتا ہے جو ہم نے ا بھی ابھی کی ہے۔ت)اگر تہمت سے پول بچے کہ حقیقت نسبت مقصود نہیں، بلکہ اس طور پر کہا جیسے بے ماک لوگ خوش آ وازوں کے گاؤں کو " نغمہ داؤدی" یا "الحان داؤد " کہتے ہیں \_\_ تواب وہ بلائے تشبیہ ، جگر دوزی و جاں گدازی کو بس ہے۔ غرض كوئي شكل مفركي نهيس والعياذ بالله سلحنه و تعالى (الله تعالي كي يناهت)

أنسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض فصل الوجه الخامس مركز اللهنة بركات رضا ٢/ ٣٠٣ من ١١١٦ الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضى عياض فصل الوجه الخامس المطبعة الشركة الصحافية بيروت ٢٣١ ٢٢٨/٢ ٢٣١

اب بر تقریر توصیف چلیے، یعنی ناطق کو تنوین دے کر \_\_\_\_اس صورت میں من تواصلاً چیال نہیں، مگر بدار تکاب محل که تعلیلہ تھہرائیں اور لاجل کے معنی میں لے کر لناطق کے قریب لے جائیں۔ بہر حال اس تر کیب میں النّاله الحدید کی ضمیر متکلم سے ذات مصنف مراد ہوگی، کما لایخفی (جیبا کہ یوشیدہ نہیں ت) اور ناطق سے وہی طلبہ ونظار \_\_\_\_ اور حدید سے مطالب عواصیہ،اور انکی الانت سے ایضاح وابانت\_\_\_ حاصل یہ کہ "منطق جدیداُس ناطق کے لیے، جس کے واسطے ہم نے مطالب مُشکلہ حل کردیئے "۔ اس معنی میں ناواقف کو کوئی محذور نظرنہ آئے مگر ہیہات۔۔۔ علیہ ۔۔۔ یہاں محذور شدید باقی ہے \_\_\_ کلام المی تعالت عظیمته (جس کی عظمت بلند ہے۔ت) کا اپنے کلام کے عوض ایبااستعال شرعًا حرام و وبال و نکال \_\_\_\_ بہاں تک کہ بہت فقهائے کرام نے حکم کفرویا۔والعیاذبالله سبحنه و تعالی (اورالله سبحنه و تعالی کی پناه۔ت)\_\_\_اور وجه تحریم ظاہری وواضح۔ ذرااینے رب تارک و تعالیٰ کی عظمت پیش نظر رکھ کر خیال کرے کہ النالہ الحدید کس نے فرمایا ؟اور ضمیر ناسے کون سی ذات یاک مراد ؟اورله میں کس جلیل القدر کی طرف ضمیر،اور مضمون جمله کس امر عظیم سے تعبیر ؟\_\_\_\_ابائی کلام کو کون شخص کس طرح اپنے استعال میں لاتا،اور ضمیر ناسے خداکے عوض کس ذلیل حقیر کو مراد لیتا۔اور کنابہ لہ نبی اللّٰہ کے بدلے کس کی طرف پھیر تا۔اور عزت والی بات کو، جس کی قدر خدااور رسول ہی خوب جانتے ہیں، کس بے ہو دہ بات پر ڈھالتا ہے۔ ع حقّا كه تاج شابى كئاس رانه زبيد (حق یہ ہے کہ بادشاہ کا تاج جھاڑو پھیرنے والے کے سرپر زیب نہیں دیتا) ماھذا: حق بات اپنے مقابل کم سمجھ میں آتی ہے کہ نفس آمادہ رفع وانتصار ہو تا ہے۔ دوسروں پر خیال کرکے دیھے۔مثلاً زید عمرو كومال كثير دے كركھے كد" إِنَّا أَعْطَلَيْكُ الْكُوْتُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ جائے گا کہ اس نے خداو کلام خدااور رسول خدا کی قدر نہ جانی۔ عاش الله کهان خدا، کهان زید\_\_\_ کجاحضور ، کجاعمرو\_\_\_ کهان کوثر ، کهان زر\_\_\_! باعمرونے زید کو کہیں بھیجا \_\_\_ بکرنے یوچھا کس کے حکم سے گیا تھا؟ \_\_\_ عمرو بولا: "اَ مُرَّاقِقْ عِنْدِ نَا لَمْ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿ " ^\_ (ہمارے ماس کے حکم سے بے شک ہم جھنے والے ہیں۔ت)

عسه : لا يبدو ومأهنا في المخطوطة صافيا ١٢ محراحر)

 $^{\circ}$ القرآن الكريم $^{\circ}$ 

القرآن ١٠١٨

وعلی هذا قیاس غیر ذلك من اراجیف جهلة النّاس (اس كے علاوہ جابل لو گوں كی منكورت باتوں كو اس پر قیاس كرلو۔ت)

ہاں ہاں قطعًا اِس طرح کا استعال مستلزم کفرواستخفاف۔ پھر جس نے الزام بہ لازم کیا کافر کہا۔اور محققین نے عدِم التزام پاکر صرف حرام تھہرایا۔

اس کو پختہ کرے کیونکہ یہ مفید ہے۔اس مقام کی تحقیق مزید کا تقاضا کرتی ہے اور اس کے لیے قوت ولطف والے مولی تعالی کے فضل سے عبد ضعیف کے پاس تنقیح و تفصیل اور توضیح و ضبط ہے۔اُس کو اور اس کی مثال کو اِن شاء الله تعالی ہمارے بابر کت مجموعے "العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ" سے بابر کت مجموعے "العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ" سے طلب کیا جاسکتا ہے۔اس قدر سے معالمہ کی وضاحت ہوگئی۔اور اس کے در میان اور تضمین کے در میان فرق ظاہر ہوگئی۔اور اس کے در میان اور تضمین کے در میان فرق ظاہر کے خرام ہونے کی طرف گئے ہیں۔اور الله سبحنہ و تعالی حق کے حوام ہونے کی طرف گئے ہیں۔اور الله سبحنہ و تعالی حق کو خوب جانتا ہے۔(ت)

فاتقن هذافانه مفيد \*وتحقيق المقام يقتض المزيد \*وان له عند العبد الضعيف ÷ يفضل المولى القوى اللطيف \*تنقيحًا وبسطًا \*توضيحًا وضبطًا \* يطلب هو وامثاله من مجبوعنا المبارك ان شاء الله تعالى \*العطايا النبويه في الفتاؤى الرضويه \_\_وبهذا القدر، وضع الامر وبان الفرق بينه وبين التضيين افانه سائغ عند الاكثرين، وان ذهب ناس الى التحريم \*والله تعالى سبخنه بالحق عليم \_

#### فآوی ہندیہ میں ہے: ا

کسی نے شہر والوں کو جمع کیااور کہا جمعتہم جمعًا (توہم ان سب کو اکٹھا کر لائیں گے) یا کہاوحشر نھم فلم نغادر منھم احداً اور ہم اُن کو جمع کردیں گے توہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے) تووہ کافر ہو گبالھ التقاط (ت)

جمع اهل موضع وقال: فجمعنهم جمعًا اوقال: وحشر نهم فلم نغادِر منهم احدا ٥ كفر أهملتقطًا

اسی میں ہے:

جب دوسرے شخص کو کہا کہ گھر کو تُونے ایسا پاک

اذاقال لغيرة خانه چنال ياك كرده كه چول

الفتأوى الهندية كتأب السير البأب التأسع نوراني كتب خانه يثاور ٢٧٧/٢

کردیا ہے کہ جیسے والسماء والطارق (آسان کی قتم اور رات کو
آنے والے کی) تو کہا گیا ہی کہ کافر ہوجائے گا۔اور امام ابو بکر
بن اسحاق علیہ الرحمۃ نے کہا کہ اگر قائل جاہل ہے تو کافر نہ
ہوگا اور اگر عاصم ہے تو کافر ہوجائے گا۔اور اگر کہا کہ قاعا
صفصفا (کھلا ہموار میدان) ہو گیا ہے تو یہ خود کو عظیم خطرہ
میں ڈالنا ہے۔اور جب ہنڈیا کی کھر چن یا بقیہ کے کے بارے
میں کہا والباقیات الصالحات (باقی رہنے والے نیک کام) تو یہ
خود کو عظیم خطرہ میں ڈالنا ہے۔فصول عماویہ میں یوں ہی

والسباء والطارق ٥قيل يكفر، وقال الامام ابوبكر بن اسخق رحمة الله تعالى ان كان القائل جاهلا، لا يكفر، زوان كان عالما يكفر واذقال:قاعًا صفصفا شده است فهذه مخاطرة عظيمة واذقال لباقى القدر: والبقيت الصلحت فهذه مخاطرة عظيمة، كذا فى الفصول العمادية - 1

#### تتمة الفتاوي ميں ہے:

جس نے اپنے کلام کے بدلے میں الله تعالیٰ کے کلام کو استعال کیا تو کافر ہوجائےگا۔ جیسے لوگوں کے جوم کے بارے میں کہا جمعتھم جمعًا (توہم ان سب کواکٹھا کرلائیں گے۔ت)

من استعمل كلام الله تعالى فى بدل كلامه كمن قال فى ازدحام الناس فجمع لهم جمعاً كفر 2\_

### محیط میں ہے:

جس نے کسی بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور کہاو حشر نہم فلم نغادر منہم احگا (اور ہم ان کو جمع کریں گے توان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے) یا کہا فجعظم جمگا (توہم ان سب کو اکٹھا کر لائیں گے) توکافر ہوجائے گا۔ (ت)

من جمع اهل موضع وقال:وحشر نهم فلم نغادر منهم احدا ١٥وقال فجمعنهم جمعا٥ كفر 3\_

فاضل على بن سلطان محمر مكى اس كى تعليل ميں فرماتے ہيں:

الفتاوى الهندية كتأب السير البأب التأسع نوراني كتب خانه بيثاور ٢٧٧/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>منح الروض الاز هر شرح الفقه الاكبر بحواله تتهة الفتألئ فصل فى القراء ة الصلوة مصطفى البابي مصرص ١٦٨

<sup>3</sup> منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر بحواله بحواله المحيط فصل في القراء ة الصلوة مصطفى البابي مصرص ١٦٨

اس لیےاس نے قرآن مجید کواینے کلام کی جگہ رکھا۔(ت)

لانه وضع القرآن في موضع كلامه أـ

إعلام میں ہمارے علماء سے كفراتفاقی میں منقول:

یا پیالہ بھر ااور کہا کائیا دھا قا (چھلکتا جام) یا شراب کو انڈیلا اور کہا فکانت سرابا (تو ہو جائیں گے جیسے چمکتا رہتا) یا ناپ اور وزن کرتے وقت بطور استہزاء کہا واذا کالو ھم اوز نو ھم یخسدون (اور جب انہیں دین ناپ کریا تو تول کر گھٹا کر دیں) (ت)

اوملاً قدحافقال:كاسًا دهاقًا ٥ اوفرغ شراباً فقال: فكانت سرابا ٥ اوقال بالاستهزاء عندالوزن او الكيل،واذاكالوهم اووزنوهم يخسرون- الخ

بالجملہ جہاں تک نظر کی جاتی ہے اس نام میں کوئی احتال قابلِ قبول ارباب عقول ایسا نہیں جو واضع نام کو ارتکاب گناہ سے بچالے۔اور واقعی ایسی کتاب کو ایساہی نام پھبتا تھا۔

گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے۔
ہم اپنے مولی سے مانگتے ہیں در گزراور عافیت، بھر پور نعمت،
کفایت کرنے والی رحمت، شافی ہدایت اور ستھری زندگی، ب
شک وہی بخشنے والا مہر بان ہے۔ نہ گناہ سے بیخنے کی طاقت اور نہ
ہی نیکی کرنے کی قوت ہے مگر بلندی وعظمت والے معبود کی
توفیق سے۔الله تعالی درود نازل فرمائے ہمارے آقا و مولی
محمد مصطفی اور آپ کے تمام آل واصحاب پر اے الله! ہماری
دعا قبول فرما۔ (ت)

نسأل مولينا العفووالعافية \* والنعمة الوافية \* و الرحمة الكافية \* والهداية \* الشافية \* والعيشة الصافية \* انه هو الغفور الرحيم \* ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم \* وصلى الله تعالى على سيدنا ومولينا

" اَلْخَبِيْثُتُ لِلْخَبِيْثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُتِ" 3

محمد واله وصحبه اجمعين أمين!

Page 174 of 682

منح الروض الازبر شرح الفقه الاكبر فصل في القراء ة الصلوة مصطفى البابي مصرص ١٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجأة الفصل الاول مكتبه الحقيقة دار الشفقة استنول تركي ص ٣٦٩

<sup>3</sup> القرآن الكريم ٢٢/٣٢

## تنبيه النبيه (عظيم الثان عبيه)

تُوجان لے الله تعالی مجھے اور تچھے عزت عطافر مائے اور ہمیں ملاکت کی جگہون سے بچائے کہ بیثک بہ عدہ مختصر کلام نفس اقوال سے متعلق ہے،اب وقت آگیا ہے کہ ہم ردی حال والے متکلم پر گفتگو کریں۔ چنانچہ میں کہتا ہوں اور الله تعالی ہی پر بھروسہ ہے، ہمارے بیان سے تجھ پر عماں ہو گیا کہ اگر زید کے حچوٹے، ٹرے، کثیر و قلیل تمام اقوال دائرہ تکفیر اور شدید ترین ملاکت سے خارج نہیں،ان میں کوئی قیل و قال ایسی نہیں جس کا کفر کی طرف راستہ نہ ہو لیکن ان کے مواضع استعال مختلف انواع کے ہیں کیونکہ اُن کو ایک ہی سانچے پر نہیں ٹنا گیا۔ان میں سے بعض ایسے اقوال ہیں جن میں علاء کی آراء ماہم مختلف ہیں۔ان پر نفس کلام سے کفر وارد نہیں ہوتا مگر اس سے کفر لازم آتا ہی جیسے ہم نے قول ہفتم پر اُسی الزام دیا کہ اس سے کافر کا کفر کے ساتھ ملبس ہوتی ہوئے ہمیشہ جنت میں رہنا لازم آتا ہے۔ یہ ان اقوال میں سے ہے جن ير متبحرائمه اكرام سے كفر كى نفى واثبات دونوں وارد ہیں۔ چنانچہ جس نے اس کو کلام کے موجب سے الزام دیااور جس نے ایبانہیں کیا،اُس نے کافر قرار نہیں دیا جیسا کہ امام قاضی عیاض کی تصنیف الشفایه اور اس کی شرح

اعكم، أكرمنى الله تعالى وايّاك، ووقانا جبيعامواقع الهلاك، انّ هٰذا الكلام النفيس البوجزكان متعلقا بنفس الاقول \*والأن أن ان نتكلم على المتكلم الردى، الحال، فاقول: وعلى الله الوُكول بأن لك ممّا بيّنا انّ اقوال زير وان لم تخرج بحذا فيرها عن دائرة الاكفار واشدّ البوار، لادقّها ولاجلّها ولا كُثر ها ولا قُلها فيما منها من قال ولا قيل \* إلّا و اللكفر اليه سبيل \*لكنّها في تنوّع البوارد \* اذلم يكن نسجها على منوال واحر \* -

فهنها ماتنازعت فيه أراء العلماء ويرد موردة كفر الايعطيه منطوق المقال وانها يتطرق اليه من جهة الزوم كالذى الزمناة على القول السابع من خلوم الكافر المتلبس بكفرة في الجنة فلذا مها يتوار دعليه النفي والاثبات \*من الاثبة الاثبات \_\_\_ فمن الزمه بموجب كلامه اكفر،ومن لافلا \_\_كها في الشفاء للامام نسبم الرياض،من قال(من

اهل السنة بالبال لما يؤديه الله قوله كفره \_\_ فكانهم صدّ حارعندالمكفّر لهم بهاكدّي البه قراهم \_ومن لم پر اخذهم سأل قولهم لم پر اكفار هم (لشبول معنى الإيبان لهم يحسب الظاهر)قال لانهم اذاو قفوا على هذا قالوا نحن ننتفي من القول الذي الزمتيوة لنأ ونعتقدنحن وانتمرانه كفر \_\_\_ بل نقول انّ قولنا لايؤول اليه على ما اصلناه، فعلى هٰذين الماخذين اختلف الناس رمن علماء الملّة واهل السنّة) في اكفار اهل التأويل والصواب (عند البحقَّقين)ترك اكفار هم لكن يغلِّظ عليهم برجيع الادب،وشديد الزجر والهجر،حتى يرجعوا عن بدكعهم \_\_\_\_ولهذه كانت سيرة الصدر الاول (من الصحابة والتأبعين ومن قرب منهم)فيهم، ماازاحوالهم قبرًا،ولا قطعوا لهم ميراثا،لكنّهم هجروهم وادبوهم بالضرب والنه القتل على قدر احِ الهم ، لانهم فساق ضُلاّل (اهل بدع، والله البُوَفَّقُ  $_{-}^{1}$ اهملتقطا

کشیم الریاض میں ہے،اہل سنت میں سے جس نے اس کے کلام کے مال کو دیکھا اس نے اسے کافر قرار دے دیا انہوں نے (تکفیر کرنے والے کے نزدیک)اُس مّال کی نصر یح کی جس کی طرف قا کلین کاکلام پہنجاتا ہے۔اور جس نے مال کلام کی بنیاد پر مؤاخذہ کو روانہ سمجھا اس نے ان کی منگفیرنہ کی (کیونکہ بظاہر معنی ایمان انہیں شامل ہے)اس نے کہا عدم تکفیر کی وجہ یہ ہے کہ جب انہیں مال کلام سے آگاہ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قول سے انکاری ہیں جس کا الزام تم نے همیں دیا۔اور ہم اورتم اُس کو کفر جانتے ہیں،بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اینے قول کی جو بنیاد رکھی ہے اُس اعتبارے ہمارے قول کا مال وہ نہیں (جو تم نے بتایا)ان دو ماخذوں کی بنیاد پر لوگوں (لیعنی علماء ملت و السنت) میں اہل تاویل کی تکفیر میں اختلاف واقع ہوا۔اور (محققین کے نز دیک) درست یہ ہےان کی تکفیر نہ کی جائے لیکن ماریبٹ، سخت ڈانٹ ڈیٹ اور بائرکاٹ کے ذریعے ان کو سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ انی بدعتوں سے رجوع کرلیں۔ یہ طریقہ ان کے بارے میں صدر اول (عهد صحابه و تابعین و تبع تابعین میں تھا۔صدر اوّل کے مسلمانوں نے اہل تاویل کونہ تو قبر وں سے محروم کیااور نہ ہی میر اث ہے منقطع کیالیکن ان سے قطع تعلق کیااور انکے حالات کے مطابق مارپیٹ،جلاوطنی اور قتل کے ذریعے انہیں سز ائیس دس کیونکه وه فاسق، گمراه اور اہل بدعت ہیں۔اور الله تعالى ہى توفيق دينے والا ہےاھ التفاد (ت)

الشفأ بتعريف حقوق المصطفى ٢ /٨٨\_ ٢٨٥ ونسيم الرياض بركات رضا كجرات بندم ٥٣١٢ ٥٢٨٧

ومنهامالا امتراء في كونه كفرا\_\_\_\_ لكن نشافي مطاوى المقال مااخرجه عن حدّالافصاح ÷ ووقع به التجاذب في إعطاء الكفر البواح ÷ كلفظة "عندهم" في القول السادس \_\_\_ فربها جاء للتبرى، وان كان الظاهر ثبّه خلاف ذلك، عند العارف باساليب الكلام الظاهر ثبّه خلاف ذلك، عند العارف باساليب الكلام من القائق: فواضح الان من يشهد بالشهادتين فقد ثبت اسلامه بيقين، واليقين لايزول بالشك\_أ وقد روى ذلك عن المبتنا، كها في حاشية السيداحد الطحطاوى عن البحر الرائق عن جامع الفصولين عن الامام الطحاوى عن البحر الرائق عن جامع الفصولين عن الامام الطحاوى عن الاجلة الاصحاب رضي الله تعالى عنهم.

واما الاول فلما صرّح الاثمة الاثبات ان التكفيرا مرعظيم، وخطرالاثبات ان التكفيرامرعظيم، وخطر جسيم كلحم جمل غمّه على راس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، ولاسين فينتقى مسالكه عسيرة ومالكه كثيرة فالذى

اور بعض اقوال ایسے ہیں جن کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اثناء کلام میں کوئی ایسا قرینہ پایا گیا جو اس کو کفر صریحی کی حد سے خارج کردیتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے قائل پر ظاہری کفر کا حکم لگانے میں باہم سخکش واقع ہوجاتی ہے جیسے قول ششم میں لفظ "عند هم" بسااو قات یہ لفظ براء ت کے لیے آتا ہے، اگر چہ اسالیب کلام کے مام کے نزدیک وہاں بظاہر اس کے خلاف ہے۔ ان دونوں قسموں پر محققین کے فرک نزدیک تکفیر نہیں کی جاتی۔

قسم فانی تو واضح ہے کیونکہ جو تو صدر ورسالت کی شہادت دے دے اس کا اسلام یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ خقیق ہمارے آئمہ کرام سے یہی مروی ہے جبیبا کہ سید احمد طحطاوی کے حاشیہ میں البحر الرائق سے بحوالہ جامع الفصولین نے امام طحاوی سے اور انہیں جلیل القدر صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم سے روایت کیا ہے۔

رئی قسم اول تو وہ اس لیے کہ متجرائمہ کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ بیت زیادہ ہلاکت فرمائی ہے کہ بیت زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والا معاملہ ہے۔ جیسے لاغروانٹ کا گوشت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہو، نہ راستہ آسان کہ چڑھاجائے اور نہ ہی وہ گوشت طاقتور کہ اس کے لیے مشقت اٹھائی جائے، اس کے بی وہ گوشت طاقتور کہ اس کے لیے مشقت اٹھائی جائے، اس کے

Page 177 of 682

-

 $<sup>\</sup>Lambda \gamma_{10} = 10^{-1}$  الاشبأة والنظائر الفن الاول القاعدة الثالثة ادارة القرآن كراج

راستے د شوار اور اس کی ملا کتیں کثیر ہیں۔جو شخص اپنے دین میں مختلط ہےوہ تکفیر پر جسارت نہیں کرتا۔جب تک سورج کی مثل بلکہ اس سے بھی زیادہ روشن دلائل موجود نہ ہوں، یماں تک کہ اگر کسی مسئلہ میں ایک جہت اسلام کی اور نانویں جہتیں کفر کی نکلتی ہوں تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ پہلی جہت کی طرف ملان کرے کیونکہ اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتاا گرچہ یہ قائل کے لیے عندالله نافع نہیں ا گراس نے دوسر ی جہت لینی جہت کفر کاارادہ کیا ہے۔ مولا ناعلامہ زین بن تحیم مصری نے البحرالرائق میں فرما مااور وہ جے ہم تحریر کرتے ہیں یہ ہے کہ کسی ایسے مسلمان کی تکفیر کا فتوی نہ دیا جائے جس کے کلام کو اچھے معنی پر محمول کرنا ممکن ہو یا جس کے کفر میں اختلاف بائے جائے۔اگرچہ ضعف روایت کی وجہ سے ہو۔علامہ مصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے مذکورہ الفاظ تکفیر میں سے اکثریر تکفیر کافتوی نہیں دیاجا سکتا اور میں نے خود پر لازم کرلیا ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کفر کا فتوی نہیں دوں گااھ) عالم صالح خیر الدین رملی نے فرمایا، میں کہتا ہوں اگرچہ وہ روایت ہمارے مذہب کے غیر کی ہو،اور موجب کفر کے متفق علیہ ہونے کی شرط لگانا۔اس پر دلالت کرتا ہے۔،اھ ابوالسعود نے

يحتاط لدينه لايتجاسرعليه الابدلائل كشبوس بل أجلى، حتى ان المسئلة ان كانت لها وجهة الى الاسلام وتسع وتسعون وجهة الى الكفر فعلى المفتى ان يسيل الى الوجهة الاولى، فأنّ الاسلام يَعلو ولا يُعلى و ان كان هذا لاينفع القائل عند الله تعالى انكان اراد وجهة أخرى و

وقد قال المولى العلامة زين بن نُجيم المصرى في البحر، والذى نحرّر انه لا يُفتى بتكفير مسلمٍ امكن حمل كلامه على محمل حسن، اوكان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة \_\_\_قال رحمة الله تعالى \_\_فعلى هذا اكثر الفاظ التكفير المذكورة لا يفنى بالتكفير بها، ولقد الزمت نفسى ان لا افتى بشيئ منها اه قال الحِبر الخير الرمل، اقول: ولو كانت الرواية لغير منهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعًا عليه \_ مجمعًا عليه \_ الهناكورة المناه و المناه عليه

<sup>1</sup> البحر الرائق كتاب السير باب احكام المرتدين التي ايم سعيد كميني كرا في ١٢٥/٥

 $<sup>^{2}</sup>$ ردالمحتار كتاب الجهاد باب المرتد دار احياء التراث العربي بيروت  $^{2}$ 

شرح اشباہ میں اس کی متابعت کی ہے۔

تحقیق اس مقصد میں کلام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے میرے والد ماجد قدس سرہ، نے جو محققین کے تاج اور مدفقین کے جراغ ہیں اپنے اُن بعض فاوی میں جن میں آپ نے این ہمعصر مشاہیر پر سخت تنقید کی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آپ کی اطاعت کرنے والے تھے۔

جواب نہ دیااور وہ آپ کی اطاعت کرنے والے تھے۔
اور بعض اقوال جو کہ اکثر ہیں ایسے ہیں کہ ان میں زید کے
لیے عذر نہیں، نہ ان میں کوئی مہلت ہے نہ ڈھیل جیسے پہلے
عار اقوال وغیر ہاکیونکہ ان میں اس نے ضرویات دین پر تیر
اندازی کی اور یقین کا پھندااپی گردن سے اتار پھینکا اور ایسے
غلیظ کلمات واقوال لایا کہ انہیں کئی سمندر بھی نہیں دھوسکتے
اور نہ ہی حیلے بہانے اس کی مواققت کرتے ہیں۔ تحقیق تُوجان
چکا ہے کہ اگر وہ اقوال جانتے ہو جھتے بخوشی کہے گئے جیسا کہ
بہاں ان امور کی موجود گی میں کوئی شک نہیں تو نہ اراد سے
نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تعویذات دفاع کر سکتے ہیں۔ اور
نہیں ہے برائی سے بیخ کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت
مگر بلند کی وعظمت والے معبود کی توفق ہے۔

ا تُو جان لے کہ عبدِ ضعیف (اس پر مہربان مولی مہربانی فرمائے۔ جب اس مقام پر پہنچا اور اس کلام کی وجہ سے متعلم پر حکم لگانی کا وقت آیا تو اُسی کلمہ اسلام کی عظمت و جلالت دامنگیر ہوئی، چنانچہ اس نے تکفیر کو بہت ہی عظیم معللہ سمجھا اس بات کاخوف

ابوالسعود في شرح الاشباه

وقد فصّل الكلام، في هذا المرام تاج المحققين، سراج المدققين، سيّدنا الوالدقُرِّس سِرُّهُ الماجد في بعض فتاواه التي شدد فيها النكير على بعض اعلامه عصره فلم يردّوشيئا، وكانواله مُنعنين ـ

ومنها وهوالاكثر ما لاعنر فيه لزيدٍ ولا مهلا ولا رويد، كالا قوال الاربعة الاول وغيرها، فأنه قدناضل فيها ضروريات الدين، وخلع من رقبته ربقة اليقين والى بما لا تغسله البحار ولا تساعد الحيل والاعدار وقد علمت انه، اذا كان عن علم وعمدٍ وطوع \_\_\_ ولاريب في وجودها فهنا فلا تنفع العزائم ولا تمنع التمائم، ولاحول ولا قوة بالله العلى العظيم \_\_ واعلم أنّ العدد الضعيف لطف به المه لي اللطيف لما

وصل الى هذا المقام \* وحان اوان الحكم على المتكلم بذالك الكلام، تعرضت له، حشمة كلمة الاسلام، فاستعظم الجزم بالاكفار

کرتے ہوئے کہ ہوسکتا ہے یہاں گہرا باریک علمی نکتہ ہوجس تک میری دانش نه نینچی هو یا کوئی الگ تھلگ، علمی بات جس کو میراعلم حاوی نہ ہوا ہو، تو میں نے مولی سبحنہ ،وتعالی سے استخاره کیا اور کتابوں کی طرف مراجعت اور ورق گردانی کرنے لگا، پہال تک کہ میں نے اپنی پوری کوشش کرلی اور مقدور کھر انتہائی محت ومشقت کو بروئے کار لا با۔اوراس میں بورے دو دن صرف کر دیئے۔اس کے باوجود میں نے کوئی الی شے نہ یائی جس سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی بلکہ جب بھی کتابوں کی تلاش میں منہمک ہوا، یے دریے تکفیر کے مؤید اقوال ہی یائے۔ یہاں تک میں نے حفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہاء کرام اور علاء عظام کی کتب میں بہت سے عظیم مسائل اور عام فروع پر وا تفیت حاصل کی تو وہ مجموعی طور پر بھی ایسے ہی ہیں جیسے الگ الگ گویا کہ وہ سب ایک ہی کمان سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے یقین کرلیا کہ اُس شخص کے لیے کوئی جائے فرار نہیں اور نہ ہی حکم تکفیر سے بٹنے کی گنجائش ہے۔اےاللہ! مگرایک ضعیف روایت جو ہمارے بعض علماء سے جامع اصغر میں منقول ہے وہ یہ کہ ارادہ قلبی معتبر ہے، حامع اصغر میں اس کو وارد کیا پھر اُس کا خوب رَد کیا۔لیکن میں نے اُس میں زیادہ سوچ بیار کی اور گناہ سے بیخ کے لیے توقف کو پیند کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ مخالفت اگرچہ کزور ہے مگر یہاں کافی ہے۔ چنانچہ میں نے گہری نظر ڈالی اور فکر میں

أيّبا استعظام \* فرقامن ان تكون هناك دقيقة عبيقة لم يصلها فهي، او شاذة فاذة لم يحط بها على \* فاستخرت البولى سبخنه وتعالى و جعلت اراجع الكتب واقلب الإوراق \* حتى اكملت الجدر وانهبت الجهر حسب مأيطأق \* وصرفت فيه يدمين كاملين \* فلم ارشيئا تقرُّ به العين \* بل كليّات في تتبع الاسفار \* تتابع الاقوال تؤيد الاكفار \* الى ان وقفت على معظم البسائل \* وعامة الفروع في كتاب الإماثل \*من اصحابنا الحنفية \* وعمائد الشافعية \*و: عائم المالكية \* والذي تيسر من كليات الحنيلية \* فأذاهي جبعاكباهي علىحدة \*كانهاتر مي عن قوس واحدة \* فأيقنت أن ليس للرّجل محيص \* ولا عن الحكم بالاكفار مفيص\*اللهم الاحكاية ضعيفةً عن بعض علمائنا في الجامع الاصغر \*انّ عقد الخلد هو المعتبر \*اوردها ثمرردها\_ولكن زدتُ بها تلعثما \*و وددت الوقوف هناك تاثُّما علمًا منى بأن الخلاف وان كان ضعيفا ههناكاف فأمعنت النظر وانعبت

الفكر \* حتى فتح المولى تبارك و تعالى ان الاكفار عليه الاجماع \* وانها وقع فى الكفر النزاع \* فلا شك ولا رتياب ان من تكلم بكلمة الكفر طائعًا عالمًا عامدًا ماحيًا فهو كافر عندنا قطعًا لا ينتطح فيه عنزان، و صاحيًا فهو كافر عندنا قطعًا لا ينتطح فيه عنزان، و نجرى عليه احكام الردة ويحرم على امراته ان يمكنه من نفسها، ويجوز لها ان تنكح من دون طلاقٍ من تشاء والقائل نحبسه ثلاثاندبا على ونمهله ليرزق توبا. فأن تاب و الا قتل ورمى بجيفة كجيفة الكلاب، من دون غسل ولا كفن \* ولا صلوة ولا دفن \* وقطعنا ميراثه عن مورثيه المسلمين \* و جعلنا وقطعنا ميراثه عن مورثيه المسلمين \* و جعلنا الاحكام المشرحة فى الكتب الفقهية ـ

اماانه هل يكفر بذلك فيما بينه وبين ربّه تبارك وتعالىفقيل،مالم يعقدالضميرعليه،لانّ التصديق

مالغہ کیا بہاں تک کہ مولی تارک و تعالیٰ نے مجھ برآ شکارا فرمادیا کہ تکفیریر اجماع ہے، نزاع توفقط کفر میں ہے۔اس میں کوئی شک وشہ نہیں کہ جس نے بخوشی جان بوجھ کر بقائکی ہوش وحواس کلمہ کفر بولا وہ ہمارے نز دیک قطعی طور پر کافر ہے۔اس میں دو بکر بال سینگ نہیں لڑائیں گی۔ ہم اُس پر مرتد ہونے کے احکام حاری کرس گے۔اُس کی بیوی پر حرام ہوگا کہ وہ خود کو اس کے قابو میں دے اور اس کے لیے جائز ہوگا۔ بغیر طلاق جس کے ساتھ جاہے نکاح کرلے اور کلمہ کفر کہنے والی کو ہم بطور استحیاب تین دن محبوس رکھیں گے اور اُس کو مہلت دیں گے تاکہ اُسے توبہ کی توفیق ملے۔اگراس نی توبہ کرلی توٹھک ورنہ قتل کرکے اس کے لاش کو کتے کے لاش کی طرح عنسل، کفن، نماز جنازہ اور دفن کے بغیر کھینک دس گے مسلمان مورثوں سے اس کی میراث منقطع کردیں گے۔ اور اس کی حالت ارتداد کی کمائی کو تمام مسلمانوں کے لیے غنیمت بنادیں گے۔اسی طرح اس کے علاوہ دیگر احکام حاری کریں گے جو کت فقہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ رہا یہ مسّلہ کہ کیا وہ اس کلمہ کے ساتھ عنداللّٰہ کافر ہو جائے گا با نہیں، تواک قول یہ ہے کہ نہیں ہوگاجب ولی ارادہ نہ پایا حائے کیونکہ تصدیق کا

عــه: الا اذا استمهل فيجب في ظاهر الرواية ١٢ منهـ

مگر جب وہ مہلت طلب کرے تو پھر ظام الروایہ میں واجب ہے المنہ (ت)۔

محله القلب وهنه هى الحكاية التى اشرنا اليها، وقال عامة العلماء و جمهور الامناء، نعم، وان لم يعقد، لانّه متلاعب بالدّين، وهو كفربيقين وقد قضى الله تعالى انّ مثل ذلك لايقدم عليه الامن نزع الله الايمان من قلبه، عوذا به سبخنه وتعالى،

قال تعالى: "وَلَـ إِنْ سَالَتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّانَخُوضُو

نَلْعَبُ ۗ قُلْ اَبِاللَّهِ وَ النِّرِهِ وَ مَسُولِهٖ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لَا تَغْتَذِيرُوْ اقَدُ كَفَرْتُمْ بَعُدَا اِيْبَانِكُمْ ۖ " أَ ـ

وهذا هوا لصحيح الرجيح الهذيل بطراز التصحيح فهنالك عملت في ذلك رسالةً جليلةً وعجالةً جميلةً تشتمل على غررالفوائد والنُّررالفرائد.سبّيتها البارقة اللمعا في سوء من نطق بكفر طوعاليكون العلم علمًا على التاريخ كرسالتنا هذه التي نحن الان مفيضون فيها سبينا ها "مقامع الحديد على خدّا المنطق الجديد من المناه".

محل دل ہے یہی وہ حکایت ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے جب کہ عام علماء کرام اور جمہوراامنا نے کہا ہے کہ وہ کافر ہوجائے گاا گرچہ دلی طور پر عزم نہ پایا جائے کیونکہ وہ دین کے ساتھ کھیلنے والا ہے۔اوریہ یقینا کفر ہے۔ تحقیق الله تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ اس جیسے فعل کاار تکاب صرف وہی کرے گاجس کے دل سے الله تعالیٰ ایمان سلب کرلیتا ہے،الله سبحنہ کا جب کہ ایک بیاہ۔

الله تعالى نے فرمایا: اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم نے یو نہی ہنی کھیل میں سے تم فرماؤ کیا الله اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے بنتے ہو، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو کے ہو مسلمان ہو کر۔

اور یہی صحیح ورائح ہے جو تصحیح کے نقش ونگار سے مزین ہے، تو یہاں سے ہی میں نے ایک خوبصورت جلیل القدر رسالہ بنا دیاجو چک دار فوائد اور بڑے بڑے موتیوں پر مشمل ہے میں نے اس کا نام البارقة اللمعانی سوء من نطق بکفر طوعا نے اس کا نام البارقة اللمعانی سوء من نطق بکفر طوعا جائے ہمارے اس رسالے کی طرح جس میں اب ہم مشغول جوئے ہمارے اس رسالے کی طرح جس میں اب ہم مشغول ہونے والے بیں اُس کا نام ہم نے مقامع الحدید علی خدالمنطق الجدید رکھا۔

Page 182 of 682

Dawatels

القرآن الكريم 9/ 28\_٢٢

تجھ پر اُس رسالہ (البارقة اللمعا) کا مطالعہ لازم ہے کیونکہ میں
نے اس میں تحقیق کی ہے کہ برضا ورغبت کفریہ کلمہ بولئے
والے کی تکفیر پر اجماع ہے اُس میں کوئی نزاع نہیں، میں نے
اس پر ایسے بلند دلائل قائم کیے ہیں جنہیں جھکایا نہیں
جاسکتا۔اور ایسے قطعی براہین قائم کیے ہیں جن میں کمی نہیں
کی جاسکتا۔ور ایسے قطعی براہین قائم کے ہیں جن میں کمی نہیں
کی جاسکتا۔ور ایسے قطعی براہین قائم کے ہیں جن میں کمی نہیں
کی جاسکتا۔ور ایسے قطعی براہین قائم کے ہیں جن میں کمی نہیں
کی جاسکتا۔ور ایسے قطعی براہین قائم کے بیں جو پر وردگار
منکشف ہوگیا۔اور تمام تحریفیں الله کے لیے ہیں جو پر وردگار
ہے تمام جہانوں کا (ت)

فعليك (عه) بها فانى حققت فيها أنَّ اكفار الطائع هو الاجماع من دون نزاع واقبت على ذلك دلائل ساطعة لا ترام \* و براهين قاطعة لا تضام \* فسكن الصدر \* و استقر الامر \* و بأن الصواب \* و انكشف الحجاب \* و الحمد الله رب العلمين -

# بالجله حم اخیریہ ہے:

که زید کے اقوال مذکورہ بعض حرام و گناہ \_\_\_\_ اور بعض بدعت و ضلالت \_\_\_\_ اور اکثر خاص کلماتِ کفر والعیاذ بالله تعالیٰ (اور الله تعالیٰ کی بناہ۔ت)

اور زید برحکم شرع فاسق، فاجر، مر تکب کبائر، بدعتی خاسر، گمراہ غادر\_\_\_\_ اس قدر پر تواعلی درجہ کا لفین اس کے سوااس پر حکم کفر وار تداد سے بھی کوئی مانع نظر نہیں آتا \_\_\_\_ حنفیة، شافعیه، مالکیه، حنبلیه سب کے کلمات \_\_\_\_ بلکہ صحابہ و تابعین سے کفر وار تداد سے بھی کوئی مانع نظر نہیں آتا و خفیات، بالانفاق یہی افادہ کرتے ہیں \_\_\_ کہا بیتنا فی "البارقة اللمعا" (جیسا کہ اس کو ہم نے البارقة اللمعامیں بیان کردیا۔ت)

بالفرض اگربه مزار دِقت كوئى بچتى ہوئى صورت نكل بھى سكى توبد بالجزم بين و مبين وصرت وظام كه وہ اپنان اقوال كے سبب عامه علائے دين و جماہير آئمه كاملين كے نزديك كافر، اور اس پر احكام ارتداد جارى اور بے توبه مرے تو جہنمى نارى۔والعيافة بالله القديد البارى (اور الله كى پناه جو قدرت والا پيدا كرنے والا ہے۔ت) العظمة ملله ! (بڑائى الله كے ليے ہے،ت) اس قدر كيا كم ہے۔

عسه:الضميريرجع الى "البارقة اللمعا" فأنها التى اشبع فيها الكلام حول ذاالموضوع ١٢ محراص

اعلام میں فرماتے ہیں۔

اگر کوئی معتمین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے تخت پر بیٹھا اور لوگ مثل بچوں کے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ہنمی مذاق کرنے گئے تو وہ کافر ہوجائیں گا۔ روضہ میں یہ اضافہ کیا کہ درست بات یہ ہے کہ کافر نہ ہوگا۔ اور تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے اس لیے کہ ایک بڑی جماعت کے قول پر وہ مرتد ہوجائے گا، اور اُسے یہ خسارہ و نقصان کافی ہے اصالة تاط (ت)

لوتشبّه بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان فضحكوا واستهزاء واكفر،زاد في الروضة، الصواب لا،ولا يغترّ بذلك فأنه يصير مرتدّا على قولِ جماعة، وكفى بهذا خسارًا وتفريطااه أملتقطًا

مع ہذا، شِفاشریف سے،اوپر منقول ہوا کہ: بعض اقوال اگرجہ فی نفسہ کفر نہیں مگر بار بار بہ تکرار اُن کاصد قہ دلیل ہوتا ہے کہ قائل کے قلب میں اسلام کی عظمت نہیں۔اُس وقت اس کے کفر میں زنہار شک نہ ہوگا۔ 2

سُبهٰ الله! پهر كفرياتِ خالصه كابه اين زور وشور ، صُدور كيونكر كفرِ قائل پر بُر بان كامل نه موگا! \_\_\_\_ لاحول و لاقوة الا بالله العزين الحكيم \_

زید پر مرفرض سے بڑھ کراز سر نور مسلمان ہواوران کفریات وضلالات سے علی الاعلان توبہ کرے،اور صرف بہ طورِ عادت کلمه شہادت زبان پر لانام رگز کافی نہ ہوگا کہ اس قدر تووہ قبل از توبہ بھی بھی بجالاتا تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ تصر آخ کرے کہ وہ کلمات کفریہ سے اور ایمان لائے کہ الله جل کفریہ سے اور ایمان لائے کہ الله جل جلالہ کے سواکوئی خالق نہیں، نہ اس کا غیر قدم کے لائق \_\_\_\_\_ اور ایمان لائے کہ وہ تمام عالم کامد بر اور م چیز پر قادر ہے۔اور عقول مخترر فلاسفہ باطل \_\_\_\_ الی غیر ذلک میں ایما پیظھر بالمر اجعة الی ماقد منامن المسائل (اس کے علاوہ جو کچھ ظام میں ہم نے بیان کیا ہے۔ ت) بحرالرائق میں ہے:

بطورِ عادت شهاد تیں کو لایا۔ (کلمه شهادت پڑھا) تو

الى بالشهادتين على وجهِ العادة

أعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجأة الفصل الاول مكتبة الحقيقة دار الشفقة تركي ص ٢٢٣

 $<sup>^2</sup>$ الشفا بتعريف حقوق المصطفى فصل واما من تكلم من سقط الخ المكتبة الشركة الصحافية  $^2$ 

اُس کو نفع نہ دے گاجب تک اپنے قول سے رجوع نہ کیونکہ اتیانِ شہاد تیں سے اُس کا کفر مرتفع نہ ہوگا بزازیہ اور جامع الفصولین میں یونہی ہےاھ(ت)

ينفعه مالم يرجع عمّا قال اذلا يرتفع بهما كفره، كذا في البزازية وجامع الفصولين اهأ\_

اور ضرور ہے کہ جس طرح کتاب چھاپ کراِن کفریات وضلالات کی اشاعت کی یوں ہی اِن سے بّری اورا پنی توبہ کاعلان کرے کہ آشکارا گناہ کی توبہ بھی آشکارا ہوتی ہے۔امام احمد کتاب الزہد،اور طبرانی مجھم کبیر میں سید نا معاذین جبل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور سید ناصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب تو کوئی گناہ کرے تو فوڑا تو بہ بجالا، پوشیدہ کی پوشیدہ اور ظاہر کی ظاہر۔

میں کہتا ہوں اصولِ حنیفہ کے مطابق اس کاسناد حسن ہے۔ (ت)

اذاعملت سيّئة فأحدث عندها توبة السّر بالسّروال علانية بالعلانية 2

قلتُ:واسناده حسنع لي اصول الحنيفة

اور اِس کتاب بناہ خراب کی نسبت میں وہ نہیں کہتا جو بعض علمائے حنیفہ وشا فعیہ کتب منطقیۃ کی نسبت فرماتے ہیں کہ ان کے جو ورق نام خداور سول اللّٰہ سے خالی ہوں ان سے استنجاء روا۔ شرح فقہ اکبر میں ہے:

اگر منطق وغیرہ میں کوئی کتاب ہو تو شریعت میں اس کی تو بین کرنا جائز ہے یہاں تک کہ بعض حفیوں نے یوں ہی بعض شافیوں نے اس کے ساتھ استنجاء کے جواز کا فتوی دیا ہے بشر طیکہ وہ الله تعالی کے ذکر سے خالی ہو باوجود یہ کہ کتاب سے خالی سفید کا غذ کے ساتھ استنجاء کے عدم جواز پر اتفاق ہے الخص ( ت )

لوكان الكتاب فى المنطق ونحوه، تجوزا اهانته فى الشريعة، حتى افتى بعض الحنفية وكذا بعض الشافعية بجواز الاستنجاء بهاذاكان خالياعن ذكر الله تعالى مع الاتفاق على عدم جواز الاستنجاء بالورق الابيض الخالى عن الكتابة اه دم مُلَخَّطًا

البحرالوائق كتأب السير بأب احكام الموتدين التج ايم سعيد كميني كراجي ١٢٨/٥

<sup>2</sup> الزبد الامام احمد بن حنبل مديث ١٨١ دار الكتاب العربي بيروت ص ٢٩م، المعجم الكبير عن معاذبن جبل مديث ٢٣١ المكتبة الفيصلية بيروت ٢٠ /١٥٩

<sup>3</sup> منح الروض الازبر شرح الفقه الاكبر فصل في العلم والعلماء مصطفى البابي مصرص ١٧٨٦

ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اب اس کی اِشاعت سے باز رہے۔اور جس قدر جلدیں باقی ہوں،جلادے اور حتی الوسع اُس کے اِخماد نا رو إمات اذكار میں سعی كرے كه منكر ماطل اس كے قابل، قال الله تعالى:

بے شک جولوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی تھیلے مسلمانوں میں، اُن کے لیے دکھ کی مارہے دنیاوآ خرت میں اور الله جانتا ہے اورتم نہیں جانتے۔

" انَّالَّن يُن رُجِيُّونَ أَن تَشْيُعُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّن يُن امْنُو الْهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُحُ افِي الدُّنْيَاوَ الْإِخِرَةِ وَاللَّهُ يُعَلَّمُو ٱنْتُمُ لِاتَّعْلَمُونَ ۞ " أَلِيحُ الْمُعْلَمُونَ ۞ " أَ

شبطن الله! اشاعت فاحشه يربه بائل وعيد \_\_\_ بهراشاعت كفركس قدر شديد \_\_ والعياذ بالله العلى الحميد (بلندي والے سراہے ہوئے معبود کی پناہ۔ت)

خاتمه درز قنأالله حُسنها (الله تعالى جميل احها خاتمه عطافرمائــت) **چند تنبيهات زائمات ميل** 

تعبید اوّل: اے عزیز! آدمی کواس کی اُنانیت نے ہلاک کیا، گناہ کرتا ہے،اور جب اس سے کہا جائے توبہ کر، تواپی کسرشان سمجھتا ہے۔عقل رکھتا تواصرار میں زیادہ ذلّت وخواری جانتا۔

ما طذا دم گز منصب علم کے منافی نہیں کہ حق کی طرف رجوع کیجئے۔ بلکہ یہ عین مقتضائے علم ہے اور سخن پروری مرجہل سے بدتر جہل 💎 وہ بھی کا ہے میں ؟ کفریات میں۔والعیاذ باللہ (الله کی پناہ۔ت)

باطذا صغیرہ پراصراراُسی کبیرہ کر دیتا ہے \_\_\_ کفریات پراِصرار کس قعر نارمیں پہنچائے گا۔

بالهذا تيرارب ايك شخص كي مذمت كرتا ہے:

لینی جب اس سے کہا جائے خدا سے ڈر، تواُسے غرور کے مارے گناہ کی ضدچڑھتی ہے۔ سوکافی ہےاُسے جہنم اور بے شک کیابُراٹھکانا ہے۔ " وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّتِ اللّٰهَ آخَدَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمُ ا وَلَبِئُسَ الْبِهَادُ اللهِ عَامَا اللهِ عَامَا اللهِ عَامَا اللهِ عَامَا اللهِ عَامَا اللهِ عَامَا اللهِ عَام

ملّٰه! اپنی جان پر رحم کر،اور اس شخص کاشریک حال نه ہو۔

یا کهذا تیرامالک ایک قوم پر زو فرماتا ہے:

اینے سر پھیر لیتے ہیں توانہیں

" وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ السِّنَةُ فَوْدُ لَكُمْ مَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْ الْمُؤْوسَهُمْ وَ اجب أن سے كها جائے آو تمہارے ليے بخشش خداكار سول، تو

القرآن الكريم ١٩/٢٣

 $<sup>^{2}</sup>$ القرآن الكريم  $^{2}$ 

# دیکھے کہ بازرہتے ہیں تکبُّر کرتے ہوئے۔

؆ۘٲؽؾٛؠؙٛؗم۫ؽڝؙڐۘۏڹۅؘۿؠؗٞڝؙ۠ؾڴؠؚۯۅٛڹ۞"<sup>1</sup>

بإن بھی تحقیے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف بلاتا ہوں، خدا کومان، اور منه نه پھیر۔

یا کھنا تُو سمجھتا ہے، اگر میں تسلیم کرلوں گا تو لوگوں کی نگاہ میں میری قدر گھٹ جائے گی اور میرے علم فلسفی میں بٹا گے۔ حالانکہ بیہ محض وسوسہ شیطان ہے۔لاحول پڑھ،اور خدا کی طرف جھک، کہ اس سے اللّٰہ تعالیٰ کے یہاں تیری عزت ہوگی۔اور خلق میں بے قدری بھی بھی غلط، بلکہ مخضے منصف وحق پیند جانیں گے اور نہ مانے گا تو متکبر و شریر ولوند۔

یا کھنا کیا یہ ڈرتا ہے کہ مان جاؤں گاتو اِس مجیب کا علم مجھ سے زیادہ تھہرے گا؟ \_\_\_\_\_ حاش لله ! والله که اگر کوئی بندہ خدا میرے ذریعہ سے ہدایت پائے تو اس میں میری آئکھ کی ٹھنڈک اُس سے مزار درجہ زائد ہے کہ میرا علم کسی سے زیادہ تھہرے۔

ہاں! ہاں!!اگر تواعلان توبہ کرے تومیں اپنے جہل اور تیرے فضل کانوشتہ ککھ دوں۔

یا کھندا اِک ذرا تعصب سے الگ اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کہ کفریات پر اصرار کی شامت تیرے حق میں بہتر ہے یا بعدر جوع و توبہ بعض جُتال کی تحقیر وملامت ؟

هیھات، هیھات،الله کاعذاب بہت سخت ہے \_\_\_ وَإِنَّه، لَأْت (اور وہ بلاشبه آنے والا ہے۔ت) میں تیرے بھلے کی کہتا ہوں،عاریر نار کواختیارنہ کرنا۔

اللی! میرے بیان میں اثر بخش! اور اپنے اس بندہ کو ہدایت دے اور جمارے قلوب دین حق پر قائم رکھ۔

اے محب! اے کمال بزرگی والے! جو نعت تُونے مجھے عطا فرمائی ہے وہ مجھ سے سلب نہ فرما،اس کے صدقے میں جسے تُونے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔اور تُونے اُسے ہلاکت میں پڑنے والے خطاکاروں اور لتھڑے ہوئے گنہگاروں کے لیے شفیع بنایا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ آپ پر،آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔(آیین)(ت)

ياواجد، ياماجد، لاتزل عنى لعمة نعمتها على بجاه من ارسلته رحمة للعلمين، واقمته شفيعا المذنبين المتلوثين الخطّائين الهالكين، صلى الله تعالى عليه و على اله وصحبه اجمعين، امين.

Page 187 of 682

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٦٣/٥

تعبیہ دوم: مبادااگررگِ تعصب جوش میں آئے۔اور خدااییانہ کرے، تواس قدریادرہے کہ عقائد اسلام وسنت کے مقابل ہم پر فلال ہندی و ہمانِ سندی کسی کا قول سند نہیں \_\_\_ نہ احکامِ شرعیہ شخص دون شخص سے خاص \_\_\_\_ الفرّةُ للله (عزت الله تعالیٰ کے لیے ہے۔ت) \_\_\_ شرح سب پر جمت ہے \_\_\_ وہ کون ہے جو شرع پر جمت ہو سے ؟ \_\_\_ اس قتم کی حرکت جس سے صادر ہو گئی، وہ بقدرا پنے سیئر کے حکم کا مستهق ہوگا، کسے باشد کائناً مَن کان (جو بھی ہو۔ت) \_\_\_ این وآل، سے ہمیں موافقت اُسی وقت تک ہے جب تک وہ دینِ حق سے جدا نہیں۔اور اس کے بعد،عیاذا بالله (الله کی پناہ۔ت)ع۔

سایہ اش دور باد از ما دُور (اس کاسایہ ہم سے دُور ہو۔ت)

جس کا قول ہم اسلام وسنّت کے موافق پائیں گے تسلیم کریں گے۔نہ اس لیے کہ اُس کا قول ہے۔بلکہ اس لیے کہ صراطِ مستقیم سے مطابق ہے ۔۔ اور جس کی بات خلاف پائیں گے۔زید ہو یا عمرو،خالد ہو یا بکر، دیوار سے مار کررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی رِکاب سے لیٹ جائیں گے ۔۔ الله ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے دنیامیں نہ عقبی میں \_\_\_ آمین! اللی امین۔ محمد عربی کہ آبروئے مر دوسراست کسے کہ خاک درش نیست خاک برسراُو

(محمد عربی صلی الله تعالی علیه وسلم دونوں جہانوں کی آبر وہیں،جواکے درِافدس کی خاک نہیں ہےاس کے سرپر خاک ہو۔ت)

تتبییہ سوم: واجِبُ المُلاحظة نافِعُ الطَّلبه (جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ طلبہ کے لیے نفع بخش ہے۔ت) اِن اعصار واُمصار کے طلبہ علم چیثم عبرت کھولیں اور تُوغل فلسفہ کیآفت جان گزاغور سے دیکھیں زید کہ جس کے اقوال سے سوال ہے آخر اس حال کوکاہے کی بدولت پہنچا۔ اور فلسفہ کی دبی آگ نے بی خبری میں بہ تدریج سُلگ کر دفعۃ مجر ٹی تو کہاں تک بھو زکا؟

اے عزیز! شیطان اول دھوکا دیتا ہے کہ مقصود بالذات تو علم دین ہے \_\_\_ اور علوم عقلیہ وسیلہ وآلہ \_\_\_ پھر ان میں اشتعال کس لیے ہے جا؟

صیحات !اگرید امراپنے اطلاق پر مسلم بھی ہو تواب اپنے حالات پر غور کرو کہ آلہ و مقصود کی شان ہوتی ہے؟ شب وروز آلہ میں غرق ہوگئے۔ مقصود کا نام تک زبان پر نہ آیا۔اچھا تو سُل ہے۔

اوراحچها قصد

بوتتِ صبح شود ہمچو روز معلومت که باکه باختہ عشق درشب دیکور

صبح کے وقت تحجے روزِروشن کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ تاریک رات میں تُونے کس کے ساتھ عشق بازی کی ہے۔ت) عزیز و!اگر علم آخرت کے لیے سکھتے ہو تو واللّٰه کہ فلسفہ آخرت میں مصر\_\_\_اور دنیا کے لیے تو یہاں وہ بھی بخیر\_\_اس سے تو بہتر کہ مڈل یاس کرو کہ دس روپیہ کی نو کری یا سکو۔

عزیز و! لله انصاف! مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حدیث میں علم کو تنز کیه انبیاء اور علاء کوان کاوارث فرمادیا۔ ذرادیکھو تو وہ علم یہی ہے جس میں تم سرا پامنہمک، یا وہ جسے تم بایں بے پر واہی، واستغنا تارک؟ \_\_\_\_ بھلاایمان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کاوارث بننااچھا، باابن سیناوفارائی کا فضلہ خوار؟ ع

> بین تفاوتِ رُہ از کجاست تابہ کجا (ان دونوں میں زمین وآ سان کافرق ہے۔ت)

عزیز و! شیطان اس قوم کے کان میں چھونک دیتا ہے کہ عمر صرف کرنے کے قابل یہی علوم فلسفیہ ہیں اگر ان کے مدارِک عمیق اور مسالک دقیق، جب بیر آگئے توعلوم دنیبیہ کیا ہیں۔ادنی توجہ میں پانی ہوجائیں گے۔

حالا نکہ والله محض غلط \_\_\_\_ متمہیں ان علوم ربانیہ کامزہ ہی نہیں پڑے \_\_\_ ورنہ جانتے کہ علم یہی ہیں۔اور جو غموض ودِقت ولطف ونزاکت ان میں ہے ان کام زاروال حصہ وہال نہیں \_\_\_ مگر کیا کیجئے کہ۔ ع

اَلنَّاسُ اَعْدَاءِلِمَا جَهِلُوْا

(لوگ اُس چیز کے دستمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں۔(ت)

اچھانہ سہی \_\_\_ مگر کیا نفیس تدقیق، عمدہ تحقیق ہے کہ مزار ان برس گررے آج تک کوئی بات منتج نہ ہوئی \_\_\_ لوگ کہتے ہیں تلاحق آراء، سے علم نضج پاتے ہیں \_\_\_ وہاں اس کے خلاف۔ع

شد پریشال،خواب شال از کثرت تعبیر ما

(زیادہ تعبیروں کی وجہ سے ان کاخواب پریشان ہو گیا۔ت)

سَلف خَلف میں جے ویکھے کیا چک چک کر تقریریں کرتا ہے گویا حق ناصح اس کی بغل سے نکل کر کہیں گیا ہی نہیں \_ جب دوسراآیا اُس نے نئی ہانک سنائی، اگلے کی عقل اوند ھی بتائی \_ یوں ہی یہ سلسلہ بے تمیزی لاتیقٹ عِند حَدِّ قبل یوم القیمة (قیامت سے پہلے یہ سلسلہ کسی حدیر نہیں

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

رُکے گا۔ت) چلا جاتا ہے اور چلا جائے گا۔ کچھ محقق ہو سکانہ م گز ہو۔ع

م که آمد عمارتے نوساخت سرفت و منزل به َ دیگرے پر داخت<sup>1</sup>

(جو بھی آ مااس نے نئی عمارت بنائی، چلا گیااور عمارت دوسرے کے حوالے کر دی۔ت)

کہیے پھراس "کاو،کاو" کاکیامحصُّل نکلا؟اور کون سانتیجہ دامن میں آیا؟ ۔ دمِ مرگ جب دیکھئے توہاتھ خالی۔

جہل تھاجو کچھ کہ پکھا،جو پڑھاافسانہ تھا ایک فلسفی نزع میں ہاتھ ملتااور کہتا تھا،عمر کھوئی کچھ تحقیق نہ ہویایا،سوا اس کے کہ ،مر

ممکن محتاج ہے اور امکان امر عدمی \_\_\_ دُنیاسے چلااور کچھ نہ ملا۔

اور دو مراامر، لینی علوم دینیہ اس کے ذریعہ سے خود آ جانا \_\_\_ ایسا باطل فضیح ہے جس کی واقعیت تمہارے اذبان کے سواکہیں نہ ملے گی \_\_\_ حاش لله! کام پڑے دام کھلتے ہیں \_\_\_ دس مسائل دینی یو چھے جائیں،اور کوئی فلسفی صاحب اینے تفلسُف کے

روزسے ٹھیک جواب دے دیں تو جانیں یوں توزبان کے آگے بارہ ہُل چلتے ہیں۔ ع

کس نگوید که دُوع من تُرش است

(اینی تسی کو کھٹا کوئی نہیں کہتا۔ت)

عزیزو! بیه درس که اِن بلاد میں رائج،احمق اسے منتهائے علم سمجھتے ہیں۔حاشا که وہ ابتدائی علم بھی نہیں۔اس سے استعداد آیا

منظور ہے \_\_\_\_ رہاعکم! \_\_\_\_ ہیہات ہیہات! ہنوز دلی دور ہے۔ع

بسارسفر بابدتا يخته شودخام

(بہت سفر حاہدے تاکہ کیا یکا ہو حائے۔ت)

طالب علم بے چارہ شفا،اشارات سب لپیٹ گیااور میہ بھی نہ جانا کہ "اصول دین" کو کیونکر سمجھوں! اور خداور سول کی جناب میں کیااعتقاد رکھوں! \_\_\_\_ اگر کچھ معلوم ہے توسُنی سائی تقلیدی \_\_\_ پھر حلال وحرام کاتو دوسرا درجہ ہے۔ افسوس واضع درس نے کتب دینیہ گنتی کی رکھیں کہ طلبہ خوض وغور کے عادی ہوجائیں اور ازاں جا کر

<sup>1</sup> گلستان سعدی، درسدب تالیف، مکتبة اویسیه بهاولیور ص ۱۳

Page 190 of 682

ا بھی عقل پختہ نہیں، لہٰذا الی چیز میں مثق ہو جس کی اُلٹ بلیٹ نقصان نہ دے \_\_\_ مگر وہ ہور ہی اُلٹی \_\_ کہ انہیں کم ولا نسلم (کیوں؟اور ہم نہیں مانتے۔ت) کی آفت چر گئی \_\_ اور جزنشلیمی پر کہ مدار ایمان سے قیامت گزر گئی۔ عزیز و! احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حِبان، حاکم بیہی ، عبد بن حمید بغوی باسانید، صحیحہ ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے راوی، سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تواس کے دل میں ایک سیاہ دھتا پڑ جاتا ہے، پس اگر وہ اس سے جُدا ہو گیا اور توبہ استغفار کی تواس کی دل پر صیقل ہو جاتی ہے۔ اور اگر دوبارہ کیا تو سیاہی بڑھتی ہے۔ اور اگر دوبارہ کیا تو سیاہی بڑھتی ہے وہ ہے یہاں تک کہ اُس کے دل پر چڑھ جاتی ہے۔ اور یہی ہے وہ زنگ جس کا الله تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ: یوں نہیں بلکہ زنگ چڑھادی ہے اُن کے دلوں پر انگے گناہوں نے کہ وہ کرتے تھے۔ چڑھادی ہے اُن کے دلوں پر انگے گناہوں نے کہ وہ کرتے تھے۔

ان العبداذا اخطأخطيئةً نكتت في قلبه نكتة سوداء فأن هونزع واستغفر وتأب صقل قلبه، وان عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الرّأن الذي ذكر الله تعالى كلابل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 1-

دیکھوالیانہ ہو کہ یہ فلسفئر مزخر فیہ تمہارے دلوں پر زنگ جمادے کہ پھر علوم حقّہ صادقہ ربّانیہ کی گنجائش نہ رہے گی۔ کہتے یہ ہو کہ،اس کے آنے سے وہ خود آجائیں گے۔ حاشا! جب بیہ دل میں پیر گیاوہ ہر گزسا یہ تک نہ ڈالیں گے کہ وہ محص نور ہیں۔اور نور نہیں چیکتامگر صاف آئینہ میں۔

عزیز و! اسی زنگ کا ثمرہ ہے کہ منه کانِ تفلسف علوم دینیہ کو حقیر جانتے،اور علائے دین سے استہزاء کرتے۔بلکہ انہیں جاہل اور لقب علم اسے ہی لیے خاص سجھتے ہیں۔

اگرآئینہ دل روشن ہوتا تو جانتے کہ وہ مصطفی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وارث و نائب ہیں۔وہ کیسی نفیس دولت کے حامل وصاحبِ ہیں جس کے لیے خدانے کتابیں اتاریں،انبیاء نے تفہیم میں عمریں درازیں \_\_\_وہ اسلام کے رکن ہیں \_\_\_وہ جنت کے عماد ہیں \_\_\_وہ خداکے محبوب ہیں \_\_

1 كنز العمال بر مزحمرت دحب ن هب عن ابي هريره مديث ١٥١٩ موسته الرساله بيرت ٢ ،٢١٠، جامع الترمذي ابواب التفسير سورة ويل للمطففين امين كمپني وبلي ٢ /١٧٨ و ١٩٦ مواد والظمآن كتاب التفسير سورة ويل للمطففين مرث ١٤٧٥ المكتبة السلفيه ص

\_

موادوالظمآن كتاب التوبه بأب ماجاء في الذنوب حديث ٢٣٣٨ المكتبة السلفيه ص ٢٠٧

وہ جانِ رشاد ہیں \_\_\_ رہا اُن کے ساتھ استہزا،اُس کا مزہ آج نہ کھلا تو کل قریب ہے \_\_ "وَسَیَعُکُمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْاَ اَیَّ مُنْقَلَبِیَّنْ قَلِمُوْنَ ﷺ "۔(اورابوہ جانا چاہتے ہیں ظالم کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ت) عزیزو! نفس خودی پیندآزادانہ اَفُولُ کامزہ پاکر پھول گیا \_\_\_ اور قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں جودل کاسرور اور آئکھوں کا نُور ہے اُسے بھول گیا۔

ہیہات! کہاں وہ فن جس میں کہا جائے "میں کہتا ہوں" یا نقل بھی ہو تو ابن سینا گفت(ابن سینا نے کہا ت۔) اور وہ فن جس میں کہا جائے "خدافر ماتا ہے۔مصطفٰی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں "۔ جتنامیں اور مصطفٰی میں فرق ہے اُتناہی اس اقول و قال اور دونوں علموں میں۔ کیا خوب فرمایا عالم قریثی سید ناامام شافعی رضی الله تعالیٰ عنہ نے۔

> الاالحديث والاّ الفقه في الدين وماسدي فوسواس الشياطين <sup>2</sup>

كل العلوم سوى القرأن مشغلة العلمُ ماكان فعه قال حداثناً

(قرآن کے علاوہ تمام علوم ایک مشغلہ ہیں سوائے حدیث کے اور سوائے حدیث کے اور سوائے فقہ کے دین میں۔ علم تووہ ہے جس میں کوئی شخص کھے کہ ہمیں حدیث بیان کی اور اس کے ماسوا شیطانوں کاوسوسہ ہے۔ (ت) انچہ قال الله ونے قال الرسول فُضلہ باشد، فضلہ می خوال اے فضول

(وہ کہ الله نے فرمایانه رسول نے، فضله ہوگا فضله پڑھتاہے، اے فضول ت)

عزیزو! خداراغور کرو، قبر میں حشر میں تم سے بہ سوال ہوگا کہ عقائد کیا تھے اور اعمال کیسے؟ یا یہ کہ وہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا معدوم؟اور زمانہ غیر قاروحرکۃ بمعنی القطع کائن فی الاعیان ہیں یا آنِ سیّال وحرکت بمعنی التوسط سے موہوم۔
عزیزو! میں نہیں کہتا کہ منطق اسلامیاں \_\_ ریاضی، ہندسہ وغیر ہا اجزائے جائزہ فلفہ \_\_ نہ پڑھو۔ پڑھو، مگر بقدر ضرورت \_ پھر ان میں انہاک مر گزنہ کرو \_\_ بلکہ اصل کار علوم دینیہ سے رکھو۔ راہ بہ ہے \_\_ اور آئندہ کسی پر جبر نہیں۔
"وَاللَّهُ يَنْهُ لِایْ مَنْ يَّشَاعُ إِلَى صِدَ الْمِ مَنْ مَنْ قَوْلِيْمِ ﴿ " قراور اللَّه تعالی جسے جائے ہے سیدھی راہ

 $\Lambda/\Gamma$  إيجد العلوم المقدمة في بيأن اسماء العلوم الخ المكتبة القدوسية ||

ران(کارپور) (*۱۷)* . . .

<sup>1</sup> القرآن الكويم ٢٢٧/٢٦

القرآن الكريم ٢١٣/٢

و کھائے۔ت)

اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر کہ تُونے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تُوہی بڑا دینے والا ہے (ت)

"ىَبَّنَالَاثُنْ غُوْنُكُوبَنَا بَعُدَا ذُهَدَيْتَنَاوَهَبُ لَنَامِنُ لَّكُنْكَ ىَحْمَةً ۚ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۞"

وقع الفراغ من تسويد لهذه الاوراق لسبع على خلون من الشهرا السابع، من العام الرابع، من المائة الرابعة، من الالف الثانى من هجرة سراج الافق، المام الخلق، نبى الرفق، ذى العلم الحق، الحكيم الربانى، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وكل مشتاق اليه، برحمتك يا ارحم الراحمين، والله تعالى اعلم، وعلمه جَلَّ والحمد لله ربّ العلمين، والله تعالى اعلم، وعلمه جَلَّ مُجدة اتم واحكم.

عسه: يعنى مفتم شهر رجب ١٣٠٣ مجريه على صاحبها السلوة والتحيّة ١٢ ، سلطان احمد خان عفاعنه الله تعالى ـ كتبه عبد المان نب احمد رضاً البريلوى عفى عنه بمحمد المصطفى النبى الاهى صلى الله تعالى عليه وسلم

 $<sup>\</sup>Lambda/m$ القرآن الكريم الم

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

لله درالمجیب حیث اتی بتحقیق انیق نمقه العبی الباشه مضامین رساله منطق الحدید جو مجیب مصیب نے نقل كيے اس پر خلاف شرع شريف اور مخالف عقائد حقد اہل اسلام سلقًا وخلقًا بیں۔اور مجیب مصیب نے قباحتیں اور شناعتیں اس كى بەوجەاحسن بيان فرمائيں۔

البذنب الاوالامحيد لطف الله



جزاة الله سيحنه عن المسلمين احسن الجزاء



فتاؤىرضويّه

# دساله نزول أياتِ فرقان بسكون زمين وأسمان

زمین اور آسان کے ساکن ہونے کے بارے میں حق و باطل کے در میان فرق کرنے والی (قرآن مجید کی)آیتوں کا نازل ہو نا)

> بسمرالله الرحس الرحيمرط نحيده ونصلى على سوله الكريم ط

مهاجمادي الاولى وسساه

از موتی بازار لا ہور مسئولہ مولوی جاکم علی صاحب، ماسيدي عليحضرت سلمم الله تعالى-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

روکے ہوئے ہے آ سانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کرس) یعنی ان کوزوال سے روکے ہوئے ہے۔ یہ بھی اس میں ہے (تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے) دنیامیں (نہیں ہے تہہیں)

امابعد هذا من تفسير جلالين (ان الله يمسك ا بعدازي بي تفير جلالين كي عبارت بـ (بـ شك الله تعالى السبوات والارض ان تزولا) اي يبنعهماً من الزوال وايضاً (أوَلم تكونوااقسمتم) حلفتم (من قبل) في الدنيا (مالكم

Page 195 of 682

تفسير جلالين تحت آية ٣١/٣٥ مطع محتما أي د بلي حصه روم ص ٣٦٥

من زائدہ ہے۔(ہٹ کے کہیں جانا)دنیا سے آخرت کی طرف۔ اور یہ بھی اسی میں ہے(اور نہیں ہے ان کا مکر) اگرچہ بہت بڑا ہے۔(کہ اس سے پہاڑٹل جائیں) معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اُن کا نقصان خودا نہی کو ہے۔اور یہاڑ وں سے مراد ایک قول کے مطابق حقیقاً خود پہاڑ بیں،اور ایک قول کے مطابق حقیقاً خود پہاڑ بیں،اور ایک قول کے مطابق احکام شرع ہیں جن کو قرار و بیں،اور ایک قول کے مطابق احکام شرع ہیں جن کو قرار و ثبت میں پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئ ہے۔اور جس قراء قسمیں لتزول کا لام مفتوح اور فعل مرفوع ہے اس قراء قسمیں اس قول سے مرادان کا کفر ہے۔اور قراء قانیہ کی صورت میں اس قول کی تائید قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کرتی ہے۔ (قریب ہے کی تائید قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کرتی ہے۔ (قریب ہے کہ آسان اس سے پھٹ پریں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ کر جائیں ڈھہ کر)اور اول کی صورت میں جو پڑھا گیا ہے وما گر جائیں ڈھہ کر)اور اول کی صورت میں جو پڑھا گیا ہے وما کان یعنی نہیں تھا۔ (ان کا مکر)اور میرے سردار آپ کی کان یعنی نہیں تھا۔ (ان کا مکر)اور میرے سردار آپ کی

من زائدة (روال) عنها الى الاخرة وايضا (وان) ما كرهم وان عظم (لتزول منه الجبال) ما كان مكرهم وان عظم (لتزول منه الجبال المعنى لا يعبأ به ولا يضر الاانفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتاً وقيل شرائع الاسلام المشبهة بها في القراء والثبات وفي قراءة بفتح لامر لتزول ورفع الفعل فأن مخففة والمراد عنه تعظيم مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثانية تكاد السلوت يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا وعلى الاول ما قرئ وما كان وسردار من دامت بركام واين است از تفير حيني (ان الله) بدرستيكه خدات تعالى (يبسك

معنی یہ ہے کہ ان کامکر اس قدر شدید ہے کہ اس سے پہاڑا پی جگہ سے ہٹ جائیں۔ ۱۲ کمالین (ت)

عـــه:والمعنى ولان كان مكرهم من الشدة بحيث تزول عنها الجبال وتنقطع عن اما كنها ٢٦ كمالين ـ

<sup>1</sup> تفسير جلالين تحت آية ۱۱۲ مم مطيع مجتبائي د بلي حصه اول ۲۰۸ مطيع مجتبائي د بلي حصه اول ۲۰۸ د تفسير جلالين تحت آية ۲۰۱۸ مطيع مجتبائي د بلي حصه اول ۲۰۸ د كمالين على بامش جلالين تحت آية ۲۰۱۸ مطيع مجتبائي د بلي نصف اول ۲۰۸ ۲۰۸ مطيع مجتبائي د بلي نصف اول ۲۰۸ مطبع مجتبائي د بلي د بلي نصف اول ۲۰۸ مطبع مجتبائي د بلي نصف اول ۲۰۸ مطبع مجتبائي د بلي نصف اول ۲۰۸ مطبع مجتبائي د بلي نصف اول ۲۰۸ م

تفییر حسینی کی عبارت (انّ اللّه) بے شک الله تعالیٰ (یبسک السلوت والادض) محفوظ رکھتا ہے۔آ سانوں اور زمین کو (ان تنزولا)اس واسطے کہ اپنی جگہوں سے زائل نہ ہو جائیں کیونکہ ممکن کے لیے حالت بقاء میں کسی محافظ کا ہو ناضر وری ہے، منقول ہے کہ حب یہودو نصالی نے حضرت عزیر اور حضرت عیسی علیهاالسلام کو الله تعالی کا بیٹا قرار دیا توآسان و زمین تھٹنے کے قریب ہو گئے۔الله تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی قدرت کے ساتھ ان کو محفوظ رکھتا ہوں تاکہ یہ زوال نہ یائیں لینی اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔اُسی میں ہے اولعد تكونوا اقسمتمر من قبل)ان كے جواب ميں فرشة بطور مبالغہ کہیں گے کہ کیاتم نے اس سے پہلے دنیامیں قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم د نیامیں ہمیشہ رہوگے اور سوئے رہو گے مالکم من زوال تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دنیامیں ہمیشہ رہیں گے اور دوسرے جہاں میں منتقل نہیں ہو گئے۔اور اسی میں ہے۔(وان کان مكر هدر) يقيناان كامكر سختي وهولنا كي ميں اس حد تك بڑھا ہوا تھا کہ (لتزول منه الجبال) اس کی وجہ سے پہاڑا پنی جگہ سے ہے جاتے (ت)

السلوت والارض) نگاه میدارد آسانهاوز مین را (ان تزولا)
برائے آنکه زائل نه شوند ازاماکن خود چه ممکن رادرحال
بقاناچاراست از نگاه دارنده آور ده اند که چول یهود و نصالی عزیر
وعیمی را بفر زندی حق سبحنه نبیت کردند آسان و زمین نزدیک
بآل رسید که شگافته گردد حق تعالی فر مود که من بقدرت نگاه
می دارم ایثال را تازوال نیا بند یعنی از جائے خود نروند اینا
(اولمه تکونوا) درجواب ایثال گویند فرشتگان آیا نبودید شا
که ازروئ مبالغه (اقسمته من قبل) سوگند م خوردید
پیش ازی دردنیا که شاپینده وخوابیده بودید (مالکه من دوالی) نباشد شارای زوالے مراد آنست که می گفتند که مادر
دنیا خوابیم بودو بسرائے دیگر نقل نخوابیم نمود وایشا (وان
کان مکرهمه) وبدرستیکه بود مکر ایثال در سخی و مول ساخته
پرداخته (لتزول) تااز جائے برود (منه الجبال) زال مکر

تفسیر حسینی قادری تحت آیة ۱/۳۵ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س۵۰۰ تفسیر حسینی قادری تحت آیة ۱/۳۵ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س۱۹۹ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س۱۹۹ قتفسیر حسینی قادری تحت آیة ۲۱/۱۳ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س۱۹۹ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س۱۹۹ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س۱۹۹ مطبع محری واقع بمبری انڈیا س

اے محبوب و محبِ فقیر ایس کھر الله تعالی فی کل حال (الله تعالی ہر حال میں آپ کی مدد فرمائے۔ ت) جب کافروں کے زوال
کے معنی ان کااس دنیا سے دار الاخرة میں جانا مسلم ہوا تو معالمہ صاف ہو گیا کیو نکہ کافر زمین پر پھرتے چلتے ہیں، اس پھر نے چلئے کا
نام زوال نہ ہوا کہ بید ان کا چلنا پھر ناا پے اماکن میں ہے کہ جہاں تک الله تعالی نے اُن کو حرکت کرنے کا امکان دیا ہے وہاں تک
ان کا حرکت کرنا اُن کا زوال نہ ہوا۔ یہی حال پہاڑوں کا ہوا کہ ان کا اپنے اماکن سے زائل ہو جانا ان کا زوال ہوا۔ جب بید حال ہے تو
زمین کا بھی، اپنے اماکن سے زائل ہو جانا اس کا زوال ہوگا اور اپنے اماکن میں اس کا حرکت کرنا زوال نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے اس
پروردگار کا کہ کسی صحابی رضی الله تعالی عنہ سے بھی مجھے گریز نہ ہوا اور میری مشکل بھی از بارگاہ حل المشکلات حل ہو گئ

اور جوالله سے ڈرے الله اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ (ت)

"وَمَنْ يَّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَّيَرُزُ قُهُمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۖ " <sup>1</sup>

اور بیاس طرح ہوا کہ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے آسان کے سکون فی مکان کی تصری فرمادی مگر زمین کے بارے میں ایسانہ فرمایا، بعنی آسان کی تصریح کی طرح تصریح نه فرمائی بعنی خاموشی فرمائی قربان جاؤں احسن الخالفین تبارک و تعالی ہے اور دھڑت معلم التحیات رضی الله تعالی عنہ کے کہ سائنس کی سرکو بی کے اور باعثِ خلق عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اور حضرت معلم التحیات رضی الله تعالی عنہ کے کہ سائنس کی سرکو بی کے لیے زمین کے زوال اس کے اماکن سے کے معنی آپ کے اس تابعد ارتجابد کہیر پر عیاں فرمائے کہ زمین کے زوال نہ کو کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جن اماکن میں الله تعالی نے اس کو امساک کیا ہے اس سے یہ باہر نہیں سرک سکتی مگر ان اماکن میں اس کو حرکتِ امر کردہ شدہ عطافر مائی ہوئی ہے جیسے کہ اس پر کافر چلتے پھرتے ہیں اور یہ اُن کا زوال نہیں ہے، اسی طرح سے اپنی مدار میں اور سورج کی ہمراہی میں امساک کردہ شدہ ہے اور جاذبہ اور رفتار کیا ہے صرف الله پاک کے امساک کا ایک ظہور ہے اور کچھ نہیں، اب چاہیں تو جاذبہ اور رفتار کو معدوم کردیں اور ہم چیز کو اس کے جیز میں ساکن فرمادیں اس سے زاکل نہیں ہو سکتی جیسے کہ سورج "والشّعبْ میں نگڑ ہوئی لیشتھیّے لّے اُس کو جینے ایک تھیم اوک کے لیے۔ ت) کی روسے اپنے میں امساک کیا گیا ہوا ہے اور عادر میں کی میں امساک کیا گیا ہوا ہے اور عواد ہو اور حواد ہوئی اس کے جیز میں ساکن فرمادیں اس سے زاکل نہیں ہو سکتی جیسے کہ سورج "والشّعبْ میں امساک کیا گیا ہوا ہے اور

1 القرآن الكريم ١٥٥/ ٣و٢

2 القرآن الكريم ٣٨/٣٦

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

اینے مجرے میں چل رہا ہے مگر اس کے اس چلنے کا نام زوال نہیں بلکہ جریان ہے تو زمین کا بھی اینے مدار میں اور سورج کی ہمراہی میں چلنااس کاجریان ہےنہ کہ زوال۔

الله تعالی کا فضل ہے جسے حاہے دے۔ اورسب تعریفیں الله کے لیے ہیں جویر ور دگار ہے تمام جہانوں کااوراس کاشکراوراحسان ہے۔(ت)

" ذُلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينُهِ مَنْ يَبَّشَآءُ <sup>1</sup>" فالحيديله وبالعليين والشكر والهنة

غریب نواز! کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہوجاؤتو پھران شاء الله تعالی سائنس کواور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہواہاں " اَلَهُ نَجْعَلِ الْأَنْ صَامِهِ مَّا لا ۞ " - 2 (كيا بهم نے زمين كو بچھونا نه كيا۔ت ) كے بجائے " الَّذِي ثَ جَعَلَ لَكُمُّ الْأَنْ مُاضَ مَهُمَّا اللهِ الْحُ (وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھو ناکیا۔ت) درج فرمادیں دیباچہ میں،سب کوسلام مسنون قبول ہو۔ الجواب:

# ىسم الله الرحين الرحيم

والے پر اور ان کی آل اصحاب،اولاد اور تمام امت پر۔آمین۔

الحمد لله الذي بأمرة قامت السماء والارض والصلوة التمام تعريفيل الله تعالى كے ليے ہیں جس كے حكم سے آسان و والسلام على شفيع يوم العرض واله وصحبه وابنه و انمين قائم بين اور درود وسلام بوروز قيامت شفاعت كرنے حزبه اجبعين، امين!

مجابد كبير، مخلص فقير، حق طلب حق يذير سلمه الله القدير، وعليم السلام ورحمة الله وبركاته، دسوال دن ب-آب كي رجسري آئي میری ضروری کتاب کہ طبع ہورہی ہے اس کی اصل کے صفحہ ۸۸ ۱۰ تک کاتب لکھ چکے اور صفحہ ۹۰ اکے بعد سے مجھے تقریبًا عالیس صفحات کے قدر مضامین بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ مباحث جلیلہ دقیقہ پر مشتمل تھی۔میں نے ان کی تنکیل مقدم جانی کہ طبع جاری رہے۔اد ھر طبیعت کی حالت آپ خو دیلا حظہ فرماگئے ہیں وہی کیفیت اب تک ہےاب بھی اسی طرح جار آ دمی کرسی پر بٹھا کرمسجد کو لے جاتے لاتے ہیں،ان اوراق کی تحریر اوران مباحث جلیلہ غامضہ

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٢١/٥٧

<sup>2</sup> القرآن الكريم 1/2/

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١٠/٣٣

کی تنقیح و تقریر سے بھرہ تعالی رات فارغ ہوااور آپ کی محبت پراطمینان تھا کہ اس ضروری دین کام کی تقدیم کو ناگوار نہ رکھیں گے۔
آپ نے اپنالقب مجاہد کبیر رکھا ہے مگر میں تواپنے تجربے سے آپ کو مجاہد اکبر کہہ سکتا ہوں۔ حضرت مولاناالاسدالاسدالاشد مولوی محمد وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ الله تعالی علیہ کالہجہ جلد سے جلد حق قبول کر لینے والامیں نے آپ کے برابر نہ دیکھا اپنے جمے ہوئے خیال سے فورًا حق کی طرف رجوع لے آنا جس کا میں بار ہا آپ سے تجربہ کرچکا نفس سے جہاد ہے۔ اور نفس سے جہاد ہے۔ اور نفس سے جہاد ہجاد اکبر ہے تو آپ اس میں مجاہد اکبر ہیں۔ بارک الله تعالی و تقبل امین، امید ہے کہ بعونہ تعالی اس مسئلہ میں مجھی آپ ایسا ہی جلداز جلد قبول حق فرمائیں گے۔ کہ باطل پر ایک آن کے لیے بھی اصرار میں نے آپ سے نہ دیکھا و للله الصداد

اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ زمین وآسمان دونوں ساکن ہیں کواکب چل رہے ہیں۔" کُلُّ فِی ْفَلَكْ اِیَّسْبَحُوْنَ ⊕" آمر ایک ایک فلک میں تیر تا ہے، جیسے یانی میں مچھلی،الله تعالی عزوجل کاار شادآ ہے کے پیش نظر ہے۔

بے شک الله آسان وزمین کوروکے ہوئے ہے کہ سر کئے نہ پائیں اور اگر وہ سرکیس توالله کے سواانہیں کوئی روکے، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ (ت) " اِنَّاللَّه يُنْسِكُ السَّلُوٰتِ وَالْاَكُنُ ضَ اَنْتَذُوْ لَا ۚ وَلَٰئِنُ زَالَتَّا  $^{2}$  اِنَّا مُسَكَّهُمُ امِنُ اَحَرِمِّ نُبَعْدِ  $^{4}$  اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا  $^{2}$  اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوْرًا  $^{2}$  الله عَلَى عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

میں یہاں اوّگا اجمالاً چند حرف گزارش کروں کہ ان شاء الله تعالی آپ کی حق پیندی کو وہی کافی ہو پھر قدرے تفصیل۔
اجمال سے کہ افقہ الصحابہ بعد الحلفاء الاربعہ سیدنا عبدالله ابن مسعود و صاحب سر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی الله تعالی عنہم نے اس آیہ کریمہ سے مطلق حرکت کی نفی مانی، یہاں تک کہ اپنی جگہ قائم رہ کر محور پر گھو منے کو بھی زوال بتایا۔ (دیکھئے نمبر ۲)

حضرت امام ابومالک تابعی ثقه جلیل تلمیذ حضرت عبدالله بن عباس نے زوال کو مطلق حرکت سے تفسیر کیا۔ (دیھئے آخر نمبر ۲) ان حضرات سے زائد عربی زبان و معانی قرآن سمجھنے والا کون!

2 القرآن الكريم ٣١/٣٥

Page 200 of 682

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم $^{1}$ 

علامہ نظام الدین حسن نیٹاپوری نے تفییر رفائب الفرقان میں اس آیہ کریمہ کی یہ تفییر فرمائی: (ان تنزولا) کو اھة زوالھہا عن مقر ھہا و مرکز ھہا الیعنی الله تعالیٰ آسان و زمین کو روکے ہوئے ہے۔ کہ کہیں اپنے مقر و مرکز سے ہٹ نہ جائیں۔ مقر ہی کافی تھا کہ جائے قرار و آرام ہے، قرار سکون ہے منافی حرکت قاموس میں آتا ہے۔ قد سکن ممگر انہوں نے اس پر اکتفانہ کیا بلکہ اس کا عطف تفییری مرکز ھما زائد کیا مرکز جائے رکز، رکز گاڑنا، جمانا، یعنی آسان و زمین جہاں جے ہوئے گڑے ہوئے ہیں وہاں سے نہ سرکیں۔ نیز غرائب القرآن میں زیر قولہ تعالی الذی جعل لکھ الارض فواشا (اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ ت) فرمایا:

زمین کو بچھونا بنانا اس وقت تک تام نہیں ہوتا جب تک وہ ساکن نہ ہو،اور اس میں کافی ہے وہ جو الله تعالی نے اپنی قدرت و اختیار کے ساتھ اس میں وسط حقیقی کی طرف میل طبعی مر تکز فرمایا ہے الله تعالی کا ارشاد ہے، بے شک الله تعالی آسانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں۔ (ت)

لايتم الافتراش عليها مالم تكن ساكنة ويكفى فى ذلك ما اعطا ها خالقها وركز فيها من الميل الطبيعى الى الوسط الحقيقى بقدرته، واختياره ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا-3

اسی آیت کے نیچے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں ہے۔

جان لے کہ زمین کا بچھونا ہونا اس کے ساکن ہونے کے ساتھ متحرک مشروط ہے، لہذا زمین نہ تو حرکت متدیرہ کے ساتھ متحرک ہے اور نہ ہی حرکت مستقیم کے ساتھ ۔اور اس کاساکن ہونا محض الله تعالیٰ کی قدرت واختیار سے ہے جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا، بے شک الله تعالیٰ آسانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ یا کمیں۔الخ التقاط (ت)

اعلم ان كون الارض فراشا مشروط بكونها ساكنة، فالارض غير متحركة لابالاستدارة ولا بالاستقامة، وسكون الارض ليس الا من الله تعالى بقدرته واختياره ولهذا قال الله تعالى ان الله يمسك السموت والارضان تزولا والهملتقطا

أغرائب القرآن (تفسير نيشاپوري) تحت آية ١٦٥ مصطفى البائي مصر ٢٢/ ٨٨٠

<sup>2</sup> القاموس المحيط بأب الراء فصل القاف مصطفى البابي مص ١٢/ ١١٩

<sup>3</sup> غرائب القرآن (تفسير نيشاپوري تحت آية ٢/ ٢٢ مصطفى البابي محرار ١٩٣ و١٩٣

<sup>4</sup> مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) تحت آية ٢/ ٢٢ المطبعة المصرية بميدان الازم ٢/ ١٠٢٥٣

قرآن عظیم کے وہی معنی لینے ہیں جو صحابہ و تابعین و مفسرین معتمدین نے لیے ان سب کے خلاف وہ معنی لینا جن کا پتا نصرانی سائنس میں ملے مسلمان کو کیسے حلال ہوسکتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بالرائے اشد کبیرہ ہے جس پر حکم ہے۔

فليتبوأمقعده من النار- 1 في المناطقة على النار المناطقة ا

یہ توائی سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ قرآن مجید کی تغییر اپنی رائے سے بھی نہیں بلکہ رائے نصالی کے موافق، والعیاذ بالله، یہ حذیفہ بن الیمان رضی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپناسرار سکھائے ان الیمان رضی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپناسرار سکھائے ان کا لقب ہی صاحبِ سر رسول الله تعالی علیہ وسلم ہے امیر المو منین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ان سے اسرار حضور کی باتیں پوچھتے، اور عبدالله تو عبدالله بیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جو فرمائیں اسے مضبوط تھامو۔ تبسکوا بعہدا ابن مسعودے ابن مسعودے فرمان کو مضبوطی سے تھامو۔ تا اور ایک حدیث میں ارشاد

ے:

میں نے اپنی امت کے لیے پیند فرمایا جو اس کے لیے عبدالله ابن مسعود پیند کریں اور میں نے اپنی امت کے لیے ناپیند رکھاجواس کے لیے ابن مسعود ناپیندر کھیں۔

رضیت لامتی مارضی لها ابن امر عبد و کرهت لامتی ماکره لها ابن امر عبد - <sup>3</sup>

اور خود النکے علم قرآن کواس در جہ ترجیح تجشی کہ ارشاد فرمایا:

قرآن چار شخصول سے پڑھو۔سب میں پہلے عبدالله ابن مسعود کانام لیا۔

استقرأو االقرآن من اربعة من عبدالله ابن مسعود. 4 الحديث.

يه حديث صحيح بخارى وصحيح مسلم ميں بروايت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنها حضرت اقد س صلى الله تعالى

<sup>2</sup> جامع الترمذي بأب المناقب مناقب عبد الله بن مسعود امين كم يني والى ٢٢ ، حلية الاولياء ذكر عبد الله بن مسعود دار الكتأب العربي بيروت ١٢٨ ،

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> مجمع الزوائد كتاب المناقب مناقب عبد الله بن مسعود دار الكتاب العربي بيروت ٩٩ ، ٢٩٠

<sup>4</sup> صحيح البخارى كتاب المناقب مناقب عبد الله بن مسعود قد يك كتب فانه كرا چى ال ۵۳۱، صحيح مسلم كتاب الفضائل فضائل عبد الله بن مسعود قد كى كت فانه كراجي ۲۲ ۲۹۳

علیہ وسلم ہے۔

اور عِائب نعمائے اللیہ سے یہ کہ آیہ کریمہ ان تنزولا کی یہ تفییر اور یہ کہ محور پر حرکت بھی موجب زوال ہے چہ جائے حرکت علی المدار، ہم نے دو صحابی جلیل القدر رضی الله تعالی عنہاسے روایت کی، دونوں کی نسبت حضور انور صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کاارشاد ہے کہ یہ جو بات تم سے بیان کریں اس کی تصدیق کرو۔ دونوں حدیثیں جامع ترمذی شریف کی ہیں۔ اول:

جوبات تم سے ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرو۔ (ت)

ماحداثكم ابن مسعود فصد قود

#### دوم:

مأحدثكم حذيفة فصدقولاء 2 جوبات تم سے حذیفہ بیان كرے اس كی تصدیق كرو۔ (ت)

اب بیہ تغییر ان دونوں حصرات کی نہیں بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کاار شاد ہے کہ اسے مانواس کی تصدیق کرو والحمد لله تعالی رب العالمین، ہمارے معنی کی تو بیہ عظمتِ شان ہے کہ مفسرین سے ثابت، تابعین سے ثابت،اجلہ صحابہ کرام سے ثابت،خود حضور سیدالانام علیہ افضل الصلوۃ والسلام سے اُس کی تصدیق کا حکم۔

اور عنقریب ہم بفضل الله تعالی اور بہت آیات اور صدہااحادیث اور اجماع اُمت اور خود اقرار مجاہد کیر سے اس معنی کی حقیقت اور زمین کا سکونِ مطلق ثابت کریں گے وبالله التوفیق۔آپ نے جو معنی لیے کیا کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام، کسی تفسیر، یا جانے دیجئے چھوٹی سے چھوٹی کسی اسلامی عام کتاب میں دکھا سکتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ زمین گردِ آفاب دورہ کرتی ہے،الله تعالی اسے صرف اتنار و کے ہوئے ہے کہ اس مدار سے باہر نہ جائے لیکن اس پر اسے حرکت کرنے کا امر فرمایا ہے۔ حاش لله ! ہر گر کسی اسلامی رسالہ، پر چے، رقعہ سے اس کا پتانہیں دے سکتے سواسا کنس نصالی کے۔آگے آپ انصاف کرلیں گے کہ معنی قرآن وہ لیے جائیں یا یہ، محبام خلصا! وہ

أ جامع الترمذي ابواب المناقب مناقب عمار بن يأسر امين كم پني والى ٢٢١ مسند احمد بن حنبل حديث حذيفة بن اليمان المكتب الاسلامي بيروت ٥٥ ٣٨٥ و ٢٠٠

2 جامع الترمذي ابواب المناقب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مناقب حذيفه ابن اليمان امين كميني وبلي ٢٢٢ /٢

" میں تاویل گھڑ دی کہ وَ خَاتَمَ النَّیِ ﷺ تَ کون سانص ہے جس میں کوئی تاویل نہیں گھڑ سکتے یہاں تک کہ قادیانی کافرنے "
رسالت کی افضیلت اُن پر ختم ہو گئ اُن جیسا کوئی رسول نہیں۔ <sup>2</sup> نانوتوی نے گھڑ دی کہ وہ نبی بالذات ہیں اور نبی بالعرض، اور
موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے ان کے بعد بھی اگر کوئی نبی ہو تو ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ <sup>3</sup> کہ
یوں ہی کوئی مشرک لا الله الا الله میں تاویل کر سکتا ہے کہ اعلیٰ میں حصر ہے یعنی الله کے برابر کوئی خدا نہیں اگر چہ اس سے
چھوٹے بہت سے ہوں جیسے حدیث شریف میں ہے۔

نہیں ہے کوئی جو ان مگر علی ( کرم الله وجہہ الکریم اور نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذوالفقار۔ت)

 $^4$ لافتیالّاعلیلاسیفالاذوالفقار

#### دوسرى حديث:

درد نہیں مگر آئھ کا در داور پریشانی نہیں مگر قرض کی پریشانی۔

لاوجع الاوجع العين ولاهم الاهم الدين\_5

الی تاویلوں پر خوش نہ ہو نا چاہئے بلکہ جو تفسیر ماثور ہے اس کے حضور سر رکھ دیا جائے اور جو مسکلہ تمام مسلمانوں میں مشہور ومقبول ہے مسلمان اسی پر اعتقاد لائے۔

مجی مخلصی! الله عزوجل نے آپ کو پکامستقل سُنّی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اب سے پہلے رافضی جو مرتد نہ سے کا ہے سے رافضی ہوئے، کیاالله یا قرآن یار سول یا قیامت وغیر ہاضر وریاتِ دین سے کسی کے مئلر سے؟ ہم گزنہیں، انہیں اسی نے رافضی کیا کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم کی عظمت نہ کی۔ محبا! ول کو صحابہ کی عظمت سے مملو کرلینا فرض ہے انہوں نے قرآن کریم صاحبِ قرآن صلی الله تعالی علیہ وسلم سے پڑھا حضور سے اس کے معانی سیھے اُن کے ارشاد کے آگے اپنی فہم ناقص کی وہ نسبت سمجھنی بھی ظلم ہے جو ایک علامہ تبحر کے حضور کسی جاہل گنوار بے تمیز کو۔ محبا! صحابہ اور خصوصًا حذیفہ و عبدالله ابن مسعود جیسے

القرآن الكريم ١١٣/١٢

<sup>2</sup> تحذيد النأس كت خانه رحيمير سهارن يورانلرياص ٢٠

تحذيد النأس كت خانه رحيميه سهارن بوراند ياص ٢٥٠

<sup>14</sup> الاسرار المرفوعة مديث ١٠٦٠ دار الكتب العلميه بيروت ص٢٦٥

 $<sup>^{5}</sup>$ الدرر المنتشرة في الاحاديث المشتهرة حرف لا حديث  $^{6}$  المكتب الاسلامي بيروت  $^{0}$ 

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

صحابہ کی یہ کیاعظمت ہوئیا گرہم خیال کریں کہ جو معنی قرآن عظیم انہوں نے سمجھے غلط ہیں ہم جو سمجھے وہ صحیح ہیں۔میں آپ کو الله عزوجل كي بناه ميں ديتا ہوں اس سے كه آپ كے دل ميں ابياخطره بھى گزرے۔" فَاللَّهُ خَيْرٌ طِفِظًا "وَّهُوَ أَسْحَمُ الرَّحِيلِيَ ۞ " - 1 (تو الله تعالی سب سے بہتر نگہان اور وہ مر مہر مان سے بڑھ کر مہر بان ہے۔ت) میں امید واثق رکھتا ہوں کہ اس قدراجمال جمیل آپ کے انصاف جزیل کو بس۔اب قدرے **تفصیل** بھی عرض کروں۔ (۱) زوال کے اصلی معنٰی سر کنا، ہٹنا، جانا، حرکت کرنا، بدلنا ہیں۔ قاموس میں ہے:

زوال کا معنی ہے جانا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا۔ت)

الذوال الذهاب والاستحالة ـ 2

## اُسی میں ہے۔

م وہ جس نے جگہ بدلی توبے شک اس نے حال بدلااور ایک حال سے دوسرے حال کیطرف منتقل ہوا۔ (ت) كلماتحول فقدحال واستحال

ایک نسخ میں ہے۔کل ماتحر ف اوتغیر۔ ( امر وہ جس نے حرکت کی یا تبدیل ہوا۔ت) یوں ہی عُباب میں ہے: تحول او تحرک <sup>5</sup> (بدلا ہاحرکت کی۔ت) تاج العروس میں ہے:

(ازال الله) الله تعالى نے اس کے زوال کا زالہ فرمایا لیمنی اس كى حركت كوختم فرماديا۔اور

ازال الله تعالى زواله اى اذهب الله حركته وزال زواله اىذھبت

<sup>1</sup> القرآن الكريم ١٢/ ١٢٠

<sup>2</sup> القاموس المحيط فصل الزاء بأب اللامر تحت لفظ الزوال مصطفى البابي مم سر ٢٠٠٣

<sup>3</sup> القاموس المحيط فصل الحاء من بأب اللامر تحت لفظ الحول مصطفى البابي مصر سار ٣٧٨ عن

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> تاج العروس فصل الحاء من بأب اللامر تحت لفظ الحول دار احياء الثرات العربي بيروت ١/ ٢٩٣

 $<sup>^{5}</sup>$ تاج العروس بحواله العباب فصل الحاء من بأب اللام تحت لفظ الحول دار احياء الثرات العربي بيروت  $_{1}$ 

حر کته۔<sup>1</sup> اس کازوال زائل ہوا، لینی اس کی حرکت ختم ہو گئی۔(ت)

نہایہ ابن اثیر میں ہے:

جُندب جُسنی کی حدیث میں ہے بخدا میرا تیر ااس میں پیوست ہو گیا،اگر اس میں حرکت کی طاقت ہوتی تو وہ حرکت کر تازائلہ اس حیوان کو کہتے ہیں جواپنی جگہ سے ہٹ جائے اور قرار نہ پکڑے۔ جس کو تیر لگا تھا اس نے اپنے آپ کو حرکت سے روک لیا تاکہ اس کے بارے میں پتانہ چل سکے اور اس کو بلاک نہ کر دیا جائے۔ ت)

فى حديث جندب الجهنى "والله لقد خالطه سهى ولو كان زائلة لتحرك" الزائلة كل شيئ من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر، وكان هذا المرمى قد سكن نفسه لا يتحرك لئلا يحسب فيجهز عليه 2

(۱) دیکھو زوال بمعنی حرکت ہے اور قرآن عظیم نے آسان و زمین سے اس کی نفی فرمائی تو حرکت ِ زمین و حرکت ِ آسان دونوں ماطل ہو ئیں۔

(ب) "زوال" جانااور بدلناہے، حرکت محوری میں بدلناہے۔اور مدار پر حرکت میں جانا بھی، تو دونوں کی نفی ہوئی۔

(ح) نیز نہایہ ودر نثیر امام جلال الدین سیوطی میں ہے:

زویل کا معنی بے قراری ہے اس طور پر کہ کسی ایک جگہ قرار نہ پکڑے۔زویل اور زوال کامعنٰی ایک ہی ہے۔ت)

الزويل الانزعاج بحيث لايستقرعلى المكان وهو والزوال بمعنى $^{3}$ 

قاموس میں ہے:

اس کوبے قرار ومضطرب کیااور اس کواپنی جگہ سے ہٹایا، جیسے اس کوبے قرار کیا، تووہ بے قرار ہو گیا۔ (ت) زعجه واقلقه وقلعه من مكانه كازعجه فأنزعج ف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تاج العروس فصل الزاء من بأب اللامر دار احياء التراث العربي بيروت ١/ ٣٦٢

 $<sup>^{2}</sup>$  النهايه في غريب الحديث والاثر باب الزاء مع الواو تحت لفظ زوال مكتبة الاسلاميه بيروت  $^{2}$  النهايه في غريب الحديث والاثر باب الزاء مع الواو تحت لفظ زوال مكتبة الاسلامية بيروت  $^{2}$ 

<sup>3</sup> النهايه في غريب الحديث والاثر بأب الزاء مع الواوتحت لفظ زوال مكتبه الاسلاميه بيروت ١/ ٣٢٠ /

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> القاموس المحيط فصل الراء والزاء بأب الجيم تحت لفظ زعجه مصطفى البأبي مصر الر 19۸

|    | مد  |   |      |
|----|-----|---|------|
| ے: | Ű., | ك | كسيا |

| ازعاج (بے قرار کرنا)اقرار (ایک جگه تظہرانے کی ضد | الازعاج نقيض الاقرار _ 1 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| (=)                                              |                          |

#### تاج میں ہے:

قلق الشيئ قلقًا كا معنى بي ہے كه شے ايك جگه ميں قرار نه پيڑے۔ت) قلق الشيئ قلقاً وهوان لايستقر في مكان واحد

## مفردات امام راغب میں ہے:

قرنی مکانہ یقر قرارًا کا معنی ہیہ ہے کہ شیک اپنی جگہ ثابت ہو کر کھہر گئی۔ یہ اصل میں مشتق ہے قرسے جس کا معنی سردی ہے اور وہ سکون کا تقاضا کرتی ہے جب کہ گرمی حرکت کی مقتضی ہے۔ (ت)

قرنى مكانه يقرقرارًا ثبت ثبوتاً جامدا واصله من القروهو البرد وهو يقتضى السكون والحريقتضى الحركة 3-

### قاموس میں ہے:

قربالمکان کا معنٰی تھہر نا اور ساکن ہونا جیسا کہ استقر کا معنٰی بھی یہی ہے۔ت

قربالمكان ثبت وسكن كاستقر ـ 4

دیکھوزوال انزعاج ہے،اور انزعاج قلق مقابل قرار اور سکون ہو توزوال مقابل سکون ہے اور مقابل سکون نہیں مگر حرکت، توم حرکت زوال ہے۔قرآن عظیم آسان وزمین کے زوال سے انکار فرماتا ہی،لاجرم اُن کی م رگونہ حرکت کی نفی فرماتا ہے۔

#### (د) صراح میں ہے:

زا کله جنبیده ورونده وآ<sup>ئنده 5</sup>

السان العرب تحت لفظ زعج دار صادر بيروت ٢/ ٢٨٨

 $<sup>^{2}</sup>$ تاج العروس فصل القاف تحت لفظ القلق دار احياء التراث العربي بيروت  $^{2}$ 

<sup>3</sup> المفردات في غرائب القرآن القاف مع الراء نور محمد كارخانه تجارت كتب كراجي ص٢٠٧،

القاموس المحيط فصل القاف بأب الراء مصطفى البابي مصر ١/ ١١٩

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> صراح فصل الذاء بأب اللامر نولكشور لكهنؤص ٢٣٨٣

زمین اگر محور پر حرکت کرتی جنبیدہ ہوتی اور مدار پر توآ ئندہ دروندہ بھی بہر حال زائلہ ہوتی اور قرآن عظیم اُس کے زوال کو ماطل فرماتا ہے،لاجرم اس سے مر نوع حرکت زائل۔

(۲) کریمہ " وَإِنْ کَانَ مَکُوُ هُمُ لِتَوُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞ " ان کامکر اتنا نہیں جس سے پہاڑ جگہ سے ٹل جائیں، یا اگر چہ اُن کامکر ایسا بڑا ہو کہ جس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ یہ قطعًا ہماری ہی مؤید اور مر گونہ حرکت جبال کی نفی ہے۔

(۱) ہر عاقل بلکہ غبی تک جانتا ہے کہ پہاڑ ثابت ساکن و مشقر ایک جگہ جے ہوئے ہیں جن کو اصلاً جنبش نہیں۔ تفسیر عنایة القاضی میں ہے:

ثبوت الجبل يعرفه الغبى والذى \_ 2 بہاڑ كے ثبوت و قرار كو كند ذبن اور تيز ذبن والا دونوں جانتے بیں۔(ت)

قرآن عظیم میں ان کورواسی فرمایا، راسی ایک جگه جما ہوا پہاڑ، اگر ایک انگل بھی سرک جائے گا قطعًا زال الجبل صادق آئے گانہ یہ کہ تمام دُنیامیں لڑھکتا پھرے۔اور زال الجبل نہ کہا جائے ثبات وقرار ثابت رہے کہ ابھی دنیاسے آخرت کی طرف گیاہی نہیں زوال کیسے ہوگیا۔اپنی منقولہ عبارتِ جلالین دیکھئے پہاڑ کے اسی ثبات واستقرار پر شر انگا اسلام کو اُس سے تشبیہ دی ہے جن کا ذرہ بھر ملانا ممکن نہیں۔

(ب)اسی عبارتِ جلالین کاآخر دیکھئے کہ تفسیر دوم پر یہ آیت آیت "وَتَخَرُّالْهِبَالُهَدُّالْ "کے مناسب ہے یعنی ان کی ملعون بات الیمی سخت ہے جس سے قریب تھا کہ پہاڑ ڈھہ کر گریڑتے۔ یوں ہی معالم التنزیل میں ہے:

وهومعنی قوله تعالی "وَتَخِنُّ الْمِبَالُ هَدًّا أَنْ "\_3 اور یَهی معنی ہے الله تعالی کے اس قول کا اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑتے(ت)

یه مضمون ابوعبید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم نے عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا نیز جو یبر ضحاک سے راوی ہوئے کقولہ تعالی" وَتَخِمُّ الْهِبَالُ هَدَّالُ "۔ 4 (جیسا کہ الله تعالی کا قول

 $^2$ عناية القاضى و كفاية الراض حاشية الشهاب تحت آية  $^2$  دار صادر بيروت  $^2$ 

معالم التنزيل (تفسير بغوى)تحت آية ١٩٠/٩٩ دار الكتب العلميه بيروت ٣٢/٣

القرآن الكريم ١١/١٣م

<sup>4</sup> جامع البيان عن الضحاك (تفسير ابن جرير) تحت آية ١٩/١٦ دار احياء التراث العربي بيروت ١٩٠/١٣ عن

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

اور وہ پہاڑ گر جائیں گے ڈھیہ کرے )اسی طرح قیادہ شا گردانس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا،ظام ہے کہ ڈھہ کر گرنااُس جنگل سے بھی اُسے نہ نکال دے گاجس میں تھانہ کہ دنیا ہے۔ ہاں جما ہواساکن متعقر نہ رہے گا تواُسی کو زوال سے تعبیر فرمایا اوراسی کی نفی زمین سے فرمائی تو وہ ضر ور جمی ہو ئی ساکن مشتقر ہے۔

ج)رب عزوجل نے سید نا مولئی علی نبیناالکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا:

تم ہر گز مجھے نہ دیکھوگے مال پہاڑ کی طرف دیکھوا گروہ انی جگہہ کٹیم ارہے تو عنقریب تم مجھے دیکھ لوگے۔

"لَنْ تَدْرِينِي وَالْكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَل فَإِن اسْتَقَرَّمَكَ انْدُ فَسُوْفَ تَارْسِيُّ "1

جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اسے ٹکڑے کردیااور مولی غش کھا کر گر ہے۔

" فَلَبَّاتَجَلِّ مَاتُّهُ لِلْجَمِّلِ جَعَلَهُ ذَكُّاوٌ خَرَّ مُولِمي صَعِقًا " 2

کیا ٹکڑے ہو کر دُنیا سے نکل گیا یاایشیا یااُس ملک سے۔اس معنی پر توہر گز جگہ سے نہ ٹلا، ہاں وہ خاص محل جس میں جماہوا تھا وہاں نہ جمارہا، تو معلوم ہوااسی قدر عدمِ استقرار کو کافی ہے۔اور اوپر گزرا کہ عدمِ استقرار عین زوال ہے زمین بھی جہاں جمی ہوئی ہے وہاں سے سر کے ، توبے شک زائلہ ہو گیا گرچہ دنیا بامدار سے مام نہ جائے۔

(د)اس آبه کریمہ کے نیچے تفسیرارشادالعقل السلیم میں ہے:

وان كان مكرهم في غاية المتأنة والشدة معد الازالة | اگرچه ان كامكر مضبوطي اور تختى كي زيادتي كے سبب سے یباڑوں کو اپنی جگہوں سے ہٹانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ (ت)

الجبال عن مقار هاـ 3

نیشاپوری میں ہے: ازالة الجبال عن اما كنها- 4 ربهاروں كوان كى جگہوں سے ہٹانا-ت)

القرآن الكريم ١/ ٣٨١

2 القرآن الكريم ١/ ١٣٣

<sup>3</sup> ارشاد العقل السليم (تفسير الى السعود) تحت آيت ۱/۲ مرار احياء التراث العربي بيروت ۵۸ ۵۸

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> غرائب القرآن ورغائب الفرقان تحت آية ١١٨ ٢٣ مصطفى البابي مصر ١٣٢ ١٣٨

خازن میں ہے: تزول عن اما کنھا۔ (پہاڑا پنی جگہوں سے ہٹ جائیں۔ ت) کشاف میں ہے۔ تنقلع عن اما کنھا۔ 2 (پہاڑا پنی جگہوں سے اکھڑ جائیں۔ ت) مدارک میں ہے: تنقطع عن اما کنھا۔ (پہاڑا پنی جگہوں سے جُدا ہوجائیں۔ ت) اسی کے مثل آپ نے کمالین سے نقل کیا، یہاں بھی مکان و مقر سے قطعًا وہی قرار ہے جو کریمہ " فَانِ اسْتَقَدَّ مَکَانَهُ" 4 میں تھا زار شاد کاار شاد مقار ھا جاہائے قرار اور کشاف کا لفظ تنقلع خاص قابل لحاظ ہے کہ اُکھڑ جانے ہی کو زوال بتایا۔

(8) سعید بن منصور این سنن اور ابن ابی حاتم تفییر میں حضرت ابومالک غزوان غفاری کوفی اُستاذ امام سُدّی کبیر و تلمیذ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی:

اگرچہ ان کا مکر اس حد تک تھا کہ اس سے پہاڑٹل جائیں۔ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے فرمایا اس کا معنی میہ ہے کہ حرکت کسیں دیں) وانكان مكرهم لتزول منه الجبال قال تحركت - 5

اُنہوں نے صاف تصریح کردی کہ زوالِ جبال اُن کاحر کت کرنا جبنش کھانا ہے۔اسی کی زمین سے نفی ہے۔وہلله الحمد۔ (۳)اُوپر گزرا کہ زوال مقابل قرار و ثبات ہے اور قرار و ثبات حقیقی سکون مطلق ہے در بارہ قرار عبارت،امام راغب گزری،اور قاموس میں ہے:

شبت بروزن مکرم وہ شخص ہے جس میں بیاری کی وجہ سے حرکت نہ ہو،اور اگر شبت لیعنی باء کے کسرہ کے ساتھ ہو تواس کا معنی ہوگاوہ شخص جس کی بیاری بڑھ گئ اور وہ صاحبِ فراش ہوگیا۔اور داء کا معنی شُبات ہوا، ثاء پر ضمہ کے ساتھ، یعنی حرکت سے عاجز کردینے والا مرض (ت)

المثبت كمكرم من لاحراك به من المرض وبكسر البأء الذى ثقل فلم يبرح الفراش وداء ثبأت بالضم معجز عن الحركة\_6

 $<sup>^{1}</sup>$ لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير خازن)تحت آية  $^{1}$   $^{1}$  مصطفى البابي ممر  $^{3}$ 

<sup>2</sup> الكشاف تحت آية ١١٢ م مكتب الاعلام الاسلامي قم إيران ٢ م ١٢ ٥٦٢

<sup>3</sup> مدارك التنزيل (تفسير نسفى) تحت آية ١٦/ ٢٩ دار الكتاب العربي بيروت ١٢ ٢٢٢

<sup>4</sup> القرآن الكريم / ١٣٣١

<sup>5</sup> تفسير القرآن العظيم (ابن ابي حاتم) تحت آية ١١٨ ٢م مكته نزار مصطفى الباز ١/ ٢٢٥٢

<sup>6</sup> القاموس المحيط فصل التاء والثاء بأب التاء مصطفى البابي مصر ال ١٥٠

مگر تو سیّحا قرار و ثبات ایک حالت پر بقاء کو کہتے ہیں اگرچہ اس میں سکون مطلق نہ ہو تواس کا مقابل زوال اُسی حالت سے انفصال ہوگا۔ یو نہی مقرو مسقر و مکان ہر جسم کے لیے حقیقہ وہ سطح یا بعد مجر دیا موہوم ہے جو جہتے جوانب سے اس جسم کو حاوی اور اس سے ملاصق ہے۔ یعنی علائے اسلام کے نزدیک وہ فضائے متصل جسے یہ جسم جرے ہوئے ہے ظاہر ہے کہ وہ دبنے سرکتے سے بدل گئی، لہٰذا اس حرکت کو حرکت اپنیہ کہتے ہیں یعنی جس سے دمبدم این کہ مکان وجائے کا نام ہے بدلتا ہے یہی جسم کا مکان خاص ہے اور اسی میں قرار و ثبات حقیقی ہے اس کے لیے یہ بھی ضرور کہ وضع بھی نہ بدلے، کرہ کہ اپنی جگہ قائم رہ کرا ہے کور پر بیت بلکہ دار پر گھوے مکان نہیں بدلتا مگر اُسے قار و ثابت وساکن نہ کہیں گے بلکہ زائل و حائل و متحرک، پھر اسی تو شعے کے طور پر بیت بلکہ دار بلکہ مخلے بلکہ شہر بلکہ کثیر ملکوں کے حاوی حصہ زمین مثل ایشیا بلکہ ساری زمین بلکہ تمام دنیا کو مقر و مستقر و مکان کہتے ہیں۔ قالی:

اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں تھہر نااور برتنا ہے۔ت)

"وَلَكُمُ فِي الْاَئْمِ ضِ مُسْتَقَرُّوً مَتَاعٌ إلى حِيْنِ @" "

اوراس سے جب تک بُدائی نہ ہوا سے قرار وقیام بلکہ سکون سے تعبیر کرتے ہیں اگر چہ مزار وں حرکات پر مشمل ہو واہذا کہیں گے کہ موتی بازار بلکہ لاہور بلکہ پنجاب بلکہ ہندوستان بلکہ ایشیا بلکہ زمین ہمارے مجاہد کبیر کامسکن ہے وہ ان میں سکونت رکھتے ہیں وہ ان کے ساکن ہیں حالا نکہ ہر عاقل جانتا ہے کہ سکون وحرکت متبائن مگر یہ معنی مجازی ہیں، الہذا جائے اعتراض نہیں۔ لاجرم محل نفی میں ان کا مقابل زوال بھی انہیں کی طرح مجازی وتوشع ہے اور وہ نہ ہوگاجب تک اُن سے انقال نہ ہو، کفار کی وہ قتم کہ مالنا من معنی پر تھی یہ فتم نہ کھاتے تھے کہ ہم ساکن مطلق ہیں چلتے پھرتے نہیں، نہ یہ کہ ہم ایک شہر یا ملک کے پابند ہیں اس سے منتقل نہیں ہو سکتے بلکہ دنیا کی نسبت قتم کھاتے تھے کہ ہمیں یہاں سے آخرت میں جا نا نہیں ہو آلا حَیّالُکُ نُیّالُکُونُ وَیْ مَنْ وَیْ اِیْنَ کُلُ اِن اِللّٰ حَیّالُتُنَاالِکُ نُیْالُکُونُ وَیْ مَنْ وَیْ اِیْنَ کُلُ اِن اِللّٰ حَیّالُکُ اُنْ اِللّٰہُ وَیَالُکُ وَمَا اَنْ اِیْنَ کُلُ اِن کُلُ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں مولی قبالی فرماتا ہے:

اور انہوں نے الله کی قتم کھائی اپنے حلف میں حد کی کو شش کی کہ الله تعالی مر دے نہ اٹھائے گا۔ (ت)

"وَ ٱقْسَمُوْ الِاللهِ جَهُدَا يُعَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَّمُوْتُ " 3

القرآن الكريم ٢/ ٣٦

 $m \leq 1$ القرآن الكريم  $m \leq 1$ 

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١٦/ ٣٨

لاجرم تیسری آید کریمہ میں زوال سے مراد دنیا سے آخرت میں جانا ہے، نہ یہ کہ دُنیامیں اُن کا چلنا پھر نازوال نہیں قطعًا حقیقی زوال ہے جس کی سندیں اوپر سُن چکے اور عظیم شافی بیان آگے آتا ہے، مگر یہاں اُس کاذ کر ہے جس کی وہ قتم کھاتے تھے اور وہ نہ تھامگر دنیا سے انتقال معنی مجازی کے لیے قرینہ درکار ہوتا ہے۔ یہاں قرینہ اُن کے یہی اقوال بعینہ ہیں بلکہ خود اسی آیت صدر میں قرینہ صریحہ مقالیہ موجود کہ روزِ قیامت ہی کے سوال وجواب کاذ کر ہے فرماتا ہے:

اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤجب اُن پر عذاب آئ گا، توظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کریں۔ تو کیا تم پہلے قتم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے ہٹ کر کہیں جانا نہیں۔(ت)

"وَ أَنْذِى النَّاسَ يَوْمَ يَا تِيْهِمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوْ اَمَ بَّنَاَ اَخِّرُ نَا إِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لِنُّجِبُ دَعْوَ تَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۖ اَوَ لَمْ تَكُونُوۡ اا قَسَمْتُمْ مِّنْ قَبُلُ مَالَكُمْ مِّنْ ذَوَ الِ شُّ " <sup>1</sup>

لیکن کریمہ "بان الله کیئیسٹ السّلوتِ وَالْا نُهِ صَانُ تَدُوُولا اَ" - (بے شک الله تعالیٰ آسانوں اور زمین کوروکے ہوئے ہے کہ کہیں جنبش نہ کریں۔ت) میں کوئی قریبۂ نہیں تو معنی مجازی لینا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا بلکہ قطعًا زوال اپنے معنی حقیقی پر رہے گا۔ یعنی قرار و ثبات و سکون حقیقی کا چھوڑنا، اُس کی نفی ہے تو ضرور سکون کا اثبات ہے ایک جگہ معنی مجازی میں استعال دیکھ کر دوسری جگہ بلاقرینہ مجاز مراد لینام گز حلال نہیں۔

(۴) نہیں نہیں بلاقرینہ نہیں بلکہ خلافِ قرینہ، یہ اور سخت ترہے کہ کلام الله میں پوری تحریفِ معنوی کا پہلو دے گارب عزوجل نے بیسک فرمایا ہے اور امساک رو کنا، تھامنا، بند کرنا ہے۔ولہذا جو زمین کے پانی کو بہنے نہ دے روک رکھے اسے مسک اور مساک کہتے ہیں انہار وابحار کو نہیں کہتے حالانکہ اُن میں بھی پانی کی حرکت وہیں تک ہوگی جہاں تک احسن الخالقین جل وعلا نے اُس کا امکان دیا ہے۔ قاموس میں ہے:

امسکہ کامعنی ہے اس کوروکا۔المسک (س پر حرکت کے ساتھ) اُس جگہ کو کہتے ہیں جو پانی کو روکے، جیسے مساک بروزن سحاب(ت) امسكه حبسه البسك محركة البوضع يبسك الماء كالبساككسحاب.<sup>3</sup>

القرآن الكريم ١١٨ ٢٨٨

 $<sup>^{6}</sup>$ القرآن الكريم  $^{6}$ 

<sup>1</sup> القاموس المحيط فصل الميم بأب الكاف مصطفى البابي مصر سمر ٣٢٩

حلد۲۷ فتاؤىرضويه

یوں تو دنیا بھر میں کوئی حرکت کبھی بھی زوال نہ ہو کہ جہاں تک احسن الخالقین تعالیٰ نے امکان دیا ہے اُس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ (۵) اگران معنی کو مجازی نہ لیجئے بلکہ کہیے کہ زوال عام ہے مکان و مشقر حقیقی خاص سے سر کنااور موقع عام اور موطن اعم اور اعم از اعم سے جُدا ہو ناسب اس کے فرد ہیں تومر ایک پر اس کااطلاق حقیقت ہے جیسے زید وعمر و وبکر وغیر ہم محسی فرد کوانسان کہنا تواب بھی قرآن کریم کامفاد زمین کاوہی سکون مطلق ہوگانہ کہ اینے مدار سے باہر نہ جانا۔

تنزولا فعل ہے اور محل نفی میں وارد ہے اور علم اصول میں مصرح ہے کہ فعل قوۃ نکرہ میں ہے اور نکرہ چیز نفی میں عام ہوتا ہے، تو معنیٰ آیت ہیہ ہوئے کہ آسان وزمین کو کسی قتم کازوال نہیں نہ موقع عام سے نہ متنقر حقیقی خاص سے،اوریہی سکون حقیقی ہےوںلله الحمد

یمی وجہ ہے کہ ہمارے محامد کبیر کو اپنی عمارت میں مر جگہ قید بڑھانی پڑی زمین کا اپنے اماکن سے زائل ہو جانا اس کا زوال ہوگا۔ زائل ہو جانا قطعًا مطلقًا زوال ہے۔ زائل ہو جانا زوال کاتر جمہ ہی تو ہے۔ مکان خاص سے ہو خواہ اماکن سے، مگر اوّل کے اخراج کو اس قید کی حاجت ہوتی تو یو نہی فرمایا، زمین کازوال اس کے اماکن ہے۔ پھر فرمایا جن اماکن میں الله تعالیٰ نے اُس کو امساک کیا ہے۔اس سے باہر سِرک نہیں سکتی۔ پھر فرمایا اپنے مدار میں امساک کردہ شدہ ہے اس سے زائل نہیں ہو سکتی۔اور نفی کی جگہ فرمایا: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے آسان کے سکون فی مکانہ کی تصریح فرمادی مگر زمین کے بارے میں ایبانہیں فرمایا۔ یہاں جمع اماکن کاظاہر کردیا مگر رہ عزوجل نے تواُن میں سے کوئی قید نہ لگائی۔ مطلق یہسپك فرمایا ہے اور مطلق ان تنزولا۔الله آسان وزمین مرایک کوروکے ہوئے کہ سرکنے نہ یائے یہ نہ فرمایا کہ اس کے مدار میں روکے ہوئے ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اماکن عدیدہ ہیں اُن اماکن سے باہر نہ جانے پائے۔ تواُس کا بڑھانا کلام الهی میں ا بنی طرف سے پیوند لگانا ہوگااز پیش خولیش قرآن عظیم کے مطلق کو مقید، عام کو مخصص بنانا ہوگا۔اور یہ ہر گزروانہیں۔اہل سنت كاعقيده ہے جوان كى كتب عقائد ميں مصرح ہے۔ كه النصوص تحمل على ظواهر ها¹ (نصوص اپنے ظاہرير محمول ہوتی ہیں۔ ت) بلکہ تمام ضلاتوں کا بڑا بھاٹک یہی ہے کہ بطورِ خود نصوص کو ظاہر سے چھیریں۔مطلق کو مقید عام کو محضص کریں۔ " مَالَكُمْ مِّنْ ذَوَالِي ﴿ " 2- (تمهارے ليے زوال نہيں ت) كي تخصيص واضح سے ان تزولا

أشرح عقائده نسفيه دارالاشاعة العربية قندهارا فغانستان ص ١١٩

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١٨ مم

کو بھی مخصص کرلینااس کی نظیر یہی ہے کہ " اِنَّاللَّهُ عَلَی گُلِّ شَیْءَ ﴿ قَدِیدِیْرٌ ﴿ اَللَّهُ تعالیٰ مِر چیز پر قادر ہے۔ ت) کو بھی مخصص مان لیں کہ کی شخصیص دیچہ کر " اِنَّاللَّهُ وَعَلِیْتُ ﴿ عَلِیْتُ ﴿ اِنْ اللَّهُ وَعَلَاتَ وَعَلَاتُ وَعَلَاتُ وَعَلَاتُ وَمِعْ وَعَلِيْكُولُ وَعَلِيْكُولُولُ وَعَلَاتُهُ عَلَى مَعِنَ مَعْ وَعَلَيْكُولُولُ وَعَلَاتُ وَالَّ عَلَى مِيلَالَ وَعَلَالَ وَمَعَلَمُ وَمِعْ وَعَلَاتُ وَمِعْ وَعَلَيْ وَاللَّهُ وَمِعْ وَعَلَى مَعِينَهُ وَمِعْ وَعَلَى وَعَلَاتُ وَالَّ عَلَى مَعْلَالُكُولُ وَعَلَاتُ وَاللَّهُ عَلَى مَعْلَالُكُولُ وَعَلَالَ عَلَى مَعْلَالُكُولُ وَعَلَالَ عَلَى مَعْلَالُكُولُ وَعَلَالَ وَاللَّالِيْكُولُ وَعَلَالَ وَعَلَالُ وَعَلَالَ عَلَى مَعْلَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَعَلَالُولُولُ وَعَلَالَ وَلَا عَلَى مُعْلِقًا لَكُولُ وَعَلَى عَلَيْكُولُ وَعَلَى مُعَلِيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى مُعْلَقًا وَلَ

(٢) لاجرم وہ جنہوں نے خود صاحبِ قرآن صلی الله تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھا۔خود حضوراقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم سے اس کے معانی سیکھے انہوں نے آیہ کریمہ کوم گونہ زوال کی نافی اور سکون مطلق حقیقی کی مثبت بتایا۔سعید بن منصور و عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر نے حضرت شقیق ابن سلمہ سے کہ زمانہ رسالت پائے ہوئے تھے روایت کی اور حدیث ابن جریر بسند صحیح بر جال صحیحین بخاری و مسلم ہے:

ہمیں ابن بشار نے حدیث بیان کی کہ ہم کو عبدالرحلٰ نے حدیث بیان کی کہ ہم کو عبدالرحلٰ نے حدیث بیان کی کہ ہم کو اعمش نے بحوالہ البووائل حدیث بیان کی ،ابووائل نے کہا کہ ایک صاحب حضرت سید نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور حاضر ہوئے فرمایا: کہاں سے ملے؟ سے آئے؟ عرض کی:شام سے فرمایا وہاں کس سے ملے؟ عرض کی:کعب سے فرمایا کعب نے تم سے کیا بات کی ؟ عرض کی، یہ کہا کہ آسان ایک فرضتے کے شانے پر گھومتے ہیں، فرمایا: تم نے اس میں کعب کی تصدیق کی یا تکذیب؟

حدثنا ابن بشار ثنا عبدالرحمن ثنا سفين عن الاعمش عن ابى وائل قال جاءرجل الى عبدالله رضى الله تعالى عنه فقال من الين جئت؟ قال من الشام، فقال من لقيت كعبًا فقال ما حدثك كعب؟ قال حدثنى ان السموت تدور على منكب ملك قال فصد قته او كذرته؟

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{1}$ 

 $<sup>^2</sup>$ القرآن الكريم  $^{\Lambda}$   $^{\Delta}$ 

عرض کی، پھے نہیں (یعنی جس طرح حکم ہے کہ جب تک اپنی کتاب کر یم کا حکم نہ معلوم ہواہل کتاب کی باتوں کو نہ پنج جانونہ جھوٹ) حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: کاش تم اپنا اُونٹ اور اس کا کجاوہ سب اپنے اس سفر سے چھٹکارے کو دے دیتے کعب نے جھوٹ کہا الله تعالی فرماتا ہے۔ بے شک الله تعالی آ سانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ سرکتے نہ یا کیں اور اگروہ ہٹیں تواللہ کے سواانہیں کون ہے کہ سرکتے نہ یا کیں اور اگروہ ہٹیں تواللہ کے سواانہیں کون سے کہ سرکے نہ یا کیں جانے کو بہت ہے۔

قال ما صدقته ولا كذبته، قال لوددت انك افتديت من رحلتك اليه براحلتك ورحلها وكذب كعب ان الله يقول " إنَّ الله يُسُلُ السَّلُوتِ وَالْا نُهُ مَنَ التَّهُ وَلَا الله السَّلُوتِ وَالْا نُهُ مَنَ التَّهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ السَّلُوتِ وَالْالْ اللهُ ا

نیز محمد طبری نے بسند صحیح بر اصولِ حنفیة بر جال بخاری و مسلم حضرت سید ناامام ابو حنیفہ کے استاذ الاستاذ امام اجل ابراہیم نخعی ہے روایت کی:

ہمیں جریر نے بحوالہ مغیرہ ابراہیم سے حدیث بیان کی کہ ابراہیم نے کہا کہ بُندب بُعلی کعب احبار کے پاس جا کر واپس آئے۔ حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کہو کعب نے تم سے کیا کہا ؟ عرض کیا: یہ کہا کہ آسمان چی کی طرح ایک کیلی میں ہے اور کیلی ایک فرشتے کے کاندھے پر طرح ایک کیلی میں ہے اور کیلی ایک فرشتے کے کاندھے پر ہے۔ حضرت عبدالله نے فرمایا: جھے تمنا ہوئی کہ تم اپنے ناقہ کے برابر مال دے کر اس سفر سے حیث گئے ہوتے، یہودیت کی خراش جس دل میں گئی ہے پھر مشکل ہی سے چھوٹی ہے۔الله

حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال ذهب جُندب البجلى الى كعب الاحبار فقدم عليه ثمّر جع، فقال له عبدالله حدثنا ما حدثك، فقال حدثنى ان السباء فى قطب كقطب الرحاو القطب عبود على منكب ملك، قال عبدالله لوددت انّك افتديت رحلتك بمثل راحلتك، ثم قال ماتنتكت اليهودية فى قلب عد فكادت

البيان (تفسير ابن جرير) تحت آية 0/ 1/ دار احياء التراث العربي بيروت 1/ 1/ و1/ 1

سرالمنثور (تفسير ابن جرير)تحت آية  $\kappa_{1}/\kappa_{0}$  دار احياء التراث العربي بيروت  $_{2}/\kappa_{0}$ 

توفرما رہاہے بے شک الله آسانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہوئے ہے کہ نہ سر کیں، ان کے سرکنے کو گھومناہی کافی ہے۔

تفارقه ثمرقال" إنَّ الله يُنسِكُ السَّلُوٰتِ وَالْأَنْ صَ اَنَ تَذُوْلَا ۚ " - كَفَى بِهازوالا ان تهورا - 1

عبد بن حميد نے قاده شاگردِ حضرت انس رضي الله تعالى عنه سے روايت كى :

کعب کہا کرتے کہ آسان ایک کیلی پر دورہ کرتا ہے جیسے چکی کی کیلی۔ اس پر حذیفہ الیمان رضی الله تعالی عنہمانے فرمایا کعب نے جھوٹ کہا۔ بے شک الله آسانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ جنبش نہ کریں۔

ان كعبًا كان يقول ان السباء تدور على نصب مثل نصب الرحا فقال حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنهما كذب كعب "إنَّ الله يُبُسِكُ السَّلُوتِ وَالْاَثْمُ ضَ أَنُ تَذُولُا فَاللهُ مَا لَنَّ اللهُ يُبُسِكُ السَّلُوتِ وَالْاَثْمُ ضَ أَنُ تَذُولُا فَاللهُ مَا يَنْ اللهُ يَبُسِكُ السَّلُوتِ وَالْاَثْمُ ضَ أَنْ تَذُولُا فَاللهُ مَا يَنْ وَلا فَاللهُ مَا يَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ا

دیکھوان اجلہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم نے مطلق حرکت کو زوال مانااور اس پرانکار فرمایااور قائل کی تکذیب کی اور اسے بقایائے خیالات یہودیت سے بتایا، کیاوہ اتنانہ سمجھ سکتے تھے کہ ہم کعب کی ناحق تکذیب کیوں فرمائیں آیت میں تو زوال کی نفی فرمائی ہے اور اُن کا یہ پھر نا چاناا پنے اماکن میں ہے جہاں تک احسن الخالقین تعالیٰ نے ان کو حرکت کا امکان دیا ہے وہاں تک اُن کا حرکت کر ناان کا زوال نہ ہوگا۔ مگر ان کا ذہن مبارک اس معنی باطل کی طرف نہ گیانہ جاسکتا تھا بلکہ اس کے ابطال ہی کی طرف گیااور جانا ضرور تھا کہ الله تعالیٰ نے مطلقاً زوال کی نفی فرمائی ہے نہ کہ خاص زوال عن المدار کی تواہنوں نے روانہ رکھا کہ کلام اللی میں اپنی طرف سے یہ پوند لگالیں لاجرم اس پر رَدفر ما یا اور اس قدر شدید واشد فرمایا و لله الصمال۔

تنبیدہ: کعب احبار تابعین اخیار سے ہیں خلافت فاروقی میں یہودی سے مسلمان ہوئے کتب سابقہ کے عالم تھے۔اہل کتاب کی احادیث اکثر بیان کرتے انہیں میں سے یہ خیال تھا جس کی تغلیط ان اکابر صحابہ نے قرآن عظیم سے فرمادی تو کذب کعب کے یہ معنی ہیں کہ کعب نے غلط کہانہ کہ معاذ الله قصداً جھوٹ کہا۔ کذب بمعنی اضطا محاورہ حجاز ہے اور خراش یہودیت بمشکل چھوٹے سے یہ مراد کہ اُن کے دل میں علم یہود بھر اہوا تھاوہ تین قتم ہے باطل صری کو حق صحیح

ا جامع البيان (تفسير ابن جرير) تحت آية ٣٥/ ١م دار احياء التراث العربي بيروت ٢٢/ اكاو ١٥٠ أ

سر المنثور (تفسير ابن جرير)تحت آية  $\kappa_{l}$  دار احياء التراث العربي بيروت  $_{l}$  الدر المنثور (تفسير ابن جرير)تحت آية  $_{l}$ 

\_

اور مشکوک کہ جب تک اپنی شریعت سے اس کا حال نہ معلوم ہو حکم ہے کہ اس کی تصدیق نہ کرو ممکن کہ ان کی تحریفات یا خرافات سے ہو، نہ تکذیب کرو ممکن کہ توریت یا تعلیمات سے ہواسلام لا کر قسم اول کا حرف حرف قطعًا اُن کے دل سے نکل گیا۔ قسم دوم کا علم اور مسجّل ہوگیا، یہ مسکلہ قسم سوم بقایائے علم یہود سے تھا جس کے بطلان پر آگاہ نہ ہو کر انہوں نے بیان کیا اور صحابہ کرام نے قرآن عظیم سے اس کا بطلان ظاہر فرماد یا لینی یہ نہ توریت سے ہے نہ تعلیمات سے بلکہ ان خبیثوں کی خرافات سے تابعین صحابہ کرام کے تابع و خادم ہیں، مخدوم اپنے خدام کو ایسے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور مطلب یہ ہے جو ہم نے واضح کیاوں لله الحدد۔

(2) اس ساری تحریر میں جھے آپ ہے اس فقرے کا زیادہ تعجب ہوا کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے آسان کے سکون فی مکانہ کی نصر تک فرمادی مگر زمین کے بارے میں ایسانہ فرمایا، خاموشی فرمائی، اسے آپ نے اپنی مشکل کا حل تصور کیا۔ کعب احبار نے آسان ہی کا گھومنا بیان کیا تھا اور یبود اس فدر کے قائل سے زمین کو وہ بھی ساکن مانے تھے بلکہ اعتب (جس میں کو پر نیکس نے حرکت زمین کی بدعت ضالہ کو کہ دوم زار برس سے مردہ پڑی تھی جلایا) نصالی بھی سکون ارض ہی کے قائل تھے، اس فدر لیعنی صرف دورہ آسان کا ان حضرات عالیات کے حضور تذکرہ ہوا اس کی تکذیب سکون ارض ہی کے قائل تھے، اس فدر لیعنی صرف دورہ آسان کا ان حضرات عالیات کے حضور تذکرہ ہوا اس کی تکذیب فرمادی۔ دورہ زمین کہا کس نے تھا کہ اس کار ڈفرماتے، اگر کوئی صرف زمین کادورہ کہتا صحابہ اس آیت کر کہہ سے اُس کی تکذیب کرتے اور اگر کوئی آسان وزمین دونوں کادورہ بتاتا، صحابہ اس آیت سے دونوں کا ابطال فرماتے جواب بقدر سوال دیج لیا یہ نہ دیکھا کہ جس آیت سے دہ سند لائے اس میں آسان وزمین دونوں کا ذکر ہے، یا صرف آسان کا، آیت پڑھے صراحتاً دونوں ایک حالت پر مذکور ہیں دونوں پر ایک ہی حکم ہے۔ جب حسب ارشادِ صحابہ آیہ کریمہ مطلق حرکت کا انکار فرماتی ہے اور دہ انکار آسان وزمین کی بھی ہر گونہ دونوں کی طرف ہے تو قطعا آیت نے زمین کی بھی ہر گونہ حرکت کو باطل فرمایا جس طرح آسان کی، ایک شخص کے حضرت سید نایوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آفاب کو اپنے لیے سجدہ کرتے نہ دیکھا تھا اس پر عالم فرمائے دہ جمونا ہے۔ آیہ کریمہ میں ہے:

میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ " إِنِّى ۡ رَا يَتُ اَحَدَعَشَىٰ كُو كَبَاوَّالشَّهُسَوَالْقَمَىٰ رَا يُتُهُمُٰ كِ سُجِدِيْنَ ۞ " <sup>1</sup>

Page 217 of 682

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$  القرآن الكريم  $^{\prime\prime}$ 

اس کے بعد ایک دوسرااُ مٹھے اور چاند کو ساجد دیکھنے سے منکر ہواور کہے قربان جائے عالم نے سورج کے سجدہ کی تصر ت فرمائی مگر چاند کے بارے میں ایبانہ فرمایا: خاموشی فرمائی اسے کیا کہا جائے گا، اب توآپ نے خیال فرمالیا ہوگا کہ قائل حرکت ارض کو اجلہ صحابہ کرام بلکہ خود صاف ظاہر نص قرآن عظیم سے گریز کے سواکوئی چارہ نہیں، اور یہ معاذ الله خُسر انِ مبین ہے جس سے الله تعالیٰ ہمیں اورآپ اور سب اہلسنت کو بچائے۔ آمین۔

(٨) عجب كرآب ن قاب كازوال نه سُنا، اسے تومیں نے آپ سے بالمشافد كهد دیا تھا۔

(۱) حدیثوں میں کتنی جگہ زالت الشبس (سورج ڈھل گیا۔ ت) ہے بلکہ قرآن عظیم میں ہے:

نماز قائم کروسورج ڈھلتے وقت۔(ت)

" أَقِيمِ الصَّلَوٰ قَالِثُ لُوْكِ الشَّبْسِ" \_ 1

تفسير ابن مر دوبيه ميں امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه سے ہے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے لدلوك الشمس كى تفسير ميں فرمايا: لذوال الشمسس- ² ابن جرير نے عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روايت كى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا:

میرے پاس جبرائیل آئے جب سورج ڈھل گیا توآپ نے میرے ساتھ نماز ظہر پڑھی۔

اتانى جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بى الظهر -3

نيزابوبرزه اسلى رضى الله تعالى عنه :

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظهر كى نمازاس وقت پڑھتے جب سورج وهل جاتا۔ پھر ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نے يه آيتِ كريمه پڑھى كه سورج وصلتے وقت نماز قائم كرو۔ (ت)

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى الظهر اذازالت الشمس، ثمر تلا اقم الصلوة لدالوك الشمس 4\_

نیز مثل سعیدابن منصور عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها سے: دلو کھازوالھا⁵ (سورج کے دلوک)معنی

القرآن الكريم 2ا $\Lambda$ 

 $<sup>^2</sup>$ الدرالمنثور في التفسير بالمأثور (بحواله ابن مردويه) تحت آية  $^2$  له  $^2$  داراحياء التراث العربي بيروت  $^2$ 

التراث العربي بيروت ١٥٨ ما دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٨ ما التراث التراث العربي بيروت ١٥٨ ما التراث التراث العربي بيروت ١٥٨ ما التراث التراث

البيان (تفسير ابن جرير) تحت آية ١١/ ٥٨ دار احياء التراث العربي بيروت ١٥٨ مع البيان (تفسير ابن جرير) الم

 $<sup>^{5}</sup>$ اللىرالمنثور بحواله سعيد بن منصور وابن جرير تحت آية  $_{10}$   $_{10}$  داراحياء التراث العربي بيروت  $_{10}$ 

اس کازوال ہے۔ت)

بزار وابوالشیخ وابن مر دویہ نے عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے۔ دلوك الشبس زوالها۔ 1 (سورج كے دلوك كامعنی اس كاز وال ہے۔ ت) عبدالرزاق نے مصنف میں ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ ہے :

| سورج کا دلوک ہیے ہے کہ جب وہ آسان کے بطن سے ڈھل | دلوك الشمس اذا زالت عن بطن السماء ـ 2 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| جائے(ت)                                         |                                       |

مجمع بحار الانوار میں ہے:

زاغت الشمس مالت وزالت على اعلى در جات ارتفاعها -3 زاغت الشمس كامعنى يه  $\rightarrow$  كه وه اپنى بلندى كے اعلى در ج سے دُھل گيا (ت)

فقہ میں وقتِ زوال ہر کتاب میں مذکور اور عوام تک کی زبانوں پر مشہور کیا اس وقت آفاب اپنے مدار سے باہر نکل جاتا ہے اور احسن الخالفین جل وعلانے جہاں تک کی حرکت کا سے امکان دیا ہے اس سے آگے پاؤں پھیلاتا ہے؟ حاشا! مدار ہی میں رہتا ہے اور پھر زوال ہو گیا۔ یو نبی زمین اگر دورہ کرتی ضر ور اسے زوال ہو تا گرچہ مدار سے نہ نکلتی، اس پر اگریہ خیال جائے کہ ایک جگہ سے دو سری جگہ سے روسری جگہ سے روسری جگہ سے روسری جگہ سے مشہور حکایت ہے کہ مطرد ماننے والے سے پوچھا جر چیر لیمنی چینے کو کہ ایک قتم کا اناج ہے جر چیر مطرد نہیں ہوتی۔ کتب میں یہ مشہور حکایت ہے کہ مطرد ماننے والے سے پوچھا جر چیر لیمنی چینے کو کہ ایک قتم کا اناج ہے جر جیر کیوں کہتے ہیں۔ کہالانہ اور ہے کہ وہ زمین پر جنبش کرتا ہے کہا تبہاری داڑھی کو جر چیر کیوں نہیں کہتے یہ بھی تو جنبش کرتی ہے۔ قارورے کو قارورہ کیوں کہتے ہیں، کہالان الماء یقر فیبھا اس لیے کہ اس میں پانی تظہر تا ہے کہا تبہارے پیٹ کو قارورہ کیوں نہیں کہتے اس میں بھی تو پانی تھر تا ہے۔ یہاں تین ہی موضع ممتاز سے افق شرقی و غربی و دائرہ نصف النہار، ان سے سرکنے کا نام طلوع و غروب رکھا کہ یہی انسب ووجہ تمایز تھا اور اس سے تجاوز کو زوال کہا اگر چہ جگہ سے زوال النہار، ان سے سرکنے کا نام طلوع و غروب رکھا کہ یہی انسب ووجہ تمایز تھا اور اس سے تجاوز کو زوال کہا اگر چہ جگہ سے زوال آفاب کو بلا شبہ ہم وقت ہے کر یہ والشمیس تجری لیستقر لھا میں

عقبه الوراق طريت ۱۹۰۹ المعتب الأسلا في بيروت الم ۱۸ ۵۴

Page 219 of 682

الدرالمنثور بحواله البزار وابي الشيخ وابن مردويه تحت آيت ١١/ ٨٨ دار احياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٨٠

<sup>2</sup> المنصف لعبدالرزاق مديث ٢٠٨٠ المكتب الاسلامي بيروت ال ٥٣٨

<sup>3</sup> مجمع بحار الانوار باب الزاء مع الياء مكتبه وارالايمان مدينه منوره ١/ ٣٥٦

عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی قرابت ہے لا مستقد لھا یعنی سورج چاتا ہے کسی وقت اسے قرار نہیں۔اوپر گزرا
کہ قرار کا مقابل زوال ہے،جب کسی وقت قرار نہیں تو ہر وقت زوال ہے اگرچہ تسمیہ میں ایک زوال معین کا نام زوال
رکھا،غرض کلام اس میں ہے کہ احادیث مر فوعہ سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم وآثار صحابہ کرام و اجماع اہل اسلام نے
آقاب کا اپنے مدار میں رہ کرایک جگہ سے سرکنے کو زوال کہاا گرزمین متحرک ہوتی تو یقیناً ایک جگہ سے اس کا سرکنا ہی زوال
ہوتا اگر چہ مدارسے باہر نہ جاتی لیکن قرآن عظیم نے صاف ارشاد میں اُس کے زوال کا انکار فرمایا ہے تو قطعاً واجب کہ زمین اصلاً
متحرک نہ ہو۔

(ب) بلکہ خود یہی زوال کہ قرآن و حدیث و فقہ و زبان جملہ مسلمین سب میں مذکور قائلانِ دورہ زمین اسے زمین ہی کا زوال کہ فود یہی زوال کہ قرآن و حدیث و فقہ و زبان جملہ مسلمین سب میں مذکور قائلانِ دورہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے جب وہ حصّہ جس پر ہم ہیں گھوم کرآ فقاب سے آڑ میں ہو گیارات ہوئی۔ جب گھوم کرآ فقاب کے سامنے آیا کہتے ہیں آ فقاب نے طلوع کیا۔ حالانکہ زمین لیخی اُس حصہ ارض نے جانبِ شمس رُخ کیا جب اتنا گھوما کہ آ فقاب ہمارے سروں کے محاذی ہوالیعنی ہمارا دائرہ نصف النہار مرکز شمس کے مقابل آیا دو پہر ہو گیا جب زمین یہاں سے آگے بڑھی دو پہر ڈھل گیا کہتے ہیں آ فقاب کو زوال ہوا حالانکہ زمین کو ہوا، یہ اُن کامذہب ہے اور صراحة گرآن عظیم کا مکذب و مکذب ہے۔ مسلمین تو مسلمین ، ہیروت وغیرہ کے سامنے قائلان حرکت ارض بھی جن کی زبان عربی ہے اس وقت کو وقت زوال اور دھوپ گھڑی کو مزولہ کہتے ہیں لیعنی زوال کے جانب کا آلہ۔ اورا گرائن سے کہے کیا شمس زوال کرتا ہے؟ گہیں گے: نہیں بلکہ زمین ، حالانکہ وہ مدار سے باہر نہ گئی۔ تو آپ کی ناویل موافقین و مخالفین کسی کو بھی مقبول نہیں۔

(ح) اوروں سے کیاکام، آپ تو بفضلہ تعالی مسلمان ہیں، ابتدائے وقت ظہر زوال سے جانتے ہیں، کیام زار بار نہ کہا ہوگا کہ زوالِ کا وقت ہے، زوال ہونے کو ہے، زوال ہو گیا۔ کا ہے سے زوال ہوا، دائرہ نصف النہار سے۔ کس کا زوال ہوا آپ کے نزدیک زمین کا کہ اُسی کی حرکت محوری سے ہوا۔ حالا تکہ الله تعالی عزوجل فرماتا ہے کہ زمین کو زوال نہیں، اب خود مان کر کہ زمین متحرک ہوتوروزانہ اپنے مدار کے اندر ہی رہ کر اسے زوال ہوتا ہے دنیا سے، زوال کفار پیش کرنے کا کیا موقع رہا، انصاف شرط ہے اور قرآن عظیم کے ارشاد پر ایمان لازم و بالله التوفیق۔

(د) یہاں سے بحدہ تعالی حضرت معلم التحیات رضی الله تعالی عنہ کے اُس ارشاد کی خوب

توضیح ہو گئی کہ صرف حرکتِ محوری زوال کو بس ہے۔ (۹) بحد لله تین آیتیں ہیہ گزریں:

آیت ۱: " اِنَّ اللَّهَ يُنْسِكُ "  $^1$  یت ۲: " وَ لَمِنْ ذَا لَتَّ آ  $^2$   $^2$  یت ۳: " وَ لَمِنْ ذَا لَتَّ آ  $^4$   $^2$  یت ۳: " وَ لَمْ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْ

آيت ٧: "وَسَيِّحُ بِحَسُومَ بِّكَ قَبُلَ طُلُوْعِ الشَّسُ وَقَبْلَ عُلُوهِ الشَّسُ وَقَبْلَ عُلُوهِ الشَّسُ وَقَبْلَ غُمُ وْبِهَا \* " <sup>6</sup> \_

آيت 2: "حَتَّى إِذَا بَكَخَمَطُلِحَا لشَّنْسِ وَجَكَ هَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّـمُنَجْعَلُ لَّهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتُـرًا ۞ " <sup>7</sup>\_

اوران سب سے زائد آیت ۸:

"وَتَرَى الشَّهُسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّذُو رُمُعَنُ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَهِيْنِ وَإِذَا عَرَبَتُ تَّقُوضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ فَى فَحُولِا مِنْهُ الْمِلْكِ مِنْ الْيِتِ اللهِ ا

اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ سورج چیکنے سے پہلے اور ڈو بنے سے پہلے (ت) اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ سورج چیکنے سے پہلے اور اس کے ڈو بنے سے پہلے (ت) یہاں تک کہ سورج نگلنے کی جگہ پہنچا اُسے الیی قوم پر نکاتا پایا

جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی (ت)

تو آ قباب کو دیکھے گاجب طلوع کرتا ہے ان کے غار سے دہنی
طرف مائل ہوتا ہے اور جب ڈوبتا ہے ان سے بائیں طرف
کتراجاتا ہے حالانکہ وہ غار کے کھلے میدان میں ہیں، یہ قدرتِ

القرآن الكويم ١٣٥/١٨

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٣٥/ ١٨

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١١٨ ٨٨

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١٦ ٨ ٨

ر 5 القرآن الكريم ٥٠/ ٣٩

<sup>6</sup> القرآن الكريم ٢٠١/ ١٣٠٠

<sup>7</sup> القرآن الكريم 11/ 90

<sup>8</sup> القرآن الكريم 11/21

يونهي صدبااحاديث ارشاد سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصًا حديث صحيح بخاري ابو ذر رضي الله تعالى عنه:

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه کو فرمایا جب که سورج غروب ہو چکا تھا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ الله اور اس کار سول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا: وہ جاتا ہے تاکہ عرش کے نیچے سجدہ کرے۔ چنانچہ وہ اجازت طلب کرتا ہے تواس کو اجازت دے دی جاتی ہے قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے، وہ سجدہ اس کی طرف سے قبول نہ کیا جائے اور وہ اجازت طلب کرے تو اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور اسے کہا جائے کہ تو لوٹ جہاں سے آیا ہے۔ پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہی معنی ہے جہاں سے آیا ہے۔ پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہی معنی ہے الله تعالی کے ارشاد کا اور سورج چلتا ہے اپنے ایک تھہراؤ کے لیے، بہ حکم ہے زبر دست علم والے کا۔ (ت)

قال النبى صلى الله تعالى عليه لابى ذرحين غربت الشمس اتدرى اين تنهب قلت الله ورسوله اعلم قال فأنها تنهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجى من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى و الشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العنيز العليم للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المناه المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المستقر لها ذلك المستقر لها ذلك المستقر العزيز العليم المستقر لها ذلك المستقر المستمر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستمر المستقر المستقر المستقر المستقر المستقر المستمر المستم

یو نہی ہزار ہاآ ثارِ صحابہ عظام و تا بعین کرام واجماعِ امت جن سب میں ذکر ہے کہ آ فتاب طلوع و غروب کرتا ہے آ فتاب کو وسطِ ساء سے زوال ہوتا ہے آ فتاب کی طرح روشن دلائل ہیں کہ زمین ساکن محض ہے بدیہی ہے اور خود مخالفین کو تسلیم کہ طلوع و غروب و زوال نہیں مگر حرکت یو میہ سے تو جس کے یہ احوال ہیں حرکت یو میہ اسی کی حرکت ہے تو قرآن عظیم واحادیث متواترہ واجماعِ امت سے خابت کہ حرکت یو میہ اسی کی حرکت ہوتی مور کرتی تو حرکت یو میہ اسی کی حرکت ہوتی جس سے طلوع و غروب و زوال ہے۔ نہ ہوگی مگریوں کہ وہ گرد زمین دورہ کرتا ہے تو قرآن و حدیث واجماع سے خابت ہوا کہ آ فتاب حول ارض دائرہ ہے، لاجرم زمین مدار سمس کے جوف میں ہے،

صحيح البخاري كتاب بدء الخلق بأب صفة الشمس والقمر بحسبان النخ قد يي كتب خانه كراجي ال ٣٥٣

Page 222 of 682

.

تو ناممکن ہے کہ زمین گردِ سمس دورہ کرے اور آ قاب مدارِ زمین کے جوف میں ہو تو بھرالله تعالیٰ آیاتِ متکاثرہ واحادیث متواترہ واجماع امت طاہرہ سے واضح ہوا کہ زمین کی حرکت محوری ومداری دونوں باطل ہیں وہللہ الحمد، زیادہ سے زیادہ مخالف یہاں میہ سکتا ہے کہ غروب تو حقیقہ سمس کے لیے ہے کہ وہ غیبت ہے اور آ قاب ہی اس حرکت زمین کے باعث نگاہ سے غائب ہوتا ہے اور زوال حقیقہ خرمین کے لیے ہے کہ یہ ہٹتی ہے نہ کہ آ قاب اور طلوع حقیقہ کسی کے لیے نہیں کہ طلوع صعود اور اوپر چڑھنا ہے۔

مدیث میں ہے: لکل حد مطلع - (مر مد کے لیے پڑھنے کی جا ہے۔ ت)

نہایہ ودر نثیر و مجمع البحار و قاموس میں ہے: ای مصعد یصعد الیه من عرفة علمیه <sup>2</sup> یعنی چڑھنے کی جگہ جس کی طرف وہ اپنی علمی معرفت کے ساتھ چڑھتا ہے۔(ت)

نیز ثلاثة اصول تاج العروس میں ہے: مطلع الجبل مصعدہ ( بہاڑ کا مطلع اس پر چڑھنے کی بلند جگہ ہے۔ ت)

مدیث میں ہے:طلع المنبو۔ 4 (منبر پر چڑھا۔ت)

مجمع البحار میں ہے: ای علاہ 5 (یعنی اس کے اوپر چڑھات)

ظام ہے کہ زمین آفقاب پر نہیں چڑھتی،اور خالف کے نز دیک آفقاب بھی اس وقت زمین پر نہ چڑھا کہ طلوع اس کی حرکت سے نہیں لاجر م طلوع سرے سے باطل محض ہے مگر مکان زمین کو حرکت میں محسوس نہیں ہوتی۔انہیں وہم گزرتا ہے کہ آفتاب چاتا، ڈھلتا ہے لہذا طلوع وزوال الشمس کہتے ہیں۔ یہ کوئی کافر کہہ سکے۔مسلمان کیو تکر وہ روار کھسکے کہ جاہلانہ وہم جولوگوں کو گزرتا ہے قرآن عظیم بھی معاذ الله اسی وہم پر چلا ہے اور واقع کے خلاف طلوع وزوال کو آفتاب کی طرف نسبت فرمادیا ہے۔

الحاف السادة الهنفين ساب اذاب للأوة القراق الباب الراجي ذا

القاموس المحيط بأب العين فصل الطاء مصطفى البابي مصر ١١/٣ $^2$ 

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ ت العروس شرح القاموس باب العين فصل الطاء دار احياء الشرات العربي بيروت  $^{3}$ 

<sup>4</sup> مجمع بحار الانوار باب الطاء مع اللامر مكتبه وارالا يمان مدينه منوره ١٣ و٥٥

<sup>5</sup> مجمع بحار الانوار باب الطاء مع اللامر مكتبه وارالا يمان مدينه منوره ٣/ ٥٩/

فتاؤىرضويه حلد٢٢

> والعیاذ بالله تعالی ، لاجرم مسلمان پر فرض ہے کہ حرکت سمس وسکون زمین پر ایمان لائے والله الهادی۔ (۱۰) سورة لله وسورة زخرف دو جگه ارشاد ہواہے:

وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھو ناکیا۔(ت) "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَثْهُ صَفَى اللهُ الْمُ

دونوں جگہ صرف کوفیوں مثل امام عاصم نے جن کی قراہِ ت ہند میں رائج ہے معدًا پڑھا، ماقی تمام ائمہ قراہِ ت نے معدًا بزیادت الف۔ دونوں کے معنی ہیں بچھو نا۔ جیسے فرش وفراش یونہی مھدومھاد۔

(1) پس قراءت عام ائمہ نے قراءت کوفی تفییر فرمادی کہ محدسے مراد فرش ہے مدارک شریف سورہ طرمیں ہے:

یہ دونوں گغتیں ہیں،اس کا معنی ہے وہ شے جس کو بچھایا جاتا ہے اور مجھونا بنا ہا جاتا ہے۔ (ت)

(مهدا) کوفی وغیر هم مهادا وهما لغتان لما یبسط و ا (مهدًا) یه کوفیوں کی قراء ہے ان کے غیر مهادًا بڑھے ہیں، يفرش\_2

#### اُسی کی سورہ زخرف میں ہے:

(مهدًا) كو في قراءة ب اور ان كے غير كى قراءة مِهادًا ب لعنی قرار کی جگه (ت)  $^3$ مهدًا) کوفی وغیره مهادًا ای موضوع قرار (مهدًا

### معالم شریف میں ہے:

اہل کوفہ نے یہاں سورہ زخرف میں مھدا بڑھا ہے اور ووسروں نےمهادا پڑھاہے جسے الله تعالی کا قول "کیاہم نے زمین کو مھاد نہیں بنایا لینی فراش،وہ اس چز کانام ہے جسے بچھا با جاتا ہے جیسے بچھو نا(ت)

قرأ اهل الكوفة مهدًا لههنا وفي الزخرف فيكون مصدرًا اي فيرشًاو قيرا الإخرون مهادا كقوله تعالى الم نجعل الارض مهادا اى فراشاوهو اسم مايفرش كالبساط\_4

القرآن الكريم 3m/7وm/7القرآن الكريم 10/7

<sup>2</sup> مدارك التنزيل (تفسير نسفي) تحت آية ٢٠٠ س دار الكتاب العربي بيروت ٣/ ٥٥

<sup>3</sup> مدارك التنزيل (تفسير نسفي) تحت آية ٢٠١ مه دار الكتاب العربي بيروت ١١٣/٣ ما

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> معالم التنزيل (تفسير بغوي) تحت آية ٢٠/ ٣٥ دار الكتاب العلميه بيروت ٣/ ١٨٦

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

| بزیبی مضمون قرآن عظیم کی بہت آیات میں ارشاد ہے، فرماتا ہے: | تفییر ابن عباس میں دونوں جگہ ہے: (مھدا) فرانشا ( لیخی بچھونا۔ ت) نی |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| کیا ہم نے زمین کو بچھو نانہ کیا، (ت)                       | "اَكُمْ نَجْعَلِ الْأَرْمُ صَ مِهْ مًا لا نَ" 2                     |

فرماتاہے:

اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں (ت) "وَالْاَ مُنْ ضَ فَرَشُنْهَا فَنِعُ مَ الْلِهِ دُونَ @ " 3

فرماتا ہے:

اورالله تعالى نے تمہارے ليے زمين كو بچھونا بنايا۔ (ت) "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْإِنْهُ صَاصَاطًا ﴿ " \*

فرماتا ہے:

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھو نا بنایا۔ (ت)

"الَّذِي كَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَثْمُ ضَوْرًا شَّا" 5

اور قرآن کی بہتر تفسیر وہ ہے کہ خود قرآن کریم فرمائے۔

(ب) يج بى كامهد موتو وه كياس كے بچون كونهيں كہتے، جلالين سوره زخرف ميں ہے: مهادًا فراشًا كالمهد للصبي-6 (مهادًا) بچھونا جیسے بچوں کے لیے گہوارہ(ت)

لاجرم حضرت شیخ سعدی و شاہ ولی الله نے مھدًا کا ترجمہ للہ میں فرش اور زخرف میں بساط ہی کیااور شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے

(3) گہوارہ ہی لو تواس سے تشبیہ آرام میں ہو گی نہ کہ حرکت میں ،ظاہر کہ زمین اگر بفر ض باطل جنبش بھی کرتی تواس سے نہ ساکنوں کو نیندآتی ہے نہ گرمی کے وقت ہوالاتی تو گہوارہ سے اسے بحثیت جنبش مشابہت نہیں تو بحثیت آرام وراحت ہے۔خود گہوارہ سے اصل مقصدیبی ہے،نہ کہ ملانا، تووجہ شبہ وہی ہے نہ ریہ۔لاجرم اسی کو مفسرین نے اختیار کیا۔

(د) لطف یہ کہ علماء نے اس تشبیہ مہد سے بھی زمین کاسکون ہی ثابت کیا بالکل نقیض اس کا جوآ پ

<sup>1</sup> تنوير المقياس من تفسير ابن عباس تحت آية ١٦٠ سموسم/ ١٥٠ مكتيه سر حدم وان ص ١٩٥ و ٢٠٠٠

<sup>1/2</sup>القوآن الكريم  $^2$ 

<sup>3</sup> القرآن الكريم 10/1 m

<sup>4</sup> القرآن الكريم اك/١٩

<sup>5</sup> القرآن الكريم ٢٢/٢

<sup>6</sup> تفسير جلالين تحت آية ١٥٠/ ١٠ مطيع مجتبائي وبلي نصف دوم ص ٥٠٠٠

### عاہتے ہیں، تفسیر کبیر میں ہے:

زمین کا گہوارہ ہو نااس کے تھہر نے اور ساکن ہونے کی وجہ سے حاصل ہو ا، اور جب گہوارہ بیچ کے لیے راحت کی جگہ ہے تو زمین کواس لیے گہوارہ قرار دیا گیا کہ اس میں کئی طرح متعدد راحتیں موجود ہیں۔(ت) كون الارض مهداانها حصل لاجل كونها واقفة ساكنة ولها كان المهد موضع الراحة للصبى جعل الارضمهدالكثرةمافيهامن الراحات أ

#### خازن میں ہے:

(تہہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا) اس کا معنی ہے کہ وہ تھہری ہوئی پر سکون ہے جس سے نفع اٹھانا ممکن ہے۔ جب کہ گہوارہ بچ کے لیے راحت کی جگہ ہے تو اسی لیے زمین کا نام گہوارہ رکھا گیاہے کیونکہ اس میں مخلوق کے لیے کثیر راحتیں موجود ہیں۔ (ت)

(جعل لكمر الارض مهدا) معناه واقفة ساكنة يمكن الانتفاع بها ولما كان المهد موضع الراحة للصبى فلذلك سبى الارض مهادا لكثرة ما فيهامن الراحة للخلق، 2

خطیب شربنیی پھر فتوحاتِ اللیه میں زیرِ کریمہ زخرف ہے:

لین اگر الله تعالی چاہتا تو زمین کو متحرک بناتا جس سے نفع حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ نفع تو اس سے اس صورت میں حاصل ہوا کہ وہ ہموار، قرار پکڑنے والی اور ساکن ہے۔ (ت)

اى لوشاء لجعلها متحركة فلا يمكن الا نتفاع بها فالانتفاع بها انما حصل لكونها مسطحة قارة ساكنة 3

اس ارشادِ علاء پر که زمین محترک ہوتی تواس سے انتفاع ہوتا۔ کاسہ لیسان فلسفہ جدیدہ کواگریہ شُبہ گئے کہ اس کی حرکت محسوس نہیں۔ تواُن سے کہیے یہ تہماری ہوس خام ہے۔ فوز مبین دیکھئے ہم نے خود فلسفہ جدیدہ کے مسلماتِ عدیدہ سے ثابت کیا ہے کہ اگرزمین متحرک ہوتی جیساوہ مانتے ہیں تویقینگااس کی

أمفاتيح الغيب (تفسير كبير) تحت آية ١٩٦/١ المطبعة البهية المصرية مصر ١/١ ١٩٦

لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير خازن) تحت آية  $\eta \gamma / 1$ دار الكتب العلميه بيروت  $\eta \gamma / 1$ 

<sup>3</sup> الفتوحات الالهيه (جمل) تحت آية ٣٠م/١٥ مصطفى البابي مصر ١٠/٨٥ مصطفى

حرکت م روقت سخت زلزلہ اور شدید آند هیال لاتی،انسان حیوان کوئی اس پر نه بس سکتا۔ زبان سے ایک بات ہائک دیناآ سان ہے مگر اس پر جو قاہر رَو ہوں اُن کااٹھانامزار ہا بانس پیراتا ہے۔

(۱۱) دیباچه میں جوآپ نے دلائل حرکت زمین کتب انگریزی سے نقل فرمائے الحمد لله ان میں کوئی نام کو تام نہیں سب پا در ہوا ہیں۔ زندگی بالخیر ہے توآپ اِن شاء الله تعالیٰ ان سب کار قبیع فقیر کی کتاب فوز مبین کی فصل چہارم میں دیکھیں گے بلکہ وہ آٹھ سطریں جو میں نے اول میں لکھ دی ہیں کہ یورپ والوں کو طرز استدلال اصلاً نہیں آتا نہیں اثباتِ دعوی کی تمیز نہیں، ان کے اوہام جن کو بنام دلیل پیش کرتے ہیں ہیر یہ علتیں رکھتے ہیں۔ منصف ذی فہم مناظرہ داں کے لیے وہی ان کے رد میں بس ہیں کہ دلائل بھی انہیں علتوں کے پابند ہوس ہیں اور بفضلہ تعالیٰ آپ جیسے دیندار وسنی مسلمان کو تواتنا ہی سمجھ لیناکافی ہے کہ ارشاد قرآن عظیم و نبی کریم علیہ افضل الصلوة والتسلیم و مسئلہ اسلامی واجماعِ امتِ گرامی کے خلاف کیونکر کوئی دلیل قائم ہوسکتی، اگر بالفرض اس وقت ہماری سمجھ میں اس کارُدنہ آئے جب بھی یقینًا وہ مر دود اور قرآن و حدیث واجماع سے۔ یہ ہوسکتی، اگر بالفرض اس وقت ہماری سمجھ میں اس کارُدنہ آئے جب بھی یقینًا وہ مر دود اور قرآن و حدیث واجماع سے۔ یہ ہوسکتی، اگر بالفرض اس وقت ہماری سمجھ میں اس کارُدنہ آئے جب بھی یقینًا وہ مر دود اور قرآن و حدیث واجماع سے۔ یہ ہوسکتی، اگر بالفرض اس وقت ہماری سمجھ میں اس کارُدنہ آئے جب بھی یقینًا وہ مر دود اور قرآن و حدیث واجماع سے۔ یہ جماللله شان اسلام۔

محب فقیر اسائنس یول مسلمان نہ ہو گی کہ اسلامی مسائل کوآیات و نصوص میں تاویلات ودرازکار کرکے سائنس کے مطابق کرلیا جائے۔ یول تو معاذ الله اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام، وہ مسلمان ہو گی تو یول کہ جتنے اسلامی مسائل سے اُسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کوروشن کیا جائے دلائل سائنس کو مر دود و پامال کردیا جائے جا بجاسائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا اثبات ہو، سائنس کا ابطال و اسکات ہو، یول قابو میں آئے گی۔ اور یہ آپ جیسے فہم سائنس دال کو باذنہ تعالی دشوار نہیں آپ اُسے بچشم پیند دیکھتے ہیں۔

وعين الرضاء عن كل عيب كليلة - 1

(رضامندی کی آنکھ ہر عیب کو دیکھنے سے عاجز ہوتی ہے۔ت)

اُس کے معائب مخفی رہتے ہیں مولی عزوجل کی عنایت اور حضور سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی اعانت پر بھروسہ کرکے اس کے دعاوی باطلہ مخالفہ اسلام کو بنظرِ تحقیر و مخالفت دیکھئے، اس وقت ان شاء الله العزیز القدیر اس کی ملمع کاریاں آپ پر تھلتی جائیں گی اور آپ جس طرح اب دیو بندیہ مخذولین پر مجاہد ہیں یو نہی سائنس کے مقابل آپ نصرتِ اسلام کے لیے تیار ہوجائیں گے ع

· فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت الحديث دار الكتب العلمية بيروت ٣٨٨ /٣

\_

ولكن عين السخط تبدى المساوياً ( لكن ناراضكى كي آكھ عيوں كوعياں كرتى ہے۔ت)

مولوی قدس سرہ المعنوی فرماتے ہیں:۔

وستمن راہِ خداراخوار دار دار کے در استے کے دستمن کو ذلیل رکھ، چور کے لیے منبر مت بچھا بلکہ اس کو سُولی پر رکھ۔ت) (الله تعالیٰ کے راستے کے دستمن کو ذلیل رکھ، چور کے لیے منبر مت بچھا بلکہ اس کو سُولی پر رکھ۔ت) ربِ کریم بجاہ نبی رونف رحیم علیہ افضل الصلوۃ والتسلیم ہمیں اور آپ اور ہمارے بھائیوں اہلِ سنت خادمانِ ملت کو نصر تِ دین حق کی توفیق بخشے اور قبول فرمائے۔ آمین

اے معبود برحق! ہماری دُعا قبول فرما، اور ہمیں معاف فرمادے اور بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولی ہے۔ تُو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اور تمام تعریفیں الله رب العلمین کے لیے ہیں۔ الله تعالی درود نازل فرمائے ہمارے آقا محمد مصطفی اور آپ کی آل، اصحاب، اولاد اور تمام اُمّت پر۔ آمین اور الله تعالی خوب جانتا ہے۔ (ت)

اله الحق أمين واعف عنّا واغفرلنا وارحبنا انت مولينافانصرناعلى القوم الكفرين والحمد للهرب العلمين ٥ وصلى الله تعالى على سيدنا و مولينا محمد واله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين ٥ أمين والله تعالى اعلم

رساله نزولآ یات فر قان بسکون زمین وآسان ختم ہوا

ا فيض القدير شرح الجامع الصغير تحت الحديث ٣١٢٣ دار الكتب العلمية بيروت ٣/ ٣٨٨ منوى معنوى رجوع بحكايت زابد باغلام امير دفتر بنجم موسة انتشارات اسلام لا مورص ٣٥١

#### رساله

# معين مبين بهردورشمس وسكون زمين

(سورج کی گردش اور زمین کے ساکن ہونے کے لیے مددگار) (امریکی منجم پروفیسر البرٹ ایف، پورٹاکی پیشگوئی کاردؓ)

مسئلہ ۳۲: دارالا فتاء میں ملک العلماء جناب مولانا ظفر الدین صاحب بہاری (رحمۃ الله علیہ )از تلامذہ اعلٰیحضرت علیہ الرحمۃ نے بائی پورکے انگریزی اخبار ایکسپریس ۱۱۸کقر ۱۹۱۹ء کے دوسرے ورق کا صرف پہلا کالم تراش کر بغرض ملاحظہ واستصواب حاضر کیا جس پر امریکہ کے منجم پر وفسیر البرٹ کی ہولناک پیش گوئی ہے۔ جناب نواب وزیر احمد خان صاحب و جناب سید اشتیاق علی صاحب رضوی نے ترجمہ کیا جس کاخلاصہ یہ ہے۔

کا دسمبر کو عطار د، مریخ، زمرہ، مشتری، زحل، نیپچون، یہ چھ سیارے جن کی طاقت سب سے زائد ہے قرآن میں ہوں گے آفاب کے ایک طرف ۲۷ درجے کے ننگ فاصلہ میں جمع ہو کر اسے بقوت کھپنیں گے۔ اور وہ ان کے ٹھیک مقابلہ میں ہوگا اور مقابلہ میں آتا جائے گا۔ ایک بڑا کو کب بور نیس سیاروں کا ایبااجتماع تاریخ ہیات میں کبھی نہ جانا گیا۔ بور نیس اور ان چھ میں مقناطیسی لہرآ فتاب میں بڑے بھالے کی طرح سوراخ کرے گی۔ ان چھ بڑے سیاروں کے اجتماع سے چو بیس صدیوں سے نہ دیکھا گیا تھا۔ ممالک متحدہ کو دسمبر میں بڑے خو فناک طوفان آب سے صاف کر دیا جائے گا۔ یہ داغ سمس کا دسمبر کو ظاہر ہوگا جو بغیر آلات کے دیکھا جائے آج تک ظاہر نہ ہوا اور ایک و سیع زخم آفتاب کے ایک جنیر آلات کے دیکھا جائے آج تک ظاہر نہ ہوا اور ایک و سیع زخم آفتاب کے ایک جانب میں ہوگا۔ یہ داغ سمس کرہ ہوا میں سزلزل ڈالے گا۔ طوفان، بجلیاں اور سخت مینہ اور بڑے زلزلے ہوں گے

ز مین ہفتوں میں اعتدال پر آئے گی۔

محس ملت اعلیحضرت علیه الرحمة نے اس کاجواب حسب ذیل ارشاد فرمایا۔

بيه سب اوبام ماطله وہوساتِ عاطله ميں، مسلمانوں کوان کی طرف اصلاً التفات جائز نہيں۔

(۱) منجم نے اُن کی بناکواکب کے طول وسطی پرر تھی جے ہیأت جدیدہ میں طول بفر ض مرکزیت سمس کہتے ہیں، اس میں وہ چھ کواکب باہم ۲۲ درج ۲۳ دقیقے کے فصل میں ہوں گے مگر بیہ فرض خود فرض باطل ومطرود اور قرآن عظیم کے ارشادات سے مردود ہے، نہ سمس مرکز ہے نہ کواکب اُس کے گرددائر۔الله تعالی مرکز ہے نہ کواکب اُس کے گرددائر۔الله تعالی عزوجل فرماتا ہے:

"اَلشَّابْسُ وَالْقَدَّرُ بِحُسْبَانٍ لا © " 1 ورج اور جاند كي جال حساب سے ہے۔

اور فرماتا ہے:

سورج چلتا ہے اپنے ایک تھہراؤکے لیے، بیہ سادھا ہوا ہے زبر دست علم والے کا۔

"وَالشَّبْسُ تَجْرِي لِسُتَقَرِّ لَهَا لَذَ لِكَ تَقْدِيدُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيمِ شَّ

اور فرماتا ہے:

جاند سورج ایک ایک گھیرے میں تیررہے ہیں۔

"كُلُّ فِيُ فَلَكٍ يَّشْبَحُونَ ۞ " <sup>3</sup>

اور فرماتا ہے:

تمہارے لیے چانداور سورج منخر کیے کہ دونوں با قاعدہ چل رہے ہیں۔

"وَسَخَّمَالُكُمُّ الشَّنْسَ وَالْقَمَّرَدَ آبِدَيْنِ \*" 4

اور سورہ رعد میں فرماتا ہے:

الله نے مسخر فرمائے چاند سورج،م رایک تھہرائے وقت تک چل رماہے۔ "وَسَخَّرَالشَّنْسَوَالْقَبَرَ ۗ كُلُّ يَبْجُرِ كُلاَ جَلٍ مُّسَتَّى ۖ "<sup>5</sup>

بعینه اسی طرح سوره لقمان، سوره ملک، سوره ز مر میں فرمایا۔اس پر جو جاہلانه اختراع پیش کرے۔

1 القرآن الكريم ٥٥/ ٥

2 القرآن الكريم ٣٨ /٣٩

3 القرآن الكريم ٣٠١ م

4 القرآن الكريم ١١٨ mm

5 القرآن الكريم ١٣/ ١٣

اس کے جواب کوآیہ کریمہ تہہیں تعلیم فرمادی ہے۔

کیاوہ نجانے جس نے بنایااور وہی ہے پاک خبر دار۔

" اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿ " "

توپیش گوئی کاسرے سے مبلی ہی باطل ہے۔

(۲) یہ جسے طول بفرض مرکزیت مشس کہتے ہیں حقیقة گواکب کے اوساط معدلہ بتعدیل اول ہیں جیسا کہ واقف علم زیجات پر ظامر ہے اور اوساطِ کواکب کے حقیقی مقامات نہیں ہوتے بلکہ فرضی،اوراعتبار حقیقی کا ہے۔ ادسمبر کو کواکب کے حقیقی مقام یہ ہوں گے۔

|       | تقويم |       | کی کے |
|-------|-------|-------|-------|
| وقيقه | ورج   | 81    |       |
| 10    | 17    | اسد   | ليحوك |
| 30    | 16    |       | مشترى |
| - 9   | 17    | سنبلد | زمل   |
| (-    | 9     | ميزان | 1     |
| 19    | 9     | عقرب  | 0/3   |
| ۳-    | ۳     | ۋس    | عطارو |
| r.    | 15    |       | شمس   |
| 14    | 10    | ولو   | لورشس |

ظاہر ہے کہ اُن چھ کا باہمی فاصلہ نہ ۲۷ درجے میں محدود بلکہ ۱۱۲ درجے تک محدود، یہ تقویمیہ اس دن تمام ہندوستان میں ریلوے وقت سے ساڑھے پانچ بج شام اور نیویارک ممالک متحدہ امریکہ میں کے بجے صبح اور لندن میں دوپہر کے ۱۲ بجے ہول۔ یہ فاصلہ اُن تقویمات کاہے باہمی بُعد اس سے قلیل مختلف ہوگا کہ عرض کی قوسین چھوٹی ہیں اس کے استخراج کی حاجت نہیں کہ کہاں ۲۷اور کہاں ۱۱۲)

القرآن الكريم 47/7  $^{1}$ 

Page 231 of 682

(۳) یہ کلام اسلامی اصول پر تھا۔ اب کچھ عقلی بھی لیجئے۔ یہ کہنا کہ دوہزار برس سے ایسا اجتماع نہ دیکھا گیا بلکہ جب سے کواکب کی تاریخ شروع ہوئی ہے نہ جانا گیا محض جزاف ہے، مدعی اس پر دلیل رکھتا ہے تو پیش کرے ورنہ روزِ اوّل کواکب در کنار دوہزار برس کے تمام زیجات بالاستیعاب اس نے مطالعہ کئے اور ایسا اجتماع نہ پایا، یہ بھی یقینا نہیں، تو دعوی بے دلیل باطل و ذلیل۔ اور یور نیس اور نیپچون تواب ظاہر ہوئے۔ اگلے زیجات میں ان کا پہتہ کہاں مگریہ کہ اوساط موجودہ سے بطریق تفریق ان کے مزاروں برس کے اوساط نکالے ہوں یہ بھی ظاہر النفی اور دعوے محض ادعاء۔

(۳) کیاسب کو کواکب نے آپس میں صلّح کر کے آزار آفتاب پر ایکا کرلیا ہے؟ یہ تو محض باطل ہے، بلکہ مسکلہ جاذبیت اگر صحیح ہے تواس کااثر سب پر ہے اور قریب تر پر قوی تر اور ضعیف تر پر شدید تر۔اور کا دسمبر کو اوساط کواکب کا نقشہ یہ ہے۔

| وسط    |       | 51              |
|--------|-------|-----------------|
| وفيقير | ورچہ  |                 |
| r .    | 1 4 9 | مشترى           |
| 0 "    | 119   | ئىچون<br>ئىپچون |
| M L    | 1 6 4 | 0/13            |
| ۵.     | 10 "  | عطارو           |
| 1 4    | 701   | 13              |
| 4 4    | 100   | زحل             |
| 24     | r r.  | يورسس           |

اور ظاہر ہے کہ آفتاب ان سے مزاروں درجے بڑا ہے۔جب اتنے بڑے پر ۲ کی تھینچ تان اس کامنہ زخمی کرنے میں کامیاب ہو گی توزحل کہ اس سے نہایت صغیر و حقیر ہے، پانچ کی کشاکش اور اُدھر سے یور نیس کی ماراماریقیناً اس کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہو گی اور اس کے اعتبار سے ان کا فاصلہ اور بھی تنگ، صرف ۲۵ درج۔

(۵) مرئ زحل سے بھی بہت چھوٹا ہے اور اُس کے لحاظ سے فاصلہ اور بھی کم، فقط ساڑھے ۱/ ۱۔۲۴ درج

تویہ پانچ ہی مل کراہے پاش پاش کردیں گے۔

(۱) عطار دوسب میں چھو نااوراس کے حساب ہے باقی ۱۳ ای درجے کے فاصلہ میں ہیں تو ۲۲ کا آدھا ہے تو یہ تین عظیم ہا تھی می یور نیس اس چھوٹی ہی چڑ یا کے ریزہ ریزہ کردیے کو بہت ہیں۔ شمج نے ای مضمون میں کہا کہ دوسیارے ملے ہوئی ہیں ایک چھو فادائی سٹس میں پیدا کرنے اور ایک چھو فاطو فان بر پا کرنے میں اور تین اُن میں ہے بڑا طوفان اور بڑادائی اور چار فی الحقیقة ایک بہت بڑا طوفان اور بڑادائی جہو فاطوفان بر پا کرنے میں تین اور چار کا یہ عمل ہے تو بے بچارے عطار دو مرت خوار اور پائی میں تین اور چار کا یہ عمل ہے تو بے بچارے عظار دو مرت خوار اور پائی اور خوار کا یہ عمل ہے تو بے بچارے عظار دو مرت خوار اور پائی اور خوار کا یہ تھی ہے آگے کیا حقیقت رکھتے ہیں اور زحل پر اگر تھیں تین اور چار کا یہ عمل ہے ای نسبت ہے ای نسبت ہے ای نازم مواجب تھا کہ تھینچ والوں سے چھٹ جا کیں لیکن ان میں نافریت بھی رکھی ہے وہ انہیں تمر دیر لائے گی جس کا صاف نتیجہ ان کاریزہ ریزہ ہو کر جواذب میں گم جانا۔ جبیا کہ بھیشہ مشہود ہے کہ مزور چیز نہایت قوی قوت سے تھینچی جائے۔ اگر دو سری طرف اس کا ایک ایک تعلق ضعیف ہے تھینچی جائے۔ اگر دو سری طرف اس کا تعلق ضعیف ہے تھینچی جائے گی دید سب اگر نہ ہو گاتو کیوں ؟ حالا نکد آفاب پر اثر ضرب شدید رہیں ہے نہاں نافریت ہو گاتو ہو گئی ہو ہے گئی ایس میں کٹ مر کر فنا ہوں گے بنہ آفاب پر اثر ضرب شدید اس کے حبیب صلی اللہ عزوج کی کہ اس کی عطاست اس کے حبیب صلی اللہ عزوج کی کو ہے، پھراس کی عطاست اس کے حبیب صلی اللہ تعلی علیہ ہو جائیں جب بھی پیشگوئی قطاع تھینی جو چاہے کرے۔ اگر اتفاقا بشیت الی معاذ اللہ ان میں اور اگر پیز اجان کی عظام اللہ عزوج کی کہ سب با تیں واوقع ہو چھو یہ ہی جو تو تیائی جن اس صل کی بیٹ ہیں وہ اصول محض بے اور اگر پیز اجان کا تا تا ہی کہ ہو جائیں جب بھی ہو گئی ہون اس کی جو باتھی ہو ہو ہی ہو کہ ہونا کیں ہو گئی ہیں اس میں دے اثر ہونا خود ای اجہاع نے روش کر دیا، اگر جاذریت سے جس سے اس میں السبیل کے اس طرف کی بھر حال پیشکوئی باطل ۔ واللہ پیقول الصف و ھو یہ میں السبیل ک

(2) جاذبیت پر ایک سہل سوال اوج و حضیض سمس سے ہوتا ہے جس کام سال مشاہدہ ہے نقطہ اوج پر کہ اُس کا وقت تقریبًا سوم جولائی ہے، آ فقاب زمین سے غایت بعُد پر ہوتا ہے اور نقطہ حضیض پر کہ تقریبًا سوم جنوری ہے غایت قرب پر بیہ نفاوت اکتیس لاکھ میل سے زائد ہے کہ تفتیش جدید میں بعد اوسط نو کروڑ انتیس لاکھ میل بتایا گیا ہے اور ہم نے حساب کیا مابین المرکزین دو درجے پینتالیس ٹانے یعنی ۵۲۱۲۔ ۲ ہے۔ تو بُعد العد ۹۳۳۵۸۰۲۲ میل ہوااور بعد اقرب

9، ۱۱، ۱۳، ۹۷ میل تفاوت ۱۲، ۱۵، ۵۰ میل اگرزمین آفتاب کے گردایئے مدار بیضی پر گھومتی ہے جس کے مرکز اسفل میں آفتاب ہے جسیا کہ ہیات جدیدہ کازعم ہے۔اول تو نافریت ارض کو جاذبیت شمس سے کیا نسبت کہ آفتاب حسب بیان اصول علم السیات ہیات جدیدہ میں بارہ لا کھ بینتالیس مزار ایک سو تمیں زمینوں کے برابر ہے اور ہم نے بربنائے مقررات عسم تازہ اصل کروی پر حساب کیا تواس سے بھی زائد آیا یعنی آفتاب تیرہ لا کھ تیرہ مزار دو سوچین زمینوں کے برابر ہے بعض کتب جدیدہ میں مالا کھ ہے وہ جرم کہ اس کے بارہ تیرہ لا کھ کے حصوں میں سے ایک کے بھی برابر نہیں اس کی کیا مقاومت کر سکتا ہے تو کروو دورہ کرنانہ تھا بلکہ پہلے ہی دن تھینچ کر اُس میں مِل جانا، کیا بارہ تیرہ لا کھ آدمی مل کر ایک کو کھینے بن تو وہ کھنچے نہ سے گا بلکہ اُن کے گھوے گا۔

ٹائیا جب کہ نصف دورے میں جاذبیت شمس غالب آکر اکتیں لاکھ میل سے زائد زمین کو قریب کھنچ لائی تونصف دوم میں اُسے کس نے ضعیف کردیا کہ زمین پھر اکتیں لاکھ میل سے زیادہ دور بھاگ گئے۔ حالانکہ قرب موجبِ قوت الرّجذب ہے تو حضیض پر لاکر جاذبیت شمس کا اثر اور قوی تر ہو نا اور زمین کا وقتاً فوقتاً قریب تر ہو تا جانا لازم تھانہ کہ نہایت قرب پر اُس کی قوت ست پڑ کر اور اس کے نیچ سے چھوٹ کر پھر اتنی دور ہوجائے، ثاید جو لائی سے جنوری تک آ قاب کو راتب زیادہ ملتا ہے قوت تیز ہو جاتی ہے، اور جنوری سے جولائی تک بھوکار ہتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوجہم اگر برابر کے ہوتے تو یہ کہنا ایک ظاہری لگتی ہوئی بات ہوتی کہ نصف دور سے میں یہ غالب رہتا ہے نصف میں وہ منہ کہ وہ جرم کہ زمین کے ۱۲ لاکھ امثال سے بڑا ہے اُسے کھنچ کر اسلاکھ میل سے زیادہ قریب

عسه: وه مقررات تازه به بین قطر مدار شمس اشاره کرور اشاون لا که میل قطر معدل زمین ۸۸۰ به ۲۹۳ میل قطر اوسط شمس د قائق محیطیه سے ۳۲ دقیقه ۴۳ نیے، پس اُس قاعدے پر که ہم نے ایجاد اور اپنے فنادی جلد اول رسالہ الھنی کالنمیر میں ایراد کیا کہ ۲۲۹۰،۴۵۵ ہود قیقہ اوامیال قطر مدار ۲۹۵،۳۹۵ به ۱۹۵،۳۳۵ میل اور قائق محیط امار ۲۳۹۵ میل اور قائق محیط المار ۱۹۵،۳۳۵ به اور قیقه محیطیه ما ۲۰۹۳ به ۱۹۵ میل قطر نشس ما ۸۹۸۳ میل قطر زمین ۱۹۸۳ به ۱۹۵ به به تقریف محیط میل اور قطر نشس ما ۲۵ به ۱۹۵ به ۱۹۵ به ۱۹۵ به به سور ایک و قطر زمین میل اور و قطر زمین این میل اور و قطر زمین این میل اور و قطر زمین المار که به ۱۹۵ به ۱۸۵ به ۱۹۵ به المالی به ۱۹۵ به ۱۹۵

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

کرلے اور عین شاب اثر جذب کے وقت سُست پڑ جائے اور ادھر ایک اُدھر ۱۲ لاکھ سے زائد پر غلبہ و مغلوبیت کا دورہ پورانصف نصف القسام یائے۔

**ٹانٹا** خاص انہیں نقطوں کا تعین اور مر سال انہیں پر غلبہ و مغلوبیت کی کیا وجہ ہے بخلاف ہمارے اصول کے کہ زمین ساکن اور آ فتاب عصه اس کے گردایک ایسے دائرے پر متحرک جس کام کز مرکز عالم سے۔

عسه: معبه ضرورى: آفات كومركز ساكن اور زمين كوأس كے گرد دائر ماننا تو صراحةً آبات قرآنيد كاصاف انكار بيه بهي سأت يونان كا مزعوم کوآ فتاب مرکز زمین کے گرد دائر تو ہے مگر نہ خود بلکہ حرکت فلک ہے،آ فتاب کی حرکت عرضیہ ہے جیسے حالس سفینہ کی، یہ بھی ظام قرآن کریم کے خلاف ہے بلکہ خود آفتاب متحرک ہے آسان میں تیر تاہے جس طرح دریامیں مچیلی قال الله تعالیٰ:

اور چاند سورج ایک ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ (ت)

" كُلُّ فَى فَلَكِ بَيْسَكُونَ ۞ " <sup>1</sup>

افقه الصحابه بعد الخلفاء الاربعه سيدنا عبدالله بن مسعود صاحب سِّسررسول صلى الله تعالى عليه وسلم سيدناحذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهم اجمعین کے حضور کعب کا قول مذکور ہوا کہ آسان گھومتا ہے دونوں حضرات نے بالاتفاق فرمایا۔

كذب كعب " إنَّ اللَّه يُبُسِكُ السَّمُوتِ وَالْآئِضَ أَنْ تَكُو وَلا أَنْ اللَّه عَالَى آسانوں زاد ابن مسعود: و كفي بهازولا ان تدور 3 روالا عنه سعيد بن منصور و عبد بن حميد وابن جرير و ابن المنذرو عن حذيفة عبدبن حبيد

اور زمین کوروکے ہوئے ہے کہ سر کیں نہیں۔

ابن مسعود نے اتنازیادہ کیا کہ گھو منااس کے زوال کے لیے کافی ہے اس کو عبدالله بن مسعود سے سعید بن منصور، عبد بن حمد، ابن جریر اور این منذر نے روایت کیا، جب کہ حضرت حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے عبد بن حمید نے روایت کیا۔ (ت)

اسآیت میں اگرچہ تاویل ہوسکے، صحابہ کرام خصوصًاایسے اجلہ اعلم بمعانی القرآن ہیں اور انکااتباع واجب ۱۲\_منه مد خله العالی۔

القرآن الكريم ٣٦/ ٠٨

<sup>2</sup> جامع البيان (التفسير الطبري) تحت الآية ٣٥ إم إم داراحياء الثراث العربي بيروت ٢٢ م ١٥٤ الدر المنثور تحت الآية ٣٥ إم م داراحياء الثراث العربي بيروت 1/ ٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جامع البيان(التفسير الطبري)تحت الآية ٣٥/ إم داراحياء الثراث العربي بيروت ٢٢/ إي الدرالمنثور تحت الآية ٣٥/ إم دارا حياء الثراث العربي بيروت / ٣٢

اکتیس لا کھ سولہ مزار باون میل باہر ہے اگر مرکز متحد ہوتا زمین سے آفتاب کا بُعد ہمیشہ یکساں رہتا مگر بوجہ خروج مرکز جب آفتاب نقطہ اپر ہوگامر کز زمین سے اس کا فصل ا، ج ہوگا یعنی بقدر اب نصف قطر مدارشمس + ب ج ما بین المرکزین اور جب نقطہ ، پر ہوگا اس کا فصل ج ، ہوگا یعنی بقدر ب نصف قطر مدارشمس + ب ج ما بین المرکزین دونوں فصلوں میں بقدر دو چند ما بین المرکزین فرق ہوگا یہ اصل کروی پر ہے لیکن وہ بعد اوسط اصل بیضی پر لیا گیا ہے اس میں بعد اوسط منتصف ما بین المرکزین بر ہے تو بعد اوسط + نصف ما بین المرکزین = بعد ابعد - نصف مذکور = بعد اقرب لاجر م بقدر ما بین المرکزین فرق ہوگا اور یہی نقطے اس قرب و بعد کے لیے خود ہی متعین رہیں گے ۔ کتنی صاف بات ہے جس میں نہ جاذبیت کا جھڑانہ نافریت کا بھیڑا۔



" ذٰلِكَ تَقْدِينُواْلْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ أَنَّ " مي سادها موا ہے زبر دست جاننے والے كا، جل وعلاو صلى الله تعالىٰ على سيدنا وآله وصحبه وسلم الصفر ١٩٣٨ الله تعالىٰ على سيدنا وآله وصحبه وسلم ١٩١٩ على على سيدنا وآله وصحبه وسلم

(۸) اقول: جاذبیت کے بطّلان پر دوسر اشاہد عدل قمر ہے۔ بیئات جدیدہ میں قرار پاچکا ہے کہ اگرچہ زمین قمر کو قریب سے تھینچی ہے اور آفاب دور سے، مگر جرم شمس لا کھوں درجے جرم زمین سے بڑا ہونے کے باعث اس کی جاذبیت قمر پر زمین کی جاذبیت سے ۱۱/۵ گئی ہے۔ یعنی زمین اگر چاند کو پانچ میل میں کھینچی ہے تو آفاب گیارہ میل اور شک نہیں کہ یہ زیادت ہزاروں برس سے مستمر ہے تو کیا وجہ کہ چاند زمین کو چھوڑ کر اب تک آفاب سے نہ جاملا یا کم از کم ہر روزیا ہر مہینے اس کا فاصلہ زمین سے زیادہ اور آفاب سے کم ہو جاتا مگر مشاہدہ ہے کہ ایسا نہیں تو ضرور جاذبیت باطل و مہمل خیال ہے اور یہاں یہ عذر کہ آفاب زمین کو بھی تو کھینچا ہے عجب صدائے بے معنی ہے زمین کو کھینچ سے قمر پر اس کی کشش کیوں کم ہوگی۔ایک اور ۱۵ اا کی نسبت اسی حالت موجودہ ہی پر تومانی گئ ہے جس میں شمس زمین کو بھی جذب کررہا ہے پھر اس قراریافتہ مسلم کا کیاعلاج ہوا۔

(۹) لطف یہ کہ اجتماع کے وقت قمر آفاب سے قریب تر ہوجاتا ہے اور مقابلہ کے وقت دُور تر حالا نکہ قریب وقت اجتماع آفاب کی جاذبیت کہ ۱۱/۱ اسے صرف ۱۸ سامی عمل کرتی ہے کہ قمر شمس وارض

عه: ماهنامه الرضايريلي صفر ٣٣٨ اهه

Page 236 of 682

القرآن الكريم ٣٨ /٣١

کے در میان ہوتا ہے زمین اپنی طرف ۵ سے کھینچق ہے اور سمس اپنی طرف ۱۱ سے تو بقدر فضل جذب سمس ۱۱/ ۲ جانب سمس کھینچا اور قریب وقت مقابلہ جاذبیت کے سب سولہ حصّے قمر کو جانب سمس کھینچتے ہیں کہ ارض سمس و قمر کے در میان ہوتی ہے تو دونوں مل کر قمر کو ایک ہی طرف کھینچتے ہیں، غرض وہاں تفاضل کا عمل تھا یہاں مجموع کا کہ اس کے سہ چند کے قریب ہے، تو واجب کہ وقت مقابلہ سمس سے بہ نسبت وقت اجتماع قریب ترآ جائے حالا نکہ اس کا عکس ہے تو ثابت ہوا کہ جاذبیت باطل ہے۔ واجب کہ وقت مقابلہ سمس سے بہ نسبت وقت اجتماع قریب ترآ جائے حالا نکہ اس کا عکس ہے تو ثابت ہوا کہ جاذبیت باطل ہے۔ (۱۰) طرفہ بیر کہ اس بچارے صغیر الجنہ چاند کو صرف سمس ہی نہیں اُس کے ساتھ زمرہ عطار دبھی جانب سمس کھینچتے ہیں اور ادھر سے ارض اپنی طرف گھسیٹتی ہے خصوصا اُن تینوں کا ایک در جہ سے بھی کم فاصلہ میں مزاروں بار قران ہو چکا ہے نہ اُن تینوں کی مجموعی کشش جذب زمین پر غالب آتی ہے نہ اس ستم کشاکش میں قمر کو کوئی زخم پہنچتا ہے۔ نہ وہ ہمپتال جاتا ہے نہ سول سرجن کا معائنہ ہوتا ہے ﷺ

عسے: لطیفہ:اعلیصزت مدخلہ کی نوعمری کا واقعہ ہے جسے تقریبًا ۴۵سال سے زائد ہوئے اعلیصفرت قبلہ ایک طبیب کے ہاں تشریف لے گئے ان کے استاد ایک نواب صاحب (جو علم عربی بھی رکھتے تھے اور علوم جدیدہ کے گرویدہ)ان کو مسئلہ جاذبیت سمجھار ہے تھے کہ مر چیز دوسری کو جذب کرتی ہے اثقال کہ زمین پر گرتے ہیں نہ اپنے میل طبعی بلکہ کشش زمین سے۔

اعلیٰ حضرت قبلہ: بھاری چیز اوپر سے دیر میں آنا چاہیے اور ہلکی جلد کہ آسان کھنچے گی حالانکہ امر بالعکس ہے۔

**نواب صاحب:** جنسیت موجب قوت جذب ہے <sup>ثقی</sup>ل میں اجزائے ارضیہ زائد ہیں لہٰذاز مین اسے زیادہ قوت سے تھنچتی ہے۔

اعلیٰ حضرت: جب ہر شے جاذب ہے اور اپنی جنس کو نہایت قوت سے تھینچق ہے تو جعہ وعیدین میں امام ایک ہوتا ہے اور مقتدی مزاروں، جاہے کہ مقتدی امام کو تھینچ لیں۔

**نواب صاحب: اس میں روح مانع اثر جذب ہے۔** 

اعلیھفر**ت**: ایک جنازے پر دس ہزار نمازی ہوتے ہیں اور اس میں روح نہیں کہ نہ کھینچنے دے تولاز م ہے کہ مر دہاڑ کر نمازیوں سے لیٹ حائے۔نواب صاحب خاموش رہے۔

لے: اصول علم الهیأة میں قمر کو زمین ۱۳۹۷ الکھااور بالتوفیق ۲۰۳۳، حدائق النجوم ۲۰۳۳، میں سمس اس کے نزدیک زمین کے است ۱۳۵۵ مشل ہوا اور ہمارے حساب سے کہ قطر سمس ۱۲۴۵۳ مثل ہوا اور ہمارے حساب سے کہ قطر سمس ۲۰۳۵ مثل ہوا اور ہمارے حساب سے کہ قطر سمس ۲۵۳۵ میل ہے اور قطر قمر ہنس نے ۲۱۱۱ میل بتایا کما فی اصول الھیأة تو سمسی ۱۲۴۵ میل ہے اور قطر قمر ہنس نے ۲۱۱۱ میل بتایا کما فی اصول الھیأة تو سمسی ۱۲۴۵ میل ہے کہ ورا ہے کہ موجب سب سے لاکھوں کی قدر ہے۔

کہ چھ کروڑ چاند سے بھی لاکھوں جھے بڑا ہے اس پر تو چار کے اجتاع سے وہ ظلم ہوتا تھا۔ قمر پیچارے کی کیا ہستی یہ اس کھنچ تان میں پرزے پرزے ہوجانا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر حرف آنا در کنار اس کی منضبط چال میں اصلاً فرق نہیں آنا۔ تو منجم کے اوہام اور جاذبیت کے تخیلات سب باطل ہیں۔

(۱۱) اس کے بعد بفضلہ تعالی جاذبیت کے رد نافریت کے رد حرکت زمین کے رد میں اور مضامین نفیسہ کہ آج تک کسی کتاب میں نہ ملیس گے۔ خیال میں آئے اُن کا بیان موجب طول تھالہٰ ذا نہیں ان شاء الله العزیز ایک مستقل رسالہ میں تحریر کریں گے۔ یہاں بقیہ کلام منجم کی طرف متوجہ ہوں۔ آفتاب کا کلف جسے داغ کہا بار ہا نظر آیا۔ کا دسمبر والا اگر ہو تو انہیں میں کا ایک ہوگا جو مار کر کرنے گے۔

(۱) قدیم زمانے میں شیز نامی ایک عیسائی راہب نے اپنے رئیس سے کہامیں نے سطح آب پر ایک داغ دیکھااس نے اعتبار نہ کیااور کہامیں نے اول تاآخر ارسطو کی کتابیں پڑھیں ان میں کہیں داغ سٹمس کاذ کر نہیں۔

(ب)علامہ قطب الدین شیر ازی نے تحفہ شاہیہ میں بعض قدماء سے نقل کیا کہ صفحہ مٹس پر مرکز سے پچھ اوپر محور قمر کی مانند ایک سیاہ نقطہ ہے۔ظاہر ہے کہ بیہ نقطہ کہ مہندس نے محض نظر سے دیکھا کتنا بڑا ہوگا۔ کم از کم اس کا قطر ۲۲۵۲ میل ہوگا کہا یعلمہ میں سیاتی (جیبا کہ معلوم ہوجائے گااس دلیل سے جو عنقریب آرہی ہے، ت)

🖰) ابن ماجہ اند کسی نے طلوع کے وقت روئے سمس پر دوسیاہ نقطے دیکھے جن کو زمرہ وعطار د گمان کیا۔

(د) ہرشل دوم نے ایک داغ دیکھاجس کی مساحت تین ارب اٹھٹر کروڑ میل بتائی۔

ا قول: یعنی اگروه بشکل دائره تھاتواس کا قطر ۵ سے ۱۹۳ میل۔

(8) پورپ کے ایک اور مہند س نے ایک اور داغ دیکھا جس کا قطرایک لا کھ چالیس مزار میل حساب کیا۔ **اقول**: لعنیا گردائرہ تھاتواس کی مساحت بندرہ ارب انتالیس کروڑ اڑتیس لاکھ میل۔

(اگلاصفحه ملاحظه مو)

## (و) ٢٩جولائي ٤٠٨١ء مين سمك نے اس شكل كاداغ ديھا۔



(**ز)** ہیں جنوری ۱۸۷۵ء میں کو سکی نے اس صورت کا داغ دیکھا۔



ح) قرار پاچکا ہے کہ جو کلف قطر مثمس کے بچاس ٹانیے سے زائد ہوگا ہے آلہ نظر آئے گا، ہاں آ فتاب پر نگاہ جمنے کے لیے لطیف بخارات ہوں یار نگین شیشے کی آڑ۔

(۱۲) کہا گیا ہے کہ یہ کلفت قطبین شمس کے پاس اصلاً نہیں ہوتی اور اس کے خط استواء کے پاس کم، وہاں سے ۳۰،۳۵ در جے شال جنوب کو بکثرت ان میں بھی شال کو زائد جنوب کو کم،اگریہ قران و مقابلہ سیارات کا اثر ہے تو یہ تحضیصیں کس لیے ہیں سمس کے جس حصہ کوان سے مواجہہ ہو وہاں ہوں۔

(۱۳) ان کا حدوث آفتاب کی جانب شرقی اور زوال جانب غربی سے شروع ہوتا ہے۔ اثر قرانات میں یہ خصوصیت کیوں؟ (۱۴۲) بعض کلف دیریا ہوتے ہیں کہ قرص شمس پر دورہ کرتے ہیں جانب شرقی سے باریک خط کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، پھر جتنااوپر پڑھتے ہیں چوڑے ہوتے جاتے ہیں مرکز شمس تک اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں جب آگے بڑھے گھٹنا شر وع کردیتے ہیں۔ کنارہ غربی پر پھر بشکل خط رہ کر غائب ہو جاتے ہیں پھر کنارہ شرقی سے اسی طرح حیکتے ہیں۔ان کے دورے کی ایک مقرر میعاد خیال کی گئی ہے کہ یونے چودہ دن میں صفحہ سمس کو قطع کرتے ہیں اور پہلے ظہور شرقی سے ۲۷ دن ۱ گھنٹے ۲۰ دن کے بعد دو ہارہ ظاہر ہوتے ہیں لیکن اکثر داغوں میں آ نًا فانًا ہادلوں کے سے تغیرات ہوتے ہیں جن سے متاخرین پورپ نے گمان کیا ہے کہ یہ کرہ آ فاک کے سحاب ہیں بعض او قات دفعةً پیدا ہوتے ہیں اور بعض او قات دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں، مرشل یکم دور بین سے داغوں کاایک کچیّا دبھے رہاتھالحظہ بھر کے لیے نگاہ ہٹائیاب جو دیکھے ایک داغ بھی نہیں، کبھی آفیاب کی جانب غربی سے ایک داغ زائل ہواہی تھا کہ مگا جانب شرقی میں نیا پیدا ہو گیا۔ا بھی ایک داغ دیکھ ہی رہے ہیں تھوڑی دیر میں وہ پھٹ کر چند داغ ہوجاتا ہے چند داغ ہیں اور ابھی مل کر ایک ہو گئے راجر لانک نے ایک گول داغ دیکھا جس کا قطر آٹھ مزار میل تھا دفعةً وہ متفرق متفرق ہو کر دوداغ ہو گیااور ایک ٹکڑا دوسرے سے بہت دور دراز مسافت پر چلاگیاا کثریہ ہے کہ اگر چند داغ بتدر رج پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی چند بتدر یج فنا ہو جاتے ہیں اور اگر کئی داغ دفعةً چیکے ویسے ہی کئی دفعہ جاتے رہے ان کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں۔ایک باروسامیں تمیں سال کامل ان کی رصد بندی کی گئی۔ بعض برسوں میں کوئی دن بھی داغ سے خالی نہ تھا۔ بعض میں صرف ایک دن خالی گیا بعض میں ایک سوترانوے دن صاف ان تمام حالات کو قرانات کے سر ڈھالنا کس قدر بعید ہے۔ (۱۵) داغ پیدا کرنے کے لیے اقتران کی کہا جاجت ہے،سارے آ فتاب کے نز دیک ہمیشہ رہتے اور تمہارے زعم میں اُسے ہمیشہ جذب کرتے ہیں، تو چاہیے کہ آفتاب کا گیس مدام اڑتار ہے اور آتش فشانی سے کوئی وقت خالی نہ ہو۔اس کاجواب پیر ہوگا کہ اور وقت ان کااثر جرم سمس پر متفرق ہوتا ہے جس ہے آفتاب متاثر نہیں ہوتا بخلاف قران کے

دویازائد ممل کر موضع واحد پر اثر ڈالتے ہیں۔اس سے بہآگ بھڑ کی ہے ایسا ہے توجب وہ ۲۷ در ہے ۲۳ دقیقے کے فاصلہ میں منتشر ہیں اب بھی ان کا اثر آ فتاب کے متفرق مواضع پر تنہا ہے نہ مجموعی ایک جگہ پر پھر آ فتاب کیوں متاثر ہوگا۔ یہ فاصلہ کہ تحوا استجھے مرکز مشر سے فلک بیپچوں تک م سیارے کے مرکز پر گزرتے ہوئے خط کھینچ جائیں تو معلوم ہو کہ سو کروڑ میل سے زائد کا فصل ہے۔ مثس سے بیپچوں کا بعد زمین کے تعین گئے سے زیادہ ہے۔اگر تمیں بی رکھیں تو دوارب اٹھتر کروڑ ستر لاکھ میل ہوااور اس کے مدار کا فطر پانچ ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ میل اور اس کا محیط ستر ارب اکیاون کروڑ بارہ لاکھ میل سے زائد اور اس کے ۲۱ درج ۲۲ دیقے ایک ارب اٹھائیس کروڑ ۳۳ لاکھ ۲۳ میزار میل سے زیادہ ایسے شدید بعید فاصلہ میں پھیلا ہواانتشار کیا مجموعی قوت کا کام دے گا۔ یہ بھی اس حالت میں ہے کہ ان کے اختلاف عرض کا لحاظ نہ کیا اور اگر ضرر رسانی مثمس کے لیے سب کو سب سے قریب تر فلک عطار د پر لاؤالیں تو بعد عطار د: بعد ارض: ۲۸ میل سے زائد اور محیط ۲۲ کے لیے سب کو سب سے قریب تر فلک عطار د پر لاؤالیں تو بعد عطار د: بعد ارض: ۲۸ میل سے زائد اور محیط ۲۲ کروڑ ۸۵ لاکھ ۱۹۵ میل ہوا تقریبا تین کروڑ ساٹھ لاکھ میل اور قطر مدار ۲۲۰ میاں میاں ہوا تقریبا تین کروڑ ساٹھ لاکھ میل اور قطر مدار ۲۷۰ میاں میاں ہوگا یعنی ۱۹۵ کام ہرار میل اور کو خود سطح قاب پر لاکھ رکھیں جب بھی یہ فاصلہ دولاکھ میل ہوگا یعنی ۱۹۵ کام زار ۲۸ میل ہوگا تھی ہوگا فات پر لاکھ رکھیں جب بھی یہ فاصلہ دولاکھ میل ہوگا یعنی ۱۹۵ کام تار ۱۲ میل ہے۔

(۱۲) اگرآ فتاب کا جسم ایساہی کمزور مسام ناک ہے کہ اس قدر شدید متفرق زدسرایت کرکے اس کے موضع واحد پر ہوجاتی ہے تو پچاس ساٹھ یاسٹر اسی یا سو درج کے فاصلہ پر پھیلے ہوئے ستارے کہ اکثر او قات گر دسٹمس رہتے ہیں ان کی مجموعی زد ہمیشہ کیوں نہیں عمل کرتی ہاگر اتنا فاصلہ مانع ہے تو دو سیاروں کا مقابلہ کیوں عمل کرتا ہے جب کہ ان میں غایت درج کا فصل ۱۸۰ درج ہے خصوصًا ایسافرضی مقابلہ جیسا یہاں یور نیس کو ہے کہ تحقیقی کسی سے نہیں جس پر خط واحد کا مہمل عذر ہو سکے۔ درج ہے خصوصًا ایسافرض یہ سب کچھ سہی پھر آ فتاب کے داغوں کو زمین کے زلزلوں، طوفانوں ، بجلیوں ، بار شوں سے کیا نسبت ہے۔ کیا یہ احکام منجموں کے لیے بے سرو یا خیالات کے مثل نہیں کہ فلاں گروہ یا جوگ یا پخصر کے اثر سے دنیا میں یہ حادثات ہوئے جس کو تم بھی خرافات ہیں ، پھر آ فتاب کیا امریکہ کی پیدائش یا وہیں کا ساکن ہے کہ

اُس کی مصیبت خاص ممالک متحدہ کا صفایا کردے گی۔ کل زمین سے اس کو تعلق کیوں نہ ہوا، بیان منجم پر اور مواخذات بھی ہیں مگر ادسمبر کے لیے کاپر ہی اکتفا کریں عصلہ ۔والله تعالی اعلمہ

> رساله معین مبین بهر د ورشش وسکون زمین ختم هوا-

> > عه :ماهنامه الرضايريلي ربيج الاول ٣٣٨هـ

# رساله فوزمبین درردِّ حرکتِ زمین (زمین کی حرکت کے رومیں کھلی کامیابی)

الله كے نام سے شروع جو بہت مہر بان رحمت والا۔ ہم اس كى حد بيان كرتے ہيں اور اس كے رسول پر درود سيجة ہيں۔ تمام تعر يفيں الله تعالى كے ليے ہيں جو روكے ہوئے ہيں آ سانوں اور زمين كو كہ جنبش نہ كريں، اور اگر وہ ہٹ جائيں تو انہيں كون روكے الله كے سوا، بے شك وہ حلم والا بخشے والا ہے اور اس نے تمہارے ليے كشتى كو مسخر كيا كہ اس كے حكم سے

بسم الله الرحين الرحيم ط نحمده ونصلى على رسوله الكريم، الحمدلله الذى يمسك السلوت والارض ان تزولا ٥ ولئن زالتاً ان امسكهماً من احد من بعده انه كان حليماً غفورا ٥ وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر

دریامیں چلے اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کیں اور تمہارے لیے سورج اور جاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں،اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کئے اور اس نے سورج اور چاند کو کام پرلگایام ایک ایک تھمرائی ہوئی معیاد کے لیے جاتا ہے، سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔اے رب ہمارے تونے یہ بے کارنہ بنایا۔ ماکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بحالے تونے فرما ہااور تیر افرمان حق ہےاور سوج چلتا ہے اپنے ایک تھہراؤ کے لیے یہ حکم ہے زبر دست علم والے کا۔اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے تھجور کی پرانی ڈال۔درودو سلام اور برکت نازل فرما نبوت رسالت کے جاندوں کے سورج پر جو قرب بزرگی کی بلندی کی سیر هیون کاروشن چیکدار شعلہ ہے اس طور ہر کہ محسی کے لیے تیم پھنکنے کی جگہ نہ رہے۔ بے شک تمہارے رب ہی طرف انتہا ہے۔،اور آپ کی آل،آپ کے اصحاب اور آپ کے بیٹے پر۔اور حفاظت فرماجب تک سورج طلوع ہوتا رہے اور گزشتہ کل اور آئندہ کل کے در میان آج رہے۔امین۔

بامرة وسخرلكم الانهر ٥وسخر لكم الشبس والقبر دائبين و سخرلكم البيل والنهار وسخّر الشبس والقبر كل يجرى لاجل مستى الاهو العزيز الغفار ٥ربناما خلقت لهذا باطلا سبخنك فقناعذاب النار قلت و قولك الحق والشبس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز العليم ٥والقبر قدرنه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فصلّ وسلمّ وبارك على شبس اقبار النبوة و الرسالة ٥مارج معارج اوج القرب والجلالة ٥بحيث لم يبقلاحد مر في ١٥ان الى ربك المنتهى ٥وعلى الهوصحبه وابنه وحرز ماطلعت شبس وكان اليوم بين غيروامس ١٥مين

الحمد بلله وه نور كه طور سيناسة آيااور جبل ساعيرسة جيكااور فاران مكه معظمه كے پہاڑول سے فائض الانوار

وعالم آشکار ہوا۔ منٹس و قمر کا چلنا اور زمین کا سکون روش طور پر لایا آج جس کا خلاف سکھایا جاتا ہے اور مسلمان ناواقف نادان کر گوں کے ذبمن میں جگہ پاتا اور ان کے ایمان واسلام پر حرف لاتا ہے۔ والعیاذ بالله تعالیٰ فلفہ قدیمہ بھی اس کا قائل نہ تھا اس نے اجمالاً اس پر ناکا فی بحث کی جو اس کے اپنے اصول پر بمنی اور اصول مخالفین سے اجبی تھی۔ فقیر بارگاہِ عالم پناہ مصطفوی عبد المصطفیٰ احمد رضا محمد ی سنی حفی قادری برکاتی بر بلوی غفر الله له وحقق اللہ کے دل میں ملک البہام نے ڈالا کہ اس بارے میں باذنہ تعالیٰ ایک شافی وکافی رسالہ لکھ اور اس میں ہیاتِ جدیدہ بی کے اصول پر بنائے کار رکھے کہ اُس کے اقرار وں سے اس کازعم باذنہ تعالیٰ ایک شام تاریخ فوز مبین ورد وِحرکت زمین (اور توفیق الله تعالیٰ بی کی طرف سے ہے۔ ت) ہے رسالہ مسٹی بنام تاریخ فوز مبین ورد وِحرکت زمین (۱ سسالہ میں کام لیا جائے گا۔ فصل اور ایک خاتمہ پر مشمل۔ مقدمہ: میں مقررات ہیات جدیدہ کا بیان جن سے اس رسالہ میں کام لیا جائے گا۔ فصل اور ایک خاتمہ پر مشمل۔ مقدمہ: میں مقررات ہیات جدیدہ کا بیان جن سے اس رسالہ میں کام لیا جائے گا۔ فصل اول: میں بافریت پر بحث اور اُس سے اس رسالہ میں کام لیا جائے گا۔ فصل اول: میں بافریت پر بحث اور اُس سے نوال حرکت زمین پر بارہ دلیلیں۔ فصل دوم میں جاذبیت پر کلام اور اس سے بطلان حرکت زمین پر بیا ہو کیاں ہو کئیں جن میں باز بیات یہ اور اس سے بطلان حرکت زمین پر ایک سو پانچ و لیکس ہو میں جن می ہم نے اصلاح و تقیج کی، اور پورے نوے دلائل نہایت روشن و کامل بفضلہ تعالیٰ خاص ہمارے ایجاد اگی کتابوں کی ہیں جن کی ہم نے اصلاح و تقیج کی، اور پورے نوے دلائل نہایت روشن و کامل بفضلہ تعالیٰ خاص ہمارے ایجاد ہیں۔

فصل چہارم میں ان شبہات کار دجو ہیات جدیدہ اثبات حرکت زمین میں پیش کرتی ہے۔خاتمہ میں کتب الہیہ سے گردش آفتاب وسکون زمین کا ثبوت والحمد ملله مالك الملك والملكوت۔

مقد مه\_\_\_امور مسلم بهيأت جديده ميں

ہم یہاں وہ امور بیان کریں گے جو ہیاتِ جدیدہ میں قرار یافتہ و تشکیم شدہ ہیں واقع میں صحیح ہوں یاغلط جذب و نفرت وحرکتِ زمین کے رَد میں تو یہ رسالہ ہی ہے اور اغلاط پر تنبیہ بھی کر دیں گے۔وبالله التو فیق۔

(۱) ہر جسم میں دوسرے کواپی طرف کھینچے کی ایک قوت طبعی ہے جے باذ با یاجاذبیت کہتے ہیں۔

اس کا پتہ ''نیوٹن کو ۱۹۲۵ء مثیں اُس وقت چلاجب وہ و باہے بھاگ کر کشی گاؤں گیا، باغ میں تھا کہ درخت سے سیب ٹوٹا اُسے دیکھ کراہے سلسلہ خیالات حچھوٹا جس سے قواعد کشش کا بھبھوکا پھوٹا۔

ا قول ا: سیب گرنے اور جاذبیت کاآسیب جاگئے میں علاقہ بھی ایبالزوم کا تھا کہ وہ گرااور بیہ

Page 245 of 682

<sup>1</sup> ليعنى اصول علم طبعى ص 24\_11

اُٹھلا کیونکہ اس کے سوااس کا کوئی سبب ہو سکتا ہی نہ تھا۔اس کی پوری بحث تو فصل دوم میں آتی ہے۔۱۹۲۵ء تک مزاروں برس کے عقلاسب اس فہم سے محروم گئے تو گئے تعجب سے کہ اس سیب سے پہلے نیوٹن نے بھی کوئی چیز زمین پر گرتے نہ دیکھی یا جب تک اس کا کوئی اور سبب خیال میں تھا جسے اس سیب نے گر کر توڑ دیا۔

(۲) اجسام۔ <sup>1</sup>میں اصلاً نحسی طرف اُٹھنے گرنے سر کنے کا میل ذاتی نہیں بلکہ۔ <sup>2</sup>اُن میں بالطبع قوت ماسکہ ہے کہ حرکت کی مانع اور تا ثیر قاسر کی تاحدِ طاقت مدافع ہے۔ یہ قوت ہر جسم میں اس کے وزن کے لائق ہوتی ہی۔ ولہٰذاایک جسم سے کوئی حصہ جدا کرکے دوسرے میں شامل کر دیں وزن کی نسبت پر اول میں گھٹ جائے گی اور دوسرے میں بڑھ جائے گی۔ اقبل معراد کا خوج جسم میں قوت ہو میں زیر کا دلیل ہوا گھ کہر تحریب ہم حقیز نیادہ دنی جسم کوج کہ میں نادا ہیں میں نادہ

ا قول ۲: اولگاخود جسم میں یہ قوت ہونے پر کیادلیل ہے اگر کہیے تجربہ کہ ہم جتنے زیادہ وزنی جسم کو حرکت دینا چاہتے ہیں زیادہ مقابلہ کرتااور قوی طاقت مانگتا ہے۔

اقول ۱۱: جذب زمین کدهر بھلا یاز مین اُسے تھنچ رہی ہے تم اسے جداحر کت دینی چاہتے ہواس کی روک کا احساس کرتے ہو یہ
تہمارے طور پر ہے اگریقیناً باطل ہے جس کا بیان فصل دوم میں آتا ہے اور ہمارے نز دیک جسم کا میل طبعی اپنے خلاف جہت
میں مزاحت کرتا ہے مطلقاً حرکت سے ابا۔ یہ تو تمہارا تخیل ہے اور فلسفہ قدیمہ اس کے عکس کا قائل ہے کہ ہر ایک جسم میں
کوئی نہ کوئی میل متنقیم خواہ متدیر ضرور ہے وہ اپنے خلاف میل کی مدافعت کرے گا اور موافق کی مطاوعت جیسے پھر اوپر چھیئنے
اور نیچ گرانے میں اس کار دبھی بعونہ تعالی تذبیل فصل سوم میں آتا ہے ہمارے نز دیک اجسام مشہودہ میں میل ہے سب میں
ہونا کچھ ضرور نہیں ماسکہ کسی میں یائی نہ گئی اور ہو تو کچھ محذور نہیں۔

ٹائیا یہ اخیر فقرہ ایسا کہا ہے جس نے تمام پیئات جدیدہ کا تسمہ لگانہ رکھا، جس کا بیان آتا ہے ان شاء الله تعالی اوریہ تمہاری اپنی نہیں بلکہ نیوٹن صاحب کی اپنی جاذبیت پر عنایت ہے کہ نمبر ۸ میں آتی ہیں۔

> (۳) ہر جسم بالطبع دوسرے کے جذب سے بھا گتا ہے اس قوت کا نام نافرہ، ہار بہ، دافعہ، محرکہ نافریت ہے۔ اقول ۲۰: جاذبہ توسیب کے گرنے سے پہچانی، یہ کا ہے سے جانی، شاید سیب گرنے میں نیچے دیکھا تو

> > <sup>1</sup> ط<sup>ص ۱</sup>۲/ ۱۱ 2-5 مد الق النحوم

<sup>2</sup> حدائق النجوم ص ۱۱۲ طے مراد علم طبعی ہے۔عزیزی

زمین تھی، اُس کا جذب خیال میں آیا اوپر دیکھا توسیب شاخ سے بھا گتا پایاوں نافرہ کا ذہن لڑایا حالانکہ نیچے لانے کو ان میں ایک کافی ہے دو کس لیے۔حدائق النجوم۔ امیں کہابرابر سطح پر گولی بھینکیں تو بالطبع خطمتنقیم پر جاتی ہے یہ نافرہ ہے۔
اقول 8: بھینکیں میں اس کا جواب ہے آہتہ رکھ دیں کہ جنبش نہ ہو تو بال بھر نہ سبر کے گی۔ ہاں سطح پوری لیول میں نہ ہو تو دھال کی طرف ڈھلے گی۔ پھر کہاکنکیا میں بھر باندھ کر اڑائیں سیدھاز مین پر آئے گا۔ یہ نافرہ ہے۔
اقول 8: وہی بات آگئ جو ہم نے ان کی دانش پر گمان کی تھی کہ نیچ دیکھا توجذب سمجھے اوپر نگاہ اٹھی تواسے بھول گئے فرار پر قرار ہوا۔

(۴) جب 2 کوئی جسم کسی دائرے پر حرکت کرے اس میں مرکز سے نفرت ہوتی ہے۔ پھر رسی میں باندھ کراپنے گرد گھماؤوہ چھوٹنا چاہے گااور جس قدر قوت سے گھما یا تھااتنی دور جا کر گرے گااور جس قدر قوت سے گھما یا تھااتنی دور جا کر گرے گا۔ یہ مرکز سے پھرکی نافریت ہے۔

اقول 2: نافریت بے دلیل اور پھر کی ممثیل، زی علیل، پھر کو انسان یا مرکز سے نفرت نه رغبت جانب خلاف جو اس کا زور دیکھتے ہو تمہاری دافعہ کا اثر ہے نه که پھر کی نفرت، تحقیق مقام کے لیے ہم ان قوتوں کی قسمیں استخراج کریں جو باعتبار حرکت کسی جسم پر قاسر کا اثر ڈالتی ہیں۔

**فاقول ۸**: وہ تقسیم اول میں دو ہیں، محر کہ کہ حرکت پیدا کرے اور حاصرہ کہ حرکت کوبڑھنے نہ دے مثلاً ڈھلکتے ہوئے پ<u>ت</u>ر کو ہاتھ سے روک لو۔ پھر محرکہ دوقتم ہے۔

**جاذبہ**: کہ متحرک کو قاسر کی سمت پر لائے، جیسے پھر کو اپنی طرف چھیکے خواہ اس میں قاسر سے دور کرنا ہو کہ ظاہر ہے یا قریب کرنا،مثلاً اس شکل میں



مقام انسان ہے،ج پتھر کا موضع۔ آ دمی نے ککڑی مار کر پتھر کوج سے ب پر پھینکا تو یہ جذب نہیں کہ انسان کی سمت خطاج تھا اس پر لاتا توجذب ہوتا، وہ خطب ج پر گیا کہ سمت غیر ہے لہذا

. ..**.** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ص ۱۲/ ۳۸، حص ۳۸ ط ص ۳۰ اليخي نظاره عالم ص ۲۳- ۱۲منه

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ص يعنى اصول علم الهيأة ع ١٠٠ وغيره

د فع ہی ہوا،اگرچہ پھر پہلے سے زیادہ انسان سے قریب ہو گیا کہ اب ضلع قائمہ اج وتر سے چھوٹی ہے پھر یہ دونوں باعتبار اتصال وانفصال زمین دوقتم میں رافعہ کہ حرکت میں زمین سے بلند ہی رکھے۔ ملصقہ: مثلاً پھر کوزمین سے ملاملاا پنی طرف لاؤیا آگے سرکاؤاور باعتبار نقص و کمال دوقتم ہیں، منھیم: کہ متحرک کومنتہائے مقصد تک پہنچائے۔ قاصرہ: کہ کمی رکھے۔

اور باعتبار وحدت و تعدد خط حرکت دو قتم ہیں۔ مثبتہ کہ ایک ہی خط پر رکھے، ناقلہ کہ حرکت کا خط بدل دے مثلاً اس شکل میں پھر اسے ج کی طرف بچینکا جب ب پر پہنچا ککڑی مار کرہ کی طرف بچیر دیا بیہ دافعہ ناقلہ ہوئی۔اس حرکت میں جب د تک پہنچار کی طرف تھنچ لیا بیہ جاذبہ ناقلہ ہوئی،اوراگرج کی طرف بچینک کرب سے اکی طرف تھینچ لیا توب تک دافعہ مثبتہ تھی کہ اس خط پر لیے جاتی تھی (ب) سے واپی میں جاذبہ مثبتہ ہوئی کہ اسی خط پر لائی۔

ع د

یہ کل ۱۳ اقتمیں ہیں ان میں سے پھر گرد سر گھمانے میں جاذبہ کا تو پھے کام نہیں کہ اپنی سمت پر لانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ مضر مقصود ہے باقی سات عصمیں سے چار قو تیں یہاں کام کرتی ہیں حاصرہ اور تین دافعہ یعنی منہیہ رافعہ ناقلہ پھر کو پورادور پھینکو کہ رسی خوب تن جائے یہ منہیہ ہوئی، ہاتھ اٹھائے رکھو کہ زمین پر گرنے نہ پائے، یہ رافعہ ہوئی ہاتھ گرد سر پھراتے جاؤ کہ خط حرکت ہم وقت بدلے، یہ ناقلہ ہوئی یہ قو تیں ہم وقت بر قرار رہیں کہ نہ رسی میں جمول آنے پائے، نہ زمین کی طرف لائے نہ ایک سمت کھنچ کررک جائے، پھر یہ دافعہ کہ یہاں عمل کر رہی ہاس کاکام خطمتھی پر حرکت دینا ہے قو دفع اول سے اس سمت کو جاتا اور ہر نقل سے اس کی سید ھی سمت لیتالیکن رسی جے منہیہ تانے اور رافعہ اٹھائے اور ناقلہ بدل رہی ہے۔ کسی وقت اپنی مقدار سے آگے بڑھنے نہیں دیتی ناچار ہم دفع و نقل اسی حد تک محدودر ہے ہیں اور انسان کہ یہاں مثل مرکز ہے ہم جانب اس مقدار سے آگے بڑھنے نہیں دیتی ناچار ہم دونی جس کاکام رسی کی بندش سے لیا گیا اس نے شکل دائر پیدا کردی اسے جاذب سمجھنا جیسا کہ نصرانی ہیر وتی سے نہر ساا میں آتا ہے، جہالت و نافہی ہے، یہاں جاذبہ کو اصلاً دخل نہیں،نہ پھر میں کوئی نافرہ ہے بلکہ عاصرہ و دافعہ کام کر رہی ہے جینے زور سے گھاؤ گے اتن ہی قوت کا دفع ہوگا پھر اتن ہی طاقت سے چھوٹنا گمان کیا جائے گا حالا تک ہی خاصرہ اور افعہ کام کر رہی ہے جینے زور سے گھاؤ گے اتن ہی قوت کا دفع ہوگا پھر اتن ہی طاقت سے چھوٹنا گمان کیا جائے گا حالا تک ہی نہ نہی سے پھر کی نافریت سمجھ رہے ہو۔

پی نہ اس کا نقاضا ہے نہ اس کا زور بلکہ تمہارے دفع کی قوت ہے جے نافہی سے پھر کی نافریت سمجھ رہے ہو۔

ع ان ایک حاصره تھی اور چھ چھ جاذبہ ودافعہ، جاذبہ کی چھ نکل کرسات رہیں ۲امنہ غفرلہ

تنبیہ: یہاں اُن لو گوں کا کلام مضطرب ہے عام طور پر اس قوت کو نافرہ عن المرکز کہا۔ ص ۲۲ کی تقریر میں مرکز دائرہ ہی سے تنفر لیامگر جا بجاجاذب مثلًا مثمں سے تنفر رکھا،اور ص ۱۸میں مثمس ہی کو وہ مرکز بتایا۔

اقول 9: اُن کے طور پر حقیقت امریہی چاہیے اس لیے کہ جسم بوجہ ماسکہ اثر جذب سے انکار کرے گا تو جاذب سے تنفر ہوگا۔اور انہیں دو کے اجتماع سے اس کے گرد دورہ کرے گا۔ جس کا بیان نمبر آئندہ میں ہے جب تک دورہ نہ کیا تھا مرکز تھا ہی کہاں جس سے تنفر ہوتا، وہ تواس کے دورے کے بعد مشخص ہوگا مگر ہم ان لوگوں کے اضطراب سخن کے سبب فصل اول میں مرکز وسمس دونوں پر کلام کریں گے۔

(۵) انہیں <sup>1</sup> جاذبہ و نافرہ کے اجتماع سے حرکتِ دوریہ پیدا ہوتی ہے تمام سیّاروں کی گردش میٹس کی جاذبہ اور اپنی ہاربہ کے سبب ہے۔ فرض کروز مین یا کوئی سیارہ نقطہ اپر ہے اور آ فماب ج پر سمٹس کی جاذبہ اسے ج کی طرف کھینجی ہے اور نافرہ کا قاعدہ ہے کہ خط مماس۔ <sup>2</sup>پر لے جانا چاہتی ہے لیمن اس خط پر کہ خط جاذبہ پر عمود ہو جیسے اج پر اب دونوں <sup>3</sup> اثروں کی کشا کش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین نہ ب کی طرف جاسکتی ہے نہ ج کی جانب بلکہ دونوں کی بچ میں ہو کر <sub>ء</sub> پر نکلتی ہے یہاں بھی وہی دونوں اثر ہیں جاذبہ ہے ہے کہ زمین نہ ب کی طرف کے افرہ کی طرف کے جانا چاہتی ہے۔

300

لہٰذا زمین دونوں کے نیچ میں ہو کر رکی طرف بڑھتی ہے اسی طرح دورہ پیدا ہوتا ہے۔یہ مدار جو اس حرکت سے بنابظام مثل دائرہ خط واحد معلوم ہوتا ہے اور حقیقةً <sup>4</sup> کیک لہر دار خط ہے جو بکثرت نہایت چھوٹے چھوٹے متنقیم خطوں سے مرکب ہوا ہے جن میں مرخط گو ہاایک نہایت چھوٹی شکل متوازی الاضلاع کا قطر ہے۔

اقول ۱۰: یہ جو یہاں ہے کہ نافرہ سے دورہ پیدا ہوتا ہے یہی ان کے طور پر قرین قیاس ہے اور وہ جو اُن کاز بان زد ہے کہ دورے سے نافرہ پیدا ہوتی ہے بافرہ پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر تذییل فصل سوم میں ہوگاان شاء الله تعالی۔ سیمید: یہ جو یہاں مذکور ہوا کہ جاذبہ و نافرہ مل کر دورہ بناتی ہیں یہی ہیات جدیدہ کا مزعوم ہے۔ تمام مقامات پر انہیں کا چر چا انہیں کی دھوم ہے ط(ص ۹۳) پر بھی یہی مرقوم ہے ص ۵۲ پراس نے ایک

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ح: ص ساس کے ط ص ۱۲ سار

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ص ۲ ۱۰ اوغیره ح: ص ۳۸ ط: ۵۸

<sup>3</sup> ص ۴ • اوغیر ہط ح وغیر ہا ۱۲۔

<sup>4</sup> ص ۱۰ اعد ۵: ص ۱۰ اط ص ۸۲ ن ص ۲۳ ـ ۱۲ ـ

فتاؤىرضويه حلد٢٢

شاخسانہ بڑھایا کہ فرض کرووقت پیدائش زمین خلامیں سچینکی گئی تھی کوئی شے حائل نہ ہوتی توہمیشہ ادھر ہی کو چلی حاتی راستے میں آفتاب ملااور اس نے تھینچ تان شروع کی۔

اقول ۱۱: واقعیات کاکام فرضیات سے نہیں چاتا،مدعی کا مطلب شاید اور ممکن سے نہیں نکاتا ہدلوگ طریقہ استدلال سے محض نا بلد ہیں،اگر کوئی شے مشاہدہ مادلیل سے ثابت ہواوراس کے لیےایک سب متعین مگراس میں کچھ اشکال ہے جو چند طریقوں سے دفع ہوسکتا ہے۔اوران میں کوئی طریقہ معلوم الو قوع نہیں۔وہاں احتال کی گنجائش ہے کہ جب فہم متحقق اور اس کا بہ سبب متعین تواشکال واقع میں یقینًا مند فع تو یہ کہناکافی کہ شاید یہ طریقیہ ہولیکن نا ثابت بات کے ثابت کرنے میں فرض واحتمال کا اصلاً محل نہیں کہ یوں تو ہمارے اس فرض کی تابع ہوئی یوں فرض کریں تو ہوسکے نہ کریں نہ ہوسکے اس سے مدعی کے لیے وہی کافی مانے گا،جو مجنون ہے۔ پھرا گرشے ثابت ومتحقق ہےاور یہ سب متعین نہیں تو دفع اشکال پر بنائے احتمال ایک مجنونانہ خیال، اور اگر سرے سے شیمیٰ ہی ثابت نہیں، نہ اس کے لیے یہ سب متعین، پھر اس میں یہ اشکال تو کسی احتمال سے اس کاعلاج کرکے شے اور سبب دونوں ثابت مان لینا۔ دوہر اجنون اور پوراضلال۔ پھر اگر علاج کے بعد بھی بات نہ بنے جبیبا کہ یہاں ہے جب تو جنو نوں کی گنتی ہی نہ رہی۔ یہ نکتہ خوب باد رکھنے کا ہے کہ بعض حگیہ مخالف دھوکا نہ دے سکے۔

(٢) مر مدار الميں جاذبہ و نافرہ دونوں برابر رہتی ہیں،ورنہ جاذبہ غالب ہو تومثلًا زمین شمس سے جاملے، نافرہ غالب ہو تو خط مماس پر سید ھی چلی جائے دورہ کاانتظام نہ رہے۔

ا قول ۱۲: بتاتے یہ ہیں اور خود ہی اس کے خلاف کہتے ہیں اور حقیقتاً تنا قض پر مجبور ہیں جس کا بیان فصل اوّل سے بعونہ تعالیٰ ظاہر

( ) نافرہ <sup>2</sup> بمقدار جذب ہے اور سُرعت حرکت بمقدار نافرہ، جذب جتنا قوی ہوگا نافرہ زیادہ ہو گی کہ اس کی مقاومت کرے اور نافرہ جنتنی بڑھے گی حیال کا تیز ہو ناظاہر ہے کہ وہ متیجہ نفرت ہے ولہذاسیارہ آ فتاب سے جتنا بعید ہےا تناہی اینے مدار میں آہتہ حرکت کرتا ہے۔سب سے قریب عطار دہے کہ ایک گھنٹہ میں ایک لاکھ پانچیسزار تین سو تبیں میل ع<sup>ے ہم</sup> چاتا ہے اور سب سے دور نیپیجون ایک گھنٹہ میں گیارہ مزار نو سواٹھاون میل۔

**اقول ۱۳**۱: په قربن قیاس ہے،اور وہ جو نمبر ۱۳ میں آتا ہی که جاذبہ و نافرہ بحسب سرعت بدلتی ہیں معکوس گوئی پر مبنی ہو ناضر ور نہیں بلکہ مقصود ونسبت بتانا ہے۔

<sup>2</sup>ط ص ۲۴\_۲ا\_عه ۳: ص ۲۶۷ ا۲ط ص ۵۸ن ص ۲۶\_۱۲

<sup>1</sup>ص ۱**۰۳**س

(٨) اجسام أجزائ ديمقراطييه سے مركب بيں، نيوٹن نے نصر تك كى كدوہ نہايت چھوٹے چھوٹے جسم بيں كدابتدائ آفرينش سے بالطبع قابلِ حركت و ثقيل و سخت و بے جوف بيں، أن ميں كوكى حس ميں تقسيم كے اصلاً لا أَق نہيں اگر چہ وہم أن ميں حقے فرض كرسكے۔

اقول ۱۱۲:اوقاً: یہ من وجہ ہمارے مذہب سے قریب ہے ہمارے نزدیک ترکیب اجسام جوام فردہ لینی اجزائے لا پینجزی سے ہے کہ مر ایک نقطہ جوہری ہے جن میں عرض، طول عمق، اصلاً نہیں وہم میں بھی اکلی تقسیم نہیں ہوسکتی۔ فلسفہ قدیمہ جسم کو متصل وحدانی مانتا ہے جس میں بالفعل اجزاء نہیں اور بالقوہ تقسیم غیر متناہی کا قائل ہے۔

ٹائیا: نیوٹن کی تصر ت کہ وہ سب اجزا بالطبع قابل حرکت ہیں بظاہر نمبر ۲ کے مناقض ہے کہ جسم بالطبع حرکت سے منکر ہے اور اثر قاسر کی استعداد رکھی گئ اثر قاسر سے قبول حرکت اس کے فقط بالطبع کے خلاف ہے مگریہ کہا جائے کہ طبیعت ہی میں قبول اثر قاسر کی استعداد رکھی گئ ہے کہ یہ صلاحیت نہ ہوتی تو قاسر سے بھی حرکت ناممکن ہوتی اور طبیعت ہی کو اپنے وزن و ثقل طبعی کے باعث حرکت سے انکار ہے کہ یہ قوت ہے جس کی شان قبول اثر ہے۔ حاصل یہ کہ اپنے وزن کے سب ممانعت کرتی ہے اور قوت قسر کے باعث قبول کر لیتی ہے تو تعارض نہیں۔

ا قول ۱۱: ٹالٹا یہ سب سہی مگریہ قول ایسا صادر ہوا کہ ساری ہیات جدیدہ کا خاتمہ کرادیا جس کا بیان ان شاء الله آتا ہے معلوم نہیں نیوٹن نے کس حال میں ایسالفظ ثقیل لکھ دیا جس نے اس کے ساختہ پر داختہ قواعد جاذبیت کو خفیف کر دیا۔

فائدہ: ہمارے علائے متکلمین ثقل ووزن میں فرق فرماتے ہیں وہ بلحاظ نوع ہے یہ بلحاظ فد وہ ایک صفت مقتضائے صورت نوعیہ ہے جس کااثر طلب سفل ہے اُسے حجم ووزن و کثرت اجزائے سے تعلق نہیں لٹھے میں لوہے کی حیشنگی سے وزن زائد ہے مگر لوہا ککڑی سے زیادہ ثقیل ہے <sup>2</sup>اور حدا اُق النحوم میں کہا ثقل ہمیشہ جسم کو نیچے کھینچتا ہے پھر نقل <sup>8</sup>کیا کہ ثقل وہ میل طبعی ہے کہ سب اجسام کو کسی مرکز کی طرف ہے۔

اقول کا: یہ مسامحت ہے ثقل میں نمیل نہیں بلکہ سبب میل ہے جیسا خود آگے کہا کہ وہ دو قتم ہے اول مطلق یعنی نفس ثقل جس کے سبب جملہ اجسام اپنے مرکز مجموعہ کی طرف میل کرتے ہیں، جیسے ہمارے کرہ کے عضریات جانب مرکز زمین یہ ہمیشہ مقدار مادہ جسم کے برابر ہوتا ہے جس میں اس کی جسامت کا اعتبار نہیں تو لکڑی اور لوہا دونوں کا ثقل مطلق برابر ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> כדת\_דו\_ 2 כם ענה ג

<sup>2</sup> حص ۴ س\_۱۲

قص سے سے ۱۲۔

فتاؤىرضويه حلد٢٢

**اقول ۱۸:اولاً**: یه کهناتھا که دونوں ثقل مطلق میں برابر ہیں یعنی میل بمر کز زمین دونوں کی طبیعت میں ہے مطلق میں مواز نه کی گنحائش کہاں۔

نانیا 19: اسی وجہ سے مطلق کو مقدار مادے کے مساوی ماننا جہل ہے کیا مقدار مادہ کی کمی بیشی سے مطلق بدلے گا۔ **خالثًا ۲۰**: بہ جو تفاوت مادے سے کم بیش ہو تا ہے محال ہے کہ لوہےاور لکڑی میں مساوی ہو۔ جسم جتنا کثیف تراس میں مادہ لیعنی وہی اجزائے دیمقراطیسہ کما سیڈتی۔ (جبیبا کہ آگے آئے گا۔ت) بیشتر لوہے کی نثافت ککڑی کہاں سے لائے گی۔ یہ لوگ جب اس میدان میں آتے ہیں ایسی ہی ٹھو کریں کھاتے ہیں، پھر کہا دوسرا تقل مضاف یعنی ایک جسم کو دوسرے کی نسبت سے بیہ ہاختلاف انواع مختلف ہو تا ہے ،ایک ہی حجم کی دو چیز وں میں اُن کے مادوں کی نسبت سے مختلف ہو تا ہے۔

ا مک انگل مکعب لوہا بھی لواور لکڑی بھی،لوہا زیادہ بھاری ہوگا کہ مساوی جسامت کے لوہے میں لکڑی سے مادہ زائد ہے۔ **اقول ۲**ا: فرق کیا ہوا، ثقل مطلق بھی موافق مقدار مادہ تھا جس کے یہی معنی کہ مادے کی کمی بیشتی سے بدلے گا، یہی مضاف میں ہے کمی بیشی کا لحاظ وہاں بھی بے لحاظ تعددو نسبت دو شے ممکن نہیں،اگریپہ فرض کرلو کہ شے واحد میں مادہ اس سے کم ہو جائے تو ثقل کم ہوگااور زائد تو زائد تو تمایہ دو چیز وں اور ان کی نسبت کااعتبار نہ ہوا۔ بالجملہ ان کے پیہاں مدار ثقل کثر ت اجزاءِ پر ہے کم اجزامیں کم زائد میں زائد ،اور یہ نہیں مگر وزن تواُن کے پہاں ثقل ووزن شے واحد ہے، ہم آئندہ غالبًا اسی پر بنائے کلام ر تھیں گے۔

(9) ہر جسم <sup>ا</sup>کامادہ جسے ہیولی وجسمیہ بھی کہتے ہیں وہ چیز ہے جس سے جسم اپنے مکان کو بھر تااور دوسرے جسم کواپنی جگہ آنے

ا قول ۲۲: یہ وہی اجزائے دیمقراطیسیہ ہوئے اور ان کی کمی بیشی جسم تعلیمی یعنی طول عرض عمّق کی کمی بیشی پر نہیں بلکہ جسم کی کثافت پرایک جم کے دوجسم ایک دوسرے سے کثیف تر ہوں جیسے آئن وچوب پاطلاوسیم کثیف تر ہیں،اجزاء زیادہ ہوں گے تبھی زیادہ حجم میں کم جیسے لوہااور روئی۔ ''

(۱۰) جاذبیت <sup>2</sup>بحسب مادّه سید هی بدلتی ہے اور بحسب مر بع بعد بالقلب،

ا **قول ۲۳**: یهان مادے سے مادہ جاذب مراد ہے اور تبدل سے طاقت جذب کا تفاوت لیعنی

1 حص۲۳۔ 2ص ۱۲

جاذب میں جتنا مادہ زائد اُنتا ہی اس کا جذب قوی۔ یہ سید ھی نسبت ہو ئی اور بعد مجذوب کا مجذور ، جتنا زائد اتنا ہی اس کا جذب ضعیف گز بھر بعد پر جو جذب ہے دو گزیراس کا چہارم ہوگا۔ دس گزیراس کاسووال حصہ یہ نسبت معکوس ہوئی کہ کم پر زائد ، زائد پر کم۔ متیجہ : (1) کثیف تر کہ جذب اشد۔

(ب) قریب ترپر اثرا کثر۔

ج) خطِ عمود پر عمل اقویز

تعبیہ **جلیل:اقول ۲۴:** بیہ قاعدہ دلیل روشن ہے کہ طبعی قوت جذب ہر شے کی طرف یکیاں متوجہ ہوتی ہے مجذوب کی حالت د کیج کراس پر اپنی پوری پاآ د ھی یا جتنی قوت اس کے مناسب جانے صرف کرنااس کاکام ہے جو شعور وارادہ رکھے طبعی قوت ادراک نہیں رکھتی کہ مجذوب کی حالت جانچے اور اس کے لا کُل اینے کل یا ھے سے کام لے وہ توایک ودبیت رکھی قوت بے ارادہ و بے ادراک ہے نہ اس میں جداجدا جھے ہیں شے واحد ہے اور اس کا فعل واحد ہے اس کاکام اپنا عمل کرنا ہے مقابل کوئی شے کیسی ہی ہو، بھیگا ہوا کپڑا دھوپ میں پھیلا دو جس کے ایک جھے میں خفیف نم ہو اور دوسرا حصہ خوب تر۔حرارت کا کام جذب رطوبات ہے،اس وقت کی دھوپ میں جتنی حرارت ہے وہ دونوں حصوں پر ایک سی متوجہ ہو گی۔والہذانم کا حصہ جلد ختک ہو جائے گا۔اور دوسرا دیر میں کہ اتنی حرارت اس خفیف کو جلد جذب کر سکتی تھی اور اگر یہ ہوتا کہ طبعی قوت بھی مقابل کی حالت دیچھ کراسی کے لاکق اپنے جھے سے اس پر کام لیتی تو واجب تھا کہ نم بھی اتنی ہی دیر میں سو کھتی جتنی میں وہ گہری تری کہ م ایک پراسی کے لائق جذب آتا، نم پر کم اور تری پر زائد ، حالانکه مر گزاییانہیں بلکہ دھوپ اپنی قوت جذب کا پوراعمل دونوں پر کرتی ہے، ولہذا کم کو جلد جذب کرلیتی ہے یوں ہی مقناطیس لوہے کے ذروں کو ریزوں سے جلد جذب کرے گاا گرم رایک کے لائق جذب کر تا توجس قوت سے ریزوں کو تھینچا تھا عام ازیں کہ کل قوت تھی یا بعض جو نسبت ذروں کو ان ریزوں سے ہے اسی نسبت کے حصہ قوت سے ذروں کو تھنچتا دونوں برابر آتے نہیں نہیں بلکہ قطعًاسب کو اپنی پوری قوت سے تھینجا جس نے ملکے پر زیادہ عمل کیا، بوں ہی بعد کے بڑھنے سے جذب کاضعیف ہوتا جانا قطعًا سی بناپر ہے کہ وہی قوت واحدہ مر جگہ عمل کررہی ہے، ظاہر کہ قریب پراس کا عمل قوی ہوگااور جتنا بعد بڑھے گا گھٹتا جائے گااور اگر م بعد کے لائق مختلف جھے کام کرتے تو ہر گز بعد بڑھنے سے جذب میں ضعف نہ آتا جب تک ساری طاقت ختم نہ ہو چکتی کہ مرحصے بعد پر طبیعت اپنی قوت کے حصے پڑھاتی جاتی اور نسبت یکیاں رہتی ہاں جب آگے کو کی حصہ نہ رہتا تواب بعد بڑھنے سے تھٹتی کہ اب عمل کرنے کی یہی قوت واحدہ معینہ رہ گئی بالجملہ بعد بڑھنے سے ضعف آنے کو لازم ہے کہ مر جگہ ایک ہی قوت معینہ عامل ہواور وہ کوئی حصہ نہیں ہوسکتی کہ

حصوں کی تقسیم غیر متناہی ہے حصہ معین ہواوہ کیوں نہ ہواتر جی بلا مرج ہے لہذاواجب کہ طبعی جاذب ہمیشہ اپنی پوری قوت سے عمل کرتا ہے۔ یہ جلیل فائدہ یادر کھنے کا ہے کہ بعونہ تعالیٰ بہت کام دے گا۔

تنبیہ: اس سے یہ نہ سمجھنا چا ہے کہ مثلاً زمین کا پورا کرہ اپنی ساری قوت سے ہر شے کو کھنچتا ہے بلکہ مجذوب کے مقابل جتنا ٹکڑا ہے جیسے اس کیڑے کو شرق تا غرب پھیلی ہوئی ساری دھوپ نے نہ سکھا یا تھا بلکہ اُسی قدر نے جواس کے محاذی تھی۔ (۱۱) جذب <sup>1</sup>بحسب مادہ مجذوب ہے، دس جزکا جسم جتنی طاقت سے کھنچے گا سو<sup>۱۱۱</sup> جزکا اس کی دو چند سے۔اگر تم ایک سیر اور دوسرے دس اسیر کے جسم کو برابر عرصے میں کھندیخیا جا ہو تو کیا دس سے رکو دس گئے زور سے نہ کھینچو گے۔

اقول ۲۵: یہ بجائے خود ہی صحیح رکھتا تھاجب اس میں مجذوب پر نظر ہو اور اس کے دو محل ہوتے اول طلب کا تبدل یعنی مر مجذوب اپنے مادے اور بعد کے لائق طاقت مائے گا جاذب میں اتنی قوت ہے تھینچ لے گا ورنہ نہیں، یوں یہ دونوں نسبتیں مستقیمہ ہیں کہ مجذوب میں مادہ خواہ بعد جو کچھ بھی زائد ہوا تنی ہی طاقت جاہےگا۔

دوم مجذوب پراٹر کاتبدل بیوں یہ دونوں نسبتیں معکوس ہیں کہ مجذوب میں مادہ خواہ بعد جس قدر زائد اُسی قدر اس پر جذب کا اثر کم اور جتنامادہ یا بعد کم اتنابی زائد مگر اس صحیح بات کو غلط استعال کیا ہے اس میں جاذب پر نظر رکھی کہ وہ مادہ وزن مجذوب کے لائق اس پراپی قوت صرف کرتا ہے یہ بھی صاحب ارادہ طاقت کے اعتبار سے صحیح تھامگر اُسے قوت طبیعہ پر ڈھالا کہ مجذوب میں جتنامادہ ہوگاز مین اسے اتنی ہی طاقت سے بھنچے گی۔ اب یہ محض باطل ہو گیا۔ اولاً: اس کا بطلان ابھی سن چکے اور انسان سے مثیل جہالت، انسان ذی شعور ہے زمین صاحب ادراک نہیں کہ مجذوب کو دیکھے اور اس کی حالت جانچے اور اس کے لائق قوت کا اندازہ کرے تاکہ اتنی ہی قوت اس پرخرچ کرے۔

تعبیہ: اگریہ ہے تو وہ پہلا قاعدہ جس پر ساری ہیأتِ جدیدہ کا جماع اور سر دار فلسفہ جدیدہ نیوٹن کا اختراع ہے صاف غلط ہو جائے گاجب زمین مجذوب کے مادوں کا ادراک کرتی ہے اور ان کے قابل اپنی قوت کے جھے چھاٹٹتی ہے تو کیوں نہ اس کے بعد کا ادراک کرے گی اور ہر بعُد کے لائق اپنی قوت کا حصہ چھانٹے گی توہر بُعد پر جذب بکسال رہے گا۔

<sup>1</sup>ط ص اا

**ٹائٹاتیبہ اقول**: ملاحظہ نمبر ۲سے یہاں ایک اور سخت اعتراض ہے نمبر ۱۵میں آتا ہے کہ تمہارے نز دیک اختلاف وزن اختلاف جذب پر متفرع ہے اور ہم ثابت کر دیں گے کہ ہبات جدیدہ کو اس اقرار پر قائم رہنا لازم ورنہ ساری ہیات باطل ہو جائے گی۔اب یہال اختلافِ جذب اختلاف وزن پر متفرع کیا کہ دس سیر کا جسم دس گئی طاقت سے کھنچے گا۔یہ کھلا دور ہے اگر کہے اختلاف وزن پر نہیں اختلاف مادے پر متفرع کیا اختلاف وزن سے مثال دی ہے کہ ہماری جذب سے پہلے جذب زمین نے وزن پیدا کرد باہے۔

ا قول: مختلف قوتِ جذب حابہ نا اختلاف وزن سے ہوتا ہے مادے میں جب پیش از جذب کچھ وزن ہی نہیں تو بے وزن چز قلیل ہو یا کثیر مختلف قوت جاہے گی۔اگر کیے اختلاف مادے سے ماسکہ مختلف ہو گی للہٰذا مختلف جذب در کار ہوگا۔

ا قول: ماسکہ بحسب وزن ہی تو ہے۔ پھر اختلاف وزن ہی پر بناآ گئ اور دور قائم رہامگر صاف انصاف ہیر کہ نمبر ۲ نیوٹن کے قول نمبر ۸ پر مبنی اور ہیات جدیدہ کا پیکن ہے جسے وہ کسی طرح تشلیم نہیں کر سکتی بلکہ جا بجااس کار د کرتی ہے جس کا بیان نمبر ۵امیں آ تا ہے۔ ہیات جدیدہ کے طور پر صحیح بہ ہے کہ ماسکہ بر بنائے وزن نہیں بلکہ نفس مادے کی طبیعت میں حرکت سے انکار ہے تو جس میں مادہ زیادہ ماسکہ زائد توانکارافنرون تواس کے جذب کو قوت زیادہ درکار، پیہ تقریریاد رکھیے اور اب بیہ اعتراض یکسراٹھ

تعبیہ : میئات جدیدہ نے اس تناقض کی بناپر ایک اور قاعدہ اس سے بھی زیادہ باطل تراشا جسے اپنے مشاہدے سے ثابت بتاتی ہے بھلامشاہدے سے زیادہ اور کیا در کار ہے۔ وہ اس سے اگلا قاعدہ ہے۔

سیبیہ **ضروری:اقول:** بیہ دونوں قاعدے بتنا قض صیح مگران سے اتنا کھل گیا کہ جذب کی تبدیلی تین ہی وجہ سے ہے مادہ جذب مادہ مجذوب بعد، جن میں قابل قبول صرف دو ہیں،مادہ مجذوب اس نمبر اانے طنبور میں نغمہ اور شطرنج میں بغلہ بڑھایا۔ بہر حال مجذوب واحد پر بعد واحد سے جاذب واحد کا جذب ہمیشہ یکیاں رہے گا،وہ جو نمبر ۱۳ میں آتا ہے کہ جاذبیت بحسب سرعت بدلتی ہے، نمبر ۷ میں گزرا کہ اصل میں سرعت بحسب جاذبیت بدلتی ہے۔

(۱۲) جذب ¹ا گرچہ باختلاف مادہ مجذوب مختلف ہوتا ہے مگر حاذب واحد مثلاً زمین کے جذب کااثر تمام مجذوبات صغیر وکبیریر یکیاں ہے،سب ملکے بھاری اجسام کہ زمین سے برابر فاصلے پر ہوں ایک ہی رفتار سے ایک ہی آن میں زمین پر گرتے کہ اُن میں آب تو کوئی میل ہے نہیں جذب سے گرتے اور اس کااٹر سبیر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ط ص ۱۶ اتا ص ۱۵ – ۱۲ ـ

برابر ایک حصہ مادے کو زمین نے ایک قوت سے کھینچا اور دس حصے کو وہ چند قوت سے تو حاصل وہی رہا کہ ہم حصہ مادہ کے مقابل ایک قوت الہذا اثر میں اصلاً فرق نہ ہوتا مگر ہوتا ہے بھاری جسم جلد آتا ہے اور ہلکا دیر میں اس کا سبب بچ میں ہوائے حاکل کی مقاومت ہے بھاری جسم سے جلد مغلوب ہوجائے گی کم روکے گی جلد آئے گی، ہلکے سے دیر میں متاثر ہوگی۔ زیادہ روکے گی مقاومت ہے بھاری جسم سے جلد مغلوب ہو جائے گی کم روکے گی جلد آئے گی، ہلکے سے دیر میں متاثر ہوگی۔ زیادہ روکے گی کا مقاومت سے نکال لیتے ہیں۔ اس وقت روپیہ اور روپے برابر کا غذیا پر ایک ہی رفتار سے زمین پر پہنچتے ہیں یہ حاصل ہے اس کا جو چار صفحوں سے زائد میں لکھا۔

ا قول: اولاً: اس سے بڑھ کرعاقل کون کہ لفظ کہے اور معنٰی نہ سمجھے جس میں وزن زیادہ ہے وہ مقاومت ہوا پر جلد غالب آتا ہے، زیادہ وزن کے کیامعنٰی بہی ناکہ وہ زیادہ جھکتا ہے، یہ اس کی اپنی ذات سے ہے تواسی کا نام میل طبعی ہے جس کا ابھی تم نے انکار مطلق کیااور اگرزمین اسے زیادہ جھکاتی ہے تو یہی تفاوت اثر جذب ہے اس پر زیادہ نہ ہوتا توزیادہ کیوں جھکتا۔

**ٹائیًا:** زیادتِ وزن کااثر صرف یہی نہیں کہ مقاومت پر جلد غالب آئے بلکہ اس کااصل اثر زیادہ جھکنا ہے۔،مقاومت پر جلد غلبہ بھی اسی زیادہ جھکنے سے پیدا ہو تاہے اگر پہاڑ آ کر معلق رہے نیچے نہ جھکے ہوا کو ذرہ بھر شق نہ کرے گا۔

تمہاری جہالت کہ تم نے فرع کو اصل سمجھااور اصل کو یک لخت اڑا دیا۔ مقاومت پر اثر ڈالنازیادہ جھکنے پر مو قوف تھالیکن زیادہ جھکنا کسی مقاوم کے ہونے نہ ہونے پر مو قوف نہیں وہ نفس زیادت وزن کا اثر ہے تو ہوا بالکل نکال لینے پر بھی بھینار ہے گااور روپیہ ہی جلد پنچے گا بلکہ ممکن کہ اب بہلے ہے بھی زیادہ کہ اس وقت اس کی جھونک کو ہوا کی روک تھی اب وہ روک بھی نہیں۔اہل انصاف دیکھیں کیسی صرح گا باطل بات کہی اور مشاہدے کے سرتھوپ دی، یہ حالت ہے ان کے مشاہدات کی، یہ دیگ کا چاول یاد رہے کہ آئندہ کے اور خلافِ عقل دعووں کی بائلی ہے اور اس کا زیادہ مزہ فصل دوم میں کھلے گاان شاء الله تعالی، اور ہمارے نزدیک حقیقت امریہ ہے کہ ہر ثقیل میں ذاتی ثقل اور طبعی میل سفل ہے۔ کہ بزیادت وزن زائد ہوتا ہے تو ہماری چزکے جلد آنے کا ایک عام سبب بلکی خود ہی کم جھکے گی اگرچہ ہوا حاکل نہ ہو،اور حاکل ہوئی تواسے شق بھی کم کرے گی تو بھاری چزکے جلد آنے کا ایک عام سبب ہماس میل فنروں ہونا خواہ کوئی حاکل ہو یا نہ ہو،اور در صورت حیاولت زیادت وزن کے باعث حاکل کوزیادہ شق کرنا تو بخر ض غلط، ہوا ہر تن سے بالکل نکال بھی لی جائے روپیہ پھر بھی پُر سے یقینًا جلد آئے گا اگرچہ چند انگل کی مسافت میں حمہیں جمہیں بھوس نہ ہو۔

(۱۳) جب 1 کوئی جسم دائرے میں دائر ہو تو مرکز سے نافرہ اور مرکز کی طرف جاذبہ (ازانجاکہ

<sup>1</sup>ص۴۰ـــار

Page 256 of 682

دونوں برابر ہوتی ہیں) مربع سرعت بے نصف قطر دائرہ کی نسبت سے بدلتی ہیں۔ا، سرعت ہے یعنی وہ مسافت کہ جسم نے مثلًا ایک سیکٹر میں قطع کی نافرہ کی دلیل اب ہے یعنی وہ اسے یہاں تک چھینکتی ہے توسید ھااسی طرح جاتا مگر جاذبہ ارنے اسے ی مرکز کی طرف کھینچاتو جسم اب سے ا<sub>ء</sub> کی طرف پھر گیا، چھوٹی قوس اور اس کے وتر میں فرق کم ہوتا ہے۔



لہذا قوساء کی جگہ وتراء لواور جاذبہ کوح اور سرعت کو س فرض کر:ار:اء::اء یعنی ح: س: س: قطر یعنی ح = س۲ا قطر یعنی جاذب س۲انصف قطر کی نسبت پر بدلے گی اور دائرے پر حرکت میں جاذبہ و نافرہ برابر ہوتی ہیں اور ایک دائرے میں نصف قطر کی قیمت محفوظ ہے لہذا جاذبہ و نافرہ مر بع سرعت کی نسبت بدلیں گی مثلاً ڈور میں گیند باندھ کر گھماؤجب سرعت دو چند ہوگی ڈور پر زور چہار چند ہوگا تو ڈور یعنی جاذبہ کی مضبوطی بھی چہار چند ہونی چاہیے۔

**اقول:** یہ سب تلبیسیں وتدلیس ہے۔

اوّلا: ار جاذبیت رکھی کہ سہم قوس او ہے اور اب واقعیت کے مساوی روجب قوس مذکور ہے اور جیب سہم سوار بع دوروسہ ربع دور کے کبھی مساوی نہیں ہوسکتے ربع اول و چہارم میں ہمیشہ جیب بڑی ہوگی اور دوم و سوم میں ہمیشہ سہم اور بوجہ صغر قوس قلّت تفاوت کاعذر مردود ہے۔

التيا: اب دافعيت نہيں بلكه وه مسافت جس تك اس دفع كے اثر سے جاتا خود بھى اسے دليل نافره كہا يہاں دافع كہاجب اتنااثر ہے تو جاذب سے اگر گھٹے نہيں تو بڑھنا كوئى معنى ہى نہيں ركھتا تو جسم يہاں اسى قدر مسافت پر جاسكتا ہے۔وہ قوس اء ركھى پھر وتر اء تو واجب كه اب و اء ليمن جيب وتر مساوى ہوں اور يہ قطعًا ہميشہ محال ہے ارء قائم الزاويتين اور دونوں قائم ہوئے ہوئے با قائمہ مساوى عاده اور عذر صغر پہلے رد ہو چكا۔

الگا: ارسهم و ا ۽ وتر بھی مساوی ہو گئے اور ہیہ بھی محال ہے ا ب مثلث ار ۽ قائم الزاویہ مختلف الاضلاع ہو گیا اور قائمہ ١٠ درجے کارہ گیا اور ایک ثانیہ ١٨٠ درجے ایک ثانیہ یہ ہوا کہ رء عصف محیطیہ ایک ثانیہ پر پڑا ہے اور ر ا ۽ محیطیہ ایک ثانیہ کم نصف دور پر اور دونوں مساوی ہیں کہ دونوں کے وتر

عسه: تویه نصف ثانیه مهوااور را به ۵۹۵۹۸۹ ساور دونول مساوی بین اور نسبت اضعاف مثل نسبت انصاف ہے۔ (اقلیدس۵ مقاله شکل ۱۵) توایک ثانیه ۵۹۵۹۱۵ کے برابر مهوا، لیخی ا = ۷۳۷ ۲: ۲۳۷۹۹۸ پیر مین تحقیقات جدیده ۱۲منه غفرله

مساوی ہیں۔ (مامونی) تو دونوں قوسیں مساوی ہیں۔ (مقالہ ۳شکل ۲۵) بالجملہ اس پر بے شاراستحالے ہیں۔

رابگا: یہ ضرور ہے کہ مہند سین نہایت صغیر قوسوں میں اُن کے وتر اُن کی جگہ لے لیتے ہیں جیسے اعمال کسوف و خسوف میں، مگراسے تو حکم عام دینا ہے، ہر جگہ یہ ٹوکسے چلے گا، دیکھونصف دو ۱۸۰ درج محیط ہے اور اس کاوتر کہ قطر ہے صرف ۱۲۰ درج وہ بھی قطریہ کہ اورج وہ بھی قطریہ سے ارسہم مرف میں مقریہ کے ۱۵ اسلم سے اور رجات قطریہ سے ارسہم صرف ۲۰ درج ہے اور رجات قطریہ سے ارسہم صرف ۲۰ ہے۔



**خامئا:** تساوی قوتین پرشکل وہ نہ ہو گی بلکہ بیاب دلیل واقعہ ہےا کو مرسز مان کر بعد ب پر قوس ب رکھینچی جس نے محیط کو <sub>۽</sub> پر قطع کیااور قطر کورپر تو ا ۽ مسافت واثر دافعیت ہوئی اور ار اثر جاذبیت ا ب ارسہم قوس ا<sub>ء</sub> نہیں بلکہ اس کا سہم ا ح ہے بجکم شکل مذکورا قلیدس اح بحسب مربع ا<sub>ء</sub> بدلے گانہ کہ جاذبیت ار۔

سادسگا: و علوی میں جاذبہ نافرہ دونوں تھیں اور بغرض باطل اس دلیل سے ثابت ہوا تو جاذبہ کا بحسب مربع مسافت بدلنا جے بنادانی مر بع سرعت کہا سرعت مسافت نہیں بلکہ مسافت مساویہ کو زمانہ اقل میں قطع کرنا نافرہ کے دعوے کو تساوی جاذبہ و نافرہ پر حوالہ کیااور اسے خود شکل میں بگاڑ دیا کہ جاذبہ سہم رکھی اور دافعہ جیب، بلکہ وتر، بلکہ قوس، اہلِ انصاف دیکھیں یہ حالت ہے انکی اوہام پرستی کی، اینے باطل خیالات کو کیساز بردستی برہان ہندسی کالباس پہنا کرپیش کرتے ہیں۔

(۱۴) ہر دائر کے میں جاذبہ ہو یا نافرہ بحسب نصف قطر <sup>1</sup>مر بع زمانہ دورہ ہے اس <sup>2</sup>سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آفتاب جو زمین کو کھینچتا ہے اور زمین قبر کو ایک فرض کریں تو نصف قطر مدار زمین میں کیا نسبت ہے نصف قطر مدار قمر کو ایک فرض کریں تو نصف قطر مدار زمین ۴۰۰ ہوگااور اس کی مدت دورہ ۳۲۵ء ۲۷ دن ہے اور اس کی

عها: يعني ١١١درج ٣٥ دقيقة ٢٩ ثاني ٣٦ ثالثة ٧٧ رابع ١٢مز غفرله

عها: لعني ١٥ درج ٥٤ دقيقي ١٣ ثاني ٢٩ ثالث ١٣ ارابع ١٢ منه غفرله

ع ٢٠ يعني ٦٢ درج ٩٩ وقيق ٥٨ ثانيه ١٨٠ ثالثة ١٩٨ رابع ١٢منه غفرله -

<sup>1</sup>ص ۱۰۰۰ ۱۲۱

2ص ۱۲،۹۰۱۲ ۲۰۹

۲۵ ه ۳۷۵ دن: انخذاب قمربه مثمس: انخذاب قمربه ارض ۱۳۲۰ ه (۲۰۲۰ تا ۱۳۹۵ هم ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۰ تا

یعنی شمس اگرچہ دور ہے، قمر کو ۲۔ ا/ ۵زمین سے زیادہ کھینیتا ہے انتھی۔

اقول: متسبین بدل گئے یوں کہنا تھا کہ انجذاب قمر بہ ارض: انجذاب قمر بہ عمس: الخ اور اختصار میں ۱/۳ میا ہے تھا کہ حاصل ۲۳۲ء ۲ ہے کہ ربعے سے قریب ہے پھر بفر ض صحت اس سے ثابت ہوتی تو وہ نسبت جو قمر کو زمین اور زمین کو سمس کی کشش میں ہے جیسا کہ ابتداءً دعوی کیا تھا اور نمین کو سمس کی کشش میں ہے خیر اسے کہد سکیں کہ بوجہ قلت عسم تفاوت دورہ و بعد زمین کو دورہ و بعد قمر رکھا مگر اس کے بیان میں اس دلیل کا مبنی یہی قاعدہ نمبر ۱۳ ہے اور اس کا مبنی قاعدہ نمبر ۱۳ ہے شدید ابطال انہیں سن چکے۔

ا بھی سن چیے۔ (۱۵) وزن <sup>1</sup>جذب سے پیدا ہو تا اور اسکے اختلاف سے گھٹتا بڑھتا ہے۔اگر جسم <sup>2</sup>پر جذب اصلاً نہ ہویاسب طرف سے مساوی ہونے کے باعث اس کااثر نہ رہے تو جسم میں کچھ وزن ہوگا ہم اگر مر کز زمیں پر چلے جائیں تمام ذراتِ زمین ہم کو برابر کھپنیں گے اور اثر کشش جاتارہے گاہم بے وزن ہو جائیں گے۔

عهد كماقال في اول هذه النمزة ٢٠٩ ان القمريد ورحول الشمس على معدل بعد الارض وفي نفس مدة دور ان الارض حولها الخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>طص•ابه ۱۲

<sup>2</sup>ط ص ۸۳\_ ۱۲\_

<sup>3</sup>ص24\_11

<sup>4</sup>ص ۱۳۲

<sup>5</sup> حص ۳۸

پرایک ہی رطل رہے گاتین مزار پانچ سو ننانوے رطل اڑ جائیں گے وعلیٰ ہذاالقیاس ۽ زمین 1پر خط استواکے پاس شے کاوزن کم ہوگااور جتنا قطر کی طرف ہٹو بڑھتا جائے گا کہ خطِ استواء کے پاس جاذبیت کم ہے اور قطب کے پاس زیادہ۔ولیم مرشل 2نے کہا نجیمات پر یعنی مرنخ ومشتری کے درمیان آ دمی ہو توساٹھ فٹ او نجابے تکلف جست کرسکے۔

**اقول**: تو یورینس پر جا کر تو خاصا پھیر و ہو جائے گاجد ھر جا ہے اڑتا پھر سے گا پھر کہااور ساٹھ فٹ بلندی سے انُ پر گرے تواس سے زیادہ ضرر نہ دے جتناباتھ پر بلندی سے زمین پر گرنا۔

اقول: تو نیپچون پر جاکر توروئی کاگالا ہو جائے گاکہ ہزاروں گزبلندی سے سخت پھر پر گرے پچھ ضرر نہ ہوگا۔ یہ ہیں ان کی خیال بندیاں اور انہیں ایسا بیان کریں گے گویا عطار دوآ فآب پر پچھ رکھ کر تول لائے ہیں نجیمات پر بیٹھ کر کود آئے ہیں، ان تمام خرافات کا بھی ماحصل وہی ہے کہ جسم میں فی نفسہ کوئی وزن نہیں ورنہ ہر کرے ہر مقام ہر بعد پر محفوظ رہتا جاذبیت کی کی بیشی سے صرف اس پر زیادت میں کی بیشی ہوتی ظاہر ہے کہ جو پچھ بھی وزن مانواس سے زیادہ بعد پر بقدر مر بع بعد گھٹے گااور بعید ہیئات قبدیدہ میں غیر محدود ہے تو کمی بھی غیر محدود ہے، پہاڑ کاوزن عسم رائی کے دانے کا ہزاروں حصہ رہے گا پھر اس پر بھی نہر کے گاتو کوئی وزن کہیں محفوظ نہیں جسے اصلی مھہراہے مگر اس جری بہادرط نے اسے اور بھی کھلے لفظوں میں کہہ دیااس کی عبارت یہ ہے جس سبب سے کہ چیزیں زمین پر گریڑتی ہیں اُسی سبب سے ان میں وزن بھی پیدا ہوتا ہے یعنی کشش ثقل ان کو بھاری کرتی ہے بوجھ اشیاء میں موافق مقدار کشش کے ہوگا۔ یہ ہے فلے خدیدہ اور اس کی تحقیقات ندیدہ کہ پہاڑ میں آپ پچھ وزن نہیں وہ اور رائی کا ایک دانہ ایک حالت میں ہیں۔

اقول: حقیقت ِامر اور اختلافِ جذب سے ان کے دھوکے کا کشف یہ ہے کہ ہر جسم تھیل بھیٹا اپنی حد ذات میں وزن رکھتا ہے۔ پہاڑاور رائی ضرور مختلف ہیں، شینی میں جتناوزن ہواس کے لائق دباؤڈالے گی پھر اگراس کے ساتھ کوئی جذب بھی شریک کرو تو دباؤبڑھ جائے گااور جتنا جذب بڑھے اور بڑھے گابیں سیر کا پھر آ دمی سرپر رکھے وہ دبائے گااور اس میں رسیاں باندھ کر دوآ دمی بنچے کو زور کریں، دباؤ بڑھے گا۔ چارآ دمی چاروں طرف سے کھیجیں اور بڑھے گالیکن جذب کی بیشی اصل وزن پر کچھ اثر نہ ڈالے گی جذب کم ہو

ع<u>ہ</u> ہے: **اقول**: بعد دیگرے سیّارہ دیگر کے جذب سے اور وزن ہلکا ہوگاز مین کے خلاف جہت کھینچااور بفر ض غلط ہو بھی تو کام نہ دے گا کہ وہ بھی عارضی ہوا کلام وزن اصلی میں ہے۔ ۲امنہ غفر لہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ط ص ۸۳\_۱۲

<sup>2</sup> ص ۲۹۰

<sup>3</sup> ویکھو۲۷۔۲ار

بازائد ہااصلاً نہ ہو وہ بدستور رہے گی،ماں اگراوپر کی جانب کوئی جاذب یا جاری کی طرف ادھر سے سہارا دے یا کمانی کی لحک کی طرح اویر اجھالے تو اِن صور توں میں وزن کا احساس کم ہوگا یااصلاً نہ ہوگا فی نفسہ وزن اصلی اب بھی بر قرار رہے گامگر جذب زیریں کی کمی یا نفی احساس اصلی بھی فرق نہیں کر سکتی کہ بنچے جذب نہ ہو نانہ اوپر کو کھینچتا ہے نہ سارانہ اچھال تواصلی وزن کا دباؤ کم ہونا محال۔ بالجملہ جذب مؤید تھانہ کہ مولد، لیکن انہوں نے جذب کو وزن کا مولد مانا اور واقعی ان کو اس مکابرے کی ضرورت ہے کہ وزن ذاتی میل طبعی کو ثابت کرے گااور اس کا ثبوت جاذبیت کا خاتمہ کردے گا کماساًتی (جبیبا کہ آئے گا۔ت) اور اس کے ختم ہوتے ہی ساری ہیات جدیدہ کی عمارت ڈھر جائے گی کہ اس کی بنیاد کا بھی ایک بچھر ہے تو قطعًا اس کامذہب یہی ہے جبیبا کہ اس کی تصریحات کثیرہ سے آشکار، نیوٹن کا قول نمبر ۸ جسے ماننا ہو پہلے ہیات جدیدہ کاسارا دفتر اور خود نیوٹن کے قواعد جاذبیت سب در بابر د کر دے ظاہرًا وہ نیوٹن نے ۱۶۲۵ء سے پہلے کہا ہو جب تک سیب نے گر کر جاذبیت نہ سمجھائی تھی اور اسی پر نادانستہ نمبر ۲ مبنی ہوا بہر حال کچھ ہو ہم سب ان کیان تصریحات متناقصہ سے کام لے سکتے ہیں کہ انہیں کے اقوال ہیں لیکن ان کواس نمبر ۱۵سے کوئی مفرنہیں وہ ہیات جدیدہ کی بنی رکھی چاہیں تواس کے ماننے پر مجبور ہیں کہ کسی جسم میں خود کوئی وزن نہیں بلکہ جذب سے پیدا ہو تا ہے۔ یہ بات خوب یاد رکھنے کی ہے کہ آئندہ دھوکانہ ہو ہم اس پر اس سے زیادہ کیا کہیں جو کہہ چکے کہ بیہ بداھةً باطل ہے ہاں وہ جو کروں پر اختلافِ وزن بتایا ہے اس سے سہل ترانہیں بتادیں۔ **فاقول**: سائت جدیدہ سے کھے کیوں خط استواسے قطب تک دوڑے یا عطار دوآ فتاب تک کیملائگتی پھرے اس کازعم سلامت ہے توخود اس کے گھر میں ایک ہی جگہ رکھے رکھے شے کاوزن گھٹتا بڑھتارہے گاآج سیر بھر ﷺ کی ہے کل سواسیر ہوجائے گی، یر سوں تین یاؤرہ جائے گی پھر ڈیڑھ سیر ہوجائے گی، کوئی عاقل بھی اس کا قائل ہے وجہ یہ کہ سیارات واقمارات ونحیمات (وہ مثابہ سیارہ سواسو سے زائد اجرام کہ مریخ و مشتری کے در میان ابھی انسیبویں صدی میں ظاہر ہوئے ہیں جن میں جو نو ووسطا وسیرس و پلاس زیادہ مشہور ہیں)ا گرچہ کثافت و بعد میں مختلف ہوں جاذبیت رکھتے ہیں قطعًا مجموعہ تفاضل کے برابر نہیں ہو سکتا،اب جس وقت ان کااجتماع زمین کی جانب مقابل ہو کہ شے اُن کے اور زمین کے پیچمیں ہو تو زمین کی جاذبیت تو شے میں وزن پیدا کرے گی اور ان سب کی جاذبیت کہ جانب مخالف ہے ہلکا کرے گی۔ غلبہ جذب زمین کے باعث وزن بقدر تفاضل رہے گااور جب اُن کااجماع زمین کے اس طرف ہو کہ شے

عهه: پیرمدت وعدت تنظیر ہے نہ کہ تحدید ۲امنہ غفرلہ۔

سے زمین اور وہ سب ایک طرف واقع ہوں تو وہ اور زمین سب کی مجموعی جاذبیت اس میں وزن پیدا کرکے بہت بھاری کردے گی اور جب کچھ ادھر کچھ ادھر ہوں وزن بین بین ہوگا۔ جوہر اختلاف اوضاع پر بدلے گاا گر کہیے اختلافِ وزن کیو نکر معلوم ہوسکے گا۔ جس چیز سے تولاتھاوہ بھی تواُتیٰ ہی بھاری یا ہلکی ہوجائے گی۔

ا تول: قطب وخطِ استواپر اختلافِ وزن کیو نکر جانا، اب کہو گے سا قول ہے، ہم کہیں گے یہاں بھی اُسی ہے۔

(۱۲) ہم شابنہ روز عسمیں دو بار سمندر میں مدو جزر ہوتا ہے جے جوار بھاٹا کہتے ہیں۔ پانی گزوں یہاں تک کہ خلیج فوندی آمیں نیز شہر برستول کے قریب جہاں نہر سفرن سمندر میں گرتی ہے ستر فٹ تک او نچااٹھتا پھر بیٹھ جاتا ہے اور جس 2وقت زمین کے اس طرف اٹھتا ہے ساتھ ہی دو سری طرف بھی یعنی قطر زمین کے دونوں کناروں پر ایک ساتھ مد ہوتا ہے یہ جذب قمر کااثر ہے، ولہذا 3جب قمر نصف النہار پر آتا ہے اس کے چند ساعت 4 بعد حادث ہوتا ہے آفاب کو بھی اس میں دخل ہے ولبذا 5اجتماع و مقابلہ نیرین کے ڈیڑھ دن بعد سب سے بڑامد ہوتا ہے مگر اثر مشس بہت کم ہے، حدا کُق النجوم 6میں جذب قمر سے ۱۲۳ کہااصول ہیات میں میں جن کو میں مالک علی میں بالعکس 9جھوٹے سمندروں اور بڑی نہروں اور اُن پانیوں میں جن کو خشی محیط ہے جیسے دریائے قربین و دریائے ارال و بحر متوسط و بحر بالطیق و جھیوں و سیحون و گلگ و جمن وغیرہ میں نہیں ہوتا۔

اقول: مدکا جذب قمر سے ہو نااگر چہ نہ ہم کو مصر نہ اس کا انکار ضرور، مگر ہر سبیل ترک ظنون وطلب شخیق وہ بوجوہ مخدوش ہے:

ه ن م ۲۹۳ میں ۲۷ گفتے ۵۰ منگ کچے نیز ص ۲۷۳ و ح ص ۲۰۷ میں ۲۳ ت، ۴۸ ط ص ۱۰۹ ۲۳ ت ص ۱۰۹ ت-۳۵ تعریبات شافیہ جز ثانی ص ۲۸،۲۴ ت، ۵۱ جغرافیا طبعی ص ۴۷،۲۴ ت، ۵۴ بهر حال مربوم قمری میں دومد ہیں یو نہی جزء ۱۲منه غفرله۔

Mallis of Dawate

<sup>1</sup>ص۲۷۲\_۱۲\_

<sup>2</sup>ص ۲۷۳ حص ۲۰۵و۲۰ ۲ ط ۲۰او ۲۰۱۷

قص۲۶۵حص۲۰۵<u>ط</u>۰۰۹

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حدا اُق النجوم ص ۲۰۰ میں اس کی اصل مقدار تین گھنٹے بتائی اگرچہ عوار ض خارجیہ سے تفاوت ہو تا ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>ص ۲۶۷\_شافیه جلد دوم ص ۳۹

<sup>6</sup>ص2+2س۲۰۹

**۲**44 <sup>7</sup>

<sup>8</sup>حص۷۰۲

وص ۱۹۳ و ۲۷۲، ۲۷۲ حص ۲۰۷\_

نہ ہواد فع ہوا۔ اصول علم السیات وغیرہ سب میں اس کا یہ جواب دیا کہ بعید پر جذب کم ہوتا ہے سمتِ مواجہ قمر میں پانی قمر

سے قریب اور زمین بعید ہے، البذا اس پانی پر زمین سے زیادہ جذب ہوا اور بہ نسبت زمین کے چاند سے قریب تر ہوگیا۔ یوں
ار تفاع ہوا ادھر کا پانی قمر سے بعید اور زمین سے قریب ہے، البذا زمین پر پانی سے زیادہ جذب ہوا اور ادھر کا حصہ زمین چاند سے
بہ نسبت آب فتح یہ تر ہوگیا تو وہ پانی مرکز زمین سے دور ہوگیا اور مرکز زمین سے دور کو گیا اور مرکز زمین سے دور کی باندی ہے اوھر یوں ار تفاع ہوا۔
اقول: اوگا: جس طرح قرب وبعد سے افر جذب میں اختلاف ہوتا ہے یو نہی مجذوب کے قفل و خفت سے بھاری چیز کم محینج گی
اور ہلکی زیادہ ست مقابل کا پانی بہ نسبت زمین کیا ایسا بعید ہے کہ زمین سے متصل ہے اور سمندر کی گہر ائی قزیادہ سے زیادہ پائی
میل بتائی گئ ہے قمر کا بعد اوسط ۲۳۸۸۳۳ میل ہے اور زمین کا قطر معدل ۱۹۱۳ میل تواس جانب کے اجزائے ارضیہ کا قمر
سے بعد ۲۳۲۷۲۲ میل ہوا اس کثیر بعد پر چار پائی میل کا اضافہ ایسا کیا فرق دے گالیکن پانی بہ نسبت زمین بہت ہاکا ہے زمین
مواجہ قمر کہ ادھر کا پانی قرب واطافت دونوں وجہ کا جامع ہے توائی طرف مدہونا چاہیہ۔
مواجہ قمر کہ ادھر کا پانی زمین کو چھوڑ جائے اور اوھر کی زمین پانی کو چھوڑ آئے، دیکھو تمہارے زعم میں جذب کورہا ہے توسب ایک
ماتھ اٹھیں نہ کہ ادھر کا پانی زمین کو چھوڑ جائے اور اوھر کی زمین پانی کو چھوڑ آئے، دیکھو تمہارے زعم میں جذب میں جذب میں سے دوست ایک زمین گھو متی ہے تو تینوں جزخاک وآب و باد کوایک ساتھ کیان متحرک مانے ہونہ کہ سبایک دوسرے سے جدا ہو کو چلیں۔
ماتھ اٹھیں نہ کہ او تینوں جزخاک وآب و باد کوایک ساتھ کیان متحرک مانے ہونہ کہ سبایک دوسرے سے جدا ہو کو کیلیں۔

صاف نہ کہہ سکا،ح کا کلام بھی مضطرب ومشتبہ سار ہا،ص نے صاف بیان کیالہٰذاہم نے اسی سے نقل کیا ۱۲امنہ غفرلہ۔ در سازیں میں کہ اس کر کر ہے اور کہ کہ اس کے سات کے سات کے اس کے نہیں کے مشتر

<sup>2</sup> نظارہ عالم میں براہِ جہالت اُسے یوں لکھا کہ دوسری جانب کا پانی بعد کے باعث ساکن رہتا ہے لیکن زمین جواس پانی کے اندر ہے تھینچتی ہے۔ 3جغرافیہ طبعی ص 19۔ ۱۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حدائق میں گزرا<sup>س</sup> گھنٹے بعد۔

الگا: اگراییا ہوتا سمت مواجہ کی ہواپر قمر کاجذب ادھر کے پانی ہے بھی زائد ہوتا کہ اقرب بھی اور الطف بھی، اور ادھر کی ہوا کو تہمارے زعم باطل پر ادھر کا پانی چھوڑ آتا جس طرح اس پانی کو ادھر کی زمین چھوڑ گئی تولازم تھا کہ مدکے وقت دونوں طرف نہ سطح زمین پر پانی ہوتا نہ سطح آب پر ہوا، بلکہ ہر دو کے چھمیں خلا ہوتا۔ یہ بداہۃ باطل ہے، اطراف کے پانی کا آکر اس جگہ کو بھر نا کیوں یہ حرکت نہ اُن پانیوں کے متقضائے طبع ہے نہ زمین کا اثر نہ استحالہ خلاکی ضرورت، نمبر ۲۵ میں آتا ہے۔ کہ خلا تمہارے نزدیک محال نہیں پھر بلاوجہ اور یانی کیوں چل کرآئیں گے۔

وجہ دوم: کشش قمر سے مد ہوتا تواس وقت ہوتاجب قمر عین نصف النہار پر سیدھے خطوں میں پانی کو کھینچتا ہے لیکن پانی وہاں کا اٹھتا ہے جہاں نصف النہار سے گزرے قمر کو گھٹے ہو چکتے ہیں <sup>1</sup>۔اصول ہیأت میں اس کے دو حیلے گھڑے بیم پانی کاسکون اسے فورًا جذب قبول نہیں کرنے دیتاا نتھی یعنی جسم میں حرکت سے انکار ہے حتی الامکان محرک کی مقاومت کرے گااس لیے پانی فورًا نہیں اٹھتا۔

اقول: اولاً: قمر صرف سید سے خط پر تھنچا ہے یا تر چھے پر بھی، بر تقذیر اول کس قدر باطل صر تک ہے کہ جس وقت جذب ہورہا تھا پانی نہ ہلا، جب جذب اصلاً نہ رہا گروں اٹھا لینی وجود مسبب وجود سبب سے نہیں ہوتا بلکہ سبب معدوم ہونے کے گھنٹوں بعد، بر تقذیر ثانی قمر جس وقت افق شرقی پر آیا اس وقت سے اس پانی کو تھنچ رہا تھا تو ٹھیک دو پہر کو اٹھنا فورا اثر قبول کرنا نہ تھا بلکہ چھ گھنٹے بعد عجب کہ دو پہر کامل جذب ہوا اور وہ بھی اس طرح کہ ہم کھے پر پہلے سے قوی تر ہوتا جائے یہاں تک کہ نصف النہار پر غایت قوت پر آئے اور پانی کو اصلاً خبر نہ ہوجب جذب ضعیف پڑے اور آنا فائا زیادہ ضعیف ہوتا جائے تو گھنٹوں کے بعد اب اثر پیدا ہوا اور یہیں سے حداکق النحوم کے جواب کار د ہو گیا کہ امتداد سبب اشتداد سبب سے زیادہ موثر ہے۔

ا قول: ہاں گرمی کے سہ پہر کو دو پہر سے زیادہ گرمی ہوتی ہے جاڑے کی سحر کو شب سے زیادہ سر دی ہوتی ہے مگر زیادت کافرق ہوتا ہے نہ بیہ کہ مدت مدید تک بڑھتا ہوااشتداد امتداد رکھے اور اثر اصلاً نہ ہوجب وقتاً فوقتاً بڑھتے ہوئے ضعف کاامتداد ہواس وقت آغاز اثر ہو لینی جون، جولائی کی دو پہر کو اصلاً گرمی نہ ہو تیسر سے پہر کو ہو۔ دسمبر، جنوری کی آ دھی رات کو سر دی نام کو نہ ہو سحر کے وقت ہو،اییاالٹااثر میں کات جدیدہ میں ہوتا ہوگا۔

ٹائیًا: محرک کی قوت اگر جسم پر غالب نہ ہواصلاً حرکت نہ کرے گا، من بھر کے پتھر میں رسّی باندھ کر

<sup>1</sup>ص۲۹۲

Page 264 of 682

ایک بچه تھنچے تجھی نہ تھنچے گااورا گراس درجہ غالب ہو کہ اسے تاب مقاومت نہ ہو فورًا متحرک ہو گامزاحمت کااثر اصلًا ظاہر نہ ہوگا جیسے ایک مرد گیند کو کھنچے اور اسکی مقاومت اس کی قوت کے سامنے قیمت رکھتی ہے توالبتہ فورًا اثر نہ ہوگا اسے قوت بڑھانی یڑے گی زیادت قوت کے وقت اثر ہوگانہ ہے کہ منتہائے قوت تک زور کرکے تھک جائے اور نہ ملے اب کہ ضعیف زور رہ جائے اور لحظہ بہ لحظہ گھٹتا جائے تواس گھٹی ہوئی قوت کو مانے۔ پانی کی مقاومت قمر کی قوت کے آگے اول توقتم دوم کی ہونی چاہئے جو ساری زمین کو تھینج لے جاتا ہے اس کے سامنے اتنا یانی ایسا کتنے یانی میں ہے کہ گھنٹوں نام کوند ملے اور نہ سہی قتم سوم ہی مانئے توانتہائے قوت کے وقت اثر ظام ہو ناتھانہ کہ تھک رہنے کے بعد مری ہو کی طاقت ہے۔

الله : جب یانی اتنی مقاومت کرے واجب ہے کہ زمین اس سے بدر جہاز اند مزاحم ہو توجس وقت یانی اثر لے زمین اس سے بہت دیر بعد متاثر ہو،اوراس طرف کے یانی کااٹھنا خود نہ تھا بلکہ زمین کے اٹھنے سے تو واجب کہ ادھر کے یانی میں جب مدہوادھر کے یانی میں سکون ہواد ھرکے یانی میں مدتول بعد جب زمین اثر مانے مد ہواس وتت ادھر کے یانی میں کب کا ختم ہو چکا حالا نکہ دونوں طرف ایک ساتھ ہوتا ہے۔

**رابعًا:** رات دن میں دو<sup>7</sup> ہی مد ہوتے ہیں اب لازم کہ چار ہوں دو پانی کے اپنے اور دوجب زمین متاثر ہو کر اٹھے۔ خامسًا: جانب قمر میں حیار "مد ہوں اور طرف مقابل میں دو کہ باتباع زمین ہیں اور اس کے دوہی تھے، غرض پیرلوگ اپنے اوہام بنانے کے لیے جو حامیں منہ کھول دیتے ہیں۔اس سے غرض نہیں کہ اوند ھی پڑے ماسید ھی،اور پڑتی اوند ھی ہی ہے۔ حیلہ دوم قعر در ہامیں اور کناروں پر یانی کی حرکت بھی اثر جذب میں دیر کی معین ہوتی ہے۔

**اقول:** سمندرکے قعرمیں پانی کی حرکت کیسی، سمندر میں نہروں کاسا ڈھال نہیں، ولہذا دھار نہیں، نہ قعرمیں ہواہے نہاویر کی ہوا کا اثر قعر تک پنچا ہے کیسی ہی آند ھی ہو سو<sup>۱۱</sup> فٹ کے بعد یانی بالکل ساکن رہتا ہے <sup>1</sup> کناروں کی حرکت ہوا ہے ہے جہات اربعہ سے ایک جہت مثلاً مشرق کو حرکت قمر کی طرف حرکت صاعدہ کے لیے کیا منافی ہے کہ تاخیر اثر میں معین ہو گی دیھو تمہارے نز دیک زمین مشرق کو جاتی ہے اور اسی آن میں جذب سٹس سے مدار پر چڑھتی ہے دونوں حرکتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تعریبات شافیه جز<sub>و</sub> ثانی ص ۳۸ ۱۲\_۱۱

فتاؤىرضويه حلد٢٧

وجه سوم: کشش ماہ سے مد ہوتا تو چھوٹے یا نیوں میں کیوں نہیں ہوتا۔ چاند جس یانی کے سامنے آئے گااس کے جواب میں اصول الهیأت نے تو ہتھیار ڈال دیئے، کہاریہ کسی مقامی سبب سے ہے۔

ا قول: يمي كہنا تھا تو وہاں كہنا جاہيے تھا كہ جزر ومدكا كوئى مقامى سبب ہے جس كے سبب بية قام إيرادنه ہوتے۔ حدائق النحوم نے اس پر دو مهمل حیلے تراشے، یکم مدکے لیے اجزائے آب کااختلاف چاہے کہ بعض کو قمر تھنچے بعض کو نہیں تو جسے تھنچاوہ اٹھتا معلوم ہویہ یانی چھوٹے ہیں قمرجب ان کی سمت الراس پر آتا ہے،سارے یانی کوایک ساتھ کھینچتا ہے لہٰذامد نہیں ہوتا۔ **اقول:اولًا:** جہالت ہے اگر سارا یانی ایک ساتھ اٹھے تو کیا اس کا بڑھنا اور کناروں پر پھیلنااور پھر گھٹنا اور کناروں سے اتر جانا محسوس نہ ہوگا، عقل عجب چیز ہے۔

ٹاٹیا: تمھارے نزدیک تو قمرسارے کرہ زمین کو کھینچتاہے نہ کہ بڑے سمندر میں ایک حصہ آب کو کھینچے باقی کو نہیں۔ کچھ بھی ٹھکانے کی کہتے ہو، حیلہ دوم قمر کی قوت تاثیر صرف اس وقت ہے کہ نصف النہار پر گزرے اور وہ تھوڑی دیر تک ہے یہ پانی کم تھیلے ہوئے ہیں ان کی ست الراس سے قمر حلد گزر جاتا ہے لہذااثر نہیں ہونے یاتا۔

**اقول**: بڑے سمندروں میں قمر سمت الراس پر بدرجہ اولی نہ ہو گابلکہ مختلف حصوں پر مختلف و قتوں میں آئے گااور مرجھے سے اتنا ہی جلد گزر جائے گا جتنا جلد چھوٹے سمندروں سے گزرا تھا تو چاہیے کہیں تھی مدنہ ہو اور اگر قبل و بعد کے تر چھے خطوط پر جذب یہاں کام دے گاتو وہاں کیا نصف النہار سے گزر کر جذب نہیں ہو تا۔ طلوع سے غروب تک تر چھے خطوط پر برابریانی کو جذب کرتا ہے تو سب میں مد لازم حتی کہ جھیلوں تالابوں بلکہ کٹورے کے پانی میں جب کہ طلوع قمر سے غروب تک کھلے

وجه چهارم: سوائے وقت اجماع و مقابنلہ پانی پر نیرین کا گزرم روز جدا ہوتا ہے کیاآ فتاب پانی کا جذب نہیں کرتا حالا نکہ وہ حرارت اوریہ رطوبت ہےاور حرارت جاذب رطوبت ہے۔ شمس اگر بہ نسبت قمر بعید تر ہے تو دونوں کے مادے کی نسبت، تو دیکھو بعد سٹس بعد قمر کا ۳۳س<sub>ء</sub> ۳۷۳ ہی مثل ہےاور مادہ سٹس تو مادہ قمر کا تقریبًا ڈھائی کروڑ گناہ یااس سے بھی زائد ہے <sup>1</sup> تواسی حساب سے جذب تشمس زائد ہو نا تھارات دن میں چار مد ہوتے ہیں دو قمر دوسٹس سے، حالا نکہ دوہی ہوت ہیں، تو معلوم ہوا کہ جذب ستمس نہیں

<sup>1</sup> اصول بیئات ص ۲۹۴میں ۲۴۲۹۰۷۲ کہااور ص ۵۱ایر ۴۸۰۰ ۲۵۱۸ که ڈھائی کروڑ سے زائد ہے۔ ۱۲منہ غفر له۔

توجذب قمر بالاولے نہیں اس کے دوجواب دئے گئے، یم حدائق النجوم میں اس پر صرف وہی تفاوت بعد کاعذر سنا کر کہا پانی کو جذب شمس جذب قمر کا۱۱۰/۳سے۔

ا قول: اولًا: اس كار د نفس تقرير سوال مين گزرا كه بعد كي نسبت ديھي مادوں كي تو ديھو۔

ٹائیا: ۱۰/۱۳ ہی سہی جب بھی چار مدوں سے کدھر مفر، قمر سے دوبار ستر فٹ اٹھے سمس سے دوبارہ اکیس فٹ دوم اصول الهیأة میں اس پر وہ مہمل سا مہمل راگ گایا کہ تذکرہ کرتے بھی کاغذ کے حال پر رحم آئے کہ اسے کیوں سیاہ کیا جائے۔ کہتا ہے مدتو یوں ہوتا ہے کہ زمین کی دونوں جانب جاذبیت کااثر پیش ہو جتنا تفاوت ہوگا مدزیادہ ہوگا بالعکس آفتاب کازمین سے بعد قطر زمین کے گیارہ مزار پانچھو سینتیں مثل ہے تو دونوں جانب کے پانیوں کا آفتاب سے بعد الے ۱۵۳ اکافرق رکھے گاتو جذب دونوں طرف تقریبًا برابر ہوگا۔ لیکن قمر کا زمین سے بعد قطر زمین کے تمیں ہی مثل ہے لہذا دونوں طرف کافرق الوس ہوگا تو جذب میں تفاوت بین ہوگا اور اس پر مدکاتو قف ہے اور بالاخر نتیجہ ہید دیا کہ قمر شمس : ۲۰ الـ ۲۰:۱

**اقول: اولًا:** موج مد کو تفاوت جذب جانبیں ارض پر موقوف ماننا کیسا جہل شدید ہے، جب ایک جانب جذب ہو بداہتۂ ارتفاع ہوگاخواہ دوسری جانب جذب اس سے کم یازائدیابر ابر ہویااصلاً نہ ہو۔

ٹائیًا: اب بھی چار مدبدستور رہے قمرسے دو بارستر فٹ اٹھے توسٹس سے دو باراٹھائیس فٹ۔

وجہ پنجم: کہتے ہیں اجتماع یا مقابلہ نیرین کے وقت مداعظم یوں ہو تاہے کہ دونوں جذب معًاعمل کرتے ہیں۔

اقول: مقابلہ میں اثر واحد مقتضائے مردو جاذبہ نہ ہوگا بلکہ متضاد کہ مرایک اپنی طرف کھنچے گااس کی صورتوں کی تفصیل اور نتائج کی تخصیل اور یہاں جو پچھ ہیائتِ جدیدہ نے کہااس کی تقلیح و تذکیل موجب تطویل، سے جانے دیجئے مگر تصر ت<sup>ح</sup> ہے کہ مداعظم اجماع واستقبال کے ڈیڑھ دن بعد ہوتا ہے وہاں تو پانی نے 9 ہی گھنٹے اثر نہ لیا تھا یہاں ٣٦ گھنٹے ندارد، اگر اثر اجماع دو جذب تھا وقت اجماع پیدا ہوتا نہ کہ بارہ پہر گزار کر۔

وجه ششم: یوں ہی تربعین میں بھی مد اقص ۲۳۱ گھنٹے <sup>1</sup>بعد ہے۔

وجه ہفتم : اقول: اگریہ جذبِ قمر ہوتا تو ہمیشہ دائر ۃ الار تفاع قمر کی سطح میں رہتا تو بحرین شالی و جنوبی میں جن کا میل میل قمر سے زائد ہے جب قمرافق شرقی پر ہوتا مکہ جانب مشرق چلتا شالی میں جنوب کو مائل، جنوبی

<sup>1</sup> ص ۲۷ ص ۱۵۹ ما ۱۲ ا

Page 267 of 682

میں شال کو، پھر جتنا قمر مرتفع ہوتا شالی کا جنوب جنوبی کا شال کو ماکل ہوجاتا۔ جب نصف النہار پر پہنچتا شالی کا ٹھیک جنوبی جنوبی کا ٹھیک شالی ہوجاتا، جب غرب کی طرف چلتا دونوں جانب غرب متوجہ ہوتے حالانکہ ایبانہیں بلکہ مد 1 کی حرکت مغرب سے مشرق کو مشاہدہ ہوتی ہے اس کی توجیہ 2 یہ کی جاتی ہے کہ مدسیر قمر کا اتباع کرتا ہے۔

اقول: مجذوب کو موضع جاذب کا اتباع لازم ہے اس کی طرف کھنچے، نہ یہ کہ چال میں اس کی نقل کرے، قمرا پنی سیر خاص سے جس میں رو بمشرق ہے دو گھنٹے میں کم و بیش ایک درجہ چاتا ہے اور اتنی ہی دیر میں زمیں تمہارے نز دیک ۳۰ درجے مشرق ہی کو چاتی ہیں تومر گھنٹے پر ساڑھے چودہ درجے مغرب کو چیچے رہتا ہے تومد کولازم کہ جانب جاذب یعنی مشرق سے مغرب کو جائے نہ کہ اس کی چال کی نقل اتارنے کو اسے پیچھ کرکے اپنامنہ بھی مشرق کولے کر جتنا چلے جاذب سے دور پڑے۔

وجہ مشتم: اقول: موسم سرمامیں صبح کائد کیوں زیادہ بلند ہوتا ہے اور گرمامیں شام کا، کیا سر دی میں چاند صبح کو پانی سے زیادہ قریب ہوتا ہے شام کو دور ہوجاتا ہے،اور گرمی میں بالعکس۔

وجہ تنم : اقول: مدکی چال تجدد امثال سے ہے نہ یہ کہ وہی پانی جو یہاں اٹھا تھا کسی طرف منہ کرکے سطح آب کی سیر کرتا ہے اثر مرسے سب اجزائے آب پر باری باری ہاری ہے توسب متاثر ہوں گے نہ کہ ایک اثر لے کر دوڑتا پھرے باتی چیکے پڑے رہیں۔ اس کی نظیر سایہ ہے جب آ دمی چاتا ہی دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے۔ کہ سایہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں بلکہ جب آ دمی یہاں تھا، آ فتاب یا چراغ سے یہ جگہ مجوب تھی۔ اس پر سایہ تھا جب آگے بڑھا، یہ جگہ حجاب میں نہ رہی یہ سایہ معدوم ہو گیا اب اگلی جگہ حجاب میں نہ رہی یہ سایہ معدوم ہو گیا اب اگلی جگہ ہج جب میں ہوتا ہے۔ سلسلہ پو در پ جگہ حجاب میں ہونے سے گمان ہوتا ہے کہ وہی سایہ متحرک ہے یہی حال یہاں ہونا لازم تو اوقیانوس شالی میں جہاں قمر پانی سے جنوب کو ہے ضرور ہے کہ پانی کا جنوبی حصہ پہلے اٹھے پھر جو اس سے شالی ہے کہ اقرب فالا قرب کا سلسلہ بھی یہی ہے اور ہر قریب تر پر خط جذب بھی استقامت سے قریب ہے تو مدکی چال جنوب سے شال کو ہو اور راسی دلیل سے اوقیانوس جنوبی میں موج جنوب کو جاتی ہے جنوبی میں شال کو ہو اور راسی دلیل سے اوقیانوس جنوبی میں موج جنوب کو جاتی ہے جنوبی میں شال کو۔

میں جنوب کو بے طال نکہ ہو تا عکس ہے۔ شالی قسمیں موج جنوب کو جاتی ہے جنوبی میں شال کو۔

وجہ دہم: 4 مدکی چال بح اطلائکہ ہو تا عکس ہو تیانوس غربی میں فی ساعت سات شکو میل ہے۔

<sup>1</sup> حص ۲۰۷ - ۱۲ ـ

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ح محل مذ کور ۱۲\_

<sup>3</sup> ص ۲۲۷ ـ ۱۲ ـ ۱۲

<sup>4</sup> ص ۲۷\_۲ ۱۱\_

جزائر غربیہ وآئرلینڈ کے در میان ۵۰۰ میل کہیں ۱۲۰ میل کہیں ۲۰ کہیں ۳۰ ہی میل جذب قمر میں یہ اختلاف کیوں، بالجملہ جذب قمر راست نہیں آتا، رہا دوران یعنی وجود وعدم میں دوشے کی معیت ایک کے لیے دوسری کی علیت پر دلیل نہیں نہ کہ بعدیت، ہاں ان مشاہدات سے اتنا خیال جائے گا کہ علت کو ان او قات سے کچھ خصوصیت ہے اگر کہیے علت کیا ہے۔

اقول: اولاً: ہمارے نزدیک م حادث کی علت محض ارادة الله جل وعلا ہے مسببات کو جو اسباب سے مر بوط فرمایا ہے سب کا جان لینا ہمیں کیا ضرور، بلکہ قطعًا نامقدور کون بتاسکتا ہے کہ سوزن مقناطیس کا جدی ً الفر قد سے کیا ارتباط ہے، ابھی گزرا کہ اصول لینا ہمیں بحیرات وانہار میں مدنہ ہونا سبب مجہول کی طرف نسبت کیا اسی طرح اماکن مختلفہ سے اختلاف مدت حدوث مدکو۔

حدیث میں ہے:ان تحت البحر ناڑا۔ (بشک سمندر کے نیچ آگ ہے۔ ت)

ہیات جدیدہ بھی اسے مانتی ہے ۱۵۰۱ء میں 3 بر الکاہل سے دھواں نگلنا شروع ہوااور مادہ آتثی کہ قعر دریا سے نکلاتھا مجتمع و منجمد ہو کر سطح آب پر بشکل جزیرہ ہوگیااس میں سوراخ سے جن سے ایسے شعلے نگلتے کہ دس میل تک روشن کرتے۔ طوفان آب کے اسباب سے ایک سبب کوریا کے اندر بخارو دخان پیدا ہونا ہے، ایسے ہی بخارات اندر سے آتے اور پانی کواٹھاتے ہوں میہ ہوا جیسے جوش کرنے میں پانی اونچا ہوتا ہے ان کے منتشر ہونے پر پانی میٹھتا ہویہ جزر ہوا، جاڑوں میں صبح کامد زیادہ ہونا بھی اس کا موید ہے سرمامیں صبح کو تالا بول سے بکثرت بخارات نکتے ہیں، کویں کا پانی گرم ہوتا ہے، سطح ارض پر استیلائے بر دکے سبب حرارت باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور رات بڑی اس طویل عمل حرارت سے ادھر بخارات زیادہ اٹھے پانی میں زیادہ بلند ہونے کی استعداد آگئی "وَ اللّٰهِ ہُوگُلِ تَنْ مُوعِ عَلَیْمٌ لَا صِ اللّٰ ہونے کی استعداد آگئی "وَ اللّٰهُ ہُوگُلِ تَنْ مُوعِ عَلَیْمٌ لَا صِ اللّٰہِ مُن کے اللّٰہ ہونے کی استعداد آگئی "وَ اللّٰہ ہُوگُلِ تَنْ مُوعِ عَلَیْمٌ لَا ہوں ۔

1/2 القرآن الكريم $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$ المستدرك للحاكم كتاب الاهوال إن البحره وجهنم، دار الفكر بيروت  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جغ ص۲۷- ۲۱ جغ سے مراد جغمینی یا جغمینی ہے۔ عبدالنعیم عزیزی

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ح ص ۲۰۸ وغیر ه ۱۲

<sup>5</sup> القرآن الكريم ١/٥٢

(۱۷) جاذبیت <sup>1</sup>مر کزسے نکل کراس کے اطراف میں خطمتنقیم پر پھیلتی اور مرکز <sup>2</sup>بی کی طرف کھینجی ہے۔ اقول: یہاں تک کہد سکتے تھے کہ جاذبیت کا آغاز مرکز سے ہے، نہ یہ کہ مرکز ہی جاذب ہے مگر نمبر ۱۵میں گزرا کہ حدائق میں مجذوب کا بعد مرکز زمین سے لیا اور اس کے اختلاف پر وزن گھٹا یا یوں ہی اصول الہیات میں مرکز زمین سے بعد لیا اس کا مفادیہ ہے کہ مرکز ہی جاذب ہے۔ لیکن اولاً: یہی لوگ قائل میں کہ مرشے میں جذب ہے۔ ٹائیا: یہ کہ جذب بحسبِ مادہ جاذب ہے۔ (نمبر ۱۰) (مرکز میں اختلاف مادہ کہاں۔

**ٹالگا**: اختلاف کثافت سے اختلاف قوت مرکز قدر قرین قیاس تھی تجم کرہ، کا مرکز پر کیا اثر مگر بالعکس ہے۔ کثافت عطار د زمین سے زائد ہے مگر بوجہ صغر جاذبیت ۵/۳ کثافت <sup>3</sup>زمین شمس سے چو گئی ہے مگر جاذبیت ۱۱ /۲۵ نمیر ۱۵)

**رابعًا:** یہی کہتے ہیں جو زمین <sup>4</sup> کے اندر چلا جائے اس کے اوپر کے اجزاے زمین اسے اوپر تھینیچیں گے اور <u>پنچ</u> کے بنچ کو اور خاص مر کز پر سب طرف کو شش اجزا<sub>ء</sub> بکیاں ہو گی اور یہی ان کے قواعد سے موافق تر ہے۔

(۱۸) ہوا <sup>5</sup>، پانی، مٹی سب مل کرایک کرہ زمین ہے، یہ سب ثقیل ہیں، ہوار وئے زمین سے ۴۵ میل بلندی تک ہے اور اتنی بھاری <sup>6</sup> ہے کہ ایک انج ملی ہوا ہو جھ اپونڈ ہے ہم میانہ <sup>7</sup> قد آدمی پر ۳۹۲ من کے قریب بوجھ ہے یہاں سے صرف ۳۵ میل بلندی تک ہوا <sup>8</sup> کاوزن ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۱۹۳۹ من ہے یہ بیات جدیدہ کے تخیلات ہیں ہمارے نزدیک عضر چار ہیں نار وہواخفیف وطالب علم اور آب و خاک ثقیل وطالب سفل، ہیائت جدیدہ نے ثقل <sup>9</sup>ہواپر یہ دلیل پیش کی کہ بوتل کو تولو پھر بذریعہ آلہ اسے ہواسے خالی کرکے تولو۔ اب ہلکی ہوگی چھ انچ کسر بوتل کاوزن ہوا نکال کر تولئے سے دو گرین ہے معتدل کی قید اس لیے کہ زیادہ گرمی سے ہوار قیق ہو کر وزن گھٹ جائے گا۔ اقول: بلکہ تمہاری نافنمی، یہ ہواکاوزن نہیں زمین سے قریب ہوا میں اجزائے ارضیہ اجزائے بخاریہ واجزائے دخانیہ وغیر ہا مخلوط ہیں ان کاوزن ہے یہ توان کی دلیل کا ابطال ہوا۔ دعوے کی ابطال کی کیا ضرورت ہم شخص این

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رحص ۳۸ سـ۱۲

<sup>2</sup> ط ص مهااس<sup>۱</sup>۲

<sup>3</sup> ص ص ۲۲۲\_۱۲

<sup>4</sup> ط ص ۸۳\_۱۲

<sup>5</sup> رحص ۱۵۲\_۱۲

<sup>6</sup> طص ۱۳۳۸–۱۱اورح میں ۷۵ ۲–۱۲ ایونڈ کھا ۲امنه غفرله

<sup>7</sup> ط ص اا ـ ١٢

<sup>8</sup> ص ص ۱۲-۱۲

<sup>9</sup> طصم ۱۲\_۱۱

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

وجدان سے جانتا ہے کہ اسے اپنے سرپر ماشہ بھر بھی بوجھ نہیں معلوم ہو تا نہ کہ ۳۹۲ من،انسان توانسان ہائھی کی بھی جان نہ تھی کہ اتنا بوجھ سہارے اور سہار نا کیسامحسوس تک نہ ہو،اس کے دوجواب ¹ دیتے ہیں اول بیر کہ آ دمی کے اندر بھی ہواہے باہر کی ہواانسان کو دیاتی اور اندر کی ہواابھارتی ہے یوں مساوات رہتی ہے اور پوچھ محسوس نہیں ہوتا۔ باہر کی ہوانہ ہوتی تواندر کی جسم کو جاک کرکے نکل جاتی، بیر ونی ہوائے دیاؤمیں ضرر کی جگہ نفع دیا۔

**اقول:اولًا:** کہاں یہ جوف بشر کی دو چار ماشے ہوااور کہاں وہ ۳۹۲ من پخته کاانبار کچھ بھی عقل کی کہتے ہو،زمین کی نافریت اپنے تیرہ" لاکھ گناہ آ فتاب کی جاذبیت پر غالب آتی ہے۔سب سیارے مل کر کہ حیاند سے کروڑوں جھے زیادہ قوی ہوئے اسے تھینچے ہیں اور وہ نہیں سر کتا۔ جاند کاجذب <sup>2</sup>اینے سے مہاستکھوں زائد جذب زمین پر غالب آ کریانی بلکہ خود سارے کُرہ زمین کو تھینچ لے جاتا ہے، دوماشے ہوا جار سومن ہوا کا بوچھ برابر کرتی ہے کوئی بات بھی ٹھکانی کی ہے۔

ٹائیا: وہ اپنی بوتل کہاں بھلائی، جب ہوا سے خالی کر اندر کا اُبھار گیا اور اوپر سے منوں کا بوجھ، بوتل ٹوٹ کیوں نہ گئی، تمہارے تولنے کو کیوں ماقی رہی۔

**ٹالثاً:** اندر کی ہوائیا ہیر ونی ہوا کی غیر جنس ہےاس میں دیانااس میں اُبھار نا کیوں ہے۔

رابعًا: جب ہوا ثقیل ہے اندر کی بھی ثقیل ہے بلکہ آمیزش رطوبات سے ثقیل تر، ثقیل اینے سے ملکے کو ابھار تا ہے جسم انسانی ہوا سے کہیں بھاری ہے اسے ابھار ناکیا معنی! واجب تھا کہ اندر کی ہوا بھی جذب زمین سے متاثر ہو کر نیچے کو دباتی مگر اقرار کرتے ہو کہ اوپر کو ابھارتی ہے تو معلوم ہوا کہ جذب زمین بھی باطل اور ہواکا ثقل بھی باطل، بلکہ وہ خفیف وطالب علو ہے۔ دوم پہ کہ ہواکا بہ بوجھ اجزائے جسم پر مساوی تقسیم ہے لہذا محسوس نہیں ہوتا۔

ا**قول:اولاً**: بیہ عجیب منطق ہے کہ ایک طرف سے دیاؤتو بوجھ معلوم ہواورسب طرف سے صدیلان کے دیاؤمیں پییوتورتی بھر بھی محسوس نہ ہو،ایک گولر کو صرف اوپر سے ہتھیلی رکھ کر د ہاؤتو وہ پیک جائے گااور مٹھی میں لے کر حیاروں طرف سے د ہاؤتو

جانب صرف ۴۵ میل اور دینے مائیں آگے پیچھے چھے سومیل کے قریب ہے

<sup>2</sup> ان سب کابیان فصل دوم میں آتا ہے۔ ۱۲منہ غفر لہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ط ص۲۳۱\_۱۲

توایک طرف سے اگر ۳۹۲ من بوجھ ہے اور اطراف سے ۵۲۲۷ من ہے پھر مساوات کہاں۔ **ٹالگا**: سب اجزائے جسم پر تقسیم بھی غلط کھڑے ہونے میں تلووں پر ہواکا کیا بوجھ ہے اور لیٹنے میں ایک جانب سرسے پاؤل تک کچھ نہیں۔

رابكا: بالفرض سهی توایک انسان کے سر کی سطح بالا کہ نیم سطح بیضی کے قریب ہے کم و بیش اسی انچ ہے اور تمہارے نز دیک ایک انچ کی سطح پر ہواکا بوجھ ۷۰ / سیر تو صرف سرپر ۱۵ من بوجھ ہوا پہ تواور اجزاء پر تقسیم نہیں، کیاانسان کا سر ۱۵ من بوجھ اٹھاسکتا ہے، کیاوہ پس کر سرمہ نہ ہو جائے گانہ کہ اصلامحسوس تک ہو۔اس جواب دوم کو پانی کی مثال سے واضح 1 کیا جاتا ہے کہ دیکھو دریا میں غوطہ لگاؤتو صدیامن یانی اوپر ہے مگر بوجھ نہ معلوم ہوگااس کی وہی وجہ ہے کہ سب طرف سے دیاؤمساوی تقسیم ہے۔ اقول: ہزار ہاتھ گہرے کؤیں میں غوط لگا کر تہہ تک پہنچے جب بھی بوجھ محسوس نہ ہوگا حالانکہ سارا یانی سر ہی پر ہے کروٹوں پر صرف بالشت دو بالشت یاؤں پر کچھ نہیں تو وجہ پیر نہیں بلکہ وہ جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ تقتل اپنے جیز میں اپنے سے ملکے کوابھار تاہے جس ھاخود ہیات جدیدہ کواعتراف ہے ولہذا غوطہ خور کو پنچے جانے میں پانی کے ساتھ زور کر ناپڑتا ہے اور اوپر بسہولت اٹھتا ہے۔اور جو خود ابھارے اس کا دیاؤیڑ ناکیا معنی بخلاف ہوا کہ جسم انسان سے ملکی ہے یہ اگر ثقیل ہوتی تواس صد ہامن بوجھ سے ضرورانسان کو پیس ڈالتی اگر کھیے زمین کے قریب ہوامیں ابھی تم نے بھی وزن تشکیم کیا پھر کچھ تومحسوس ہو۔ **اقول**: وہ اجزاء غبار و بخار و دخان وغیر ہانہایت باریک باریک ہوامیں متفرق ہیں توانسان کے سر سے گنتی کے جزمتصل ہوتے ہیں جن سے زیادہ گرداڑ کر سرپر پڑنے میں ہوتے ہیں جن کا باراصلاً محسوس نہیں ہوتا۔ان دونوں جوابوں کی غلطی ظام ہو گئی۔ ا قول: يهال اور مباحث و انظار د قيقه بين جن كي تفصيل موجب تطويل، نه هم كو ضرورت نه دليل ابطال كي حاجت كه هم ابطال دلیل کرچکے ردد عوے کواسی قدر بس ہے کہ دعوی ہے دلیل باطل وذلیل۔رہاحقیقت مانٹااس کے لیے شہادت حس کافی ہے کہ کس قدر کثیر حجم کی سروں پر موجود ہے اور باز نہیں ڈالتی بلا دلیل اس شہادت کو غلط نہیں کہہ سکتے جیسے حس بصر میں اغلاط ہوتے ہیں مگر غلطی وہیں مانی جاتی ہے جہاں دلیل سے خلاف ثابت ہو بلادلیل تغلیط حس سے امان اٹھادینا ہے توروشن ہوا کہ ہوا کو خفیف ہی کہا جائے گااور اس کا ثقیل ماننا ماطل۔

<sup>1</sup> ص۲۳۱\_۱۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ط<sup>ص ۱۲</sup>۱۰

(19) ہوائے تجارت لینی مقامی ہوا کہ خطِ استوامیں ہمیشہ مشرق سے مغرب کو چلتی ہے اور عرض شالی میں شال اور جنوبی میں جنوب سے خطِ استواکی طرف ماکل ہوتی ہے اور بحر احمر میں ہمیشہ سواحل عرب شریف کی موازات کا کحاظ رکھتی ہے اور تجارت جنوب سے خطِ استوائی طرف ماکل ہوتی ہوا کہ خط استوائی حرارتِ شمس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی ہوا ہلکی ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور قطبین کی ہوا تعدیل کے لیے یہاں آتی ہے خط استوائی حرکت زائد ہے کہ مدار بڑا ہے جنتی تیز حرکت یہاں ہوا کہ طرفین سے اُتی تیز حرکت نہ کرے گی تواس کی گردش زمین کے برابر نہ ہوگی بلکہ زمین اس کے اندر گردش کرے گی اور مشرق کوزیادہ بڑھ جائے گی۔ ہوا مغرب کی طرف چھے رہ جائے گی لہذا خط استواپہ ہواشر تی ہوگی یعنی مشرق سے مغرب کو جاتی معلوم ہوگی ہوا کہ قطبین سے خط استواکی طرف تعدیل کے لیے چلی شالی سید ھی جنوبی نہیں رہتی بلکہ جنوبی مغربی ہو جاتی ہو اور جنوبی سید ھی شالی نہیں رہتی بلکہ شالی مغربی 3 کہ وہ خط استواکے قریب آتی تیز رفتار نہیں کر سکتی توزمین کا وہ حصہ نکل جائے گا اور شالی ہواکار خ بجائے جنوب جنوب و مغرب اور جنوب کا بجائے شال شال و مغرب کو ہوجائے گا۔

اقول: تعدیل کیاواجب ہے اور خلاتمہارے نزدیک محال نہیں پھر ہوائیں کیوں الٹ بلیٹ ہوتی ہے۔

(۲۰) زمین ⁴ اگرابتدائ آفرنیش میں جامد ہوتی اور اپنے محور پر گھو متی تو خطِ استواپر پانی کے سبب یکساں رہتی مگر پانی سیال تھا اور خطِ استواپر حرکت سب سے زیادہ تو اسی طرف پانی کا ہجوم ہوتا اور قطبین جہاں حرکت نہیں پانی سے کھل جاتے لیکن ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ زمین ابتدامیں جامد نہ بنائی گئی۔

(۲۱) زمین خطِ استواپر او نجی اور قطبین کے پاس چیٹی ہے۔ اس سے معلوم ہوا تھے اول میں سیال ہی بنائی گئ تھی تیزی حرکت کے باعث خطِ استواپر اس کے اجزاء زیادہ چڑھ گئے اور قطبین کے پاس کم ہو گئے۔ حدائق قمیں ان دونوں مضمونوں کو یوں بیان کیا زمین کی محوری حرکت سے ضرور تھا کہ کرہ آب شاہجی شکل ہوتا کہ حرکت متدیرہ میں جسم لطیف مرکز سے متجاوز ہوگا اور جہاں تیزی حرکت ہوتی مواضع خط استواغر قِ آب رہتے حالانکہ وہاں اکثر شکی ہوتی کو حرکت محدودی مواضع خط استواغر قِ آب رہتے حالانکہ وہاں اکثر خشکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین خود ہی شاہجی ہے یعنی ابتدا میں سیال تھی حرکت محوری کے سب یہ شکل ہوکراس کے بعد منجمد ہوئی اور

<sup>1</sup> جغ ص 9\_۱۲

<sup>2</sup> ط ص اسماله ۲۱

<sup>3</sup> جغ ص 9\_١١

<sup>4</sup> ص 4 • ا\_١٢

<sup>5</sup> ط ص ۸۲ وص ۱۰۵ ا ۲۱

<sup>6</sup> حص ۱۵۷\_۱۲

اسی کو شروع حدیقه اسوم میں تمام سیّارات پر یوں ڈھالا کہ حرکتِ وضعیہ تطبین پر اصلاً نہیں ہوتی پھر بڑھتی جاتی ہے اور منطقہ پر سب سے زائد تیز ہوتی ہے اور طبیعات میں ثابت ہے کہ حرکت موجب حرارت جاذب رطوبات توضر ور ہوا کہ قطبین سے اجزا منتقل ہو کر منطقہ پر جمع ہو جائیں اور قطراستوائی محور سے بڑا ہو اھی یہ تقریر نافریت سے دور اور قبول سے نزدیک ہے اگر سیارات کاسیّال ہو ناثابت ہوتا۔

(۲۲) دونوں نقطہ اعتدال مرسال مغرب کو ۲ء ۵۰ ہٹتے جاتے ہیں اسے مبادرت اعتدالین کہتے ہیں، یہ ہٹنا صحیح ہے جس کی وجہ ہیائت قدیمہ میں فلک البروج کا برخلاف معدل مشرق کو آنا ہے یہ نقطہ تقاطع مغرب میں رہ جاتا ہی اور اس کی جگہ دوسرا نقطہ قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا نقطہ تقاطع معدل النہار سے شخصی ہے اور فلک البروج سے نوعی کہ منطقہ کی حرکت شرقی کے سبب معدل کے اُس پر نطقہ پر منطقہ کے مختلف نقطے آتے رہتے ہیں۔



احب معدل النہاراء ب فلک البروج معدل کی حرکت کہ شرق سے غرب کو ہے اس میں تو منطقہ بھی اس کا تابع ہے اس سے کوئی تفاوت نہ ہوگالیکن منطقہ اپنی ذاتی حرکت خفیفہ مغرب سے مشرق کور کھتا ہے۔ اج تقاطع نقطتین اب پر ہے اب منطقہ کا نقطہ احرکت کرکے ہ پر آیا تو ضرور نقطہ ح کہ اس سے مغرب کو تھا اکی جگہ آئے گا اب ح پر تقاطع ہوگا جواسے مغرب کو تھا کو جب چل کہ آئے گا اب ح پر تقاطع ہوگا جواسے مغرب کو تھا جب چل تقاطع پر آئے گا یو نہی جب المحل ہ پر آئے گا ہو ہے کہ بر حرصر کرکی جب آئے گا اب ح پر تقاطع ہوگا ہوا ہے مغرب کو تھا تقاطع کیا جب آئے اور اب کہ اس سے مغرب کو تھا تقاطع کیا ہوں ہر روز تقاطع منطقہ کے عربی نقطوں پر منتقل رہے گا جس کی مقدار روزانہ تقریبًا دس فالے بتائی گئی ہے کتنی صاف وجہ ہو جس پر عقلگ کچھ غبار نہیں لیکن ہیا ہو جو تو ہر چیز جاذبیت کے سر منڈ بھی سے خواہ نہ سے اس کی وجہ <sup>2</sup> یہ بتائی گئی ہے کہ زمین خط استواپر پھولی ہوئی ہے تو شمس و قبر کا جہ نبیت اور اجزائے زمین کے اس چھلے پر بوجہ قرب جذب زائد ہے آ فیاب اس کے ہر جز کو استواپر پھولی ہوئی ہے تو شمس و قبر کا جہ نبیت اور اجزائے زمین کی حرکت محوری سے آئی چھلے کے ساتھ جانا چاہتا ہے لاجم دونوں سمتوں منظقہ البروج کی طرف کھینچتا ہے اور اور وہ جزء زمین کی حرکت محوری سے آئی چھلے کے ساتھ جانا چاہتا ہے لاجم دونوں سمتوں منظقہ البروج کی طرف کھینچتا ہے اور اور وہ جزء زمین کی حرکت محوری سے آئی جھلے کے ساتھ جانا چاہتا ہے لاجم دونوں سمتوں معمل محتمر رہتا ہے مگر جب آ فیاب نقطتین اعتدال پر ہو جسے مارچ سمبر میں پچھ دیر تواتی دیر البتہ یہ فعل

Page 274 of 682

<sup>1</sup> حص ۱۲\_۹ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ص۱۸۰ نیزح ص۲۷۱–۱۲

باطل ہوگا کہ خط استوایہاں خود ہی دائرۃ البرج سے متحد ہے توایک دوسرے کی طرف کینے گاکیا؟ اور سب سے زائد اس وقت ہوگا جب آ فتاب مدارین میں ہو یعنی راس السرطان ور اس ابجدی پر اور اس میں بوجہ قرب قمر کا فعل مثمس سے زائد ہے یعنی کا اور چند سطر بعد کہا تقریباہ ۲/ مجموع جذب نیرین سے اعتدالین ایم، ۵۰ ہر سال بٹتے ہیں مگر اور سیاروں کی جاذبیت ان کے فعل کی ضد ہے وہ مبادرت کو اتاء ۰ گھٹاتی ہے لہذا ۲۰ ء ۵۰ ہتی ہے مبادرت کی تصویر ہے ہے۔



ابء منطقہ پر رمحل مثمس ہے وہ احب معدل کے مثلاً نقطہ ہ کو اپنی طرف جذب کرتا ہے لیکن وہ زمین کی حرکت محوری سے اسی دائرہ اح ب پر جانب اجانا جا ہتا ہے دونوں تقاضوں کے تجاذب سے وہ نہ رکی طرف جائے گانہ اکی، بلکہ دونوں کے نیج میں ہو کرح کی طرف بڑھے گااور اب اکی جگہ اور نقطہ کہ اس سے مغر بی تھا نقطہ تقاطع ہوجائے گا۔

اقول: یعنی ہکاح کی طرف بڑھنایوں تونہ ہوگاکہ ہ چھلے سے نکل کرخط ہ ح پر بڑھ جائے بلکہ ساراہی چھلااس طرح بڑھے گاکہ ہ اوھر رسے قریب ہو جائے اور ادھرح سے تو ا اپنی اس جگہ سے باہر نکل جائے گااور اس کی جگہ اس کے بعد کا نقطہ ح کی طرف قریب کے نقطہ سے مل کر تقاطع کرے کہ ہ جذب کے سبب جست کرکے اونچا ہو گیا ہے تو یہاں اہ کے قابل فاصلہ نہ رہا، لاجرم ا آگے نکل گیااور اس کے پیچھے کا نقطہ محل تقاطع ہو ااور اب یہ شکل ہو گی۔



ایہ نظم نظام مقاجب ہ بڑھ کر ہ کی جگہ آیا خط استواکا حصہ اہ ا ب حصہ اہ ہوا اموضع نقاطع ہے آگے نکل گیااور نقاطع منطقہ کے نقطہ اسے پیچھے ہٹ کر مغرب کو پڑا تواب ط نقطہ نقاطع ہوا کہ ح سے بہ نسبت رہ پہلے نقاطع کے قریب ہے تواُن کے طور پر نقاطع دائرة البروج و معدل النہار لینی خط استوادونوں سے نوعی ہے اس کانوعی ہونا توظام کہ نقاطع منطقے کے اجزائے غربیہ پر منتقل ہے اور اس کا یوں کہ اسے جاذبیت نے بڑھا یا اور پہلے نقطے کو قائم نہ رہنے دیاان کے طور پر غربیت کیوں ہوئی۔ پر منتقل ہے اور اس کا یوں کہ اسے جاذبیت کے برا گرچہ دو نصف بالائے افتی و زیر افتی کے اعتبار سے مشرق و مغرب کی تعبیر بدلتی ہے۔ ہمارامشرق امریکہ کا مغرب ہے اور ہمارامغرب اس کا مشرق ، مگر توالی بروج متبدل نہیں اور وہ ہر جگہ مشرق سے مغرب کو ہے ، حمل جہاں ہو ثور اس سے مشرق میں ہے۔ کہ اس کے بعد طالع وغارب ہوگا

Page 275 of 682

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ص ۱۹۰ دونوں میں ۱*ار ۲۵ کافر*ق ہے ۲ امنہ غفرلہ

اور حوت مغرب میں کہ پہلے یو نہی ہم جگہ میزان سے عقرب شرقی اور سنبلہ غربی توجو چیز توالی بروج پر انقال کرے مثلاً حمل سے ثور میں آئے یاراس الحمل سے حمل کے دوسرے درجے میں وہ مغرب سے مشرق کو جاتی ہے اور جو چیز خلاف توالی محترک ہو مثلاً حمل سے حوت کے ۳۰ سے ۲۹ میں وہ مشرق سے مغرب کو چلتی ہے اس شکل میں اگر ۱ مشرق پر راس الحمل ہے تو ضرور اطرح ر الخ حوت، دلو، جدی الخ بیں خواہ ارقوس بالائے افق ہو کہ بیاس سے پہلے طلوع کرتے ہیں یا قوس زیراُفق کہ اب اکہ ادھر کامشرق ہی ہمارا مغرب ہے اور حوت دلوجہ کی الخ اس سے پہلے غروب کرتے ہیں اور اگر مشرق پر راس المیزان ہے تو ضرور بوجہ مذکور دونوں صور توں میں اطرح ر الخ سنبلہ اسد سرطان الخ ہیں اب کہ اکی جگہ ط نقطہ تقاطع ہوا۔ پہلے صورت میں راس الحمل اپنی جگہ سے ہٹ کر حوت سابق کا کوئی حصہ راس الحمل مظہر ااور دوسری صورت میں راس المیزن ہٹ کر سنبلہ سابقہ کا کوئی نقطہ راس المیزان ہوا ہم حال نقطہ اعتدال خلاف توالی پر بڑھا تو مغرب کو ہٹا۔ وھو المقصود۔

تم سمجے كه يول جاذبيت كے ماتھوں مبادرت بن كئ ابرد سُنيے:

فاقول: اوگا: ایک سہل سوال تو پہلے یہی ہے کہ سمس کا جذب صرف خط عمود پر نہیں بلکہ تمام اجزائے مقابلہ پر ہے اگر چہ موقع عمود پر زائد، اور ظاہر ہے کہ چھلے کے اجزاء اگر چہ ایک سمت میں نہیں کہ قوس کے گلڑے ہیں مگر اکلی سمتیں قوس انتظام میں منتظم ہیں ان پر جذب کے جو خطوط آئیں گے اان کی سمتوں کا اختلاف اور رنگ کا ہوگا اور مختلف زاویے بناتے آئیں گے م جزا پنے زاویے کے بیج میں نکلے گاجو قوسی انتظام میں منتظم نہیں تو کیا وجہ کہ اجزاء متفرق نہ ہو جائیں اس کا ثبوت تمہارے ذمہ ہے کہ ان کا نکانا ایسے ہی تناسب پر ہوگا کہ چھلا بدستوار بر قرار رہے۔

**ثانيًا:** جب عمود ومنحرف کا بھی فرق اور قرب بھی مختلف،لاجرم جذب مختلف تو نافریت مختلف تو حیال مختلف تواجزا<sub>ء</sub> متفرق اور حیملامنتشر ۔

الگا: وسط کے جزیر سب سے زیادہ جذب ہے اور دونوں پہلوؤں پر بتدر تئ متنا قص تو واجب کہ چھلے کا جزء ،اوسط سب سے زیادہ ایخ محل سابق سے حکل سابق سے محل سابق سے حکل سابق سے محل سابق سے حکل سابق سے محل سابق کہ ہے ہوں اور باقی کا بعد بڑھتا جائے یہاں تک کہ جز اوسط سب سے زیادہ اپنی پہلی جگہ سے دور ہو جائے مگر یہاں یہ ناممکن بلکہ اس کا عکس واجب کہ جب دونوں دائروں کا نقطہ تقاطع پیچھے ہٹا ہے تو خط استواکی اب جو وضع ہوگی وہ پہلی وضع سے قطعاً وسط میں متقاطع ہوگی۔

مثلًا راس الحمل ب راس المیزان تھااب راس الحمل ح پر ہوا تو واجب کہ راس المیزان ۽ پر ہوح ۽ کو وصل کرنے والی قوس یقینًا قوس سابق اب سے وسط میں تقاطع کرے گی تو ثابت کہ محل تقاطع کے اجزاء اپنی جگہ سے بہت زیادہ ہے اور پھر بعد گھٹتا گیا، یہاں تک کہ وسط پراصلگانہ رہا مالکل اس کا عکس جو جاذبیت کا متقضیٰ تھا تو جاذبیت سے مبادرت مانیا جہل محض ہے۔



**رابعًا**: جذب نیرین کااثر ہمیشہ متوافق مانناجزاف ہے بلکہ تجھی متوافق ہوگا جیسے اجتماع میں اور اس وقت مبادرت بہت سر لیع ہو نا چاہیے کہ دسویں جھے ایک طرف تھینچ رہے ہیں اور کبھی متخالف ہوگا کبھی متعارض، جیسے اس شکل میں



اب منطقہ ان، خط استواء سمس رقمر نقطہ قدط او پر جانا چاہتا ہے اور سمس اسے ۽ و پر کھینچتا ہے تواس کا مقتضی خط و ح پر جانا ہوگا اور قمر رسے کی جذب اس نسبت ۱/ ۳ سے جوان کے جذبوں میں ہے زائد ہے قمر پر کشش کرتا ہے اس کا مقتضیٰ خط و طریر جانا ہوگا۔ اب اگر بعد قمر سے کی جذب اس نسبت ۱/ ۳ سے جوان کے جذبوں میں ہے زائد ہے قمر کااثر ضعیف ہوگا کم ہے سمس کااثر ست ہوگا برابر ہے تو دونوں اثر مساوی ہوں گے بہر حال اس پر تین مختلف اثر ہیں بحال تعارض اگر جذب نیر بن ساقط ہو سید ھا او پر جائے گا مبادرت ہوگی ہی نہیں بحال تخالف اگر ست معتد بدند رہے اگر وہ اثر شمس ہے و طریر جائے اور اثر قمر تو و رہندان تینوں کے سواچو تھا خط نکالے گا بہر طور مبادرت کی چال ہم گز منتظم نہ ہوگی حالا نکہ با نفاق ار صاد منتظم ہے۔

خامسًا: جاذبیت دیگر سیارات کا مبادرت کو گھٹا نا یو نہی ہو سکتا ہے کہ نیر بن اعتد الین کو جانبِ غرب بڑھاتے اور یہ جانب شرق کا مبادرت کو گھٹا یا تو بدایۃ باطل کورو کناکار جاذبیت نہیں اور اوّل یعنی تقاطع کا کسی ایسے نقطہ منطقہ پر لے حانا جو پہلے نقطے سے مشرق کو ہواسی حالت میں متصور



کہ وہ نصف شالی میں خط استواسے جنوب کو ہوں یا نصف جنوبی میں شال کو کہ اس صورت میں سیارہ ، معدل کے نقطہ ہ کو اپنی طرف کھنچے گااور وہ ا کی طرف جانا چاہے گااور خط ہ ح پر نکل کر منطقہ سے دور ہوگااور اکے بدلے رپر نقاطع ہوگا جو ہمارے بیان سابق کے مطابق توالی بروج پر اکے آگے اور اس سے نثر تی ہے سیارات میں ایسا نہیں نصف شالی میں ان کا میل شالی اور جنوبی میں جنوبی میں جنوبی میں جو نادر تواکثر او قات سیارات اس میں نیرین کے

فتاؤىرضويه حلد٢٢

موافق ہی ہوںگے نہ کہ صد نقطہ خطاستوا کے آگے بڑھنے میں کچھ رکاوٹ پیدا کرنا میادرت کو غربی سے شرقی کرنانہ جاہے گا کہ وہ منطقہ سے قریب ہو تا ہوا جتنا بھی بڑھے بہر حال مبادرت غربیہ ہو گی۔

سادسًا: فرض کیچئے کہ یہ نادر نہیں تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ عکس ہی لازم کہ نصف شالی میں اُن کا میل دائما جنوبی ہو، اور جنوبی میں دائمًا شالی،اور په قطعًا باطل۔

سابعًا: قرب قمر ہے اس کی حاذبیت اقویٰ ہونے کارَ د ابحاث مد کی وجہ جہارم میں گزرا۔

**ڠامنًا: مدارين يرعمل اقويُ هو ناعجيب ہے ليني غايت بعد پر جذب اقويُ اور جتنا قرب هو تا جائے اضعف** 

تاسعًا: حلقہ استوائی کا بوجہ ارتفاع اقرب ماننا بھی عجیب ہے ایبا کتنا فرق ارتفاع ہے قطب سے خط استواتک تقریبًا 1 ساہی میل کا توفرق ہے اور مدار سے خط استوانک ۲۳ درجے ۲۷ وقیقے ہیں کہ ۲ کروڑ ۲۸ لاکھ میل سے زیادہ ہوئے سمس جب مدارین میں ہوگا قریب کے مداروں کو کھنچے گا ہا یونے تین کروڑ میل سے زائد بچے میں چھوڑ کر صرف ۱۳ میل بلندی کو جا پکڑے گا۔

عاشراً: اب واجب ہے کہ جب شمس مدار صیفی میں ہو تمام مدارات کہ اُس سے حانب جنوب ہیں شالی ہوں خواہ جنوبی مع خط استواسب کو جانب شال کھنچے اور ہاقی تمام مدارات یعنی قطب شالی تک انکے موازی دائروں کو جانب جنوب، یوں ہی جس مدار پر منتقل ہواسے چُھوڑ کراس سے شالیوں کو جنوب اور جنوبیوں کو شال کو طرف جذب کرے یہاں تک کہ خط استواپر آئے اب اسے چھوڑ کر تمام شالبات کو جنوب اور جمیع جنوبیات کو شال کی طرف لائے جب اس سے جنوب کو چلے سب شالبات و خط استوا کو جانب جنوب کشش کرے ماقی کو جانب شال غرض نہ خط استوابلکہ زمین کام رچھلااس کے موازی ہے جانب سمس کھنچے مدار صیفی سے باہر جتنے چھلے ہیں سب ہمیشہ جنوب کو بڑھیں اور مدار شتوی سے جتنے باہر ہیں سب ہمیشہ شال کو توزیین تطبین پر سے

حادي عشر: خط استواير فعل باطل ہونے كے كيا معنى، اب منطقه كى طرف نه كينيج اپني طرف توكينيج كاتو لازم كه تقاطع كا نقطه تقاطع چیوڑ کرنہ صرف آگے بڑھے بلکہ اونچا ہو جائے۔

روز بروز خالی ہوتی جائے اور مدارین کے اندر چھلے ہیں وہ ہمیشہ برودمات میں رہیں کبھی جنوب کو ہٹیں کبھی شال کو، دیکھو کیا

**نانی عشر: بی**انی طرف کینیتا خطِ استواہی پر نہیں بلکہ ہر مدار پر ہوگادن کواد ھرکے نقطے کواونیجا

<sup>1</sup> ص ۱۱۱ـ ۱۲وغير ه

ا چھی میادرت اعتدالین بی۔

Page 278 of 682

کرے گارات کو ادھر کے نقطے کو تولازم کہ ماہین المدارین زمین بہت او نچی ہو جاتی اور قطر استوائی پر سال زیادہ ہوتا جاتا اور شکل زمین بمر ورِ زمال سے ہوتی۔ 🧖 پیے تہاری جاذبیت اور اس کے ہاتھوں نظم مبادرت۔

(۲۳) میل کلی ہمیشہ کم ہوتا جاتا ہے زمانہ اقلید س میں ۲۴ درجے تھااس لیے اُس نے مقالہ رابعہ میں دائرے میں ۵ اضلع کی شکل بنانے کا طریقہ لکھااور اب ۲۳ درجے کے جھلے کو منطقہ کی وجہ آبھی وہی بتائی کہ آ فتاب خط استواء کے چھلے کو منطقہ کی طرف کھنچتا ہی اصول المیاة میں اس پریہ طرہ بڑھایا کہ نصف چھلے کو جو آ فتاب سے قریب ہے منطقہ سے نزدیک ہوتا ہے اور دوسرے نصف کو دور مگراس کی دوری اس کی نزدیک ہے کم ہے لہذا قرب ہی بڑھتا ہے اور پھر کھٹے گا بھی ان نصفوں میں فاصل وہ خط ہے کہ دونوں نقطہ اعتدال میں واصل ہے دہ اس دوری کا محور ہے۔ <sup>2</sup>

اقول اولاً: جب دو اعظیمے مثلاً ارب، احب متقاطع ہوں اوراُن کا تقاطع نہ ہوگا مگر نصف پر ہر نصف منتصف پر، ان میں غایت بعد ہوگا جب میل کلی و بعدِ اعظم کہتے ہیں جیسے ح، ، ہ ر) اور یہ قوس اس زاویہ ایاب کا قیاس ہوگی اور بداہة ً دونوں زاویے اح، ، ه ا ر متساوی ہیں تو وجو باح ، ، ه ر دونوں قوسین برابر ہیں تو محال ہے کہ ایک نصف مثلاً اح ب کو ا ب سے قریب کرے اور دوسرے نصف سے دوسرے نصف سے قریب ہوگا وجو با اُتناہی دوسر انصف دوسرے نصف سے قریب ہوگا وجو با اُتناہی دوسر انصف دوسرے نصف سے قریب تر ہو جائے گا ورنہ دائرے کے دو مکر سے ہو جائیں گے۔



ٹاٹیًا: اس قریب وبعید کرنے میں تفاوت کے کیا معنے!

۔ **ٹالٹاً:** چھلے کے دونوں نصف م روز آفتاب سے قُرب وبعد بدلتے ہیں دن کوجو نصف قریب ہے شب کو بعید ہوگاو بالعکس تو دن کا عمل رات میں باطل، رات کا عمل دن میں زائل، اور سال بسال میل کی کمی غیر حاصل۔

رابعًا: کیادلیل ہے کہ عمل کبوء یک زمانے کے بعد منعکس ہوگااور میل کہ گھٹتا جاتا ہے، پھر بڑھنے لگے گا یاجو منہ پرآیا دعویٰ کر ڈالا یہاں تک کہ لکھ دیا کہ ابدالآباد تک یو نہی کبھی گھٹتا کبھی بڑھتار ہے گا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ص۲۸اوص۱۹۰ نیزح ص۲۷ا\_

<sup>2</sup> ص ۱۵۸ ـ ۱۲ ـ

خامسًا: کبؤ مبادرت دونوں متلازم اور ایک علت کے معاذل ہیں جب کبوء منعکس ہوگااور میل بڑھے گاضر ور خطِ استوا منطقہ سے دور ہوتا جائے گااور تقاطع غرب سے شرق کوآئے گاکبھی ایباسنا یا قدیم وجدید میں کسی کاابیاز عم ہوا یا تحکمات بے سروپا ہی کانام تحقیق جدید ہے۔

(۲۴) مر كزنشس تحت حقيقى ہے جواس سے قريب ہے ينچے ہے اور بعيد اوپر۔

اقول: يد مضمون هيات جديده سے بوجوه ثابت:

اولاً: صاف تصر ت کہ سمس اہی ثقیل حقیقی ہے باقی سب اضافی، ہر ایک بقدر اپنے ثقل کے مرکز سمس سے قُرب چاہتا ہے اور
اس سے زیادہ قرُب سے بھا گتا ہے مع اس اقرار 2 کے ثقل کاکام جانب زیریں کھنچنا ہے توروش ہوا کہ مرکز سمس ہی تحت حقیقی ہے۔
اس سے زیادہ قرُب سے بھی زہرہ و عطار د کو سفلیین اور مرتُ و مافوقہ کو علویات کہتے ہیں ہمارے طور پر تواس کی وجہ صحیح وظاہر ہے کہ مرکز زمین تحت حقیقی ہے زہرہ و عطار د اُس سے قریب ہیں اگر چہ اپنے بعد ابعد پر ہوں اور مرتُ و مافوقہ بعید اگر چہ بعد اقرب پر ہوں ایکن ان کے طور پر یہ نہیں بنتی کہ ہیات جدیدہ کے زعم میں بار ہامر تُخ زمین سے قریب اور زہرہ و عطار د دور ہوتے ہیں زیجات سنویہ یعنی المکنون میں دیکھنے گا کہ جا بجا کتے کتے دن زمین سے بعد مرتُ کے لوگار ثم میں عدد صحیح 9 ہے کہ کسر محض ہوئی اور زہرہ و عطار د میں صفر کہ احاد میں دیکھنے گا کہ جا بجا کتے کتے دن زمین سے بعد مرتُ کے لوگار ثم میں عدد صحیح 9 ہے کہ کسر محض ہوئی اور زہرہ و عطار د میں صفر کہ احاد صحیح کامر تیہ ہوا۔ سب میں زبادہ تفاوت کا مقام وہ ہے کہ دونوں شمس کے ساتھ قران اعلیٰ میں ہوں اور مرتُ مقالے میں



اس صورت پر ظاہر ہے کہ اس وقت مرت خزمین سے قریب ہوگااور زہرہ و عطار د دور ہیات جدیدہ نے اس وقت زمین سے عطار د کا بعد اعظم ۱۳۵۲۳۱۰۴۳ تیرہ کروڑ میل سے زائد اور زہرہ ۱۵۹۵۵۱۴۳۳۱که اسولہ کروڑ میل کے قریب اور مرت کا بعد اقل ۲۲۳۸۸۹۸که پونے تین کروڑ میل بھی نہیں تواگر مرکز زمین تحت حقیقی ہو تولازم کہ بارہام سخ نیچااور زہرہ و عطار داوپر ہوں، حالانکہ ایسانہیں، لاجرم مرکز شمس کو تحت حقیقی لیا کہ زہرہ و عطار د و ہمیشہ اس سے قریب ہیں اور مریخ بعید۔

<sup>1</sup> حص ۲۹ ـ ۱۲

<sup>2</sup> حص ۱۳۳

<sup>3</sup> ص ۲ کے ص ۹۲ <u>۲ ۲</u>

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

کہتے ہیںاور مریخ وغیر ہ کامدار مدارار ض سے باہر ہونے کے باعث اُن کوعلو بات، ظاہر ہے کہ یہ علو و سفل اضافی ہیں لیعنی زمر ہ وعطار د کامدار اندر ہونے کے سبب تحت حقیقی ہے بہ نسبت مدار ارض نز دیک تر ہے اور مریخ وغیر ہ کا دور تر کھل گیا کہ اُن کے نز دیک مرکز سمس ہی تحت حقیقی ہے یہ ہیأت جدیدہ اور اس کی تحقیقات ندیدہ تمام عقلائے عالم کے خلاف اس نمبر کا پورامزہ فصل سوم میں کھلے گاان شاء الله تعالیٰ۔

(۲۵) خلاممکن بلکہ واقع ہے بذریعہ آلہ کسی ظرف یا مکان کو ہوا سے بالکل خالی کر لیتے ہیں۔

اقول: بدان کامزعوم جا بجاہے، آله ایئر پیپ کا ذکر نمبر ۱۸میں گزرا، فلفه قدیمه خلا کو محال مانتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ ممکن ہے مگر زرّا قات عصه وسراقات وغیر ہاکی شہادت سے عادةً محال اور ہوا بہت متخلیل جسم ہے کیا دلیل ہے کہ بذریعہ آلہ مالکُل نکل جاتی ہے جزو قلیل متحلٰ ہو کر سارے مکان کو بھر دیتا ہے جو بوجہ قلت قابل احساس نہیں ہو تا۔ نیوٹن ¹نے لکھااگر زمین کواتناد باتے کہ مسام بالکل نہ رہتے توائلی مساحت ایک انچ مکعب سے زیادہ نہ ہوتی جب رپہ عظیم کرہ جس کی مساحت <sup>2</sup>دو كهرب انسٹھ ارب تینتالیس كروڑ چھیانوے لا كھ ساٹھ مزا

عسه: زرّاقه پچهاري، سرّاقه نیچورا۔اس کا تنگ منه اور نیچے باریک سوراخ پانی بھر کراویر انگو تھی سے دیالو پانی نیچی نه گرے گا که ہوا کے جانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی یانی گرے توخلالازم آئے، انگوٹھااٹھالو تواب گرے گاکہ نیچے سے جتنا پانی نکلے گااوپر سے اُتنی ہوا داخل ہوگی، ڈاٹ پیچاری کے نتھنے تک دبا کریانی پر رکھ کر تھینچو یانی چڑھ آئے گا کہ ڈاٹ کے لگلنے سے جگہ خالی ہو گی اس خلا کو بھرے اور جب یانی بھر جائے اور ڈاٹ سے منہ بند ہو جھانے سے یانی نہ گرے گا جیسے نیچوری سے نہ گرتا تھا کہ خلانہ لازم آئے، مدت ہوئی میں ایک مشہور طبیب کے یہاں مدعوتھا گرمی کا موسم تھاحقہ بھر کرآیا نے خشک تھی دھواں نہ دیامیں نے اسے کہاتازہ کرواب دھواں دینے لگامیں نے حکیم صاحب سے وجہ یو چھی کچھ نہ بتائی میں نے کہاجب نے ُخٹک تھی مسام کھلے ہوئے تھے، پینے کے جذب سے جتنی ہوائے کے اندر سے منہ میں آتی اس کے قریب باہر کی ہوا مسام کے ذریعے سے نُے کے اندر آ جاتی جگہ مجر جاتی اور دھوئیں تک جذب کااثر نہ پہنچا تازہ کرنے سے مسام بند ہو گئے اندر کی ہوا بینے سے تھینجی اور ماہر کی آنہ سکی لاجرم خلا بھرنے کو دھواں نے میں آیا ۲امنہ غفرلہ۔

<sup>2</sup>ص۲۲۲ میں اس سے بھی زائد بتائی دو کھر ب ساٹھ ارب اکشھ کروڑ تنیں لاکھ میل مگر ہم نے مقررات جدیدہ پر حساب کیاتواُسی قدر آئی ہم نے اپنے رسالہ الھنٹی النمیر فسمیں ذکر کیاہے کہ (باقی رصحٰ آئدہ)

ف: رساله الهنئى النميد في المهاء المستدير فآوي رضويه جلد ٢ مطبوعه رضافاونله يثن لا بهورميس ہے۔

میل ہے دب کرایک اپنچ رہ جاتا تو ہوا کہ اس سے مثافت میں مزاروں درجے کم ہے کیاایک تل بھر پھیل کر کروڑوں مکانوں کو نہ بھرسکے گئے۔

منبیہ لطیف: اقول: اہل انصاف دیکھیں سر دار ہیأت جدیدہ نیوٹن نے کیسی صریح خارج از عقل بات کہی کرہ زمین اگر دب کر ایک انچ مکھ برہ جائے تو۔

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

کرہ زمین ایک ایخے ہوتااس کا قطر تقریبًا سواانچے ہوتا یعنی علیہ ۲۴۰۷۰۰۰ء اجس میں بال کی نوک کے برابر ذرے صرف ۵۵۳۲۴۵ میں گن لیجئے استے درے فی اور اب ایک ایخے طول کی خاک میں گن لیجئے استے ذرے فی الحال موجود ہیں تو باقی ۸ مزار میل کا خط کہاں سے بنا۔

گائیاجب قطر میں ۲۰ ہی ذرے ہوئے اور وہ ہے ۲۰ ادر جے اور زمین کا درجہ قطریہ ۲۱ میل کے قریب ہے بینی ۹۴۳۳ ہم ۱۵ میل کے نصف قطر معدل ۳۹۵۲ میل ہے توسیب اُس سمٹنے کے بعد پھیل کر حالت موجودہ پر آتی ہر ذرہ دوسرے سے میل کے نصف قطر معدل ۳۹۵۲ میل ہے توسیب اُس سمٹنے کے بعد پھیل کر حالت موجودہ پر آتی ہر ذرہ دوسرے سے ۱۳۲ میل کے فاصلے پر ہوتا توزیین محسوس ہی نہ ہوسکتی۔

الگار گربفرض غلط بید منزلوں کے فاصلے پر ایک ایک ذرہ دوسرے سے جدا نظر بھی آتا تو کوئی مجنون ہی اسے جسم واحد گمان کرتا۔ رابعًاز مین پر انسان حیوان کابسنا چلنا در کنار ، کوئی مکان تغییر ہونا محال ہوتا کہ مرذرے کے بچے میں ۱۳۲ میل کاخلا ہے۔ خاممیًا اگر لوگ ہوا میں معلق بستے بھی توامر یکہ کے ہندوستان سے دکھائی دیتے اور ہندوستان کے امریکہ سے ، اور سنس و قمر کو کواکب کا طلوع غروب سب باطل ہوتا کہ منزلوں کے خلامیں متفرق ذرے کیا حاجب ہوتے۔ بیہ سب حالتیں زمین کی حالت موجودہ میں لازم ہیں کہ بیہ وہی حالت تو ہے جو سمٹ کر پھیلنے کے بعد ہوتی۔ سیٹنے سے اجزاء کم و بیش نہیں ہوجاتے تواب بھی قطر زمین وہی ۲۰ ذرے بھر ہے اور سارے مُرے

عیں اس لیے کہ مجکم تعکمیں لومساحت کرہ۔۳/۱۸۹۹۸۲مء ا = لوقطریہاں مساحت ایک ہے نہ صفر عدد مذکور = ۴۸۱۰۰۱۴ء • - ۳ = ۹۲۳۶۷۲۳۰ • • • عدد ش ۲۴۰۷۰۰۹ء ایعنی ایک اپنج مع کسر مذکور کہ قریب ربع ہے۔

فالمرہ: اقول: یونمی کرہ جس مقدار میں ایک فرض کیا جائے گائس کا قطر تقریبًا سوایا ہوگا اور قطر جس مقدار میں ایک فرض کیا جائے کہ وہ اس سے ۱۳۱۱/ ۲۵۰ یعنی ایک فرض کیا جائے کہ وہ اس سے ۱۳۱۱/ ۲۵۰ یعنی اسلام ۲۵ ہوگا اور بالتد قیق ۵۲۳۵۹۹۹ء کہ جب قطر ایک ہے اس کالوگار ثم اور سہ چند لوگار ثم سب صفر ہوا تو لو مساحت کرہ صرف ۱۸۹۹۸۹ء ارباجس کا عدد وہ بوگی اور مذکور ہے اور اس ۱۳۳۴ ہے مقدار قطر کی کرہ پر زیادت متوہم نہو کہ قطر میں اس مقدار کی پہلی قوت ہوگی اور مذکور ہے اور اس ۱۳۳۴ ہے کہ تو ایک کرہ پر زیادت متوہم نہو کہ قطر میں اس مقدار کی پہلی قوت ہوگی اور کرے میں تیسری میبیں دیکھئے کہ قطر میں ۱۶ ذرے ہوئے بعنی ایک انچ میں ۸۳ اور کرے کی ایک انچ میں ۱۹۵۲ اکد ۸۸ کی مکعب ہے اس کی تصدیق یوں ہو سکتی ہے کہ سواائج قطر میں ذرے ۵۲۰۳۳ میں ۱۹۵۴ ہو کہ اور ماحت انچ میں کاعدد وہی ۱۳۹۱ میں درت کرہ ۱ مامنہ غفر لہ۔

میں کل جمع ۵۹۲•۱۱ذرّے اگر کیے اجزائے دیمقراطیسہ بال کی نوک سے چھوٹے ہیں تووہ قطر میں ۲۰ نہیں بہت ہیں۔ **اقول**: ایسے کتنے بہت میں ایسے کتنے جھوٹے میں ذہنی تقسیم میں کلام نہیں جس پر کہیں روک نہیں، ایک خشخاش کے دانہ پر دائرہ عظیمہ لے کر اس کے ۳۲۰ درجے، م درجے کے ۲۰ دقیقی مر دقیقے کے ۲۰ ثانبے بوں ہی عاشرے اور عاشرے کے عاشرے تک جتنے چاہیے حساب کر کیجئے کیا یہ جس میں متمایز ہو سکتے ہیں۔ یہ فلک سمس جسے تم مدار زمین کہتے ہو جس کا محیط دائرہ ۵۸ کروڑ میل سے زائد ہے۔ہم فصل اول میں ثابت کریں گے کہ اس کا عاشر ہ ایک بال کی نوک کے سوالا کھ حصوں سے ا یک حصہ ہے۔ تقسیم حسی میں کلام ہے جس کا نتفاا جزاء دیمقراطیسیہ میں لیا گیاہے اور شک نہیں کہ مال کی نوک کا پچاسواں حصہ بھی حسًاجدانہیں ہوسکتا توجز دیمقراطیسی زیادہ سے زیادہ ایک ذرے میں پچاس رکھ لیجئے۔نہ سہی م بال کی نوک میں ۳۲ افرض کیجئے اب تو کوئی گلہ نہ رہااور کاسے میں آش بدستور، جب مر ذرہ دوسرے سے ۱۳۲ میل کے فاصلے پر تھااب مرجز دوسرے سے میل میل بھر کے فاصلے پر ہوا، اب کیااس کا قطر مال کی ۱۰ نوک سے بڑھ جاتا ہے، ایک نوک کے جھے کتنے ہی تھہرالواب کیا زمین محسوس ہوسکتی۔اب کیا جسم واحد مسمجھی جاتی، اب کیااس پر کھڑا ہو نا یا مکان ممکن ہوجاتااب کیااد ھر کی آبادیاد ھر نظر نہ آتی۔اب کیا جاند سورج یا کوئی تارا غروب کر سکتا، ہر دوجز میں ایک میل کا فاصلہ کیا کم ہے، ملاحظہ ہویہ ہیں ان کی تحقیقات جدیدہ اور پیہ ہیں ان کے اتباع کی خوش اعتقادیاں کہ متبوع کیسی ہی بے عقلی کا ہذیان لکھ جائے پیہ امنّا کہنے کو موجود۔

اخیر میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صحت کی تمامتر کو شش کے باوجود۔

(۲۷) آسان کچھ نہیں فضائے خالی نامحدود وغیر متناہی ہے ایک پتھ <sup>1</sup> کہ پھنکا جائے اگر حذب زمین ومزاحمت ہوا وغیر ہ نہ رو کیس تو ہمیشہ بچیاں رفتار سے چلا جائے تجھی نہ تھہرے زمین ² کو کشش آ فتاب حائل نہ ہوتی تو ہمیشہ مساوی حرکت سے سید ھی ایک طرف چلی جاتی۔ بیران کی خام خیالیاں ہیں۔آ سان پر ایمان مرآ سانی کتاب ماننے والے پر لازم، اور بعد موجود قطعًا محدود لامتناہی ابعاد دلائل قاطعہ سے مر دود۔

(۲۷)ا گلے 3 تو غلطی میں پڑ کر وجودِ فلک کے قائل ہوئے اور ہم پچھلے (یعنی)ہیأت جدیدہ والے اگرچہ آ سان نہیں مانتے پھر بھی حسابی غلطیوں اور ہندسی خطاؤں کے رفع کے لیے ان تمام حرکات و دوائر کو اگلوں کی طرح ایک کرہ کے مقعر میں مانتے ہیں جومنتهائے نظر راصد پر ہےاوراس کامر کز مرکز زمین۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حص ۲۴ وغیر ہط ص کا۔ ۱۲

<sup>2</sup> ط ص ۵۲\_۱۲\_۱۲

<sup>3</sup> حص۲۶ اوراسی کااشارہ ص ۲۳ میں ہے ۱۲۔

اقول: اولاً: یہ اقرار غنیمت ہے کہ بے آسانی کرہ مانے حساب میں غلطی اور ہندسی اعمال میں خطاپڑتی ہے مگریہ منطق نرالی ہے کہ وہی غلط ہے جس کے ماننے سے غلطیاں رفع ہوتی ہیں۔

**ٹائیا:** تمام عُقلا توان دوائر کوآ سانی کرہ کی محدب پر مانتے ہیں مگریہ انہیں کیونکر راست آتا کہ فضائے نامحدود کا محدب کہاں، لہذا مقعرلیا، اب اس کو بھی تجدید درکار، وہ انتہائے نظر راصد سے لی۔ تحدید تواب بھی نہ ہوئی۔

راصدوں کی نظریں مختلف ہیں، سب سے تیز نظر کالیا جائے توآگے آلات ہیں اور ان کی قوتیں مختلف ہیں سب سے قوی قوت کا لیا جائے تواس کی بھی حد نہیں روز نئے آلے ایجاد ہوتے ہیں نگاہ مجر دہویا مع آلہ اس کی اپنی انتہااس سقف نیلی پر ہے جسے ہیات قدیمہ نہایت عالم نسیم کرہ بخار کہتی ہے اور جدیدہ ایک محض موہوم حد نظر اور حقیقت میں وہ اس آسانِ و نیا یعنی فلک قمر کامقعر ہے اس کے بعد روشن اجرام نہ ہوتے تو بچھ نظر نہ آتا اور روشن اجرام زاویہ بابصار بننے کے لائق بعد پر گئتے ہی دور لے جائیں نگاہ ان تک پہنچے گی تو واقعہ میں کوئی حد نہیں ہاں یہ کئے کہ کل جب تک یہ آلات نہ نگلے تھے جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی اس بعد پر یہ مقعر و دائر بنتے تھے آلات بن کران سے زائد پر ہوئے اور جوآلہ قوی ترایجاد ہوتا گیا ہے کرہ عالم او نچا ہوتا گیا اور آئندہ یوں ہی ہوتا رہے جسی بھی ہو۔

الگا: ساوی کرہ واقعی خواہ فرضی بالطبع ابیا ہو نالازم کہ تحت حقیق سے اس تک بعد م جانب سے برابر ہوااس کے کوئی معنی نہیں کہ یہ مقعراکی طرف زیادہ او نچا ہے دوسری طرف کم، تواسے مرکز شمس پر لینا تھا کہ وہی تمہارے نزدیک تحت حقیقی ہے۔ ۲۳ مگر مجبوری سب پچھ کراتی ہے وہ حسابی وہ ہندسی غلطیاں یو نہی رفع ہوتی ہیں کہ با تباع قد مامر کز عالم مرکز مین پر لیا جائے۔ مرکز مجبوری سب پچھ کراتی ہے وہ حسابی وہ ہندسی غلطیاں یو نہی رفع ہوتی ہیں کہ با تباع قد مامر کز عالم مرکز مین پر لیا جائے۔ مرکز مین ہو یا مرکز شمس یا کوئی ایک مرکز معین ہیات جدیدہ سب دوائر کو جن سے ہیات کا نظام بنتا ہے ایک مرکز پر مانے ہیات کا نظام سب درہم و برہم، غرض بچپارے ہیں مان سکتی ہی نہیں جس کا بیان عنقریب آتا ہے اور ہے ایک مرکز پر مانے ہیات کا نظام سب درہم و برہم، غرض بچپارے ہیں مشکل میں، دوائر اور ان کے مسائل سب قدماء سے سیکھے اور انہیں کی طرح اُن سے بحث چاہتے ہیں مگر جدید مذہب واللا بنے کو اصولِ معکوس لیے اب نہ وہ بنتے ہیں نہ یہ چھوٹی نہیں۔ بعونہ تعالی میسب بیان عیاں ہوجائے گا۔ و بالله التو فیق۔ مشل ہاتھوں سیارے گھا کر چار طرف ہاتھ یاؤں مارتے ہیں اور بنتی بھی نہیں۔ بعونہ تعالی یہ سب بیان عیاں ہوجائے گا۔ و بالله التو فیق۔ مشل ہاتھوں سیارے خط استوا کو جب مقعر ساوی تک لے جائیں تو ایک دائرہ عظیمہ پیدا ہوگا کہ

سُرہ فلک کے دوجھے مساوی کردے۔ پیہ خط اعتدال یا آسانی خط استوا یعنی معدل النہار ہے دائرہ عظیمہ وہ دائرہ ہے کہ کرہ کے دو برابر جھے کردے۔

اقول: اتنی قدماء سے سیچھ کرٹھیک کہی مگر ہیات جدیدہ ہر گزاسے ٹھیک نہ رکھے گی جس کا بیان بعونہ تعالی عنقریب آتا ہے۔ حدائق نے اس میں ایک مہمل اضافہ کیا کہ منطقہ حرکت یومیہ زمین کو قاطع عالم فرض کرنے سے عالم علوی میں معدل النہار اور زمین پر خطِ استواپیدا ہوتا ہے۔

اقول: خطِ استوابی تووہ منطقہ ہے اسے قاطع عالم مانے سے خود اس کا پیدا ہو نا عجیب ہے۔

(۲۹) تمام مباحث ہیات کی امہات دوائر دودائرے ہیں معدل النہار کہ گزرا، دوسرادائرۃ البروج اس کی تعیین ہیات جدیدہ کے اضطراب دیکھے، سیکھااسے بھی قدماسے اور بے اس کے ہیات کے کام احکام چل نہیں سکتے ناچار ابحاث واحکام میں قدماء کی تقلید کی مگر پیخبر کہ ہیات جدیدہ کے غلط اصول ان کا تقل پیڑانہ رکھیں گے نہ تمہیں دائرۃ البروج کی صحیح تعریف کرنے دیں گے اصول علم الهیات میں کہاز مین اپنے دورہ سالانہ گردشمس سے جو دائرہ عظیمہ بناتی ہے وہ دائرۃ البروج ہے اس کی سطح معدل پر سام درجے کے ادقیقے کچھ ٹانے مائل ہے یہ بارہ برج مساوی پر تقسیم ہے جن میں چھ خط استواسے شال کو ہیں چھ جنوب کو، ہر برج ۲۰ درجے حدائق میں کہا یہ دائرہ مدار زمین کو قاطع عالم فرض کرنے سے فضائے علوی میں حادث ہوتا ہے۔

اقول اولاً: یہ سب غلط ہے بلکہ مدارِ سمس (جے یہ مدارِ زمین کہتے ہیں) مرکز عالم سے جدا مرکز پر واقع ہے تواس کے قطر کا ایک نقطہ مرکز عالم سے غایت بعد پر ہے جے اوج کہتے ہیں دوسرا غایت قرب پر جے حضیض، جن کی تصویر ۳۳ میں آتی ہے مرکز عالم پر اوج کی دوری سے دائرہ تھنچیں کہ منطقہ و ممثل ہے۔اس دائرے کو قاطع لین محدب فلک الافلاک پر اس کے موازی جو دائرہ بناوہ دائرۃ البروج ہے جس کا مرکز عالم ہے ہمارے بیان کاحق اور ان کے مزعوم کا باطل ہو نا ابھی خود ان کے اقراروں سے کھلا جاتا ہے ان شاء الله تعالیا۔

ٹائیگا: اس سے قطع نظر ہو تو طریق علمی سے مشابہ وہی ہے جو حدا کق میں کہانہ کہ نفس مدار کو دائرۃ البروج ماننا جس سے اوپر ڈیڑھ سوکے قریب مدار موجود ہیں اور سب کی مبانیت اس سے لی جاتی ہے جو اسے مقعر ساوی سے اتنا نیچا لینے پر نہیں بن سکتی۔ ٹالٹاً: مدار زمین تو بیضی مانتے ہو دائرۃ البروج دائرہ کیسے ہوااور مجاز کا دامن تھا مناکام نہ دے کہ میل و عرض ہماکے مؤامرات علم مثلث کروی پر مبنی اور وہ دوائر تامہ ہی میں جاری۔

(۳۰) معدل النہار دوائر ۃ البر وج کا تقاطع تناصف پر ہے یعنی نقطتین اعتدال سے دونوں کی تصنیف کروی ہے، ہیات جدیدہ میں بھی جتنے کرے بنتے ہیں ساوی خواہ ارضی جن کو گلوب کہتے ہیں سب

میں دیکھ او دونوں دائرے بتناصف ملیں گے اور یہ ایک الی بات ہے جس سے ہم بچہ آگاہ ہے جس نے قدیمہ خواہ جدیدہ کسی ہیات کے دروازے میں پہلا قدم رکھا ہو۔ نیز ابھی نمبر ۲۹ میں اصول علم الهیات سے گزراکہ ایک نقط اعتدال سے دوسرے تک دائرۃ البروج کے ۱۸۰ درجے ہیں یہ اس کی تنصیف ہوئی اور اسی سے نمبر ۲۳ میں گزراکہ خطِ استواکے نصفین کی تحدید انہیں دو نقطہ اعتدال سے ہے، نیز اسی کے نمبر ۵۹ میں ہے کہ یہ دونوں عظیمے ایک دوسرے کو دو نقطہ متقابل پر قطع کرتے ہیں ظاہر ہے کہ دائر سے کہ دائر سے سے صاف تر ۱۵۵ میں کہا کہ دونوں نقطہ اعتدال میں مطالع یعنی معدل کی قوس ۱۸۰ درج ہے پھر کہا یعنی دائرۃ البروج خط استواکو دو نقطہ متقابلہ پر قطع کرتا ہے جن میں فصل ۱۸۰ درج ہے پھر کہا یعنی دائرۃ البروج خط استواکو دو نقطہ متقابلہ پر قطع کرتا ہے جن میں فصل ۱۸۰ درج ہے پھر کہا یہ برہان ہے اس پر کہ دائرہ بروج دائرہ عظیمہ ہی ہے کہ سوا عظیمہ کے کوئی دائرہ خطِ استواکو یعنی معدل کو اس طرح قطع نہیں کر سکتا غرض یہ ایسامسکلہ ہے جس پر ہیات جدیدہ وجملہ عقلائے عالم سب کا اتفاق ہے۔

اقول: اب اسے تین نتیج بدیہی طور پر لازم:

(ا) یہ دونوں دائرے متساوی ہیں۔

(ب) دونوں مرکز واحد پر ہیں۔

ج) دونوں ایک کرے کے دائرہ عظیمہ ہیں۔



ظاہر ہے کہ چھوٹے بڑے دائروں کا تناصف ممکن نہیں ورنہ جزو کل مساوی ہو جائیں دائرہ اح ، نے جھوٹے دائرہ اب ح کی نقطتین اح پر تنفصیف کی اح وصل کیا ضرور ہے کہ اب ح کے مرکز سے ہ پر گزرااوراس کا قطر ہوا، اب انہیں نقطوں پر دائرہ اح ، کی بھی تنصیف مانو تواگر یہی اح اس کا بھی قطر ہو تو دونوں دائرے مسادی ہوگئے اور اگر اس کا قطرح طہوا تو قوس ا ہے بھی اس کی نصف ہوئی اور ح ہے بہر حال جزو کل برابر ہوگئے۔ یو نہی دو مساوی دائروں کا مرکز مختلف ہو توان کا تناصف محال۔



دائرہ ارب کا مرکز جے اور احب کاء ، اور نقطتین اب پر تناصف ، اب وصل کیا ضرورۃ ہم ایک کا قطر ہوا کہ اس کے نصفین میں فاصل ہے تو قطعًا دونوں کے مرکز پر گزرا کہ ہ ہے توہر دائرے کے دو مرکز ہوگئے اور بیر محال ہے ورنہ جزو کل مساوی ہوں اور جب بید دونوں عظیمے مساوی دائرے مرکز واحد پر ہیں تو یقینًا کرہ واحدہ کے عظام سے ہیں، بالجملہ یہ تینوں نتیجے متفق علیہ ہیں اور خود جملہ کرات ارضی وساوی کہ اب تک ہیات حدیدہ میں بنتے ہیں ان کی صحت پر شامدعادل\_

**فوائد: ا** سطح مستوی میں کبھی دو دائرے تناصف نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے اتحاد مرکز لازم اور وہ اس کے متقاطع دائروں میں محال (ا قلیدس ﷺ مقالہ ۳ شکل ۵) ب، دائرۃ البروج کی تعریف کہ حدائق میں کی باطل ہے کہ معدل سے مرکز بدل گیا۔ج اصول الهبات کی تعریف اس سے باطل تر ہے کہ مرکز بھی مختلف اور دائرے بھی چھوٹے بڑے ،اور حق وہ ہے جو ہم نے کہا۔ ، جب ان کے مرکز مختلف تو دونوں عظیمے کیسے ہو سکتے ہیں کہ عظیمہ کا مرکز نفس مرکز کرہ ہو نالازم (دیکھومثلت کروی باب اول نمبر ۳)ہ حدائق نے سنی سنائی ہااسی ہوشیاری ہے سب دوائر کوایک مقعر مساوی پر لیاجس کام کز زمین ہے مگر بھلا کر تمہارے نز دیک تووہ مدار زمین ہے مامقعر فلک پر اس کا موازی، بہر حال اس کا مرکز مرکز مدار زمین مرکز زمین ہو نا کیسی صریح جنون کی بات ہے دائرۃ البروج کو اپنے مرکزیر رکھ کر مقعر ساوی پر لیا ہے تونہ وہ عظیمہ ہوسکتا ہے نہ معدل النہار اس کا تناصف ممکن اور ا گراہے مرکز زمین کی طرف منتقل کرلیاتو دائرہ ہی وہ نہ رہا، نہ اس کی جگہ وہ رہی، نہ اب اس حدید دائر ہے اور معدل کا غایت بعد کہ میل کلی کہلاتا ہے دائرۃ البروج کا میل ہو سکتا ہے غرض تمام نظام ہیات نہ و بالا ہے تقلیدی یا تیں کہتے چلے گئے اور خبر نہیں کہ ان کے اصول کی شامت لگ گئی۔

(**۳۱)** معدل النهار ¹ دوائرۃ البروج دونوں دائرہ شخصہ ہیں یعنی مراک شخص واحد معین ہے کہ اختلاف لحاظ سے نہ اس کا محل بدلے نہ حال بخلاف دوائر نوعیہ کہ مختلف لحاظوں سے مختلف پڑتے ہیں جیسے دائرہ نصف النہار کہ ہر طول میں جدا ہے اور دائرہ افق کہ مرعرض ومرطول میں نیاہے۔

عے۔ اقلیدس نے ایک شکل یہ رکھی چھٹی یہ کہ دومتماس دائروں کاایک مرکز نہیں ہوسکتااور ایک شق باقی رہی کہ دومتبائن غیر متوازی دائروں کامر کزایک ہو ممکن نہیں، مناسب بیر تھا کہ ایک شکل ان تینوں کو حاوی رکھی جاتی کہ دوغیر متوازی دائروں کامر کزایک ہو نا ممکن خواہ متقاطع ہوں بامتماس کہ جب مرکز ایک ہے تواس سے ہر دائرے تک ہر طرف بعد مساوی ہے اور مساویوں سے مساوی ساقط کرکے مساوی رہیںگے تود ونوں دائر وں کاہر طرف فصل مساوی ہواتو متوازی ہو گئے اور فرض کئے تھے نامتوازی ۱۲منه غفرله۔

<sup>1</sup> رحص ۲ ہم۔ ۱۲۔

اقول: ہیات جدیدہ کہ ہمیشہ معکوس گوئی کی عادی ہے جس کا کچھ بیان بعونہ تعالیٰ آتا ہے اس پر مجبور ہے کہ تطبین عالم کو متحرک مانے کہ زمین اس دائرے پر حرکت کرتی ہے جس کا قطر ۱۹ کروڑ میل کے قریب ہے اور اس کامدار ایک دائرہ ثابتہ ہے تو قطبین مدار توساکن ہیں اور قطبین جنوب و شال کہ قطبین عالم و قطبین اعتدال ہیں اور زمین کے محور تحرک کے دونوں کناروں پر ہیں ضروراس کی حرکت سے کروڑوں میل اوپر اٹھیں گے اور کروڑوں میل نیچ گریں گے مگر اوگا: اب معدل النہار دائرہ شخصیہ کب رابلکہ مرآن نیاہے کہ مرآن اس کے مرکز کا مقام جدا ہے۔

ٹائیگا: وہ فرض کیے ہوئے مقعر ساوی کو بھی دم بھر چین نہ لینے دے گا کہ اس مقعر کا مرکز بھی مرکز زمین مانا ہے۔ ۲۷ اور وہ کروڑوں میل اٹھنے گرنے میں ہے تو یو نہی ہر آن مقعر ساوی بدلے گااور اگر وہ بحال رہے تو دائرہ اس پر کب رہا کروڑوں میل اس کے اندر جائے گااور دوسری طرف خلا چھوڑے گا پھر دوسری طرف کروڑوں میل اندر جائے گا۔اور ادھر خلاء چھوڑے گااسی کو کہا تھا کہ یہ سب دوائر ایک مقعر ساوی پر لیتے ہیں۔

**فالگا**: بفرض باطل دائرۃ البروج کو بھی اسی مقعر و مرکز پر لے لیااور بیہ ہم آن متبدل ہیں تو دائرہ البروج بھی ہم آن بدلے گا تو شخصیہ کب رہا۔ یا وہ تنہا خواہ مع مقعر ساوی بر قرار رکھا جائے گا کہ اس کا مرکز ثابت ہے تواس کی تبدیل کی وجہ نہیں تو میل اور صد ہامسائل کا کیا ٹھکانار ہے گا، غرض بات وہی ہے کہ

<sup>1</sup>المنجد داراشاعت کراچی، ص۱۲۰

Page 289 of 682

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ص ۲ سر ۱۹۰ و ۱۸ او ۱۹۰ ا

<sup>3</sup> ص ۱۸۳۱۱ تا

<sup>4</sup> لعني ۲۵۸۱۱۸ و ۲۵۸۱۱۸ باسقاط خفیف ۱۲منه غفرله

تقليدًا معدل النهار دوائرة البروج كا نام سن ليااوراد هر ان احكام كي تقليد كي جواصول قدماير مبني تھے اد هر اينے اصول كا گنده بروزه ملا ماوه ایک مهمل معجون باطل ہو کررہ گیا۔ یہ ہے ہمأت جدیدہ اور اس کی تحقیقات ندیدہ۔<sup>1</sup>

(**۳۳**) زمین وغیرہ میر سارے کااپنے محور پر گھومنااس سب سے ہے کہ طبیعت میں ثابت ہوا ہے کہ م چنر بالطبع آفیاب سے نور وحرارت لینا حیاہتا ہے اگر سیارے حرکت وضعیہ نہ کریں جمیع اجزا کو نور وحرارت نہ پہنچے۔

**اقول**: به وجه موجه نہیں **اولاً**: اجزامیں جاذبہ وماسکہ و نافرہ کے علاوہ ایک قوت شائقتہ ماننی پڑے گی اور اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ٹانٹیا: زمین سے ذرے اور ریگ کے دانے خفیف پھونک سے جدا ہو جاتے ہیں ان کا بیہ شوق طبعی کیاا تی بھی قوت نہ رکھے گا کہ زمین سے بے جداکیے ان کو گھمائے پھر ایک ایک ذرہ اور رہتے کا دانہ آفتاب میں اپنے نفس پر حرکت متدیرہ کیوں نہیں کرتا اس کا جو حصہ مقابل آفتاب ہے سوبر س گزر جائیں جب تک ہٹا ہانہ جائے وہی مقابل رہتا ہے دوسرا حصہ کہ آفتاب سے حجاب میں ہے کیوں نہیں طلب حرارت و نور کے لیے آگے آتا۔

ٹالگا: زمین میں مسام اتنے ہیں کہ پوری دبائیں توایک اپنچ کی رہ جائے۔ (۲۵) توظاہر ہے کہ اس کا کوئی جزو دوسرے سے متصل نہیں سب ایک دوسرے سے بہت فصل پر ہیں توہر جزاینے نفس پر کیوں نہ گھوماکہ اس کے سب اطراف کو روشنی و گرمی پہنچتی صرف کرے محور پر گھومنے سے م جزیورے انتفاع سے محروم رہا۔

رابعًا: کرہ کی حرکت وضعہ سے سطح مالا ہی کے سب اجزاء فی الجملہ مستفید ہوں گے اندر کے جملہ اجزاء اب بھی محروم مطلق رہے تو جمیج اجزاء کااستفادہ کب ہوااندر کے اجزاء طلب نور وحرارت کے لیے اوپر کیوں نہیں آتے۔اگر کہیے اوپر کے اجزاء جگہ روکے

**اقول:اولاً**: غلط انچ بھر کی زمین جب یونے تین کھرب میل میں پھیلی ہوئی ہے اس میں کس قدر وسیع مسام ہوں گے۔ (نمبر ۲۵)ان سوراخوں سے مام کیوں نہیں آتے۔

ٹاٹیا: اوپر کے اجزاء میں جو آفتاب سے حجاب ہیں ان کی جگہ اگلے اجزاء رکے ہوئے ہیں جو مقابل تنمس ہیں، پھر حرکت وضعیہ کیونگر ہوتی ہے۔

1 حص ۱۱۱۲

الله : آفتاب بھی تواپنے محور پر گھومتا ہے وہ کس نور وحرارت کی طلب کو ہے۔ بالجملہ یہ وجہ بے ہودہ ہے بلکہ اصول ہیأت جدیدہ پراس کی وجہ ہم بیان کریں۔

اقول: اس کاسب بھی جاذبہ عسان و نافرہ ہے جذب قُرب و بعد سے مختلف ہوتا ہے والبذا خط عمود پر سب سے زیادہ ہے کلیت سیارہ مثلاً ارض کے لیے جاذب سے تنفر کا جواب مدار پر جانے سے ہو گیا مگر اب بھی اس کے اجزاء پر جذب مختلف ہے خاص وہ اجزا کہ مقابل شمس ہیں ان پر جذب اقوی ہے اور ان میں بھی جو بالخصوص زیر عمود ہے پھر جتنا قریب ہے۔ (نمبر ۱۰) یہ اجزاء اس سے نجنے کے لیے مقابلہ سے ہٹنے اور بالضرورت اپنے اگلے اجزاء کو اپنے لیے جگہ خالی کرنے کو دفع کرتے ہیں وہ اپنا اگلوں کو وہ اپنے اگلوں کو وہ اپنے اگلوں کو وہ اپنے اگلوں کو یوں محور پر دورہ پیدا ہوتا ہے اب جو اجزاء پہلے اجزا سے مقابلہ کے پیچھے سے مقابل آئے اب یہ مقابلہ سے بچنے کو اپنے اگلوں کو ہٹاتے ہیں اور وہی سلسلہ چاتا ہے یوں دورہ پر دورہ مشمر رہتا ہے۔ اگر کہنے زمین بوجہ کثرت بعد و قلت جم آ قباب ایخا گلوں کو ہٹا تے ہیں اور وہی سلسلہ چاتا ہے یوں دورہ پر دورہ مشمر رہتا ہے۔ اگر کہنے زمین بوجہ کثرت بعد و قلت جم آ قباب سے مقابل ہیں۔

**اقول:اولاً** نظر عصلت ظاہر میں تو یہی کافی کہ ایسا ہے تو تقریبًا نصف کڑہ زمین میں ہمیشہ رات کیوں رہتی ہے سب ہی روشن رہا کرے کہ سب مقابل مشس ہے۔

ایکیا آخر کچھ نہیں تواختلاف منظر کیوں، جب نصف قطر کی بیہ مقدار ہے کل سطح کی اکثر واکبر ہے۔ای قدر اختلاف جذب کو بس ہے۔

الگا بالفرض سب ہی مقابل سہی عمود و منحرف کافرق کدھر جائےگا۔یوں بھی اختلاف حاصل، بالجملہ یہ تقریر ان مقدمات پر مبنی ہے جو ضرور ہیات جدیدہ کے اصول مقررہ ہیں تو یہی اسے واجب التسلیم ہے اگرچہ حقیقة اعتراض سے خالی نہ یہ نہ وہ بلکہ ہم بتو فیقہ تعالی فصل سوم میں روشن کریں گے کہ دونوں وجہیں باطل محض ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اصول باطلہ ہیات جدیدہ پر مبنی ہیں پھر بھی یہ اس سے اسلم اور اصول جدیدہ پر تو نہایت محکم ہے۔

تعبيه: اقول: وجه به موخواه وه بهر طور زمین کی حرکت متدیره حقیقهً حرکت وضعیه یعنی

ع ا: به وجه شمس کو بھی شامل ہے کہ وہ بھی اور سیار وں کے جذب سے بچنے کواپنے محور پر گھو متا ہے۔ جغ ص ۱۲۱، ۱۲منه غفرله ع ۲: اس سے ایک تدقیق وقیق کی طرف اشارہ ہے جسے ہم نے اپنے رسالہ صبح میں روشن کیا، ۱۲منه غفرله) (رسالہ صبح سے مراد ہے درءالقبح عن در ف وقت الصبح (زبان ار دو فن توقیت) از اعلیصر ت عبدالنعیم عزیزی)

مجموع کُرہ کی حرکت واحدہ محوریہ نہیں بلکہ کثیر متوالی حرکات ایتیہ اجزاء کا مجموعہ وجہ اوّل پر پچھلے اجزا اگلے اجزا کو خود مقابل آنے کے لیے ہٹاتے ہیں پھر ان سے پچھلے ان کو ان سے پچھلے ان کو اسی طرح آخر تک اور وجہ دوم پر اگلے اجزاء مقابلہ سے ہٹنے کے لیے اسٹاتے ہیں وہ اسپنے اگلوں یہ اسپنے اگلوں کو ، یو نہی آخر تک بہر حال یہ حرکت خاص اجزاء سے پیدا ہو کر سب میں کے بعد دیگرے بتدر ترج پھیلتی ہے نہ کہ مجموع کرہ حرکت واحدہ سے متحرک ہو۔ وجہ اول پر تمام اجزاء کے لیے نوبت بہ نوبت طبعی بھی ہے اور قسری بھی، جو اجزاء تجاب میں ہیں ان کے لیے طبعی اور جو مقابل ہیں ان کے لیے قسری کے پچھلے اجزاء ان کے حاصل شدہ مقتضائے طبع سے ہٹاتے ہیں، جب یہ بالقسر مقابلہ سے ہٹ جائیں گے بالطبع حرکت چاہیں گے اور تازہ مقابلہ والوں کو قسر کریں گے اور وجہ دوم پر سب کے لیے قسری کو جاذبہ سے بیدا ہوئی اگر چہ نافرہ طبعی ہو۔ فافھ حد۔

(۳۴ )ارب ہ بیضی مدار زمین ہے ار ، رب ، ب ، ہ ، ہ ا چار وں نطاق ع<sup>سہ ہ</sup>یں اب قطر اطول ہے اس کے دونوں کناروں پر مرکز ج سے پورابعد ہے ہ ر قطراقصر۔



اس کے دونوں نقطوں پرج سے بعد اقرب ج، وونوں فوٹز لینی محترق ہیں جن کے اسفل پر سمس مستقر ہے انقطہ واوج سمس سے غایت بعد پر ہے اور بہ حضیض غایت قرب پر زمین اپر مرکز و سمس دونوں سے نہایت دوری پر ہوتی ہے یہاں سے چلتے ہی ا رنطاق اول میں دونوں سے قریب ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ رپر مرکز سے غایت قرب میں ہوتی ہے رب نطاق دوم میں مرکز سے دور ہو ناشر وع کرتی ہے لیکن سمس سے اب بھی قرب ہی بڑھاتی ہے یہاں تک کہ ب حضیض مرکز سے دو بارہ غایت بعد پر ہو جاتی ہے اس نصف حضیضی ارب میں سمس سے قرب ہی بڑھتا اور چال بھی برابر متزاید رہتی ہے تیزی کی انتہا نقطہ ب پر ہوتی ہے پھر انہیں قد موں پر ست ہوتی جاتی ہے بہ نطاق سوم میں زمین مرکز سے قریب اور سمس سے دور ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہ پر دوبارہ مرکز سے کمال قُرب پر آ جاتی ہے ہ نطاق چہارم میں مرکز و سمس دونوں سے دور ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہ پر دوبارہ مرکز سے کمال قُرب پر آ جاتی ہے ہ نطاق چہارم میں مرکز و شمس دونوں سے دور ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اپر دونوں سے کمال بُعد یاتی ہے

عسه: قرب وبعد مرکز کے سبب یہاں نطاق لیے ہمارے نزدیک خط ہ رہنتصف ماہین المرکزین پر لیتے ہیں کہ یہاں بعد اوسط ہے یا مرکز عالم پر کہ یہاں سیر اوسط ہے۔ ۱۲منہ غفرلہ

اس نصف او جی ب ہ امیں سمس سے بعد ہی بڑھتا اور چال برابر متنا قص رہتی ہے سستی کی انتہا نقطہ اپر ہوتی ہے پھر وہی دورہ شروع ہوتا ہے یہ سب مسائل عام کتب میں ہیں اور خود مشہور اور قرب و بعد سمس و مرکز کی حالت ملاحظہ شکل ہی سے مشہود، اور ہمارے نزدیک بھی قطروں کے خلاف اور مرکز سے قُرب و بعد کے سوااصل کروی میں ناممکن بیہ سب باتیں یوں ہی ہیں جب کہ مدار سمس لواور نقطہ ۽ پر مرکز زمین اور اگر مدار بیضی مان لیس تو یہ رسالہ بیان متفق علیہ ہے صرف سمس کی جگہ زمین اور زمین کی جگہ زمین کی جگہ زمین کی جگہ زمین کی جگہ نمیں کی جگہ نمین کی جگہ دمین کی جگہ دمین کی جگہ دمین کی جگہ سمس کہا جائے۔

(**۳۵**) حپال میں تیزی و سستی کا اختلاف دوسرے <sup>1</sup>مر کز کے لحاظ سے ہے واقع <sup>2</sup>میں اس کی حپال نہ کبھی تیز ہوتی ہے نہ ست ہمیشہ یکیال رہتی ہے اور مساوی وقتوں میں مساوی قوسین قطع کرتی ہے۔ قواعد کپلر ³سے دوسرا قاعدہ یہی ہے۔



ا **قول: ی**ه بھی مجمع علیہ ہے لہٰذا طویل الذیل بر ہان ہندسی کی حاجت نہیں۔

مبتدی کے لیے ہمارے طور پراس کا تصور اس تصویر سے ظاہر، اح رط، طر، رح، حا، خارج المرکز لینی مدار شمس کے چار مر بع مساوی ہیں جن کو وہ برابر مدت میں قطع کرتا ہے لیکن ان کے مقابل دائرۃ البروج کی مختلف قوسین ہیں جب شمس، اسے ط، پر آیا مرکز عالم، ہ، سے اس پر خط، ہ ب، گزراتو اس مدت میں اس پر قوس، اب، قطع کی جو ربع سے بہت یعنی بقدر، ب ک، چھوٹی ہے جب ط سے رتک آیا اس ربع کے مقابل دائرۃ البروج کی قوس، ب ل، ہوئی جور بع سے بہت بڑی ہو تی دور بع باقی ہیں تو باآئکہ شمس واقع میں ہمیشہ ایک ہی چال پر ہے دائرۃ البروج کے اعتبار سے اس کی چال تیز وست ہوتی ہے، طرح، کی ششماہی میں، ب ل ح، قطع کرتا ہے کہ نصف سے بہت زائد ہے اور، حاط، کی ششماہی میں، حاب، چلتا ہے کہ نصف سے بہت کم ہے لہذا تیز وست نظر آتا ہے حالا نکہ واقع میں اس کی چال ہمیشہ کیاں ہے بہی حال ہیأت جدیدہ کے نزدیک زمین کا ہے۔ الحد دیلا کہ مقدمہ ختم ہوا۔ وصلی الله تعالیٰ علی سیّد نامجہ وآلہ ابدا۔

<sup>1</sup>حص 24\_ تاص 94\_ ۱۲ <sup>2</sup>ص ۱۲۸\_ ۱۲

3ص م کا ـ ۱۲

عن ۱۹۸۱۲

## فصلاول

## نافتريت كارد واس سے بطلانِ حركت زمين پر باره وليليں۔

رَدِّاوِّل: اقول: ابتداء اتناہی بس کہ نافریت بے دلیل ہے اور دعویٰ بے دلیل باطل و علیل اور پیچر کی مثال کا حال نمبر ۴۔ میں گزراوہی اس کے حال کی کافی مثال ہے۔

رَدِّدوم: اقول: مرکز دائرہ سے محیط کے نقطہ پر خط قاطع اب تھینچواور،ہ ب، کے دونوں طرف اس کے مساوی چیر خط جن میں، ح ہ، ء ہ، مماس ہوں اور، رہ ح ہ ط، ہ ی ہ، ان دونوں قائموں کی برابر تقسیم کرنے والے، اور سب کو، ا، سے ملاد و خلام ہے کہ ان میں مرخط اپنے نظیر کے مساوی ہوگااور، اح سے ار، ارسے اح، اح سے اب، بڑا ہوگا۔ یوں ہی، ای سے اط، اط سے اب،



اس کے کہ مثلثات، اہ ج، اہ راہ ج، میں مشتر ک۔اور، ہ ج، ہرابر ہیں۔اورہ پر کازاویہ بڑھتا گیا ہے کہ ہم پہلا دوسرے کاجز ہے لاجر م، اح، ار، اح، قاعدے بڑھتے جائیں گے (اقلید س مقالہ شکل ۲۴) رہا، اب، حب، ملادیا تو مثلث متساوی الساقین حہ برخا حہ بسے بڑا ہے۔ ونوں زاویہ حب مساوی ہوئے اور ظاہر ہے کہ مثلث احب میں زاویہ حب کاوتر اب ہے زاویہ ہ حب سے بڑا ہے۔ تواح کہ چھوٹے زاویہ کاوتر ہے اب سے چھوٹا ہے۔ (شکل ۱۹) غرض ان میں سب سے زیادہ مرکز سے دوری ب کو ہے باقی جتنامماس کی طرف آؤمر کز سے قرب ہے کہ اب زمین نقطہ ہ پر تھی اور نافریت کے سبب اس نے مرکز سے دور ہونا چاہا واجب ہے کہ خطہ بیر ہے کہ اس طرح مرکز سے بعد میں تو دوسری وجہ سے بعد ہیں تو دوسری وجہ سے بعد میں تو دوسری طرف قرب ہے کہ اس طرح مرکز سے بعد محض ہے اور سب بعد اضافی ہیں کہ ایک وجہ سے بعد ہیں تو دوسری طرف سے قرب ہیں بعد محض چھوٹر کر ان میں سے کسی کو کیوں لیا یہ ترجیح مرجوح ہوئی پھر اس میں جس خطر پر جائے دوسری طرف اس کا مساوی موجود ہے اور عور کیوں نہ گئی ترجیح بلامر نج ہے اور دونوں باطل ہیں زمین

کوئی جاندار ذی عقل نہیں جے ہر گوندارادے کا اختیار ہے اور جبہ ب پر جائے گی دورہ محال ہوگا۔ اگر نافریت غالب آئے گی ب سے قریب ہو جائے گی اور جاذبیت تواسے اور برابر رہیں توہ پر رہے گی کسی طرف نہ ہو جائے گی بہر حال دورہ نہ کرے گی۔ کرق سوم: اقول، نہیں نہیں بلکہ واجب ہے کہ ہ ہی پر رہے کہ تمہارے نزدیک نافریت و جاذبیت برابر ہیں (نمبر ۲) اور دائرہ پر حرکت میں اختلاف سرعت سے جذب و نفرت باہم کم و بیش ہوں توابتدائے آفرینش میں جب کہ زمین پہلے نقطہ ہ پر ہے کہاں دائرہ اور کہاں حرکت اور کہاں اختلاف سرعت، لاجرم اس وقت دونوں کانٹے کی تول برابر ہیں تو واجب کہ زمین جہاں اول پیدائش میں بنی تھی اب تک وہی کھہری ہوئی ہے اور وہیں کھہری رہے گی تو تمہاری نافریت وجاذبیت ہی نے زمین کا سکون مبر ہن کردیا۔ للله الحمد

رُوّ چہارم: اقول: معلوم ہولیا نافریت نہ ہے نہ اس کا مقتضی ہر گر خطِ مماس پر لے جانا اور ہے اس کے زمین کی حرکت دور ہیہ گرد

سمس منظم نہیں ہو سکتی تو ضرور کوئی واقعہ نا قلہ درکار ہے کہ اسے ہر وقت خطِ مماس پر واقع کرے اور سمس اپنی طرف سے نے

دونوں کا اوسط دائر سے پر گردش نکے ایک دفعہ کا فی نہیں زمین میں کیل گاڑ کر اس میں ڈور ااور ڈورے میں گیند باند سواور

ایک بار اسے مارو ڈورا تن جائے گا۔ گیند ایک ہی ضرب سے کیل کے گرد دورہ نہ کرے گی تو ہر وقت دفع و نقل کی حاجت ہے یہ

ممس کا اثر ہو نہیں سکتا کہ وہ تو اس کے خلاف جذب چاہ رہا ہے تو ضرور کوئی اور سیّارہ چا ہے جو زمین کو مماس پر جذب کر سے اور مرار ہوگا اور ہی ساتھ کی ہرے نہ نقل کا کام دے وہ سیارہ کہاں ہے اور بفر ض ہو تو اسے کس نے گردش دی اس کے لیے اور سیارہ

وقت زمین کے ساتھ کی ہرے نہ نقل کا کام دے وہ سیارہ کہاں ہے اور بفر ض ہو تو اسے کس نے گردش محض باطل خیال۔

درکار ہوگا اور ای طرح غیر متناہی سلسلہ چلا جائے گا اور لسلسل محال، لاجرم زمین کی گردش محض باطل خیال۔

دونوں طرف قائمہ اور کیاں حالت ہے اور ظاہر ہے کہ زمین صاحب شعور وارادہ نہیں، اب اگر بفر ض باطل زمین میں نافریت کے اور وہ ہی ہوئوں طرف قائمہ اور بغر ض باطل زمین میں باطل زمین میں موتا کہ میں ہوئی ہی ہوئی تو ایک طرف کو لیناد و سری کو چھوٹرنا کس بنا پر ہوا۔ یہ ترجی جا اور کی گر انہیں باطل اور بالفرض ایک بار جزاقاً ایک سمت کی ہمیشہ اس کا التزام کس لیے، کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بار نقطہ اور جی آئر کی گر انہیں باطل اور بالفرض ایک بار جزاقاً ایک سمت کی ہمیشہ اس کا التزام کس لیے، کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بار نقطہ اور چرآ کر پھر انہیں باطم اور بالفرض ایک بار جزاقاً ایک سمت کی ہمیشہ اس کا التزام کس لیے، کیوں نہیں ہوتا کہ ایک بار نقطہ اور چرآ کر پھر انہیں باطم دور کے ہوئر ہونے کہ جاذبیت کی اور خیاں بیں ، بالجملہ بیہ دور کہ کو ہوئر کی ہوئر ہوئر کی کو انہیں ہوتا کہ ایک بار نقطہ اور چرآ کر پھر انہیں میں بالجملہ ہو

حرکت کسی طرح نافریت علیہ کے ماتھے نہیں جاسکتی۔

رَقِّ عشم: یہ سب محض ہے دلیل ٹھان لیجئے تو نافریت قائمہ ہی پر تولے جائے گی۔ (نمبر ۵) حادہ پر لا نا تواور مرکز سے قریب کر نا ہے تو نفرت نہ ہوئی بلکہ رغبت لیکن ہیات جدیدہ مدار زمین دائرہ نہیں مانتی بلکہ بیضی اور اس میں طرفین قطر کے سواباقی سب زاویے حادے بنیں گے جس کاخود ان کو اعتراف <sup>1</sup>ہے، تو نافریت باطل اور رغبت حاصل۔

فائدہ: اس دلیل کو چاہے ابطال نافریت وابطال حرکت زمین پر کرلو چاہے ابطال بیضیت مدار پر، اول تو یوں ہیں جو ابھی مذکور ہوا کہ مدار اگر ہوتی تو مدار بیضی نہ ہوتا۔ لیکن وہ بیضی ہے اور نافریت باطل تو حرکت زمین باطل اور آخر یوں ہوا کہ مدار اگر بیضی ہوتا تو نافریت نہ ہوتی تو دورہ نہ ہوتا اور دورہ نہ ہوتا تو مدار نہ ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ مدار اگر بیضی ہوتا تو مدار نہ ہوتا، شے خود ایخ نفس کی مبطل، لہذا بیضیت باطل اب ہیات جدیدہ کو اختیار ہے جس کا بطلان چاہے قبول کرے مگر یادر ہے کہ بیضیت وہ چیز ہے کہ شروع مسر ہوتی صدی عیسوی میں کیلر نے آٹھ سال رصد بندی کی جانکاہ محنت کی اور مدار کو دائرہ مان کر ۱۹ طریقے فناکیے کوئی نہ بنااس کے بعد مدار بیضی لیا اور سب حساب بن گیااور اسی پر قواعد کیلر کی بنا ہوئی جس بیضیت اور خشوں کی جانت بائیں۔

رُوِّ ہفتم: اقول: ظاہر ہے کہ نفرت جذب سے ہے اور جذب جمیع جہات مٹس سے یکال اور جتنا جذب اتنی ہی نفرت (۷) تو واجب کہ ہم طرف نافریت یکیال ہو اور جتنی نافریت اتناہی بعد، تولازم کہ سب طرف مٹس سے بعد یکیال ہو آ فتاب عین مرکز مدار ہو لیکن وہ مرکز سے ۳۱ لاکھ میل فاصلہ پر فوکز اسفل میں ہے تو نافریت باطل کہ وہ ایسی چیز چاہتی ہے جو امر واقع و ثابت کے خلاف ہے۔

عسه: اگر کہنے ارادہ الہید نے ایک سمت معین کردی اگر چد اس کہنے کی تم سے امید نہیں کہ طبیعات والے اسے بالکل بھولے بیٹھے ہیں، ہر بات میں طبیعت و مادہ کے بندے ہیں، یوں کہے تو جاذبیت و نافریت کا سارا گور کھ دھندہ اٹھار کھئے ارادہ الہید خود سب کچھ کر سکتا ہے اور جب رجوع الی الله کی تھہری تو ہیات جدیدہ کا تھل بیڑہ نہ لگارہے گااس کا ارادہ وہ جانے یا تم کتب الہید آسانوں کا وجود بتائیں گی اور آقاب کی حرکت جیسا کہ بعونہ تعالی خاتمہ میں آتا ہے اس پر ایمان لانا ہوگا ۱۲منہ غفرلہ۔

2ص م کار ۱۲

Page 296 of 682

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ط ص ۵۹\_۱۲

فائدہ:اسی دلیل سے بیضیت رُد ہوسکتی ہے کہ جب ہر طرف بعد برابر تو ضرور مدار دائرہ تامہ ہوگانہ بیضی لیکن وہ بیضیت سے انکار کر سکتے ہیں نہ کوئی عاقل منٹس کو عین مرکز پر مان سکتا ہے کہ مشاہدہ ہر سال سے باطل ہے لاجرم نافریت وحرکت زمین کو رخصت کر نالازم ہے۔

رُقِّ ہضتم: اقول: نافریت جاذبیت سے دست و گریبان ہو کر کوئی مدار بناہی نہیں سکتی، نمبر ۳۳ میں سن چکے کہ زمین کو نصف حضیضی میں تُرب زیادہ ہوتا جاتا ہے۔اور نصف اوجی میں بعد اور نطاق اوّل وسوم میں مرکز سے قرب بڑھتا جاتا ہے اور دوم و چہارم میں بعد۔ یہ مسائل مسلمہ ہیں جن میں کسی کو مجال سخن نہیں لیکن نافریت و جاذبیت کا تجاذب ہر گزیہ کھیل نہ بنار کھے گا۔

اقل کوئی سا قطر فرض کر لیج اور آلی اس کا کوئی ساکنارہ اور طَّم کر خواہ میٹس کی جاذبیت نے زمین کو آسے طَ اور نافریت نے بہ کی طرف قائمہ پر پھیکنا چاہا اور تعاول قو تین نے کہ جاذبیت اور نافریت کو مساوی مانا ہے (نمبر ۲) اسے کسی طرف نہ جانے دیا بلکہ زاویہ آئی تصنیف کرتا ہوا خطاح پر تھیکنا چاہا اور ایسان ہے بھی خفیف تر کوئی حصہ مانیے تاکہ وہ اہر دار متفرق متنقیم خطوط جن کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں کے قطر کہا جو ہم جز، حرکت پر جذب و نفرت سے حصہ مانیے تاکہ وہ اہر دار متفرق متنقیم خطوط جن کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں کے قطر کہا جو ہم جز، حرکت پر جذب و نفرت سے بھی کر چھیمیں پڑتے اور ایک اہر دار متفرق متنقیم خطوط جن کو چھوٹے چھوٹے مستطیلوں کے قطر کہا جو ہم جز، حرکت پر جذب و نفرت سے قابل احساس نہ رہیں اور ایک نہر دار متفرق کثیر الزوایا شکل بناتے ہیں غایت صغر کے سبب ان کے زاویے اصلاً کسی آلے ہی قابل احساس نہ رہیں اور ایک نشتام گولائی لیے ہوئے شبیع بہ دائرہ یا بیاج مطرح کہ حادہ کا وتر ہوئا ہوگا یعنی خفیف کا لعدم زاویہ اور ح مقرجہ کہ ۱۵ در ج سے صرف بقدر ط چھوٹا ہے لاجرم طرح کہ حادہ کا وتر ہوئا ہوگا یعنی تعنی اور مفرق ہوئا ہو تا ہم ہوا۔ اب آج پر وہی کشا ہوئا وار پھر ر اور رح ط ہاتا ہی خفیف بنتا اور ط ہو وہ ہوٹا ہو تا ہم بی کوئی میاں ہو تو ایک قطر اطول آبک ہوٹا ہو تا وہ ہوٹا ہوگا ہمیشہ بی جات ہیں وہ تا ہے گئی ہوٹا ہو تا ہیاں ہم وقت تو ہو ہو ہوں اس میاں ہو تو آبک قطر اطول آبک اقصر رہ جس میں دونطاق مرکز حسے تو رہب کریں گے تو دو بعید ایک نصف مشر سے قریب کرے گاتو دو سرا بعید، حالانکہ یہاں ہم وقت تو ب بی بڑھ رہا ہو تو رہ بھی آگر گردسش

گھومی توشکل بیہ بنائے گی۔ ﷺ جس میں ہر وقت شمس سے قریب ہوتی جائے گی یہاں تک کداس سے مل جائے نہ کہ کسی مدار واحدیر دائرہ ہو۔

رَقِّ منهم: اقول: بالفرض جاذبہ و نافرہ کو مساوی مانے سے استعفا بھی دواور طات کو نصف قائمہ سے بڑا مانو تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہیں تک بڑھ سکتا ہے کہ زاویہ ط سے مل کرایک قائمہ کم رہے یعنی لازم کہ ان کے منفر جہ آئے کہ اگر قائمہ ہو توی ان بھی ط کے برابر ہوگا۔ کہ دونوں طاح تے کمام تا قائمہ ہیں تو نافریت کا حصہ ایک عاشرہ کم پورا قائمہ رہااور جاذبیت کا حصہ ایک ہی عاشرہ جواس کے سامنے عدم محض ہے اور اگر حادہ ہو تو اور بھی صغیر و حقیر رہے گا۔



فرض کرآہ قائمہ کا خط ہے لینی جس نے اسے نکل کرط آپ وائمہ بنایا تو حادے کا خط اس سے نیچا مثل ان تہیں گر سکتا ورنہ شائمہ ان کہ و منفر جہ جمع ہوجائیں نہ آہ پر آسکتا ہے ورنہ قائمہ و حادہ برابر ہوجائیں۔ لاجرم اس سے اوپر پڑے گا۔ خواہ ارکی طرف رط، اط قطع کرے کہ یہ حادہ آئے مساوی ہو یا آہ کی طرح اط سے چھوٹا کہ یہ حادہ اسے بڑا ہو یا آت کی طرح اس سے بڑا کہ یہ حادہ اسے جھوٹا ہو بہر حال جب خط آہ سے اوپر پڑا تو زاویہ زاویہ ب آ آیک عاشرہ پورا ہی ہو تو قائمہ میں معمد معرف اسے جھوٹا کہ بہت کی طرف لے جاتی تھی اسے پائج مہاسکھ میں معمد معرف ایک مورٹ الور یا تو زاویہ نافوے لاکھ ننافوے ہزار نوسو ننافوے ھے تھینے لے چوالیس سکھ انیس پرم بچپن نیل ترای کھر ب ننافوے ارب ننافوے کروڑ ننافوے لاکھ ننافوے ہزار نوسو ننافوے ھے تھینے لے گئی اور بیچاری جاذبیت کہ طرف لاتی تھی صرف ایک حصہ تھینے کی یہ نہ معقول ہے نہ اس کی کوئی وجہ نہ کوئی اتنافرق مانتا کی اور بیچاری جاذبیت کہ طرف لاتھ میں جس کا قطر اوسطا اٹھارہ کوڑا اٹھاون لاکھ میل ہے ایک بال کی نوک کالاکھواں حصہ بھی نہیں محیط ۲۳۰ درج ہو درجہ ۲۰ دقیقہ اور ہم نے حساب کیا اس مدار کا ایک درج میں صرف میں کہ ہوئی کہ بیچاں کھرب بھی نہیں، اور ایک درج میں عاشرے اور ایک درج میں صرف میں کہ جھ سکھے سے بھی زائد ہیں اس پر تھیم کیے گئے جھ میں عاشرے تو ایک درج میں صرف درج میں کہ جھ سکھے ہے کہ بیچاں کھرب بھی نہیں، اور ایک درج میں عاشرے تو ایک درج میں صرف درج میں کہ جھ سکھے ہے کہ بیچاں کھرب بھی نہیں، اور ایک درج میں عاشرے تو ایک درج میں صرف درج میں کہ جو سکھ سے بھی زائد ہیں اس پر تھیم کے گئے تھے

۸ حاصل ہوا یعنی اس مدار عظیم کاعاشرہ ایک بال کی نوک سوالا کھ حصوں سے ایک حصہ ہے کیا جاذبیت اتناہی تھینج سکی باقی سارا ماثر نافریت لے گئی، لاجرم واجب کہ ج ہ ح سب منفر جے آئیں اور بعد ہمیشہ گھٹتا جائے گا بلکہ انصافاً، آ، نصف قائم سے فرق کرے گا بھی تو قلیل اور ح وغیرہ ۱۳۵۵ درج سے کچھ ہی کم ہوں گے اور قرب بین فرق سے دائماً بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ زمین آفتاب سے لیٹ جائے اب مدار بنانے کی خبریں کہئے۔

رود ہم: اقول: ایسنم برعلم تو یہاں بعد لی تمی بیشی ایک ہی چیز تو نہیں بلکہ مرکز سے نطاق اوّل کم ہوتا گیا۔ دوم میں زیادہ سوم میں پھر کم چہارم میں پھر زیادہ، اور شمس سے نصف حضیضی میں کم ہوتا گیا نصف او جی میں زیادہ (نمبر ۳۳) کیا وجہ ہے کہ نافریت یہ مختلف ثمرے لاتی ہے وہ قوت شاعرہ نہیں کہ تم سے مشورے لے کہ جس نطاق میں جیساتم کہو ویسامختلف کام کرے اور اپنے اثر بدلتی رہے۔ اگر کہتے کہ نطاق اول وسوم میں نافریت ضعیف ہوتی جاتی ہاتی ہے اس کا اثر کہ بعید کرنا تھا گھٹتا جاتا ہے۔ نطاق دوم و چہارم میں قوی ہوتی جاتی ہے اس کا عمل بڑھتا جاتا ہے۔

ا قول: بیر محض ہوس ہے۔اولاً: اس کے اس اختلاف قوت وضعف کا کیاسیب ہے۔

ٹاٹیا: کیوںانہیں نطاقوں پراس کالعین منتظم مرتب ہے۔

الگا: نطاق دوم میں مرکز سے بعد بڑھتا ہے شمس سے قرب کیاوہی نافریت مرکز کے حق میں قوی ہوتی اور شمس کے حق میں ضعیف ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے۔
صفیف ہوتی جاتی ہے۔ حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چال برابر بڑھ رہی ہے جو تمہارے طور پر دلیل قوت نافریت ہے۔
مرابکا: نطاق سوم میں مرکز سے قُرب بڑھتا ہے اور شمس سے بعد کیاوہی نافریت اب یہاں اُلی ہو کر مرکز کے حق میں کمزور پڑتی اور شمس کے لیے تیز ہوتی جاتی ہے حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چال برابر سُست پڑتی جاتی ہے جو دلیل ضعف نافریت ہے مگر یہ کہتے کہ نافریت ایک ذی شعور اور سخت احمق ہے اسے مرکز وسمس دونوں سے نفرت ہے لیکن وہ اپنی حماقت سے دسمُن کے گھر میں سوتی رہتی ہے اور جب سر پر آگئی ہے اس وقت جاگتی ہے مگر پھر بھی غالبًا ایک اسی آئکھ سے جس طرف کی زد سر پر آگئ

آ نکھوں سے سوتی غافل پڑی خراٹے لے رہی ہے اور اس کی دشمن جاذبیت اپناکام کررہی ہے زمین کو چیکے چیکے مرکز وسمس دونوں سے قریب لارہی ہے سیدھایوں نہیں تھینچق کہ نافریت جاگ اُٹھے گی لہذا پچتی کتراتی میر بحری بجاتی لارہی ہے یہاں

دوسری آئکھ سے اس وقت بھی سوتی رہتی ہے یوں آپ کا نظام پائے گادیکھو شکل مذکور ۳۴ نقطہ آ، یعنی اوج پر نافریت دونوں

تك كه نقطه ريعنيايك كناره قطراقصر

پر لے آئی جہاں مرکز سے غایت قرب ہے اب نافریت کی وہ آئکھ جو مرکز کی طرف ہے کھلی کہ اسی طرف سے زرآئی تھی زمین کو مرکز سے لے کر بھا گی اور دور کر ناشر وع کیا مگر شمس کی طرف والی آئکھ سے اب سور ہی ہے اسے خبر نہیں کہ شمس سے دور کرتی تو مرکز سے تو قریب لار ہی ہوں، یہاں تک کہ نقطہ ہ پر دوبارہ مرکز سے غایت قرب میں آئی البتہ اب اس کی دونوں آئکھیں اور زمین کو دونوں سے دور لے کر بھا گی یہاں تک کہ نقطہ اپر پہنچی تھنچی تان کی محنت بہت اٹھائی تھی سال پورا دوڑتے دوڑتے ہوگیا یہاں آکر چاروں شانے چت دونوں آئکھوں سے ایک ساتھ سو گئی اور پھر وہی دورہ شروع ہوا۔ یہ فسانہ عاب بیا بوستان خیال تم تسلیم کرو کہ کوئی عاقل تو بے دلیل اسے مان نہیں سکتا۔

رَقِی اِزدہم: اقول: یہاں سے ایک اور رد کا دروازہ کھلام غیر مجنون جانتا ہے کہ نافریت کا اثر بعید کرنا ہے جیسے جاذبیت کا اثر قریب کرنا اور تم خود کہتے ہو کہ جتنی جاذبیت قوی ہو گی اتن نافریت زور پکڑے گی کہ اس کی مقاومت کرسکے(ے) اتنی قرین قیاس ہے آگے کہتے ہیں کہ جتنی نافریت قوی ہو گی چال تیز ہو گی۔ (ے) یہ بھی قرین قیاس تھی اگر وہ چال تیز ہوتی جو بعید کرے لیکن نافریت کی بدقتمتی سے چال وہ تیز ہوتی ہے جو زمین کو شمس سے قریب کرے یعنی نصف حضیضی میں اور مرکز سے لو تو نطاق اول رد کو حاضر کہ جتنی چال تیز ہوتی ہے اتنامر کز سے قریب بڑھتا ہے۔ یہ الٹی نافریت کیسی۔

رَدِّ دوازد ہم: اقول: جانے دو کیسی بھی چال سہی بری اوند ھی مگر جاذبیت اگر کوئی شے ہو تو نصف حضیضی میں اس کی قوت ہم وقت بڑھنا تکھوں دیچے رہے ہیں کہ ہم روز آفتاب قریب سے بڑھتا جاتا ہے تواگر نافریت ہوئی واجب کہ وہ بھی واقعی بڑھتی جس طرح جاذبیت فی الواقع بڑھی نہ کہ محض برائے گفتن، اور اس کے واقعی بڑھنے کو لازم تھا کہ چال حقیقت میں تیز ہو جاتی، لیکن تمام عقلاء کا اتفاق اور تمہیں خود مسلم ہے کہ شمس کہو یاز بین اس مدار پر دورہ کرنے والے کی چال ہمیسہ متثابہ ہے کبھی نہ ست ہوتی ہے نہ تیز، ہمیشہ مساوی و توں میں مساوی قوسیں قطع کرتی ہے اگرچہ دوسرے دائرے کے اعتبار سے دیکھنے والوں کو تیز وست نظر آئے (دیکھو نمبر ۳۵) تو ثابت ہوا کہ نافریت باطل ہے کہ اتفائے لازم کو انتفائے ملزوم لازم ہوتی تیز ہوتی لیکن اصلاً نہ جوئی تو مشاہدہ ہے اگر نافریت واقع میں ہوتی تواس وقت ضرور بڑھتی اور اس کے بڑھنے سے چال واقعی تیز ہوتی لیکن اصلاً نہ ہوئی تو نافریت تو ضرور غلط ہے تو گردش زمین باطل ہے کہ بے نافریت اس کا پہیہ ڈھلکے گا یا یوں کہئے کہ اس کی گردش دو پہیے ہوئی تو نافریت ایک کرش دو پہیے بین نافریت و جاذبیت ایک کے گرجانے نے زمین کی گاڑی زمین میں گاڑی کہ ہل نہیں سکتی۔وللاہ الحہ د

.

## فصلدوم

## جاذبيت مسككار واوراس سے بطلان حركت زمين پر پچاس ٥٠ وليلين

عسے: تعمید: مطلقًا جاذبیت سے انکار نہیں کہ کوئی شے کو جذب نہیں کرتی مقناطیس و کہر باکاجذب مشہور ہے بلکہ جاذبیت شمس وارض کا رد مقصود ہے اوّل کالذانة کہ اس کی بناپر حرکت زمین ہے اور ووم کااس لیے کہ اس کو دیچہ کراس میں بلادلیل جذب ماناہے ۲امنہ غفرلہ۔

اس سے کثیف ترملاء درکار ہوا کہ زمین ہو یا پانی کیاا تن سمجھ نہ تھی یا بطلان میل پر کوئی قطعی دلیل قائم کرلی اور جب کچھ نہیں تو جاذبیت کا خیال محض ایک احتمال ہوا محتمل مشکوک بے ثبوت بات پر علوم کی بنار کھناکارِ خرد منداں نیست (عقلمندوں کاکام نہیں ہے۔ت)

گائیالطف یہ کہ یہی ہیات جدیدہ والے جا بجا عسا تقال میں میل سفل مانے خفیف میں میل علو لکھ جاتے ہیں اور نہیں جانے کہ یہ میل جاذبیت کا سازا میل کاٹ دے گاجب ثقل اپنے میل سے گرتاسیب کا ٹوٹنا جاذبیت پر کہاں دلالت کرتا ہے یہ یقین و احتال و طریق استدلال و منصب مدعی و سوال سے ان کی ناواقتی ہے معلول کے لیے علت درکار ہے جب ایک کافی ووافی علت موجود اور خمہیں بھی مسلم ہے تواسے چھوڑ کر دوسری بے ثبوت کی طرف اسے منسوب کرنا کون می عقل ہے۔ بالفرض اگر علت کافیہ معلوم نہ ہوتی بلادلیل کسی شیک کو علت بتادینا مر دود ہوتا ہے وہاں یہ کہنا تھا کہ علت ہمیں معلوم نہ ہوتی بلادلیل کسی شیک کو علت بتادینا مر دود ہوتا ہے وہاں یہ کہنا تھا کہ علت ہمیں معلوم نہیں، نہ یہ کہ کافی علت موجود و مسلم ہوتے ہوئے واس سے فرار اور دوسری بے دلیل قرار جاذبیت کے رد کو ایک یہی بس ہے یہاں سے ظاہر ہوا جاذبیت پر ایمان بالغیب انہیں مجورانہ میل طبعی کا محبورانہ میل طبعی کا انگار پر لانا ہے اگر چہ وہ نادانی سے کہیں مقر ہوں اگر چہ وہ بے دلیل منکر ہو (عسلم ا) اور میل طبعی کا شوت بلکہ اختال ہی جاذبیت کو باطل کرتا ہے کہ جب میل ہے جاذبیت کی کیا حاجت اور اس کے وجود پر کیاد لیل، یہ تقریر بعض ثبوت بلکہ اختال ہی جاذبیت کو باطل کرتا ہے کہ جب میل ہے جاذبیت کی کیا حاجت اور اس کے وجود پر کیاد لیل، یہ تقریر بعض دلائل آئندہ میں ملوظ خاطر رہے۔

رَدِّووم: اقول: فرض کردم که سیب گرنے سے زمین پر جاذبیت کا آسیب آیا مگراس سے شمس میں جاذبیت کیسے سمجھی گئی جس کے سبب گردش کا طومار باندھ دیا گیااس پر بھی کوئی سیب گرتے دیکھا۔ یا پہ ضرور ہے کہ جو پچھ زمین کے لیے ثابت ہو آفتاب میں بھی ہو۔ زمین بے نور ہے آفتاب سے منور ہوتی ہے۔ آفتاب بھی بے نور ہوگا کسی اور سے روشن ہوگا۔ یو نہی بیہ قیاس اس ثالث کونہ چھوڑے گااس کے لیے

عسے ان حص ۳۴ ثقل ہمیشہ اجسام کو جانب اسفل کھینچتا ہے۔ صے ۱۳ جسام کو جانب پائیں مائل کرتا ہے۔ ص ۳۹ اجسام بقدر ثقیل مطلق سے قرب کے طالب پانی ہمیشہ بالطبع بلندی سے پستی کی طرف میل کرتا ہی۔ ص ۲۱۲ بخار جتنا ہلکا ہوگا۔ زیادہ بلند ہوگا۔ ص ۲۱۷ بخار ہوتا ہدا میل علو کرتا ہے۔

عے ۲۱ : س ۲۱۷ حرارت آفتاب کے سبب اجزائے آب ملکے ہو کر قصد بالا کرتے ہیں یو نہی زمین کے جلے ہوئے اجزاء حرارت وقفت کے باعث۔ ص ۲۱۵ ابر بحسب ثقل یا لطافت نیچے یا اوپر حرکت کرتا ہے۔ ط ص ۱۱۵ منجمد اجسام کے تمام اجزاء مل کرزمین کی طرف میل کرتے ہیں اور سیال اجسام کام جزجدا میل زمین کرتا ہے ص ۱۷۱۔ ص ۲۱۷ ہوا گرمی سے ہلکی ہو کر بالا سعود کرتی ہے یو نہی جنج ص ۹ میں ہے کا منه غفر لد۔

فتاؤىرضويه حلد٢٢

را بع در کار ہوگا۔اور اسی طرح غیر متناہی چلا جائے گا یا واپس آئے گا۔مثلًا مثس ثالث سے روشن اور ثالث مثمس سے وہ تسلسل تھا یہ دور ہےاور دونوں محال بیہ منطق الطیراس بے بضاعتی کا نتیجہ ہے جوان لو گوں کوعلوم عقلبہ میں ہے، در نہ ہر عاقل جانتا ہے کہ شاہدیر غالب کا قباس محض وہم اور وسواسی ہے۔

رَدِّ سوم: اقول: تم جاذبیت کے لیے نافریت لازم مانتے ہو کہ وہ ہو اور <sup>1</sup> بینہ ہو تو تھینج کر وصل ہو جائے اور ہم نافریت ماطل کر چکے تو جاذبیت خود ہی باطل ہو گئ کہ بطلان لازم بطلان ملزوم ہے۔

رُدِّ چہارم: اقول: حاذبیت کے بطلان پر پہلاشاہد عدل آ فتاب ہے اس کے مدار میں جسے وہ مدار زمین سمجھتے ہیں ایک نقطہ مرکز زمین سے غایت بعد پر ہے جسے ہم اوج کہتے ہیں اور دوسرا نہایت قرب پر جسے حضیض ان کا مشاہدہ ہر سال ہوتا ہے تقریبًا سوم جولائی کوآ فتاب زمین سے اپنے کمال بعُد پر ہوتا ہے اور سوم جنوری کو نہایت قرب پریہ تفاوت اکتیس لاکھ میل سے زائد ہے تفتیش جدیدہ میں شمس کا بعد اوسط نو کروڑ انتیس لا کھ میل بتایا گیااور ہم نے حساب کیا مابین المرکزین دو در ہے ۴۵ ثانیے یعنی ۵۲۱۲ء ۲ ہے تو بعد ابعد ۹۳۴۵۸۰۲۱ میل ہوااور بعد اقرب ۹۱۳۴۱۹۷ میل تفاوت ۱۱۹۰۵۳۱ میل اگرز مین آفتاب کے گرد ا پنے مدار بیضی پر گھومتی ہے جس کے فوکز اسفل میں شمس ہے جبیبا کہ ہیأت جدیدہ کازعم ہے تواول ان کی سمجھ کے لائق یہی سوال ہے کہ زمین اتنے قوی عظیم شدیدہ متدید مزار ہاسال کے متواتر جذب سے تھینچ کیوں نہ گئے۔ ہیأت 2جدیدہ میں آ فاب ۱۲ لا کھ ۳۵ میزار ۱۳۰ زمینوں کے برابر اور بعض³نے دس'ا لاکھ بعض⁴نے چودہ لاکھ دس'ا مزار لکھااور ہم نے مقررات ٴ جدیدہ پر بر بنائے اصل کروی حساب کیاتو تیرہ لاکھ تیرہ مزار دو 'سوچھپن زمینوں کے برابر آیا۔

عــه: وه مقررات تازه په ېين قطرمدار مثس ۱۸ کروژ ۵۸ لا که ميل قطر معدل زمين ۸۹۰ په ۷۹۱۳ ميل قطر اوسط مثس د قالق محيطييه سے ۳۲ د قیقے ۴ ثانیے پس اس قاعدے پر کہ ہم نے ایجاداوراینے فتاؤی میں جلد اول رسالہ الھنٹی المنسر فی الماء المستدیر میں ایراد کبارے۲۹۰۴۵۶ ولوامیال قطرمدار + ۹۹۴۱۷۹۹ و ( ما قی بر صفحه آئنده )

\_11\_111 1

<sup>۔۔۔</sup> قلمی نسخہ میں پھٹاہے(پھر) ۱۳۰۰ہی کہا، ۲۵۹۷ء ص۲۶۱ غائب، ۳۷۱ء ۳۵۱۲۷ ایداس کی عادت ہے۔ کہ ہر جگہ مختلف کھے ۱۲

<sup>3</sup>سوالنامه سيأت ص ۱۸ـ۱۲ـ

<sup>4</sup> نظاره عالم ص ۷\_۱۲

بہر حال وہ جرم کہ اس کے ۱۱ لاکھ حصوں میں سے ایک کے بھی برابر نہیں اس کی کیا مقاومت کر سکتا ہے تو گرد دورہ کرنانہ تھا بلکہ پہلے ہی دن تھنج کو اس میں مل جانا کیا ۱۱ لاکھ اشخاص مل کرایک کو تھیجیں اور وہ دوری چاہے تو بارہ لاکھ سے تھنج نہ سے گا بلکہ ان کے گرد گھوے گااور کام ل علمی زدیہ ہے کہ کسی قوت کا قوی پڑ کر ضعیف ہوجانا مختاج علت ہے اگرچہ اسی قدر کہ زوال علمت توت جب کہ نصف دورے می جاذبیت مش غالب آکر ۱۱ لاکھ میل سے زائد زمین کو قریب تھنج لائی تو نصف دوم میں اسے کہ نصف کردیا کہ زمین پھر ۱۱ لاکھ میل سے زیادہ دور بھاگ گئی حالانکہ قرب موجب قوت الرجنب ہے (۱۰) تو حضیض پر لاکر جاذبیت مش کا اور قوی تر ہونا اور زمین کا وقتا فوقتا قریب تر ہونا جانا لازم تھانہ کہ نہایت قرب پر آکر اس کی قوت سے پڑے اور زمین اس کے نیچے سے چھوٹ کر پھر اتنی ہی دور ہوجائے شاید جو لائی سے جنوری تک آفاب کورات زیادہ ملتا ہے قوت تیز ہوتی ہے اور جنوری سے جو لائی تک بھوکار ہتا ہے کمرور پڑ جاتا ہے۔ دو جہم اگر برابر کے ہوتے تو یہ کہنا ایک ملتا ہے قوت تیز ہوتی ہوتی کہ نصف دورے میں ہے غالب رہتا ہے نصف میں دہ نہ کہ دہ جرم کہ زمین کے ۱الاکھ امثال سے بڑا میں کہا ہو تی بالاکھ امثال سے بڑا ہو جائے کر ۱۳ لاکھ امثال سے بڑا ہو جائے ہو تا ہوتی کہ نوٹ ہو معلوبیت کا دورہ پور انصف نصف انصام پائے اس پر بید المبہمل عذر پیش ہوتا ہے کہ نظلہ حضیض پر نافر بیت سے زائم پر غلبہ و مغلوبیت کا دورہ پور انصف نصف انصام پائے اس پر بید المبہمل عذر پیش ہوتا ہے کہ نظلہ حضیض پر نافر بیت کا گھٹنا بڑ ھنا متلازم ہے نافریت اتن ہی بڑھے گی جتنی بہت بڑھ جاتا ہے دور بین کو آفی جانوبیت و نافر بیت کا گھٹنا بڑ ھنا متلازم ہے نافریت اتن ہی بڑھے گی جتنی

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

عظر المحال محيط ا= ٣٣٣٣٥٥٨٥ الود قائق محيط = ٣٣٢٢٩٨٥ من الود ققة محيطيه ما + ٢٩٢٥٩٥ والود قائق قطر الود قائق قطر المثل = ٩٩٣٩٥ واميال قطر نمين = ٩٩٣٣٩٨ واميال قطر زمين = ٩٩٣٣٩٨ والميال قطر أميل الميال والمقصود ليحنى محيط فلك شمس ٥٨ كروژك الاكام الميال ميل الميال والمقصود ليحنى محيط فلك شمس ٥٨ كروژك الاكام الميال الميال الميال والمقصود ليمن محيطية ٥٤ و١٠ مثل مها الورور من مثمس تيره الميال الميال والميال و

<sup>1</sup>ط ص۲۰٫۶۱۱

جاذبیت اور بهر حال مساوی ربین گی۔ ۱۷۔ ۱۲۔ ۱۴ یبهال اگر نافریت

بدرجہ غایت ہے کہ چال سب سے زیادہ تیز ہے تو جاذبیت بھی بحد کمال ہے کہ قرب شمس سب جگہ سے زائد ہے نافریت جاذبیت سے چھینے توجب کہ اس پر غالب آئے برابر سے چھین لینا کیا معنی!

**ٹائیکا**: اگر مساوی قوت دوسری پر غالب آسکتی ہے تو یہاں خاص نافریت کیوں غالب آئی جاذبیت بھی تو مساوی تھی وہ کیوں نہ غالب ہوئی ہیر ترجح بلامر بچے ہے۔

**ٹالٹ**ًا: اگر نافریت ہی میں کوئی ایسا طرہ ہے کہ بحال مساوات وہی غالب آئے تواسے مساوات توروز اول سے تھی اور نقطوں پر کیوں نہ غالب آئی اسی نقطے کی تعین کیوں ہوئی۔

**رابعًا:** ہمیشہ اسی کاالتزام کیوں ہوا۔

خامسًا: مساوات توتم بگھار رہے ہو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ نقطہ اوج سے نقطہ حضیض تک برابر جاذبیت غالب آرہی ہے۔ قوت کا غلبہ اس کے اثر سے ظامر ہو تا ہے جاذبیت قرب کرناچا ہتی ہے اور نافریت دور پھینکنا مگر وہاں سے یہاں تک برابر سمس سے قرب ہی بڑھتا جاتا ہے نافریت اگرچہ بچارے برابری کے درجے پر متواز چپل تیز کررہی ہے لیکن اس کی ایک نہیں چلتی اور جاذبیت ہی کااثر علی الاتصال غالب آرہا ہے پھر کیا معنٰی کہ عین شاب غلبہ پر دفعۃ مغلوب ہو جائے۔

ساوسًا: نافریت اگربڑھی ہے تو خاص نقطہ حضیض پر، یا تواس نے زمین کو آفتاب سے بال بھر بھی نہ چھینا کہ غایت قرب پر ہے چھینے گی۔ آگے بڑھ کراس نقطے سے چل کر شمس سے بعد بڑھتا جائے گا، مگر اس نقطے سے سرکتے ہی نافریت بھی تیزی پر رہے گی ہم آن ضعیف ہوتی جائے گی کہ قدم پر چال ست ہوگی۔ بجیب کہ اپنی کمال قوت پر تو نہ چھین سکی جب ضعیف پڑی چھین لی گئ۔ سابعًا: طرفہ یہ کہ جش قدر چال ست ہوتی ہے اتناہی بعد بڑھتا ہے سابعًا: طرفہ یہ کہ جش قدر چال ست ہوتی ہے اتناہی بعد بڑھتا ہے یہاں تک کہ اپر کمال سستی کے ساتھ نہایت بعد ہے کیا عقل سلیم ان معکوس باتوں کو قبول کر سکتی ہے ہم گر نہیں عاجزی سب بھی کراتی ہے۔ اصول علم الهیاۃ آنے اس پر عذر گھڑا کہ مرکز شمس کے گرد جو دائرہ ہے اوج میں زمین کاراستہ اس دائرے کے اندر ہو کر ہے الہٰذا تکل جاتی ہے اور حضیض میں اس دائرے سے باہر ہے الہٰذا تکل جاتی ہے۔

ا تول: الآلا: کون سا دائرہ یہاں ایک دائرہ معدل المسیر لیا جاتا ہے کہ مرکز شمس کے گرد نہیں مرکز بیفی کے گرد ہے اور دونوں نقطہ اوج و حضیض پر بچیاں گزرا ہواہے اس شکل ہے

<sup>1</sup> ص ۱۸۱ ۱۲ـ

اہ رب، مدار بیضی ہے مرکز ط منمس اس کے نیچے نقطہ ح پر اوج ب حضیض مرکز طّ پر بعد اَطّ یاط ب سے کہ مساوی ہیں دائرہ اب ح، معدل المسیر ہے اور اگریہ مراز کہ مرکز سنمس پر اوج کی دوری سے دائرہ کھیجنیں ظاہر ہے کہ زمین اوج میں اس دائرے پر آئے گی اور حضیض میں اس سے باہر ہوگی یعنی اس پر خضیض کی دوری سے دائرہ میں اس سے باہر ہوگی یعنی اس پر نہ ہوگی اس کے اندر ہوگی تواس کے تعین کی کیا علت، کیوں نہ مرکز سنمس پر حضیض کی دوری سے دائرہ کھینچ کہ زمین حضیض میں اس پر ہواور اوج میں نہ اس پر نہ اندر حقیقةً باہر معتبر و ملحوظ دائرہ معدل المسیر ہی کیوں نہیں لیاجاتا کہ دونوں میں اس پر گزرے۔



ٹائیا: اس دائرے پرآنے کو شمس کی طرف لائے اور اس سے جدائی کو شمس سے لے جانے میں کیاد خل ہے لاناجذب ہے اور بحسب قرب ہے تو دور سے لانااور قریب بھاگاالٹی منطق ہے شاید نقطہ اوج میں لاسالگاہے کہ طائر زمین کو پھانس لاتا ہے نقطہ حضیض پر کھٹکھٹا بندھاہے کہ بھگادیتا ہے۔

الگا: اس دائرے ہی میں پچھ وصف ہے تو زمین صرف حلول نقطہ او جی ہی کے وقت وہ ایک آن کے لیے اس پر ہوگی ہے آد سے سال آنا اور آ دھے سال بھاگنا کیوں، غرض ہے کہ بنائے نہیں بنتی ظاہر ہوا کہ حیلے بہانے محض اسکولی لڑکوں کو بہلانے کے لیے مغالطے ہیں جاذبیت و نافریت کے ہاتھوں ہر گزمدار بن نہیں سکتا۔ بخلاف ہمارے اصول کے کہ زمین ساکن اور آفاب اس کے گردایک ایسے دائرے پر متحرک جس کا مرکز مرکز عالم سے اکتیس لاکھ سولہ ہزار باون میل باہر ہے اگر مرکز متحد ہو تازمین سے گودایک ایسے دائرے پر متحرک جس کا مرکز حجب آفتاب نقطہ اپر ہوگا مرکز زمین سے اس کا فصل اج ہوگا لیتی بقدر اب نصف قطر مدار شمس ما بین المرکزین فرق ہوگا۔ یہ اصل کروی پر ب تے ہوگا یعنی بقدر ب آفسے مرکز مدار شمس ما بین المرکزین دونوں فصلوں میں دو چند ما بین المرکزین فرق ہوگا۔ یہ اصل کروی پر ب تے ہے لیکن وہ بعد اوسط پر لیا گیا ہے۔ ہمرکز مدار شمس بین المرکزین جانتے ہیں اور ما بین المرکزین میں میں شمس اس ما بین المرکزین ب تے ما بین الفوکزین جانتے ہیں اور ما بین المرکزین می تھیں المرکزین جانتے ہیں اور ما بین المرکزین ہوگا۔ یہ اس میں شمس اس ما بین المرکزین ب تے ما بین الفوکزین جانتے ہیں اور ما بین المرکزین ہوگا سکا فصف کہ بعد اوسط آتج متصف ما بین الفوکزین پر ہے۔



تو بعد اوسط نصف ما بین الفو کزین = بعد ابعد ، نصف مذکور بعد اقرب لاجرم سمس بقدر ما بین الفو کزین و ضعف ما بین المرکزین جدید فرق ہو گااوریہی نقطے اس قرب و بعد کے لیے خود ہی متعین رہیں گے۔ کتنی صاف بات ہے جس میں نہ جاذبیت کا جھگڑانہ نافریت کا بکھیڑا۔



رو پہم : جاذبیت کے بطلان پر دوسرا شاہد عادل قمر ہے، اصول علم الهیاۃ ص ٢٠٩ میں خود ہیاۃ جدیدہ پر ایک سوال قائم کیا جس کی توضیح یہ کہ اگرچہ زمین قمر کو قرب سے کھینچی ہے اور آفاب دور سے مگر جرم سمس لاکھوں درجے زمین سے بڑا ہونے کے باعث اس کی جاذبیت قمر پر زمین کی جاذبیت سے االر ۵ ہے یعنی زمین اگر چاند کو پانچ میل کھینچی ہے تو آفاب گیارہ میل اور شک نہیں کہ یہ زیادت ہزاروں برس سے مستمر ہے تو کیا وجہ ہے کہ چاند زمین کو چھوڑ کر اب تک آفاب سے نہ جاملا، تو معلوم ہوا کہ جاذبیت باطل و مہمل خیال ہے اور اس کا یہ جواب دیا کہ آفاب زمین کو بھی تو کھینچا ہے کھی قمر سے کم کبھی زیادہ جسیاان کا بعد آفاب سے ہو تو سمس جتنا قمر کو کھینچا ہے زمین اپنا چاند بچانے کو اس سے پوری جاذبیت کا مقابلہ کرنے کی محتاج نہیں بلکہ صرف اتن کا جس قدر جاذبیت مذکورہ زمین کو جاذبیت سمس سے زائد ہے اور یہ اس جاذبیت سے کم ہے جتنی زمین کو قمر پر ہے لہذا قمر آفاب سے نہیں ملتا۔

اقول: توضیح جواب ہے ہے کہ قمر کا ممس سے جاملنا اس جذب پر ہے جو قمر کو زمین سے جدا کر ہے۔ جذبِ سمسی زمین و قمر دونوں پر ہے، تو جہاں تک وہ مساوی ہیں اس جذب کا اثر زمین سے جدائی قمر نہ ہوگی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ بن ہے،۔ ہاں قمر پر جتنا جذب زمین پر جند بر جند بر جد بر بھی ہوگی نہ ہوگی نہ ہوگی فرض کر وسمس قمر کو پر جذب سے زائد ہوگا وہ موجب جدائی قمر ہوتا لیکن زمین اس قدر سے زیادہ اسے جذب کر رہی ہے تو جدائی نہ ہوگی فرض کر وسمس قر مواوی ہو گئے گئے ہوگی فرض کر وسمس میں گئے ہوئی ہوگی نہیں ہاتا۔

18 گز کھنچیتا ہے اور زمین سے اسے ۴۵ گز کہ جذب سمس سے ۱۵ اا ہے اور آفتاب زمین کو ۹۰ گز کھنچ تو ۹۰ گز تک توزمین و قمر مساوی ہیں قمر پر ۹۰ می گز جذب سمس سے بھینا ہے لہذا شمس سے ملنے نہیں پاتا۔

18 سے بھی آگر تا۔ سوال کا منشا تو جذبوں کا تفاوت تھاوہ اب کیا مٹا قمر سمس پر نہ گرازمین پر سہی۔

مزید شمی : اقول: نُطف یہ کہ اجتماع کے وقت قمر آفتاب سے قریب ہو جاتا ہے اور

<sup>1</sup>اصول علم الهيأة نمبر ٢١٠-١٢

Page 307 of 682

مقابلہ کے وقت دور تر حالانکہ قریب وقت اجتماع آفاب کی جاذبیت کہ مجموع ہر دوجذب کی ۱۱/۲۱ ہے صرف ۸/۳ ہی عمل کرتی ہے کہ قمر شمس وارض کے در میان ہوتا ہے زمین اپنی طرف پاپنے جھے کھینچی ہے اور شمس اپنی طرف گیارہ جھے تو بقدر فصل جذب شمس ۱۲/۲۱ جانب شمس کھینچا، نہیں نہیں، بلکہ بہت ہی خفیف، جیسا کہ ابھی رد پنجم میں واضح ہوا اور قریب وقت مقابلہ جاذبیت کے سب ۲۱ جھے قمر کو جانب شمس کھینچتے ہیں کہ ارض شمس و قمر کے در میان ہوتی ہے دونوں مل کر قمر کو ایک ہی طرف کھینچتے ہیں۔ خرض وہاں تفاضیل کا عمل تھا یہاں مجموع کا کہ اس کے سہ چند کے قریب بلکہ بدر جہائے کثیرہ زائد ہے تو واجب کہ وقت مقابلہ قمر شمس سے بہ نسبت اجتماع قریب تو آ جائے حالانکہ اس کا عمل ہے تو ثابت ہوا کہ جاذبیت باطل ہے۔ واجب کہ وقت نمبر ۲۱۰ میں اس قرب و بعد کی یوں تقریر کی کہ اجتماع کے وقت زمین قمر کو شمس سے چھین لے جاتی ہے اور وہ دور ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ مقابل شمس آتا ہے اس وقت شمس وزمین دونوں اسے ایک طرف کھینچتے ہیں تو آفاب سے قریب ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ اجتماع میں آتا رہتا ہے۔

**رُدِّ ہفتم: اقول:** پھر وہ پانچ وگیارہ کی نسبت تومزعوم ہیأت جدیدہ تھی جس میں خود قاعدہ نیوٹن سے کہ جاذبیت بحسب مربع بعد بالقلب بدلتی ہے عدل تھا۔ اس کارڈ نمبر ۱۲میں گزرا، بیہ قاعدہ نیوٹن اگر صیح ہے تو قمر پر جاذبیت شمس بہ نسبت جاذبیت ارض ا /۵۰۰۰ ہوگی یہ بھی بہت نادر، اکثر او قات اس سے بھی کم زمین سے قمر کا بعد ابعد العد اللہ میل فرض کیجئے سمس اپنے بعد اقرب پر ہے اور قمر بعد ابعد العد القرب پر ہے اور قمر ابتحاع میں اپنے بعد ابعد پر کہ شمس وارض سے فاصلہ قمر میں سب سے کم تفاوت کی صورت ہے باتی سب صور توں میں اس سے زیادہ فرق ہوگا جو جاذبیت شمس کو اور چھوٹا کرے گااس نادر صورت پر شمس سے قمر کا بعد کے ۱۹۰۹ میل میں ہوگا۔ اب اگر شمس و ارض میں قوت جذب برابر ہوتی تو نسبت یہ ہوتی جذب الارض للقمر جذب الشمس للقمر:: (۱۹۰۹۰۰۲۷)

۲ (۲۵۱۹۴۲) اول کوایک فرض کریں تو چهارم ÷سوم = دوم یعنی ۲ (۲۵۱۹۴۳) اول کوایک فرض کریں تو چهارم ÷سوم = دوم یعنی ۲ (۲۵۱۹۴۳) اول کوایک اول کو تینتس م بزار تین سو جذب الشمس للقمر یعنی قمر کو جذب ارض اگر دس کروڑ ہے تو جذب شمس صرف ۲۱۵ یعنی تقریباً ایک لاکھ تینتس م بزار تین سو تینتس حصول سے ایک حصه لیکن شمس میں قوتِ جذوب باعتبار قوت زمین ۲۵ ہے ۱۸۲ تو حاصل کو اس میں ضرب دیئے سے ۲۰۰۰ء و حاصل رہا یعنی شمس اگر قمر کو اپنی طرف ایک میل کھنچتا ہے تو زمین اپنی طرف پانچمزار میل اور تقریر رو پنجم شامل کے سے تو جذب زمین کے مقابل جذب شمس گویا صفر محض رہ جائے گاور زمین کا جذب المعارض و مزاحم کام فرمائے گاور شک نہیں کہ یہ جذب مزاروں برس سے جاری ہے اور وجہ کیا ہے کہ قمر اب تک زمین پر نہ گر پڑاا گر جاذبیت صحیح ہوتی ضرور کے کا گر چکا ہوتا تو جاذبیت محض مہمل خال ہے۔

رَدِّ ہِ اَوْل: قَمْرِ کُوجِذَب عَمْسِ وارض میں کچھ بھی نسبت ہویہ تواجّاع نیرین میں دیکھی جائے گی کہ عَمْسِ ایک طرف کھنچ گا اور ارض دوسری طرف، مقابلہ میں تو عَمْس وارض دونوں ایک طرف ہوتے ہیں اصول الهیأت مضمون مذکور دششم میں یہ خوب کھی کہ اس کے سبب قمر عَمْس سے قریب ہوتا ہے۔ بہت خوب زمین بھی شمس ہی کے لیے کھینچی ہو گی عقلند بچ میں زمین ہے تواس وقت ارض دوسری طرف، مقابلہ میں تو شمس وارض دونوں ایک طرف ہوتے ہیں اصول الهیأت مضمون مذکور ردششم میں یہ خوب کھی دونوں اپنی مجموعی طاقت سے قمر کو زمین ہی کی طرف کھینچتے ہیں اب کیوں نہیں گرتا اگر کہیے اور سیارے ادھر کو کھینچتے ہیں۔

اصول علم الهياة ص ١١٣ وص ٢٦٨ ـ ١٢\_

<sup>2</sup>اس کا بیان انجھی جاذبیت کے روچہار میں گزرا۔

<sup>3</sup> اصول علم الهيأة ص ٢٦٧\_١٢

<sup>4</sup>اصول علم الهياة ص ٨٣، ١٢

فتاؤىرِضويّه جلد٢٢

اقول: ہزاروں بار ہوتا ہے کہ سب سیارے مع زمین ایک طرف ہوتے ہیں اور تنہا قمر دوسری جانب اور ثوابت کا اثر جذب نہ مانا گیا ہے نہ ماننے کے قابل ہے کہ وہ سب طرف محیط ہیں تو داب کیاں ہو کر اثر صفر رہا۔ اب قمر کیوں نہیں گرتا۔ یہ تمام عظیم ہاتھی جمع ہو کر اپنی پوری طاقت سے اس چھوٹی سی چڑیا کو کھینچتے کھینچتے ہلکان ہوئے جاتے ہیں اور چڑیا ہے کہ بال بھر نہیں سرکتی اس کی تیوری پر میل تک نہیں آتا یہ کیسی جاذبیت ہے لاجرم جاذبیت محض غلط ہے۔

رق تہم: اقول: نافریت کی گندم پہلے کاٹ چکے ہیں اور بفر ضِ باطل ہو بھی تو یہ قرار داد ہے کہ وہ بقدر جاذبیت بڑھتی ہے اور چال بقدر نافریت (نمبرے) تو واجب تھا کہ جب سیارے گرد قمر متفرق ہوتے اس کی چال کم ہوتی کہ ان کی جاذبیت باہم معارض ہو کر قمر پر اثر کم پڑر ہا ہے اور جب سیارے قمر سے ایک طرف ہوتے اس کی چال ہمیشہ سے بہت زائد ہو جاتی کہ اسے مجموع جاذبیتوں کا مقابلہ کرنا ہے لیکن ایبا کبھی نہیں ہوتا بلکہ "وَالْقَلَمُ قَلَّا مُن فُهُ مَنَاذِلَ" (اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کیں۔ت) کے ذریر دست محکم انتظام نے اسے جس روش پر ڈال دیا ہے ہمیشہ اسی پر رہتا ہے وہ سیاروں کے اجتماع کی پر واہ کرتا ہے نہ تفرق کی، تو قطعًا نابت ہوا کہ جاذبیت محض و ہمی گھڑت ہے۔

رقد دہم: اقول: ان سب سے بڑھ کر بطلان جاذبیت پر شہادت بر اوقیانوس کامدو جزر ہے، ہم روز دوبار پانی گروں حتی کہ 24 فٹ سک او نچا اٹھتا اور پھر بیٹھ جاتا ہے اسے جاذبیت قمر کے سر ڈھالنا جاذبیت ارض کو سلام کرنا ہے اگر قمر کو اس کے بعد 2 اقرب ۲۲۵۷۹ میل پر رکھئے اور زمین کی جاذبیت اس کے مرکز سے لیجئے کہ پانی کو اس سے ۵، ۱۳۹۵ میل بعد ہو تو حسب قاعدہ نیوٹن اگر زمین و قمر میں قوت جذب برابر ہوتی پانی پر دونوں کے جذب کی نسبت یہ ہوئی جذب قمر: جذب ارض: (۵، ۱۳۹۵۲ کے ایک فرض کریں تو سوم = چہارم = جذب قمر ہوتا لیمن مرب دیا اسکا ۱۵۲۵ کو ایک فرض کریں تو سوم = چہارم = جذب قمر ہوتا لیمن ضرب دیا عاصل ۲۹۲۹-۲۵۵۹ هوتا ہو تین قبر میں قوتِ جذب قوتِ زمین کی ۱۵ ہے البذا اسے ۵۰ میں ضرب دیا حاصل ۲۹۲۹-۲۵۵۹ ویکن پنی پر جذب قمر اگر سام ہے تو جذب زمین پانچ لاکھ یا قمر اگر ایک قوت سے جذب کرتا ہے توز مین عراص کریں تو تو بین کا دیا تو تو کر ممکن یانی بال برابر بھی اٹھنے یائے،

القرآن الكريم ٣٩/٣٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اصول مر دوصفحه مذ کوره

<sup>3</sup> اصول ص ۲۶۷\_۱۲\_

ہم نے نمبر کا کے اعمال ح وص کے لحاظ سے یانی کا بعد مرکز زمین سے لیا ورنہ زمین سے تواسے اصلا بُعد نہیں اور ہم ثابت کرآئے کہ جذب اگر ہے توہر گز خاص بمر کز نہیں تمام کُرہ جاذب ہے \_\_\_\_\_ ہاں انتہائے جذب جانب مرکز ہے تو جب تک جسم واصل مرکزنہ ہوزیر جذب رہے گاولہذاز مین پر رکھا ہو پھر بھی بھاری ہے اور وزن نہیں ہوتا مگر جذب سے تو ثابت ہوا کہ زمین میں جذب ہے تو ضرور ثقیل متصل کو بھی جذب کرتی ہے بلکہ سب سے اقوی کہ جاذبیت قرب سے بڑھتی ہے۔(۱۰)اور یہ نہایت قرب سے اب توجذب قمر کو جذب زمین سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی ہے اور اگر اس سے بھی در گزر کرمے تشلیم کرلیں کہ جذب کے لیے فصل ضرور ہے توایک فصل معتدبہ مثلًا ایک انگل رکھئے بفرض غلط قبول کرلیں کہ قمر نے ایک انگل یانی زمین سے جدا کرلیا اب محال ہے کہ مال کا مزاروں حصہ اور بڑھےنہ کہ 20 فٹ تک قمر کا بعد <sup>1</sup>اوسط ۲۳۸۸۲۳ میل ہے، ہر میل ۷۶۵ گز، ہر گزاڑتالیس انگل، تو بعد 2 قمر ۱۸۴۰ ۲۰۱۷ بیس ارب انگل مع زیادات ہوا۔ایک انگل کا مربع ایک کہ جذب قمر ہو اور اس بعد کا مربع ۴۰۵۸۹۵۳۴۲۰ ۲۸۱۸۵۳۴۰ کو جذب ارض ہو تااگر قوت جذب دونوں کروں میں مساوی ہوتی لیکن قمر میں ۵اء ہے تو اس عدد کو ۱۵ء پر تقسیم کیا جذب ارض۔ ۲۲۸۰۸۲۷۰۱۱۷۳۹۷۱۱۲۳۹۷۱۱ والینی پر جذب قمر کی ایک قوت ہے تو جذب زمین کی دو سواکہتر مہاسکھ سے بھی سنکھوں زائد ہے تومد محال قطعی ہوتا ہے لیکن واقع ہے تو یقینًا زمین میں جاذبیت نہیں اگر کھے ہائت جدیدہ والے توبیہ کہتے ہیں کہ جاند سارے کرہ زمین کو گزوں او نجااٹھالیتا ہے تو یانی کاستر فٹ اٹھالینا کیاد شوارہے۔ **اقول**: چاند کا زمین کو او نیجا اٹھالینا نِرا ہذیان ہے زمین کا وزن، \_\_\_\_\_\_\_. ترانوے مہاسکھ من اور بیس سنکھ من ہے وہ قمر <sup>3</sup>سے انجاس جھے بڑی ہے بلکہ اس کاجر م <sup>4</sup>جرم قمر کا وزن میں ۵ ہا ۸ مثل ہے، کیا چھٹھکی ڈیڑھ چھٹانک یانچ سیر پختہ وزن پر غالب آ کراہے تھنچ لے گی ما قمر کوجر ثقیل کی کوئی کل دی گئی ہے اس کے پاس ایک کل ہو گی توزمین کے پاس انجاس کہ قبل اس مے کہ وہ اسے بال بھر اٹھاسکے یہ اسے تھینچ کر گرالے گی، اور اگر مالفر ض قمر زمین کواٹھا بھی لے توزمین جاہے سو گزنہیں سومیل

<sup>1</sup> اصول م دو صفحه مذ کوره ہوا۔

<sup>2</sup> ص ۱۲-۱۲ ا\_۱۲

<sup>3</sup> ص ۱۹\_۱۲

<sup>4</sup> ص ۱۷\_۲۱\_

کھنچ جائے پانی کا ذرہ بھر اٹھنا ممکن نہیں زمین کے اس طرف چاند کے خلاف کوئی دوسرا حامل اقوی نہ تھا جس سے چاند اسے نہ چھین سکتا اور پانی کو زمین مہاستکھوں زیادہ زور سے تھنچ رہی ہیں چانداسے کیونکر تھنچ سکے گا۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ مثلاً سیر بھر وزن کے ایک گولے میں لوہے کا پتر نہایت مضبوط کیلوں سے جڑا ہوا ہے تم اس گولے کو ہاتھ سے تھنچ سکتے ہو لیکن اس پتر کو گولے سے جدا نہیں کر سکتے جب تک وہ کیلیں نہ نکالو یہاں پانی پر وہ کیلیں صد ہا مہاستکھوں طاقت سے جذب ہے جب تک یہ معدوم نہ ہو پانی ہزاروں چاندوں کے ہلائے ہل نہیں سکتا لیکن ہلتا کیا گزوں اٹھتا ہے تو ضرور جذب زمین معدوم ہے۔ وھو المحقود و اگر کہنے ضرور اس سے زمین کی جاذبیت تو باطل ہو گئی لیکن قمر کی تو مسلم رہی۔

اقول: اول: مقصود ابطال حرکت زمین ہے وہ جاذبیت سمس پر مبنی اور اوپر گزرا کہ زمین ہی میں جاذبیت گمان کر کے سمس کواس پر بلاد لیل قیاس کیا ہے کہ ہیات جدیدہ کاوہ پر بلاد لیل قیاس کیا ہے جب یہی باطل ہو گئ قیاس کا دریا ہی جل گیا شمس میں کہاں ہے آئے گی یا یوں کہنے کہ ہیات جدیدہ کا وہ کلیہ کہ ہر جسم میں بقدر مادہ جاذبیت ہے جس کی بناء پر سمس میں اس کے لاکق جاذبیت اور اس کے سبب زمین کی حرکت مانی تھی باطل ہو گیا اور جب معلوم ہو گیا کہ بعض اجسام میں جذب ہے بعض میں نہیں توجذب سمس پر دلیل نہ رہی ممکن کہ سمس انہیں اجسام سے ہو جن میں جذب نہیں۔

ٹانٹیا: مدکاجذب قمرسے ہونا بھی بوجوہ کثیرہ مخدوش ہے جن کابیان نمبر ۱۲میں گزرا۔

رَدِّ ماز دہم: اقول: جو دوسری طرف کی مدکی توجیہ کی کہ زمین اٹھتی ہے اور ادھر کے پانی کو چھوڑ آتی ہے۔ جاذبیت ارض کی نفی پر دلیل روشن ہے سمت مواجہ کے پانی پر توارض و قمر کا تجاذب تھا یہ غلط مان لیا کہ قمر غالب آیا، سمت دیگر کے پانی کو تو دونوں جانب زمین ہی تھنچ رہی ہے اسے زمین نے کیو نکر چھوڑ اقمر کا جذب اس پر کم تو زمین کا جذب تو بقوت اتم ہے اور یہاں اس کا معارض نہیں پھر چھوڑ دینے کے کیا معنی!

رَدِّ دوازدہم: اقول: یہ جو ہیاتِ جدیدہ نے اقرار کیا کہ جذب قمر میں پانی زمین کا ملازم نہیں رہتا قمر کی جانب مواجہ میں بوجہ الطافت و قرب آب پانی زمین سے زیادہ اٹھتا ہے اور دوسری طرف بوجہ بعد آب زمین پانی سے زیادہ اٹھتی ہے۔ یہ بڑے کام کی بات ہے اس نے زمین پر جاذبیت شمس کا قطعی خاتمہ کردیا اگروہ صحیح ہوتی توجب جذب قمر سے یہ حالت ہے جو انتہا درجہ صرف ملے بی فٹ اٹھا سکتا ہے تو جذب شمس کہ زمین کو اسلاکھ میل سے زیادہ کھنچ لاتا ہے۔ واجب تھا کہ پانی پر اسی ۲۰ فٹ اور اسلاکھ کا برا راد باون میل کی نسبت سے اشد وا توی ہوتا سامنے کے یانی زمین کو چھوڑ کر

لا کھوں میل چلے جاتے زمین نری سو کھی رہ جاتی یا قوت جذب کے سبب قوت نافریت پانی کو زمین سے بہت زیادہ جلد تر گھماتی یا تو ساری زمین پانی میں ڈوب جاتی اگر پانی پھیلتا یا م رسال سارے جنگل اور شہر غرقاب ہو کر سمندر ہو جاتے اور تمام سمندر چٹیل زمین ہو جایا کرتے اگریانی اتنی ہی مساحت پر رہتا۔

روسیز دہم: اقول: ہواتو پانی سے بھی لطیف تر ہے اور بہ نسبت آب آفاب سے قریب بھی زیادہ تواس پر جذب شمس اور بھی اقوی ہوتا اور روئے زمین پر ہواکا نام و نشان نہ رہا ہوتا یا نافریت آڑے آئی تو ہوا کو زمین سے بہت زیادہ گھماتی اب اگر ہوا بھی مثل زمین مشرق کو جاتی تو تمہارے طور پر لازم تھا کہ پھر جو سیدھا او پر پچینکا جاتا ہے بہت دور شرق میں جا کر گرتا ہوا کی تیزی زمین سے دو چند ہی ہوتی اور پھر مثلاً ۲ سیکٹر میں ۱۲ فٹ او پر پڑھتا اور ایک سیکٹر میں نیچے اثر تا تو اس تین سیکٹر میں زمین کر بمین ہوا کہ ان سیکٹر میں پھر جس کا تابع رہا ہم ۴۰۳۸ گز جاتی تو پھر ۱۵۱۹ گز دور جا کر اثر تا ہے حالانکہ جہاں سے پھینکا تھا وہیں اثر تا ہے اور اگر ہوا غرب کو جاتی تو پھر ۱۵۵۸ گز دور غرب میں گرتا کہ تین سیکٹر میں زمین کا وہ موضع جہاں سے پھر پھینکا تھا ۴۔ ۱۵۱۹ گز مشرق کو چلا اور پھر با تباع ہوا وہاں سے ۴۔ ۳۰۳۸ گز غرب کو گیا مجموع ۴۵۵۸ گز ھائی میل سے زیادہ کا فاصلہ ہوگیا گین وہاں کا وہیں گرتا ہے تو یقینًا جذب شمس وحرکت زمین دونوں باطل۔

رو چار دہم: اقول: کتنی واضح و فیصلہ کن بات ہے کاغذ کا تختہ دوبرابر جھے کرکے ایک ویباہی پھیلا ہواایک پلے میں رکھواور دوسرا گولی بنا کر کہ پہلے سے مساحت میں دسوال حصہ رہ جائے اگر جاذبیت ہے واجب کہ اس کاوزن گولی سے دس گنا ہوجائے کہ جذب بحسب مادہ جاذب بدلے گا، (۱۰) اور مادہ مجذوب و بعد یہاں واحد بیں اور اول کے مقابل زمین کے دس اصحے ہیں تو اس پر دس جذب بیں اور گولی پر ایک اور وزن جذب سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱۵) تو واجب کہ اس کا وزن گولی دہ گنا ہو حالا نکہ بداہۃ باطل ہے توجذب قطعًا باطل بلکہ ان کا جھکنا اپنے میل طبعی سے ہے اور نوع واحد میں میل بحسب مادہ ہے اور یہاں مادہ مساوی الہذا میل برابر للہذا وزن کیاں۔

فائدہ: اقول: یہاں سے ظاہر ہوا کہ وہ جو مختلف کروں پر شین کاوزن مختلف ہو جانا بتایا تھا (۱۵)سب محض تراشیدہ خیال باطل تھے ورنہ جیسے وہاں جذب شمس وارض میں او ۸ کی نسبت تھی یہاں بھی دونوں جھے زمین میں اور ۱۰ کی نسبت ہے اور او ۱۲ اور ۱ و۱ کی ہوسکتی ہے۔

رَدِّ بانزد جم: اقول: واجب كه وه تخته اور گولی دونول ایك مسافت سے ایك وقت میں

زمین پر اتریں کہ اگر تختہ پر ہوا کی مزاحت دہ چند ہے تو اس پر زمین کا جذب بھی تو دہ چند ہے بہر حال مانع ومقتضی کی نسبت دونوں جگہ برابر ہے تواتر نے میں مساوات لازم حالا نکہ قطعًا تختہ دیر میں اترے گا تو ثابت ہوا کہ مقتضی جذب نہیں بلکہ ان کا طبعی میل که دونوں میں برابر ہے تو مقتضی مساوی ایک پر مانغ دہ چند لاجرم دیر کرے گا۔

رَدِّ **شانز دہم: اقول: ملا جتنا کثیف** تر جاذبیت بیشتر (نمبر ۱۰) تو وزن اکثر (۱۵) تو یانی میں به نسبت ہواوزن بڑھنا حیا ہے حالا نکه عکس ہے استاذ ابور بچان بیر ونی نے سو مثقال سو نا ہوامیں تول کر سونے کا پلیہ یانی میں رکھا اور باٹ کا ہوامیں ، ۱۳/۳۔۹۴ مثقال رہ گیا۔ بیسیوں جھے سے زیادہ گھٹ گیا۔ ہم نے سونے کے کڑے کہ ہوامیں ایک چھٹانک چار رویے ایک چونی ڈیڑھ ماشے بھر سونا تھے یانی میں تولے سونے کاپلیہ سطح آب سے ملتے ہی ہلکاپڑاوزن کاپلیہ ہوامیں جھکاجب سونے کاپلیہ یانی کے اندر پہنچاوزن صرف ایک چھٹانک تین رویے بھر رہ گیاد سویں جھے سے زیادہ گھٹ گیا۔ یہ کمی اختلاف آب و ہواو موسم سے بدلے گی۔ابوریحان نے جیحون کا پانی لیااور خوار زم میں فصل خریف میں تولااور ہم نے کؤیں کاپانی اینے شہر میں موسم سرمامیں میل طبعی پر،اس کی وجہ ظاہر ہے میل بقدر روزن جھکاتا ہے اور جس ملامیں حجم ہے وہ بقدر کثافت مزاحمت کرتا ہے وزن دونوں پلوں کابرابر ہے ہوا میں دونوں کامزاحم بھی برابر تھا برابر رہے جب ایک پانی سے ملا جھکنے کامقتضی کہ میل ہے اب بھی بدستور برابر ہے مگر جھکنے کا مزاحم اس یلے پر بہت قوی ہے کہ پانی ہوا سے بدر جہاکثیف تر ہے لاجرم یہ کم جھکااور ہواکا پلیہ زیادہ، فافہم وتامل لیکن بر بنائے جاذبیت یہ اصلاً نہ بن سکے گا کہ جس کی کثافت آپ نے مزاحمت بڑھائی ہے اس کثافت نے اسی نسبت پر وزن بھی بڑھا یا ہے تو مانع ومقتضی برابر ہو کر حالت بدستور رہنی لازم تھی اور ایپانہیں تو ضرور جاذبیت باطل ہے، اصول <sup>1</sup>طبعی میں کہاسیب اس کابیہ ہے کہ یانی اوپر کی طرف زور کرتا ہے لہذا سونے کو سہار ادے کروزن کم کرتا ہے۔

اقول:اولًا: اگراس سے صرف نیجے جانے کی مزاحمت مراد تو ضرور صحیح ہے اور اس کاجواب بھی سُن چکے اور اگریہ مقصود کہ یانی سونے کواوپر پھینکا ہے جیسا کہ اوپر کی طرف زور کرنے سے ظاہر تو عجیب جہل شدید ہے یانی اینے سے ملکی چیز کواوپر پھینکا ہے کہ خوداس سے زیادہ اسفل کو جاہتا ہے اپنے سے بھاری کو سہارا دے تولوہابلکہ کوئی چیزیانی میں نہ ڈو ہے۔

1 ص ۱۵ الـ ۱۲ ـ

ٹائیگا: ایسا ہو تو یہ جذب زمین پر تازہ رَد ہوگا جب پانی اپنے سے ہلکی بھاری ہر چیز کو پھیکتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت میں وضع ہے اور دفع ضد جذب ہے تو اس کی طبیعت میں جذب نہیں اور وہ زمین ہی کا جزء ہے تو زمین میں نہیں تو شمس میں کس دلیل سے آئے گا، اور حرکت زمین کا انظام کدھر جائے گا۔

ر بادہ میں بیٹے گی اور بڑھ کے اور ایک مشکیزہ ہواسے خوب بھر کر منہ باندھ کر پانی میں بڑھانا چاہو تو مشک زیادہ طاقت مانگے گی اور دیر میں بیٹے گی اور بڑھا کر چھوڑ دو تو مشکیزہ سے جلد اوپر آئے گی اور ایک بڑا پھر اور ایک چھوٹا اوپر حد واحد تک بھینکو تو بڑا زیادہ طاقت چاہے گا اور دیر میں جائے گا اور چھوٹے سے جلد اتر آئے گا، پانی کا دباؤا گر مشکوں کو اٹھاتا اور زمین کا جذب پھر وں کو گراتا تو قسر اقوی پر ضعف ہوتا ہے اور اضعف پر اقوی چھوٹا پھر اور مشکیزہ جلد آتا ہے اور بڑا پھر اور مشک دیر میں ہاں بھ گراتا تو قسر اقوی پر ضعف ہوتا ہے اور اضعف پر اقوی جھوٹا پھر اور مشکیزہ جلد آتا ہے اور بڑا تھر اور مشک دیر میں اگر کے مشک اور بڑے پھر نے یوں جلدی کی کہ بھے میں جو ملاحائل ہے بڑی چیز، اٹس سے بڑا پھر نے یوں جلدی کی کہ بھے میں جو ملاحائل ہے بڑی چیز اس کے چیر نے پر زیادہ کیوں جلد اٹھی اور زمین کے جذب سے بڑا پھر کیوں جلد آیا، اگر کہے جذب بحسب مادہ ہے بڑے پھر میں اگر کے جذب سے بڑا پھر کیوں جلد آیا، اگر کہے جذب بحسب مادہ ہے بڑے پھر میں مادہ نہ بھر میں مؤل کے دباؤ سے مشک کیوں جلد اٹھی اور زمین کے جذب سے بڑا پھر کیوں جلد آیا، اگر کہے جذب بحسب مادہ ہے بڑے پھر میں مادہ زائد تھا اس پر جذب زمین زمادہ تھا البنداد پر میں اُور کیا اور جلد نے آیا۔

ا قول: اولاً: یه مر دود ہے دیکھو۔ اا

ٹائیا: خوداس قول کو تفاوت اثر سے انکار ہے (۱۲)

**ٹالگا**: یہ وہی بات ہے کہ جاذبیت کا تھل پیڑا لگار کھے گی تمہارے یہاں وہی اجزائے دیمقراطیسیہ ثقیل بالطبع ہیں (نمبر ۸-۹) تو حذب کیوں ہو وہ انی طبیعت سے طالب سفل ہوں گئے۔

رابگا: بڑی مشک کی ہوا میں بھی مادہ زیادہ ہے اور ہیأتِ جدیدہ میں ہوا بھی ثقیل مانی گئ ہے۔(۱۸) تو بلاشبہ بڑی مشک پر جذب زمین زائدہ ہے پھریہ دیر میں نیچی کیوں میٹھی اور جلد اوپر کیوں آئی، اگر کہیے پانی اس سے زیادہ ثقیل ہے لہٰذاز مین اسے زیادہ جذب کرتی ہے اس لیے بیداوپر مند فع ہوتی ہے۔

ا قول: اولاً: یه وئی قول مر دود ہے کہ جذب بحسب مجذوب ہے۔

**ٹائیًا:** د فع بحسب نسبت ثقل ہوگا پانی اس مشک سے اثقل ہے اور مشک بیہ مشکیزہ سے تو مشک پر جذب زمینی مشکیزہ سے زائد ہوا اور د فع مشکیزہ سے

کم تو واجب کہ مثک جلد بیٹے اور مشکیزہ جلد اٹھے حالانکہ امر بالعکس ہے یا بدستور بلحاظ نسبت تساوی رہے، غرض کوئی کل ٹھیک نہیں بیٹھتی اور اگر جذب کو چھوڑ کر میل طبعی مانو توسب موجہ ہیں ہواکا میل فوق اور حجر کا تحت ہے مثک پر باد کا بیٹھنا اور چھر کا اور اگر خذب کو چھوڑ کر میل طبعی مانو توسب کی اور دیر ہوئی اور مشک کا اٹھنا اور پھر کا گرنامقتضائے طبع تھا لہذا اکبر نے جلدی کی۔ نے جلدی کی۔

رَدِّ بيرد بم: اقول: شے واحد پر بعد واحد سے جاذب واحد کاجذب مختلف ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

سمبیہ: بعد (۱۱) تھر مامیٹر کا پارہ ہوائے معتدل میں ایک جگہ پر قائم ہے اس پر جذب زمین کی ایک مقدار معین محدود ہے جو ان
کے مادوں اور اس کے بعد معین کا تقاضا ہے اب اگر ہوا گرم ہوئی پارہ اوپر چڑھے گاکیا جذب زمین کم پڑے گا۔ کیوں کم ہوا۔ اس
وقت بھی توزمین وزیین انہیں مادوں پر تھی وہی بعد تھا۔ گرمی نے زمین یا پارے میں سے پچھ کتر نہ لیا یہاں آکر پارہ تھہرے گا
جب تک اسی گرمی پر ہے، اب ہوا سر دپڑی پارہ نیچے اُنڑے گا اور خطِ اعتدال پر بھی نہ تھہرے گا۔ کیا جذبِ زمین بڑھے گا۔ کیوں،
اب بھی توارض و سیماب کے وہی مادے وہی بعد تھا سر دی نے زمین یا پارے میں کوئی پیوند جوڑنہ دیا، یہ اختلاف ہوا کی طرف
منسوب نہیں ہو سکتا کہ پارہ ہوا سے ہمیشہ ا تقل ہے۔ گرمی ہوانے اگر اس میں پچھ خفت پیدا کی تواس سے پہلے ہوا میں اس سے
زیادہ پیدا ہو چکی بلکہ لطافت و کثافت ہوا کا عکس ہے۔ لاجرم جذب غلط ہے بلکہ برودت موجب ثقل ہے، اور ثقل طالبِ سفل اور

رَدِّنوز دہم: اقول: بخارات پیدا ہوتے ہی اوپر جاتے ہیں ان کامر کب اجزائے مائیہ وہوائیہ سے ہے اور ان کے نزدیک ہوا بھی ثقیل ہے۔ (نمبر ۱۸) اور پانی اثقل کہ ہوا سے سات اسوستر یا آٹھ سو حسنا یا آٹھ قسوانیس مثل بھاری ہے اور ظاہر ہے کہ جو ثقیل واثقل سے الیا محرکب ہو وہ اس ثقیل سے اثقل ہو گاتو بخار ہوا سے بھاری ہے تو یہاں وہ عذر نہیں چاتا جو پانی کے تیل کو بھینئے میں ہوتا کہ بھاری چیز ہلکی کو چھینگتی ہے کہ ہلکی بھاری کو، پھر ان کے جانے کی کیا وجہ ہے، زمین اگر انہیں جذب کرتی تو کوئی چیز انہیں زمین سے چھین کر اوپر لے جاتی، کیا کوئی سیارہ تو شب کا وہ وقت لیجئے کہ کوئی سیارہ

<sup>1</sup> تعریبات شافیه جز ثانی ص ۱۲،۴۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ط ص ۱۳سا ۲۱

<sup>3</sup>حص ۱۲\_۱۲

<sup>4</sup> یعنی جس میں مزاج واستحکام ترکیب نہیں ورنہ نسبت اجزاء کا تحفظ ضرور نہ رہے گا جیسے سونا کہ زیبن و کبریت سے مرکب ہے ۱۲منہ غفرلہ

نصف النہار بلکہ افق پر اصلاً نہ ہو جیسے وہ زمانہ کہ سیّارات و قمر نور سے سنبلہ تک ہوں اور طالع راس الحمل یا ثوابت تو مہا سکھوں میں دور سے اجزائے زمین کو خاص اس کی گود سے ایک لیتے، تو چاہیے کہ تمام د نیا کے ریگستانوں میں ریت کا ٹیلہ نہ رہا ہوتا سب کو ثوابت اڑالے گئے ہوتے زمین کہ ان کو جذب کررہی ہے محال ہے کہ وہی دفع کرتی کہ دو ضدین مقتضائے طبع نہیں ہو سکتیں، تو ثابت ہوا کہ جذبِ زمین غلط ہے بلکہ ہوا خفیف ہے اور انمیں جو اجزائے ہوائیہ میں گرمی کے سبب اور لطیف ہوگئے اور اجزائے مائیہ کہ ان میں محبوس ہیں ان میں بوجہ حرارت خفت آگئی جو ش دینے میں پانی کے اجزا اوپر اٹھتے ہیں لہذا اجزائے ہوائیہ انہیں اڑالے گئے کہ حقیقت طالب علو ہے تو بالضرورۃ ٹقیل طالب سفل ہے کہ الضد بالضد یہی میل طبعی ہے تو جاذبیت مہمل، یہ اسی دوسری وجہ سے روجاذبیت ہوا، اگر کہتے اس حقیقت نے نہمیں کیوں نہ فائدہ دیا۔ حرارت نے جاذبیت مہمل، یہ اسی دوسری وجہ سے روجاذبیت ہوا، اگر کہتے اس حقیقت نے نہمیں کیوں نہ فائدہ دیا۔ حرارت نے اجزائے آب وہوا کو ہکا کیا لہذا ان پر جذب کم ہوا اور ہرابر کی ہوائے جس جذب زائد سے ان کو اوپر پھیکا جیسے پانی نے تیل کو۔ افول: اول کی بیا جازات کہ اس ہوا کو گرم کرے گی اس کے برابر والی کو گرم نہ کرے گی خصوصاً تیزی سخس کے پانی سے بخار اٹھنا کہ آفتا وہ حرارت کہ اس ہوا کو گرم کرے گی اس کے برابر والی کو گرم نہ کرے گی خصوصاً تیزی سخس کے پانی سے بخار اٹھنا کہ آفتا وہ حرارت کہ اس ہوا کو گرم کرے گی اس کے برابر والی کو گرم نہ کرے گی خصوصاً تیزی وزن زائد،

ٹاٹیا: بالکل الٹی کہی تمہارے نز دیک تو جتنا جذب کم اتنا وزن کم (نمبر ۱۵) تو خفت قلت ِ جذب سے ہوتی ہے نہ کہ قلت ِ جذب خفت ہے۔

**ٹالگا**: وہی جواوپر گزرا کہ مادہ بدستور بعد بدستور ، پھر حرارت سے جذب میں کیوں فقور ، کیاسبب ہوا کو گرمی نے ہلکا کردیا۔اگر کہیے کہ حرارت بالطبع طالبِ علو ہے ، وللہذا نارو ہوااوپر جاتی ہیں اور برودت بالطبع طالب سفل ہے وللہذاآب و خاک <u>نیچ</u> جھکتے ہیں تو ضر ور حرارت سے خفت پیدا ہوگی مگریہ میل طبعی کا قرار اور جاذبیت پر تلوار ہوگا۔

رَدِّ بستم: جو نمبر ۱۸کے رابعہ میں گزرا کہ جذبِ زمین ہے تواندر کی ہواکااوپر کا بھار ناکیا معنی اور وہ اس قوت سے کہ صد ہا من کے بوچھ کو سہارا دے نہیں نہیں فنا کر دے کہ محسوس ہی نہ ہو۔

رقِ بست ویکم: اقول: ہر عاقل جانتا ہے کہ رائی کا دانہ پہاڑ کے کروڑویں جھے کے بھی ہم وزن نہیں ہوسکتا نہ کہ سارے پہاڑ سے کانٹے کی تول برابر، مگر مسللہ جاذبیت صحیح ہے تو یہ ہو کر رہے گا، بلکہ رائی کا دانہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا، ظاہر ہے کہ لیے کا جھکنا اثر جذب ہے جس پر

جذب زائد ہوگااس کا پلہ جھکے گااور برابر ہوں پلے برابر رہیں گے۔ (نمبر ۱۵) اب دو کرے ایسے لیجئے جن میں قوت جذب برابر ہے، ان میں بعد مساوی پر جذب مساوی ہوگا یا سہی مختلف قوت کے لیجئے جیسے قمر زمین ، رائی اور پہاڑ کو قمر سے اتنا قریب فرض کر لیجئے کہ زیادتِ قرب سے قوتِ جذب قمر اس کے ضعف جاذبیت کی تلافی کردے، جسے اصول علم الهیأت نمبر ۳۲۲ میں قطر زمین کا 2 ہا گرائے ہو کہ الهیأت نمبر ۳۲۲ میں قطر زمین کا 2 ہا گرچہ ہمارے حساب عسل سے تقریبًا او سے۔

عسے: اصول علم الهیأة میں مادہ زمین کا ۱۵/۱ لیااور زمین سے بعد قمر قطر زمین کا ۳۰ مثل اور ہیأت جدیدہ میں مقرر ہے کہ جاذبیت بحسب مادہ بالاستقامت بدلتی ہے اور بحسب مربع بعد بالقلب توجسم پر جذب قمر وارض مساوی ہونے کے لیے زمین سے ایسے بعد پر ہونا چاہیے کہ اس کامر بع قمرسے بعد جسم کے مربع کے ۵۷ مثل ہو۔

اتول: و پہاں سے دو مساواتیں ملیں۔ قمر سے بعد کوئی فرض کیجے اور زمین سے ۱۱۰ او ۵۵ ک ۲۰ ال + ک = ۲۰۰۰ ۱۳۱ ک ۵۰ او ۱۳۱ ک ۵۰ او ۱۳۱ ک ۱۳ ک

چیز وہی ہے کہ یہاں اس کی تحقیق سے غرض نہیں، تو حاصل یہ کھہراکہ جب رائی اور پہاڑ دونوں قمر وارض سے ایسے فاصلے پر ہوں کہ قمر کی طرف قطرارض 9 ہوں ہو ہوں ہوں تھر میں بعد قطرز مین کا مہار ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگی تو دونوں اس خطیر رہیں گے، نہ کوئی قمر کی طرف جاسے گانہ زمین کی طرف جھکے گاتو واجب ہے کہ اگر یہ کسی ترازو کے پلڑوں میں ہوں تو دونوں پلڑے کانٹے کی تول برابر رہیں۔اور اگر رائی کا پلڑا ایک خفیف مقدار پر اس خط مساوات سے زمین کی طرف مائل ہو اور پہاڑ کاای خطر پر تو پہاڑ وہیں قائم رہے گا اور رائی کا پلڑا اور جھکے گا ور پہاڑ کا پلڑا اور جھکے گا ور بہاڑ کا پلڑا او نجے ہوگا کہ اس پر جذب قمر بڑھے گا اور اگر رائی کا پلڑا اخط سے اس طرف اور پہاڑ کا اس طرف ہواجب تو رائی کا پلڑا اور پہاڑ کا پلڑا اونچا ہو گا کہ اس پر جذب قمر بڑھے گا اور اگر رائی کا پلڑا خط سے اس طرف اور پہاڑ کا اس طرف ہواجب تو رائی کا پلڑا ایک ہو نور نی ہو تو رائی کا ور پہاڑ خود وزنی ہے لہذا اسی کا مور نے میں تو کلام کی گا جات ہو نے کی کوئی حد ہی نہ ہوگی۔ زیادت کی ان اصور توں میں اگر کوئی عذر ہو تو رائی اور پہاڑ خود وزنی ہے لہذا اسی کا پلڑا جھکے گا۔

**اقول:اولًا:** دیکھو پھر بولے تمہارے یہاں وزن جذب سے پیدا ہو تا ہے۔ (۱۵) جب دونوں طر ف جذب مساوی ہو کراثر جذب کچھ نہ رہا، <del>۱۸ ی</del>پاڑمیں وزن کہاں سے آیا۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

۔ ۲۱۳۲ کی یا ۲۲۳ کی یا ۲۲۳ کی اوجب کی اوجب کے اوجب کہ جاذب کا ایس مزار میں کا تفاوت، جاذبیت، قمرا گر ۵اء تھی واجب کہ فرق ہے کہاں تین مثل قطر کہاں آٹھ مثل، ڈھائی لاکھ میں سے کم بعد میں چالیس مزار میں کا تفاوت، جاذبیت، قمرا گر ۵اء تھی واجب کہ مادہ قمر بھی اتنا ہوتا نہ کہ ار۵۷ اور مادہ ار۵۷ تقاتو واجب کہ جاذبیت بھی اسی قدر ہوتی نہ کہ ۵اء کہ جاذبیت بحسب مادہ ہے، اگر کہیے ار۵۷، فقط مثال کے لیے فرض کر لیا ہے۔ اقول: ہم گر نہیں ص۲۶۷ پر جو جدول دی ہے اس میں مادہ قمر مادہ زمین کا ۱۲۸ء بتایا ہے کہ تقریبًا یہی ار۵۷ ہوتا ہے۔ ار۵۷ = ۱۳۰ء و رفع سے ۱۲۸ و بھی ۱۲۰ و بھی سام و بھر فرض غلط اگر فرض غلط تھا تو واقعیت معلوم ہوتے ہوئے غلط فرض کیا معنی کیا واقع سے مثال نہ ہو سکتی مگر ہے یہ کہ واقعی نہ یہ نہ دہ ان او گول کی خیال بندیاں ہیں ۱۲منہ غفر لہ۔

ہوئے غلط فرض کیا معنی کیا واقع سے مثال نہ ہو سکتی مگر ہے یہ کہ واقعی نہ یہ نہ دہ ان او گول کی خیال بندیاں ہیں ۱۲منہ غفر لہ۔

ہوئے فلط قول: وغیرہ پر جو نمبر لیعنی ہندسہ ہے وہ یہاں سے ختم ہے قلمی نسخہ میں اس طرح نہیں ہے، عبدالعیم عزیزی۔

ٹائیا: اگر پہاڑ خوردوزنی ہے تو کیا، اس کااور رائی کے دانے کااتنا ہی فرق ہے کہ اس کا پلڑا بھکے نہیں، نہیں وہ یقیناً اپنے وزن ہی سے زمین پر پہنچے گا، اور جس طرح وہاں بھکنے میں جذب کا مختاج نہ تھاز مین تک آنے بھی جذب کا مختاج نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے اپنے ذاتی وزن کی نسبت ہے، اسے زمین پر لائے گی تو ثابت ہوا کہ جذب باطل ہے ورنہ رائی کا دانہ پہاڑ سے بھاری ہوا، یہ جاذبیت کی خوبی ہے اور میل لیجئے تو چاہے رائی اور پہاڑ کو آسانِ ہفتم پر رکھ دیجئے ہمیشہ ان میں وہی نسبت رہے گی جو زمین پر ہے کہ ان کا میل ذاتی نہ بدلے گا۔

رُ<mark>دِّ بست ودوم: اقول:</mark> دونوں ہیاتوں کے اتفاق سے اعتدالین کی مغرب کو حرکت منتظمہ ہے اور ہم نمبر ۲۲میں دلائل قاطعہ سے روشن کرچکے کہ وہ جاذبیت سے بن سکنا در کنار جاذبیت ہو توم گز منتظمہ نہ رہے گی۔

رَدِّ بست وسوم: اقول: میل کلی برسال منتظم روش پررُو بکی ہے اسے بھی جاذبیت مختل کردے گی۔ (۲۳)

رَدِّ بست وچِهارُم: اقول: جاذبیت ہو توز مین کے چھلوں کا نظام مختل ہو جائے اور م<sub>یر</sub> سال قطبین پر زمین زیادہ خالی ہوتی جائے۔ رُدِّ بس**ت و پنجم: اقول**: تقاطع اعتدالین کا نقطہ تقاطع حچھوڑ کراونجا ہو جائے۔

ردّبت وششم: اقول: مرسال قطراستوائي برهے\_

ر دبست و ہفتم : اقول: زمین کی میہ شکل ہوجائے کے سیسب مطالب نمبر ۲۲ میں واضح ہوئے۔

دلائل نيوڻن ساز جاذبيت گداز:

روّبت وہشم: جب ترک اجسام اجزائے ثقیلہ بالطبع سے ہے اور اس کی تصر ت خود نیوٹن ساز نے کی (۸) تو قطعًا جسم ثقیل بلاجذب جاذب خود اپنی ذات میں ثقیل ہے اور ثقیل نہیں مگر وہ کہ جانب ثقل جھنا چاہے دو چیز وں میں جو زیادہ جھکے اسے دوسری سے ثقیل تر کہیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ اجسام بذات خود بے جذب جاذب ثقل ہے۔ اس سے زیادہ میل طبعی کا ثبوت اور جاذبیت کا بطلان کیا درکار ہے جس کا خود مخترع جاذبیت نیوٹن کو اقرار ہے۔ رقب میں کا خود مخترع جاذبیت نیوٹن کو اقرار ہے۔ رقب میں مگر ایک تحریک قسری اور

مرجہم میں قوتِ ماسکہ ہے جے حرکت سے ابا ہے اور اس کا منشا جسم کا ثقل وزن ہے۔ (نمبر ۳) توز مین جے جذب کرے گی اس کا وزن جذب کی مقاومت کرے گا تو میں ذات جسم میں ہے اور وزن ہی وہ شے ہے جس سے بالڑا جھکتا ہے تو میل ثقل طبیعت کا مقتضی ہے تو جذب لغو و بے معنی ہے، و بعبارة اخری بداہة معلوم کہ اجسام اپنے جذب کو مختلف قوت چاہتے ہیں، پہاڑ اس قوت سے نہیں کھنچ سکتا جس سے رائی کا دانہ، یہ اختلاف ان کی ثقل کا ہے جسم جتنا بھاری ہے اس کے جذب کو اتنی ہی قوت درکار ہے۔ (۱۱) کہ ثقل خود جسم میں ہے قوتِ جذب سے بید انہیں بلکہ قوتِ جذب کا اختلاف اس پر متفرع ہے، یہی میل طبعی ہے۔ درکار ہے۔ (۱۱) کہ ثقل خود جسم میں ہے قوتِ جذب سے بید انہیں بلکہ قوتِ جذب کا اختلاف اس پر متفرع ہے، یہی میل طبعی ہے۔

نمبر ۱۲ میں گزرا کہ چھوٹے بڑے، ملکے بھاری تمام اقسام اجسام پراٹر جذب بکساں ہے، اگر موافقت ہوانہ ہوتی توسب جسم ایک ہی رفتار سے اُترتے اور ہیت جدیدہ کو اس پراتناو ثوق ہے کہ اسے مشاہدہ سے ثابت بتاتی ہے۔مشاہدہ سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ یہ دلائل اسی نمبر کی بناء پر ہیں۔

رُوِّسیم: اقول: اجسام کا نیچ آناجذب سے ہوااور اس کااثر سب پریکساں ہو، اور وزن اس سے پیدا ہوتا ہے۔ (۱۵) تولازم ہے کہ تمام اجسام کا وزن برابر ہو، رائی اور پہاڑ ہم وزن ہوں کا نٹے، ترازو، باٹ سب آلاتِ وزن چھوٹے ہوجائیں، بازاروں کا نظام در ہم برہم ہوجائے اگر کہتے وزن جذب سے پیدا ہوتا ہے اور جذب بحسب مادہ مجذوب ہے۔ (۱۱) توجس میں مادہ زیادہ اس پر جذب زیادہ اور جس پر جذب زیادہ اس کا وزن زیادہ۔

اقول: اولاً: ١١ ـ مردود محض ہے كماتقدم\_

گائیا: واضی وزنوں سے کام نہیں چلتا۔ وزن زیادہ ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ ینچے زیادہ جھکے جوزیادہ نہ جھکے جسم میں کتناہی بڑا ہو وزن میں زیادہ نہیں ہوسکتا، جیسے لوہے کا پنسیر اور پان سیر رُوئی کے گالے، اور زیادہ جھکنا تیزی رفتار کو مشکز م۔ ظاہر ہے کہ مثلاً دس گر مسافت سے ینچے اتر نے والی دو چیزوں میں جو زیادہ جھکے گی اس مسافت کو زیادہ طے کرے گی کہ یہ مسافت جھکنے ہی سے قطع ہوتی ہے۔ جس کا جھکنازیادہ اس کا قطع زیادہ، تواسی کی رفتار زیادہ اور ہیئت جدیدہ کہہ چکی کہ جذب پر چھوٹے بڑے ملکے بھاری میں مساوی رفتار بیدا کرتا ہے کہ خارج سے روک نہ ہو تو با قضائے جذب سب برابر اتریں تو جذب سب کو یکسال جھکاتا ہے، اور یہی حامل وزن تھاروشن ہوا کہ جذب سب میں یکسال وزن

پیدا کرتا ہے اور وزن نہیں مگر جذب سے، تو قطعًا تمام اجسام رائی اور پہاڑ ہم وزن ہوئے اس سے بڑھ کر اور کیاسفسطہ ہے، لاجر م جذب باطل بلکہ اجسام میں خود وزن ہے اور وہ اپنے میل سے آتے ہیں، جوبڑے ہیں چھوٹے سے زائد، لہذااس کی رفتار زائد۔ رَوِّسی ویکم: اقول: ہر عاقل جانتا ہے کہ نینچ اتر نے والے جسم کا ہوا کو زیادہ چیز نازیادہ جھکنے کی بناء پر ہوگا، اگر اصلاً نہ جھکے اصلاً نہ چیرے گا کہ جھکے کم شق کرے گازیادہ تو زیادہ لیکن ثابت ہو چکا کہ جذب سب اجسام کو برابر جھکاتا ہے تو سب ہوا کو برابر شق کریں گے پھر ہوا سے اختلاف کرنا دھوکا ہے تو واجب کہ رائی اور پہاڑ ایک ہی چپل سے اتریں، اور بیہ جنون ہے، بلکا بھاری کہنا مختل مغالطہ ہے، بھاری وہ زیادہ جھکاتا ہے، تو نہ کوئی آپ نہیں جھکتا سب کو جذب جھکاتا ہے اور وہ سب کو برابر جھکاتا ہے، تو نہ کوئی آپ نہیں جھکتا سب کو جذب جھکاتا ہے اور وہ سب کو برابر جھکاتا ہے، تو نہ کوئی آپ نہیں جھکتا سب کو جذب جھکاتا ہے اور وہ سب کو برابر جھکاتا ہے، تو نہ کوئی آپ نہیں جھکتا سب کو جذب جھاتا ہے اور وہ سب کو برابر جھکاتا ہے، تو نہ کوئی آپ نہیں جھکتا سب کو جذب جواپر کم د باؤڈا لے نہ بھاری کہ زیادہ۔

رق سی ودوم: ہر عاقل جانتا ہے کہ مزاحمت طلب خلاف سے ہوتی ہے جو چیز پنچ جھکنا چاہے اور تم اسے اوپر اٹھاؤ کہ مزاحمت کرے گی اور جو جتنازیادہ جھکے گی زیادہ مزاحم ہوگی۔اور دو چیزیں کہ برابر جھکیں مزاحمت میں بھی برابر ہوں گی کہ مخالف مساوی ہے اور ابھی ثابت ہو چکا کہ پنچ جھکنے میں تمام اجسام برابر ہیں تو کسی میں دوسرے سے زائد مزاحمت نہیں تو جس طاقت سے تم ایک پنیسر ااٹھا لیتے ہوائی دفیف رازسے پہاڑ کیوں نہ اٹھالو، اور اگر پہاڑ نہیں اٹھتا تو کنکری کیسے اٹھا لیتے ہو؟ اس پر بھی توجذب زمین کا ویسا ہی اثر ہے جیسا پہاڑ پر، یہاں تو ہواکی روک کا بھی کوئی جھڑا نہیں اور وزن کی گند اوپر کٹ چکی کہ اس میں وزن کے سوا کچھ باتی نہیں۔

**ردّی وسوم:اقول:** گلاس میں تیل، ہوااور پانی ڈالو۔ تیل کیوں اوپر آتا ہے اور جذب کااثر تو دونوں پر ایک سا ہے اگر دھارکے صدمہ سے ایساہو تا ہے تو پانی پر تیل ڈالنے سے پانی کیوں نہیں اوپر آجاتا۔

رَ**دّ سی و چہارم: اقول:** کنگری ڈو بتی ہے، لکڑی تیر تی ہے، یہ کس لیے ؟اثر تو یکساں ہے۔

رُوِّ سی و پنجم: اُقول: اب بخار جاذبیت سے بخار نکالے گااور دھواں اس کے دھو کیں بھیر سے گایہ اوپر کیوں اٹھتے ہیں، ہواانہیں دباتی ہے یہ ہوا کو کیوں نہیں دباتے، اثر توسب پر برابر ہے، واجب کہ بخار و دخان زمین سے لیٹے رہیں بال بھرنہ اٹھیں۔ روِّسی و ششم: اقول: پہاڑ گرے تو دور تک زمین کو توڑتا اس کے اندر گھس جائے گا۔

یہ پہاڑ کی ندا پنی طاقت ہے کہ اس میں میل نہیں ندا پناوزن کہ وزن توجذب سے ہوا، جذب کااثر جیسااس پر ویساہی تم پر، تم اوپر سے گر کرز مین میں کیوں نہیں دھنس جاتے۔اگر کھے اس کاسبب صدمہ ہے کہ پہاڑ سے زیادہ پنچتا ہے۔ اقول: صدمہ کو دوچیزیں درکار، شدتِ ثقل وقوتِ رفتار، اثر جذب کی مساوات دونوں کو اس میں برابر کرچکی کہا عرفت (جیسا کہ تُو جان جکا ہے۔ت) پھر تفاوت کیا معنی! بالجملہ مزاروں استجالے ہیں۔

يه بين تحقيقاتِ جديده اور ان كے مشاہدات چشم ديده، ولاحول ولاقوة الإبالله العلى العظيمه

# دلائل بربناءِ جذب كُلي

ہم نمبر۔ ۱۰ واا میں روش کرآئے کہ جاذبِ طبعی پر مجذوب کو اپنی پوری قوت سے جذب کرتا ہے اور یہ کہ قوت غیر شاعرہ کا جذب بحسب زیادت کافی کہ مجذوب زائد ہونا محض جہالت سفسط ہے اور ہمیات جدیدہ کے نزدیک ہم جسم میں اس کے مادے کے لائق ماسکہ ہے جس کو حرکت سے ابا ہے وہ اسی قدر محرک کی مزاحمت کرتا ہے۔ دلائل آئندہ کی انہیں روشن مقدمات پر بنا ہے اور وہیں ان کی آسانی کو تشکیم کرلیا ہے کہ ہم شیخ کو گل کرہ جاذب نہیں بلکہ مرکز تک اُس کا جتنا حصر سطح مجذوب کے مقابل ہو کہ ساری زمین اپنی پوری قوت جذب کے لیے موجہ زمین کی مساوات لی۔

روّسی وہفتم: اقول: بداہة معلوم اور ہیأتِ جدیدہ کو بھی اقرار کہ ہوااور پانی اُن میں اُٹرنے والی چیزوں کی ان کے لا اُق مزاحمت کرتے ہیں، پَر اور کاغذ کی زائد اور لو ہے اور پھر کی کم ۔ یہ دلیل قاطع ہے کہ ان کااٹر ناا پنا فعل ہے یعنی میل طبعی سے نہ فعل زمین کے اس کے جذب سے، اس لیے کسی فعل میں مزاحمت جس پر فعل ہور ہاہے اس کی مخالفت نہیں، بلکہ جو فعل کر رہاہے اس کے مقابلہ ہے۔ اب چار صور تیں ہیں۔

مزاتم اگرفاعل سے قوی ہواور فعل خلاف چاہے فعل واقع کرے گااور صرف روک چاہے یا فاعل سے قوت میں مساوی ہوا تو فعل ہونے نہ دے گااور خفیف ہوا مگر معتد بہ تو دیر لگائے گا یعنی فعل تو حسب خواہش فاعل ہو مگر بدیر، اور معتد بہ کو اصلاً اثر مزاحمت ظاہر نہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے گز بھر او نچی ہوا آ دھا گز بلکہ انگل بھر ہی اونچا پانی اجسام کی مزاحمت کرتے ہیں۔ کہاں ان کی ہستی اور کہاں ان کے مقابل ۔ چار مزار میل تک زمین جس کاایک ٹکڑا کہ ان کے برابر کا ہوان سے نثافت وطاقت میں درجوں زائد ہے نہ کہ وہ پورا حصہ ، یقینًا یہ اس کے سامنے محض کالعدم ہیں۔ م گزاس کے فعل میں نام کو مزاحم نہیں ہو سکتے۔ توروشن ہوا کہ اجسام کااتر ناز مین کا فعل نہیں بلکہ خود اُن کا جن کی نسبت سے ہوااور یانی جاروں فتم کے ہو سکتے ہیں۔

ر**دّسی و مشتم: اقول:** مقناطیس کی ذراسی بٹیااور کہر باء کا حجھوٹاسا دانہ لوہے اور تنکے کو تھینچ لیتے ہیں اگر جذب زمین ہوتی توان سے مقابل چار مزار میل پر جو حصہ زمین ہے یہ خود ان جاذبوں کو اور ان سے مزاروں جھے زائد کو بیہ نہایت آسانی سے تھینچ لے جائے۔اس کے سامنے ان کی کیا حقیقت تھی کہ یہ اس سے چھین کر اپنے سے ملالیتے۔لاجرم قطعًا یہ زمین سے اتصال لوہے اور ينكے كااپنافغل تفاجس ير مقناطيس وكهرياء كى قوت غالب آگئے۔

ردّ سی و نہم: اقول: پکاسیب ٹیک پڑتا ہے، اور کیاا گرچہ جم میں اس سے زائد ہو نہیں گرتا اور شک نہیں کہ لوہے کاستون جس کی سطح مواجہ اس سیب کے برابر ہو اگرچہ وس مزار من کا ہو، زمین اُسے تھینچ لے گی، یہاں جس طاقت سے دس مزار من لوہے کا ستون باآسانی کھنچ آئے گا۔ کیچے سیب کاشاخ سے تعلق نہ جھوٹ سے گا تو واجب کہ کیچے کیے پھل سب بکسال ٹوٹ پڑیں، لیکن ایسانہیں ہوتا تو یقینًا جذب زمین باطل، بلکہ سب اینے میل سے آتا ہے۔ یکے کا میل اس کے ضعیف تعلق پر غالب آیا ٹوٹ پڑا کیے کااس کے قوی تعلق پُر غالب نہ آسکاآ ویزال رہا۔

ر پہلم: اقول: آدمی کے یاؤں کی اتنی سطح ہے اس مسافت کاستون آہنی دس مزار گزار تقاع کاآدمی کیا۔ ہاتھی کی قوت سے بھی نہ ہل سکے گااور بوجہ مساوات سطح مواجہ آ دمی پر بھی جذب زمین اتناہی قوی ہے تو واجب کہ انسان کو قدم اٹھانا محال ہو دوڑ نا توبڑی ۔ بات ہے۔ یو نہی مر جانور کا چلنا، پر ند کااڑ ناسب نا ممکن ہوالیکن واقع ہیں توجذب ماطل۔

رَوِّ چِہل ویکم: یانی اور تیل ہم وزن لے کر گلاس میں تیل ڈالو اوپر سے یانی کی دھار، یانی نیچے آ جائے گاخود ہی میئات جدیدہ <sup>2</sup> کو مسلم کہ اس کی وجہ یانی کاوزن ہونا ہے۔ یہ کلمہ حق ہے کہ بے مسمجھ کہہ دیااور جاذبیت کا خاتمہ کرلیا، بربنائے جاذبیت ہر گزییہ یانی تیل سے وزنی نہیں۔وزن جذب سے ہوتا ہے تووزن جس پر جذب زیادہ ہو وہ اس پانی پر کم ہے کہ ایک کو وہ نسبت روغن زمین سے دور جسے تم نے نمبر ۱۲میں کہا تھا کہ ادھر کا پانی اگرچہ زمین سے متصل ہے نسبت زمین قمرسے دور ہے دوسری دھار کی مساحت اس گلاس میں

<sup>1</sup>ط ص ۱۲\_۱۲

پھیلے ہوئے تیل سے کم تواس کا جاذب جھوٹا کثرت مادہ سے وزنی بتاتے اس کاعلاج ہموزن لینے نے کر دیا۔ بلکہ وہ پورا پانی پڑنے سے بھی نہ پائے گاتو تیل کو اچھال دے گاتو ہم طرح پانی ہی کم وزنی ہے۔ اور تیل پہلے پہنچاتواس پر واجب تاکہ پانی اوپر ہی رہتا۔ مگر جاذبیت ابطال کو نیچے ہی جاتا ہے۔ اب کوئی سبیل نہ رہی کہ سوااس کے کہ اپنے مزعوم نمبر ۸ یعنی اتحاد ثقل ووزن کو استعظے دواور کہو کہ اگر چہ پانی ہم وزن بلکہ کم وزن ہو ثقل طبعی میں تیل سے زائد ہے۔ لہذااس سے اسفل کاطالب ہے اور اسے اعلیٰ کی طرف دافع ، اب ٹھکانے سے آگئے اور ثابت ہوا کہ جاذب باطل و مہمل اور میل طبعی مسبیل۔

رقی چہل ودوم: اقول: جذب زمین ہو تو واجب کہ جسم میں جتنامادہ کم ہوائی قدر روزن زائد ہواور جتنازائد اسی قدر کم مثلاً گر بھر مربع کا غذکے تنجتے سے گر بھر مکعب لوہ کی سل بہت ہلکی ہواور وہ سل جس کی سطح مواجہ ایک گرمر بع اور ارتفاع سو گزہے اور زیادہ خفیف ہواور جتنار تفاع زائد اور لوہا کثیر ہوتا جائے اتناہی وزن ہلکا ہوتا جائے یہاں تک کہ کاغذ کا تنجۃ اگر تولہ بھر کا تھا تو وہ عظیم لوہ کی سل رتی بھر بھی نہ ہو نہ رتی کا مزار وں لاکھوں حصہ ہو، وجہ سننے جسم میں جتنامادہ زیادہ اور جتنی ما سکہ زیادہ اور جتنی ما حسہ نہ ہو نہ رتی کا مزاحت زیادہ اتناہی جذب کم اتناہی وزن کم کہ وزن توجذب ہی سے پیدا ہوتا ہے جو کم سکہ زیادہ جھکے گا اور کم جھکنا ہی وزن میں کمی ہونا ہے۔ نتیجہ یہ نکا کہ جتنامادہ زیادہ اتناہی وزن کم ۔ بالجملہ ہم عاقل جانتا ہے کہ تو تیں مادی ہوں گی اور مساوی قوتوں کا اثر اختلاف مادہ مجذوب سے بالقلب برلے گا یعنی مجذوب میں جتنامادہ زائد اتنا اس پر جذب کم ہوگا لاجرم اتناہی وزن کم ہوگا اس کے اور کیا استحالہ درکار ہے، بقیہ کلام رقیح الیس میں آتا ہے۔

رقی چہل وسوم: اقول: جذب جس طرح اوپر سے نیچے لانے کاسب ہوتا ہے، نیچے سے اوپر اٹھانے کامزاحم ہوتا ہے کہ جاذب کے خلاف پر حرکت دینا ہے۔ پہلوان اور لڑکے کی مثال رقالہ تالیس میں آتی ہے اور ثابت ہوچکا کہ جتنا مادہ کم اتنا ہی جذب قوی تو واجب کہ مزار گزار تفاع والی لوہے کی سِل ایک چٹکی سے اٹھ آئے، جیسے کاغذ کا تختہ ، اور کاغذ کا تختہ سو پہلوانوں کے ہلائے نہ ہلے۔ جیسے وہ لوہے کی سِل غرض جاذبیت سلامت ہے توزمین وآسان نہ و بالا ہو کر رہیں گے، تمام نظام عالم منقلب ہوجائے گا۔ رُوّ چہل و چہار م: اقول: واجب کہ وہ کاغذ کا تختہ اُس مزار گزار تفاع والی لوہے کی سِل سے بہت جلد اترے کہ جتنا مادہ کم اتنا ہی جذب زائد اتنا ہی جھکنا زائد ، اور جتنا جھکنا زائد اُتنا ہی اتر باجلد

حالا نکہ قطعًا اس کاعکس ہے تو واضح ہوا کہ اتر ناجذ ب سے نہیں بلکہ ان کی اپنی طاقت سے جس میں مادہ زائد میل زائد تو جھکنا زائد تو اتر ناجلہ ، رہامزاحمت ہوا کاعذر (۱۲)

اقول اولاً: البحى بهم ثابت كر يك كه موامين اصلاً تاب مزاحمت نهين ـ

گائیا: بالفرض ہو تو وہ باعتبار سطح مقابل ہو گی جس کا ہیائت <sup>1</sup>جدیدہ کو اعتراف ہے اور سطح مقابل مساوی دونوں پر مزاحتِ ہوا کیمال اور کاغذ پر جذب اُس سل سے مزاروں جھے زائد تواس کا جلد اتر نا واجب، اگر کہیے جذب سے وزن بحسبِ مادہ پیدا ہوتا ہے جس میں جتنا مادہ زائد اُسی قدر اس میں وزن زیادہ پیدا ہوگا اُسی قدر زیادہ جھکے گاکہ وزن موجبِ تسفل ہوگا۔ یہاں سے نمبر ۲۳ تا ملک میں جنا مادہ زائد اُسی قدر اس میں وزن زیادہ پیدا ہوگا اُسی قدر زیادہ جھکے گاکہ وزن موجبِ تسفل ہوگا۔ یہاں سے نمبر ۲۳ تا

اقول: بیہ محض ہوس خام ہے، اوگا: کہ وزن جذب سے پیدا ہوگااس کی خفیف نہیں، مگر جھکنا، کہ بلاواسط جذب کااثر ہے، نہ بیہ کہ جذب مادہ میں کوئی صفت جدید پیدا کرے جس کا نام وزن ہواور حسب مادہ پیدا ہو اور اب وہ صفت جھکنے کاا قضا کرے، وہاں صرف چار چزیں ہیں مادہ اور اس کے ماسکہ اور اس کے موافق مزاحمت اور چو تھی چیز مطاوعت لیمنی اثر جذب سے متاثر ہو کر جھکنا۔ پہلی تین چیزیں جذب سے نہیں صرف بیہ چہارم اثر جذب ہے اور بلاشبہ خود جذب ہی کااثر ہے، نہ کہ جذب نے تو نہ جھکنا۔ پہلی تین چیزیں جنب وزن کہتے ہواثر جذب ہے کہ سے بحدس مادہ پیدا ہوتی تو بہاں دو سلسلے قائم ہوتے۔

ا**وّل**: جتنامادّه زائد ماسكه زائد تو مقاومت زائد تواثر جذب كم ان ميں كوئى جمله ايبانہيں جس ميں كسى عاقل كو تامل ہوسكے، اور اب به تشہر اجتناماده زائد وزن زائد تو جھكنازائد۔

> . دوم: جتناماده کم ماسکه کم تومقاومت کم تواثر جذب زائداوراب بیه ہوا که جتناماده کم وزن کم تو جھکنا کم۔

نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا مادہ زائد اثر جذب کم اور جھکنازیادہ اور جتنامادہ کم اثر جذب زائد اور جھکنا کم۔تو جھکنااثر جذب کا مخالف ہوا کہ اس کے گھٹی سے بڑھتااور بڑھنے سے گھٹتا ہے۔ کوئی عاقل اسے قبول کرسکتا ہے، اثر جذب جھکنے کے سوااور کس جانور کا نام تھا اس کااثر شین کواپنی طرف لانااور قریب کرنا ہے توزیادت قرب اس کی زیادت ہے۔،اور کمی کمی اور جب مجذوب اوپر ہو تو قُرب نہ ہوگا مگر جھکنے سے

1 ط ص ۱۲۔ ہوااجسام کواٹرتے وقت موافق انداز سے ان کی مقدار کامقابیلہ کرتی ہے نہ کہ موافق ان کے وزن کے مزاحت ایک قد کی گیند چڑے کی یا لوے کی ہو برابر ہو گی۔اھ ۱۲۔

\_

توزیادہ جھکناہی اس کی زیادت ہے۔اور کم جھکنا بھی اس کی کمی نہ کہ عکس کہ بدایةً باطل ہے۔

تا میں اور میں اس نہر کہ بات باطل مان لی جائے تواب بھی ان تینوں نمبروں سے رہائی نہیں، اب نمبر ۲۲ کی یہ تقریر ہو گی کہ کاغذ کا تختہ اور وہ دس مزار گزار تفاع والی لوہے کی سل، (تول کانٹے کی) ہموزن ہوں۔

**اقول**: وجہ رپر کہ جذب اختلاف مادہ مجزوب سے بالقلب بدلے گالیعنی جتنامادہ زائد جذب کم، کما تقدم، اور وزن جذب سے پیدا ہوتا ہے۔ (۵) اور مادہ جسم سے بالاستقامت بدلے گالینی جتنامادہ زائد وزن زائد، جذب وزن کاسبب ہے۔سبب جتناضعیف ہوگا مسبّب کم اور مادہ وزن کا محل ہے۔ محل جتنا وسیع ہوگا حال زیادہ۔ تو بحال اتحاد جاذب پر دو جسم میں وزن برابر رہے گاا گرچہہ مادے کتنے ہی مختلف ہوں۔ لوہے کی سِل میں بتقاضائے کثرت مادہ جتناوزن بڑھنا چاہیے بتقاضائے ضعف جذب اتناہی کھٹنا لازم اور کاغذ کے تختے میں بوجہ قلّت مادہ جتناوزن گھٹنا چاہیے بوجہ قوتِ جذب اتناہی بڑھنالازم ہے کہ بیہ ضعف و قوت اور وہ کثرت و قلّت دونوں بحسب مادہ ہیں۔اسے دور نگتوں سے سمجھو کہ ایک دوسر ہے سے دیں گناہ گہری ہے گہری میں ایک گز کپڑا ڈبو مااس پر دس گنارنگ آیا ہلکی میں دس گز کپڑا ڈالااس پر گہرارنگ آیالیکن مر گزیرایک حصہ ہے۔ تو مجموع پر دس جھے ہوا کہ اول کے برابر ہے۔ یو نہی فرض کروایک حصہ جذب سے ایک حصہ مادہ میں ایک اس پر وزن پیدا ہوتا ہے تو دس جھے جذب سے ایک حصہ مادہ میں دس سیر ہوگااور ایک حصہ جذب سے اور دس جھے مادہ میں بھی دس سیر کہ حصہ جذب سے ہر حصہ مادہ میں ایک سپر ہے توایک حصہ مادہ میں دس جذب اور دس جصے مادہ میں ایک جذب سے حاصل دونوں میں دس سپر وزن ہوگا اور نمبر ۴۳ میں بیر کہا جائے گا کہ جس آسانی سے کاغذ کے تنختے کو زمین سے اٹھالتے ہواس مزاروں گزار تفاع والی آ ہنی سِل کو بھی اسی آ سانی سے اٹھاسکو جس طرح وہ سِل مزار آ د میوں سے ہل بھی نہیں سکتی کاغذ کا تختہ بھی جنبش نہ کھاسکے گا۔ کہ دونوں کا وزن برابر ہے اور نمبر ۲۴ میں میں یہ کہ کاغذ اور وہ آ ہنی سل دونوں برابر انزیں اور لوازم سب باطل ہیں۔الہذا جاذبیت باطل، غرض یہاں دو نظریے ہوئے ایک حقیقت بر بنائے جاذبیت کہ جسم میں جتنامادہ زائد اتنا ہی وزن کم۔ دوسرے اس باطل کے فرض پر به که جب جاذب مساوی ہوں توسب جھوٹے بڑے اجسام ہموزن ہوں گے اور دونوں صریح باطل ہیں تو جاذبیت باطل، **رُدچہل و پنجم:اقول:** مساوی سطح کی تین لکڑیاں بلندی سے تالاب میں گرتی ہیں،ایک روئے آپ پررہ جاتی ہے۔دوسری جیسے عود غرقی نه نشین ہوتی ہے۔ تیسری یانی کے نصف عمق تک ڈوب کر پھر اوپر آتی اور تیرتی رہتی ہے۔ یہ اختلاف کیوں؟اس کا جواب کچھ نہ ہوگا، مگر ہیہ کہ ان کے مادوں کااختلاف

جس میں مادّہ سب سے زائد تھا تہ نشین ہوئی، جس میں سب سے کم تھاروئے آب پر رہی، اور متوسط متوسط، مگر بر بنائے جاذبیت اس جواب کی طرف راہ نہیں، حق خفیف پر تو عکس لازم تھا کہ جس میں مادہ زائد اس پر جذب کم اور اس کا وزن کم تواس کوروئے آب پر رہنا چاہیے تھااور جس میں مادہ سب سے کم اس کا تہ نشین ہو نااور اس فرض باطل پر کہا جائے گا کہ مختلف مادوں پر مساوی چیدا کرے گا پھر اختلاف کیوں؟

رقی چہل و ششم: اقول: تیسری ککڑی کا نصف عمق سے آگے نہ بڑھنا کیوں ؟ زمین جس قوت سے اُسے تھینچ کر لائی تھی اب بھی اسی قوت سے تھینچ کر لائی تھی اب بھی اور ہو بھی تو وہ سطح آب اسی قوت سے تھینچ رہی ہے کہ ہنوز منتلی تک وصول نہ ہوا ملاآب کی مقاومت ردّ سیم میں باطل ہو چکی اور ہو بھی تو وہ سطح آب سے ملتے ہی تھی۔ جب جاذب واحد مقاوم واحد بلکہ اب جذب اقوی ہے کہ زمین سے قرب بڑھ گیا اور مقاومت کم ہے کہ ملاءِ آب آ دھارہ گیا تو آگے شق نہ کرنا کیا معنی، اگر کہنے اس کا پانی کے اندر جانا جذب زمین سے نہ تھا بلکہ اس صدمہ کا اثر جو اسکے گرنے سے پانی کو پہنچا پہلی لکڑی نے پانی کو اتنا صدمہ نہ دیا کہ اسے شق کرتی۔ دوسرے نے پورا صدمہ دیا اور تہ تک پہنچی۔ تیسری متوسط تھی متوسط رہی۔

اقول اولاً: جذب مان کرجانب اسفل حرکت کو جذب سے نہ ماننا سخت عجب ہے صدمہ اس حرکت ہی نے تو دیا کہ زمین اسے بقوت تھی تو بقوت تھینچ کر لائی تھی اسی قوت نے نصف پانی شق کیا آگے کیوں تھک رہی۔اگر زمین میں یہیں تک لانے کی قوت تھی تو دوسری ککڑی کوکیسے تہ تک لے گئی۔

ٹائیا: صدمہ کے لیے دو چیزیں درکار، شدت ثقل متصادم اور اس کی قوتِ رفتار، پتے کو کتنی ہی قوت سے زمین پر مارو یا کیسے ہی بھاری گولے کو زمین پر پھکو صدمہ پہنچائے گااور اس میں بھاری گولے کو قوت سے زمین پر پھکو صدمہ پہنچائے گااور اس میں قوتِ رفتار کو شدتِ ثقل سے زیادہ دخل ہے بندوق کی گولی جو کام دے گی اس سے دس گناسیا ہاتھ سے بھینک کرمارووہ کام نہیں دے سکتا۔

صورتِ مذکورہ میں جاذبیت کی برنصیبی سے قوتِ رفتار وشدتِ ثقل دونوں میل طبعی کے ہاتھ بلے ہوئے ہیں۔جب اجسام اپی ذات میں ثقل رکھتے اور اپنی قوت سے نیچ آتے ہیں اور وہ مختلف ہیں توجس میں ثقل زائد اس میں میل زائد، اُسی کی رفتار تیز، اسی کاصدمہ قوی، اور کم میں کم ،اوسط میں اوسط، اور بر بنائے جاذبیت حق حقیقت لیجئے تو پہلی میں مادہ سب سے کم تواس پر جذب سب سے زائد، تواسی کی رفتار قوی، اور وہی زیادہ بھاری، تواس سے صدمہ سب سے پہلے اقوی پہنچا تھا اور دوسری میں مادہ سب سے زائد توجذب سب سے کم تور فتار سب سے ضعیف اور وزن سب سے ہلکا تواسی سے صدمہ نہ پہنچنا تھا اور اس فرض باطل پر سب پر اثر برابر پھر اختلاف صدمہ لیعنی چہ۔

رق چہل و ہفتم: اقول: تواس تیسری لکڑی کا ڈوب کر اچھانا کیوں؟ اس میں خود اوپر آنے کی میل نہیں (۲) ورنہ لکڑیاں اڑتی پر تیں نہ یہ زمین کا دفع ہے کہ وہ تو جذب کر رہی ہے نہ کسی کو کب کاجذب کہ وہ ہوتا توجب اس سے قریب اور زمین سے دور سخی اور اس وقت گرنے نہ دیتا نہ کہ اس وقت خاموش بیٹھارہاجب زمین تھینچ کراسے نصف آب تک لے گئی اور جاذبیت ارض بوجہ قرب زیادہ ہو گئی اس وقت جاگا اور اپنی مغلوب جاذبیت سے اوپر لے گیا اور ایسا ہی تھا تو پہلی لکڑی اوپر کیوں نہیں اٹھالیتا۔ پانی کے چیر نے سے ہوا کا چیر ناآسان ہے، غرض کہ کوئی صورت نہیں سوااس کے کہ پانی نے اسے اچھالا اور اپنے محل سے واقع کرکے اوپر لاڈالا۔ پانی نہ ہوتا تو زمین تینوں کو تھینچ کر اپنے سے ملالیتی۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی بھی تو زمین ہی کا جز ہر اس سے مقاومت کرتا ہے بید ان کے مقد دوسرا جسم جب اس سے مقاومت کرتا ہے بید ان بھی ہے۔ گیند جتنے زور سے مقاومت کرتا ہے بید اس کو اتنی ہی طاقت سے دفع کرتا ہے جتنے زور کا صدمہ تھا۔ یہ دفع زمین میں بھی ہے۔ گیند جتنے زور سے مقاومت کرتا ہے بید اس کو ایش کی دوسرا جسم کی بیند جتنے زور سے مقاومت کرتا ہے بید اس کو اتنی ہی طاقت سے دفع کرتا ہے جینے زور کا صدمہ تھا۔ یہ دفع زمین میں بھی ہے۔ گیند جتنے زور سے مقاومت کرتا ہے بید اس دفع زمین میں بھی ہے۔ گیند جتنے زور سے مقاومت کرتا ہے بید اس دوپر اٹھے گئے۔

ا تول اوماً: صدمه کاخاتمه اُوپر ہو چکا که حق حقیقت پر بالعکس ہونا تھااور فرض باطل په مساوی، اور به که اس کاماننا میل طبعی پر ایمان لانااور جاذبیت کور خصت کرنا ہے اور جب صدمه نہیں جواب کا ہے کا۔

ٹامٹیا: دوسری لکڑی نے تواتناصد مہ دیا کہ نہ تک شق کر گئیا تنی ہی قوت سے اسے کیوں نہ دفع کیا۔

**ٹالگا:** پانی جواجا د فع چاہتااور زمین جذب کررہی ہے، یہ پانی اس کی کیامزاحت کر سکتانہ کہ اس پر غالب آ جائے اُس سے چھین کر اوپر لے جائے۔

رابکا: پانی کو صدمہ تواس وقت پہنچاجب لکڑی اس کی سطے سے ملی اُس وقت جواب کیوں نہ دیا؟ اگر کہتے پانی لطیف ہے اس وقت تک گرنے والی لکڑی کی طاقت باقی تھی پانی شق کرتا مگر جب اس کی طاقت پوری ہوئی اس وقت پانی نے جواب دیا۔
اقول: لکڑی کی طاقت جذبِ زمین سے ہوتی تونصف پانی تک جا کر تھک نہ رہتی ضرور جذب نہیں بلکہ لکڑی اپنی طاقت سے آئی جواس کی ہستی ہے پھر نصف پانی چیر سکی پھر پانی نے بلٹا دیا۔ بالجملہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوااس کے کہ بید لکڑی پہلی لکڑی سے بھاری ہے اور م بھاری چیز اسفل سے لکڑی سے بھاری ہے۔ اس نے اپنی متوسط قوت سے نصف آب تک مداخلت کی مگر پانی سے ہلکی ہے اور م بھاری چیز اسفل سے اپنا اتصال چاہتی ہے۔ اس سے ہلکی چیز اگر پہلے پینچی ہوتی ہے اور بیہ قدرت پائے تو اُسے اور پھینک کرخود وہاں مستقر ہوتی ہے جیسے گلاس کے تیل اور پانی کی مثال میں گزرا۔ لہذا دوسری لکڑی کو نہ پھینکا کہ وہ پانی سے بھاری تھی اسفل اس کا محل ہے تو اُست ہوا کہ ثقیل طالب سفل ہے، اور ا ثقل طالب اسفل ، اُسی کا نام

میل طبعی ہے، تو جاذبیت باطل و مہمل، یہ دونوں باتوں سے رد جاذبیت ہوا، ایک تو یہی، دوسری یہ کہ ان میں خود وزن ہے جو جانبِ اسفل جھکاتا ہے، جس پر اس اختلاف کی بناء ہے پھر جاذبیت کے لیے اختصاراً قصر مسافت کیجئے تو وہی جملہ کافی ہے کہ بداہۃ معلوم کہ پہلے کااوپر تھہر نااور تیسر کی کا نصف آ ب تک جا کر پلٹنا دونوں با تیں قطعاً خلاف اصل مقتضی ہیں اور یہ نہیں مگر مزاحمت آب سے پانی نہ ہوتا تو یقیناً تینوں ککڑیاں تہ تک پنچیں اور بلاشبہ اس سے مزار جھے زائد پانی فصل زمین کامزاحم نہ ہوسکتا تھا تو قطعاً یہ اقتضائے زمین نہیں بلکہ خود ان ککڑیوں کی مختلف قوت، تو جاذبیت باطل و مہمل اور میل طبعی مسجل،

والحمد لله العلى العظيم الاجل فضل الله تعالى سيدنا مولينا محمدًا وأله وصحبه وسلم وبجل أمين\_

## دلائل قديمه

بفضلہ تعالی ردّنافریت میں وہ بارہ اور رد جاذبیت میں سینتالیس فیض قدیر سے قلب فقیر پر فائض ہیں۔نافریت پر تو کسی کتاب میں بحث اصلاً نظر سے نہ گزری۔

جاذبیت پر بعض کلام دیکھا گیاوہ صرف ایک دلیل جس کی ہم توجیہ بھی کریں اور طرز بیان سے ایک کو تین کردیں۔ **رق<sup>و</sup> چہل و جشتم**: زمین میں جذب نہ ہو تو چاہیے کہ زمین کا کوئی جز اس سے جدا نہ کرسکیں کہ قوت زمین کا مقابلہ کون کرے (مقاح الرصد)

اقول: اسی جذب کلی پر مبنی ہے کہ بر نقدیر جذب وہی قرینہ عقل تھا اور ہماری تقریرات سابقہ سے واضح کہ جتنا پارہ زمین لیا جائے اس میں اتنی قوت جذب ہے جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مقابل کو اگر چہ ہزاروں من کا ہو بے تکلف تھنی جائے اس میں اتنی قوت جذب ہے جس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا کہ دہ کسی پتے کا زمین سے اٹھانا ناممکن ہے قلت مادہ کے سبب وزن نہ رہے تو جذب کی قوت تو ہے تو دیکھو جس کا مقابلہ کرنا ہوگا ٹین کی ہلکی طشتری کو دوبرس کا بچہ سہل سے اٹھا سکتا ہے لیکن اگر کوئی پہلوان دونوں ہاتھ سے اسے مضبوط تھامے اپنے سینے سے ملائے ہے اب بچہ کیا کمزور مرد بھی ہر گز اسے نہیں ملائے ہے اب بچہ کیا کمزور مرد بھی ہر گز اسے نہیں ملائے۔

ر قرچہل و نہم: زمین میں جذب ہو تواس کے اجزاءِ میں بھی ہو کہ طبیعت متحد ہے تو چا ہیے کہ بڑے ڈھیلے کے بینچے حجووٹاملادیں اس سے حصیت جائے بلکہ بڑا خود ہی جھوٹے کو تھینچ لے (مفتاح الرصد)

اقول: اس کاظاہر جواب سے ہے کہ ایسا ہی ہوتااگر زمین اسے نہ تھینچق۔جذب زمین کے مقابل بڑے ڈھیلے کاجذب کیاظاہر ہو مگر مقناطیس و کہرباء اس جواب کو قائم نہ رکھے گا۔جذب زمین کے مقابل اس کاجذب کیسے ظاہر ہوتا ہے، یوں ہی بڑے ڈھیلے کاظاہر ہوتااگر اس میں جذب ہوتالیکن وہ

م ر گزجذب نہیں کر تا توزمین بھی جذب نہیں کرتی کہ طبیعت متحد ہے۔ فافھ حد۔

رو پنجاہم: زمین نافریت کرکے نے جاتی ہے۔ یہ حقیر چیزیں تونہ نچ سکتیں۔ اگر کہیے آفتاب ضروران کو جذب کرتا ہے مگر زمین بھی تو کھینچق ہے اور یہ اس سے متصل اور آفتاب سے کروڑوں میل دور، الہذا جذب زمین غالب آتا اور آفتاب انہیں نہیں اٹھا سکتا۔ ہم کہیں گے زمین کا اپنے اجزاء کو جذب ثابت ہے دیکھوا بھی دود کیل سابق (مقاح الرصد)۔

تندبیل: کلام قدماء میں ایک اور دلیل مذکور کہ جذب عظم ہوتا تو چھوٹا پھر جلد آتا (شرح تذکرہ بطوسی للعلامہ الحضری) یعنی ظاہر ہے کہ جاذب کا جذب اضعف پر اقوی ہوگا تو چھوٹا پھر جلد کھنچے حالا نکہ عکس ہے اس سے ظاہر کہ وہ اپنی میل طبعی سے گرتے ہیں جو بڑے میں زائد ہیں۔

اقول: اضعف پر اقوی ہو نامساوی قوقوں میں ہے اور یہاں چھوٹے کا جاذب بھی چھوٹا ہے تواتے ضمیمہ کی حاجت ہے کہ دونوں کی سطح مواجہہ زمین مساوی ہو۔ اب حق حقیقت پر بہ بعینہ رد چوالیس ۴۴ ہوگا۔ اور اس فرض باطل پر اتنا بھی کافی نہ ہوگا کہ چھوٹا اب بھی جلد نہ آئے گا بلکہ برابر ، کمامر ، اب بہ صورت لینی ہو گی کہ بڑاار تفاع ہیں ہزار گنااور سطح مواجہہ میں مثلاً آ دھا ہے۔ اب بہ اعتراض پورا ہوگا کہ چھوٹے کا جاذب ہے۔ فرض کر وبڑے میں دس جھے مادہ ہے اور چھوٹے میں ایک حصہ ، اگر سطح مواجہہ برابر ہوتی دونوں دس دس سیر وزن ہوتا جس کی تقریر گزری، لیکن چھوٹے کی سطح مواجہہ دو چند ہے توبڑے میں دس سیر وزن ہوتا جس کی تقریر گزری، لیکن چھوٹے کی سطح مواجہہ دو چند ہے توبڑے میں میں سیر ، الہذااسی کا جلد آ نالازم ، حالا نکہ قطعًا اس کا نصف ہے تو جاذبیت باطل و جزاف ہے اور میل طبعی کا میدان ہموار صاف ہے ، واللہ سبحانہ و تعالی اعلمہ۔

عسه: يه نوٹ الرضائمبر سے لکھاجائے جس میں ایک نواب صاحب سے مکالمہ ہے الرضاکایہ مقالہ مل نہ سکا۔عبدالنعيم عزيزى۔

Mallis of Dawatels

Page 331 of 682

# **فصل سوم**: حرکت ِزمین کے ابطال پر اور ۴۳ دلاکل

بارہ" ردِّ نافریت اور بچاس ۴۰ جاذبیت پر،سب حرکتِ زمین کے ردیتھے کہ اُس کی گاڑی ہے ان دو پہیوں کے نہیں چل سکتی تو یہاں تک ۱۲ دلیلیں مذکور ہو کیں۔

ولیل ۱۲۳ اقول: تمام عقلائے عالم اور بیئت جدیدہ کا اجماع ہے کہ معدل النہار و منطقة البروج دونوں مساوی دائرے بیں۔ نتیجہ (نمبر ۳۰) جینے ساوی وارضی کرے بیئت قدیمہ وجدیدہ میں بنتے ہیں سب اس پر شاید ہیں لیکن منطقہ کو مدار زمین مان کریہ ہر گر ممکن نہیں۔ معدل تو بالا اجماع مقعر ساوی پر ہے۔ (نمبر ۲۸) اگر منطقہ نفس مدار پر رکھو جسیااصول الهیئت کا زعم ہے۔ (نمبر ۲۹) جب توظام کہال یہ صرف انیس کروڑ میل کا ذراسا قطر اور کہال مقعر ساوی کا قطر اربوں میل سے زائد جوآج تک اندازہ ہی نہیں ہو سکااور اگر حسب بیان حدائق مدار کو مقعر ساوی پر لے جاؤیعنی اس کا موازی وہال بنا کر اس کا نام منطقہ رکھو جب بھی تساوی محال کہ اس مقعر کا مرکز زمین ہے (نمبر ۲۷) اور یہی مرکز معدل (نمبر ۲۸) تو معدل عظیم ہے لیکن مرکز معلم ہوتا تو اس کا مرکز مقعر ہوتا۔ (فائدہ ۲۰) اور میکی مطلعہ کی مساوات محال تو منطقہ کو مدار زمین مانا قطعًا ماطل خیال۔

ولیل ۱۲۳: تمام علقائے عالم اور ہیئتِ جدیدہ کا اجماع ہے کہ معدل و منطقہ کا مرکز ایک ہے۔ (متیجہ نمبر ۳۰) جینے ساوی وارضی گرے ہیئت قدیمہ وجدیدہ میں بنتے ہیں سب اس پر شاہد ہیں لیکن مدار پر دور زمین مان کریہ ہدایۃ محال کہ مرکزِ و محیط کا انطباق کیسا جہل شدید ہے۔

ولیل ۱۵ اقول: تمام عقلائے عالم اور ہیئت جدیدہ کا جماع ہے کہ معدل و منطقہ کا تقاطع تناصف پر ہے۔ (نمبر ۳۰) جتنے ساوی وارضی مُرہ ہیئت قدیمہ وجدیدہ میں بنتے ہیں سب اس پر شاہد ہیں

لیکن زمین دائره ہو تو تناصف محال که مر کز ایک نه رہے گا۔ لاجرم دائرہ زمین باطل۔

ولیل ۲۱: اقول: ان عصف سب سے خاص تر عقلائے عالم اور ہیئت جدیدہ کا اجماع ہے کہ معدل و منطقہ دونوں کرے ساوی حقیق یا مقدر کے دائرہ عظیمہ میں (نمبر ۲۹،۲۸،۳۸) جتنے ساوی وارضی کرے ہیئت قدیمہ وجدیدہ میں بنتے ہیں،سب ہیئت قدیمہ و جدیدہ میں بنتے ہیں سب اس پر شاہد ہیں لیکن دور ہر زمین پر یہ بوجوہ ناممکن کہ نہ تساوی نہ اتحاد مرکز نہ تناصف، تو وہ دورہ زمین قطعًا باطل۔

ولیل ۲۷: اقول: تمام عقلائے عالم اور ہیئت جدیدہ کا اجماع ہے کہ معدل و منطقہ دائرہ شخصیہ ہے (نمبر ۱۳) جتنے ساوی وارضی کرے ہیئت قدیمہ وجدیدہ میں بنتے ہیں سب اس پر شاہد ہیں لیکن زمین دائر ہو توان میں کوئی شخص نہ رہے گا (دیکھو ۳۱،۳۲) تو زمین کا دورہ باطل۔

ولیل ۱۸ : اقول: تمام عقلائے عالم اور ہیئت جدیدہ کا اجماع ہے کہ بارہ برج متساوی ہیں ہر برج تیس درجے (۲۹) جتنے ساوی کرے ہیئت قدیمہ وجدیدہ میں بنتے ہیں سب اس پر شاہد ہیں لیکن منطقہ کو مدار زمین مان کر ۲ برج ۴۰-۴۰ درجے کے ہوجائیں گے اور ۲ صرف ۲۰۰۲ کے رہیں گے اس کا بیان دومقد موں میں واضح ہے۔

مقدمہ ا: اقول: دو متساوی دائروں میں جب ایک دوسرے کے مرکز پر گزرا ہو واجب کہ وہ دوسر ابھی اس کے مرکز پر گزرے۔

عسله: اقول: تباوی واتحاد مرکز میں عموم و خصوص من وجہ ہے مدارین متباوی ہیں اور اتحاد مرکز نہیں اور سطح معدل و خط استوا متحدہ المرکز ہیں اور تباوی نہیں مرکز میں عظمتیں متباوی بھی نہیں اور متحدہ المرکز ہیں اور یہ دونوں تناصف سے عام مطلقاً ہیں۔جب تناصف ہوگاتساوی واتحاد مرکز ضرور ہوں گے کہ چھوٹے بڑی یا مختلف المرکز دائرے متناصف نہیں ہو سکتے اور تساوی یا اتحاد مرکز ہو تو تناصف در کنار، تقاطع بھی ضرور نہیں، جیسے مدارین یا معدل و خطِ استوام، ہاں تباوی واتحاد مرکز کا اجتماع دائرہ کرہ میں تناصف کا متباوی ہے جب مساوی دائرے مرکز واحد مر ہوں گے ضرور متناصف ہوں گے و بالعکس یہ تینوں ایک کرہ کے دوائر عظام ہونے سے عام مطلقاً ہیں۔ایک سرہ کے دو عظیم نہیں اور تخن کرہ میں مرکز واحد پر دو متساوی دائرے متناصف کرہ کے دو عظیم نہیں۔ان دلاکل میں عام سے خاص کی طرف ترقی ہے کہ ہیئت جدیدہ نے بھی معدل و منطقہ کی تباوی مانی ہے اور اس سے دورہ زمین باطل بلکہ اس سے بھی من وجہ خاص تراتحاد مرکز مانا ہے بلکہ ان سے بھی خاص تر تناصف بلکہ سب سے خاص تر عظام ہونا ۱۲منہ غفر لہ۔

اب ح کے اب ہے مرکز ہ پر گزراہے ضروراس کامرکز رہے جس پراہ ب گزراہے ورندا گرط ہو تواس کا نصف قطرط ہیا جہو توح نصف قطراہ ب یعنی رح کے مساوی ہو۔ بہر حال مجز و کل برابر ہوں۔



مقدمہ ۲: اقول: جب متساوی دائرے ایک دوسرے کے مرکز پر گزرے ہوں ان کا نقاطع سٹلیث ہوگا، یعنی ہر ایک کی قوس کہ دوسرے کے اندر پڑے گی ثلث دائرہ ہو گی اور جتنی باہر رہے گی۔ دوسرے کے اندر پڑے گی ثلث دائرہ ہو گی اور جتنی باہر رہے گی۔

دو ثلت مرکزین ہ،ر نقطتین تقاطع اب تک خطوط ملاہیئے کہ سب نصف قطر اور ۴ مساوی قوتوں اہ،ہ ہب،ار،رب کہ اگر ۴۲۰ لاجرم م قوس ۱۷ درجے رہے کہ نصف قطر وتر نہیں مگر سدس درجہ کا تواہ ب،ارب م رایک ۱۲۰ درجے ہے اور اح ب ا ب بم رایک ۱۲۰ درجے ہے۔ یہاں پہلا دائرہ معد ہے دوسر استطقہ راس الحمل ب راس الممیزان ۽ سرطان ہجدی تو حمل سے سنبلہ تک ۱ کرج کہ قوس ا ہ ب میں ہیں۔۔۔۲۰۔۲ برج کہ قوس ا ہ ب میں ہیں۔۔۔۲۰۔۲ برج کہ قوس ا ہ ب میں ہے ۲۰۔ ۲۰ درجے کے ہوئے اور میزان سے حوت تک ۲ برج کہ قوس ا ہ ب میں ہیں۔۔۔۲۰۔۲ درجے کے اس کا قائل نہ ہوگا مگر مجنون، تو دورہ زمین ثمرہ جنون، کوپر نیکس کی تقلید سے مان بیٹھے اور آگاہ پیجھا کچھ نہ دیکھا کہ وہ تمام ہیئت کا دفتر الٹ دے گا۔

وليل ۱۹۹: اقول: تمام عقلائے عالم اور بيئت جديدہ كااجماع ہے كہ مبادات اعتدالين ايك بہت خفيف حركت ہے كہ ايك سال كامل ميں پوراايك دقيقہ بھی نہيں ٢ء ٥٠ ہے (٢٢) پچيس مزار آٹھ سوستر ہ برس ميں دورہ پورا ہوتا ہے۔ (٣٢) ليكن اگر زمين منطقہ پر دائر ہے تو واجب كہ ہر سال دورہ پورا ہوجا يا كرے تقاطع كا نقطہ ہر سہ ماہى ميں تين برج طے كرليا كرے وہ حركت كہ اكہتر علي ميں تين برج طے كرليا كرے وہ حركت كہ اكہتر عليه برس ميں بھى ايك درجہ نہيں چل سكتى ہر روز ايك درجہ الڑے۔

اب ج ، منطقه البروج ہے۔مرکز ن پرجب زمین نقطه آپر تھی معدل دائرہ س ہواجتنے منطقه کوہ راس الحمل ر راس المیزان پر قطع کیا۔ (بر صفحہ آئندہ)

عه: كه حاصل نسبت ۱۲ اع ۲ امنه غفرله



جب زمین نطقه ب پرآئی معدل دائره تمه هوااور تح راس الحمل ، طراس المیزان جب زمین ح برآئی معدل دائره ف هوااوری راس الحمل ک راس المیزان جب ۽ پر آئی معدل صبہ ہوا اور ل راس الحمل م راس المیزان،ان چاروں دائروں نے منطقہ کو بارہ مساوی حصوں پر تقسیم کیا۔مثلاً منطقہ کی قوس اب ربع دور ہے اور مجکم مقدمہ ثانیہ تقاطع رائرہ عہ سے قوس ا ہ٧٠ در جے توب ه • ٣ درجے، يوں ہي تقاطع دائرہ عمر سے ب ط ١٠ درجے تواط • ٣ درجے لاجرم پيج ميں ہ ط بھي • ٣ درجے،اسي طرح مر رابع، میں پس بالضرورة حیاروں بارکے راس الحمل ہ ح ی ل میں ۹۰، ۹۰ درجے کا فاصلہ توہر سال راس الحمل تمام منطقہ پر دورہ کر آیا اور مرسه ماہی میں تین بُرج چلام روز ایک درجہ بڑھ کراس سے جہالت اور کیا ہوگی تو دورہ زمین قطعًا باطل۔ و **لیل ۵۰: اقول:** تمام عقلائے عالم اور ہیئت جدیدہ کا اجماع ہے کہ اس مداریر دورہ کرنے والا (مثمس ہو یاز مین)سال مجرمیں تمام بروج میں ہوآ تا ہے لیکن اگر یہ مدار زمین کا ہے توایک برج کیاایک درجہ کیاایک دقتی حیال چلنا محال۔جب زمین آپر تھی راس الحمل ہ تھا توآ کہ ۲۰ ہی درجے آگے ہے تو ضرور ٹ راس الدلو ہے، یو نہی زمین جہاں ہو گی راس الحمل اس سے ۶۰ درجے آگے رہے گااور زمین ہمیشہ راس الدلوہی پر رہے گی توبر وج میں انتقال نہ ہو نا در کنار۔ اویر تو جاذبیت و نافریت اسباب وزن نے سکون زمین ثابت کیا تھا، یہاں خود دورہ زمین نے سکون زمین مبر نہن کردیا۔ ثابت ہوا کہ ابتدائے آفر نیش میں جہاں تھی وہیںاب بھی ہےاور جب تک ماقی ہے وہیں رہے گی۔اس سے زیادہ قاہر دلیل اور کیا ہو گی کہ دورہ ماننا ہی ساکن منوا جھوڑے۔اہل ہیئت جدیدہ تقلید کویرنیکس کے نشے میں ان عظیم خرابیوں سے غافل رہے تورہے عجب کہ آج تک ان کے رُد کرنے والوں کو بھی یہ آفتاب سے زیادہ روشن دلائل خیال میں نہ آئے دور کی یا تیں بلکہ دوراز کار ہا تہ ں جھی لکھاکیے فریقتین کااس طرف خیال ہی نہ گیا کہ منطقہ کومدار زمین مانتے ہی تمام ہیئت کا پٹااُکٹ جائے گا۔ وليل اك: اقول: جبه راس الحمل اور زمين طرراس الدلوير بي توضر ورطرراس الحوت ہے۔

جب زمین طّریرآئی اوراس الحمل ہمیشہ ۲۰ درج اس سے آگے ہوگا توراس الحوت راس الحمل کے نیج ایک اور بُرج ہوا۔
ولیل ۲۲: جب آپر آئی کہ راس الحمل تھا توراس لحمل سے راس الحمل ۲۰ درج آگے ہوا۔
ولیل ۲۳: جب بیر آئی کہ راس الثور تھا حمل کہ اُس سے ۳۰ درج پیچھے تھا۔ ۲۰ درج آگے ہو گیاو علی هذا القیاس۔
ولیل ۲۵: جر برج راس الحمل سے کبھی آگے ہوگا کبھی پیچھے کہ راس الحمل سال میں ۱۲ برج پر دورہ کرے گا تو بروج شالی و جنوبی
کی کوئی تعین نہ رہی سب شالی اور سب جنوبی اور مربرج ایک وقت نہ شالی نہ جنوبی جب کہ راس الحمل اسی پر ہو۔
ولیل ۲۵: حاروں فصلوں کو تعین باطل ہو گئی۔

دلیل ۲۱: جب زمین طبح برآئی که راس الحوت اور راس الحمل اس سے ۲۰ درج آگے ہے اور شک نہیں که اس سے ۳۰ درج آگے راس الحمل ہوئے تو دور اس المیزن ہوئے تو دو دائروں تقاطع چار جگه ہوا اور یہ محال ہے۔ دائرے دو جگه سے زیادہ تقاطع نہیں کر سکتے۔ (اقلید س مقاله ۳ شکل ۱۰) بالجمله صد ہا استحاله ہیں، دیھو دورہ زمین مانے نے کیا کیا آفت جوتی تمام ہیئت دریا برد دگاؤ خورد کردی۔

ولیل 22: اقول: تمام عقلائے عالم وہیئت جدیدہ کا اجتماع ہے کہ معدل سے منطقہ کا میں کلی بتانے والادائرہ جے دائرہ ہے دائرہ میں میلیہ کہتے ہیں ایک متعین دائرہ ہے جس کی قوس کہ ان کے منصف محل تقاطع پر گزرتی ہے خود ایک مقدار معین رکھی ہے نہ یہ کہ چھوٹی بری قوسیں متحمل ہوں جن سے میں کی تجدید نہ ہوسکے لیکن اگر منطقہ مدار زمین ہے تو ایبابی ہوگا اور تحدید میل ناممکن ہوگی اس تحدید یدکے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں دائر ہی برابر ہوں کہ تیسر اان کا مساوی ان کے اقطاب پر گزارا جائے اور وہ میل بتائے اگر متقاطع دائر ہے چھوٹے بڑے ہوں تو میلیہ کی تعیین کہاں سے آئے گی۔ چھوٹے کے برابر توبڑے کے برابر کو وہ دونوں سے مختلف او تو کیا وجہ ،اور پھر کتنا مختلف او اور پھر صغر کی طرف یا کبر کی جانب کوئی تعین نہیں اور شک نہیں کہ ان سب محتمل دائرون کی قوسیں مختلف ہو گئیں اور ان میں جو ایک لواس اس کی قوس کی قیمت چھوٹے کے لحاظ اور شک نہیں کہ ان سب محتمل دائرون کی قوسیں مختلف ہو گئیں اور ان میں جو ایک لواس اس کی قوس کی قیمت جھوٹے کے لحاظ کو مدارِز مین مان کر معدل و منطقہ کی مساوات محال تو تحدید میں محال مگر وہ قطعًا یعنی اجماعی ہے۔ لاجرم دورہ زمین باطل۔ و کیل کہ معدل و منطقہ کی مساوات محال تو تحدید میں محال مگر وہ قطعًا یعنی اجماعی ہے۔ لاجرم دورہ زمین باطل۔ و کیل کی منطقہ و کیل کی طرف کوئی راہ نہ رہے کے افرارات و تصریحات

وعملیات سب پر خاک ڈال کر بہیں کا بہیں مدار زمین کے برابر ایک دائرہ موازی خطِ استوالے کر اس کا نام معدل رکھ لو،اور اب میل کا حساب راست آئے گا۔ تمام عقلائے عالم ہیئت جدیدہ کا اجماع ہے کہ میل کلی ہزاروں برس سے ۲۴،۲۳ درجے کے اندر ہے، (۲۹، ۲۳) کیکن زمین دورہ کرتی ہے تواب میل کلی پورا ۲۰ درج آئے گااور متساوی دائرے کہ ہر ایک دوسرے کے مرکز پر گزرا ہو (مقدمہ ۱) اُن کا بعد ہمیشہ ان کے نصف قطر کے برابر ہوگا۔

احب مرکزہ پراور ح اب مرکز رپر توح ہیار ۽ بعد ہے کہ ہر ایک نصف قطر ہے، یہ سطح مستوی میں تھاجس میں نصف قطر یعنی ۱۹ در جہ قطریہ کی قیمت در جات محیطیہ سے 2۵ رد جے ، کا در جہ قطریہ کی قیمت در جات محیطیہ سے 2۵ رد جے ، کا دقیقے ، ٹانے ، ۴۸ ٹالٹے ،اور 10 ارابعے ہیں ،
لیکن کُرے پر بُعد دائرے سے لیا جاتا ہے توان کا مساوی دائرہ میلیہ کا نقطتین ح ہیار آپر پر گزرے گایہ نصف قطر اس کا وتر ہوگا تو دائرۃ البروج کا میل ۲۳،۲۳ کی جگہ کامل ۲۰ در ہے آئے گا اور یہ سب کے نز دیک باطل ، تو دورہ زمین قطعًا وہم باطل ۔
دائرۃ البروج کا میل ۲۴، ۴۳ کی جگہ کا میں مندل کی ہو ، جیسے کو کب عصف کے جاتے ہیں جن کے مثلث میں ایک قوس دائرۃ البروج کی ہو ، خصوصًا جب کہ دوسری قوس معدل کی ہو ، جیسے کو کب عصف کے میل و مطالع قمر سے اس کے

ع ۔ ان اس مسئلہ میں ہماراایک رسالہ ہالبردهان القوید علی الارض والتقوید، جس میں اٹھارہ صور تیں قائم کرکے اُنہیں ۲ کی طرف راجع کیا، پھر ہر ایک میں جتنی شقیں متحمل ہیں جن کا مجموعہ ۳۵ ہے سب کو سب کی اور اُن پر توامر ات بیان کیے کہ ہر صورت میں کیو نکر میل الطالع سے تقویم و عرض نکالیں دونوں کے جداجدا نکالنے کے بھی طریقے بتائے پھر تقویم سے عرض اور عرض سے تقویم معلوم کرنے کے پھر جملہ طاق پر براہین ہندسیہ شکل شمس وظلی سے قائم کیں۔ یہ سب بیان تواس رسالہ پر محمول۔ اصول علم الهیئت ۹۷ میں بھی چند سطر کے اس توامر کے ذکر میں کھیں جن میں عجب خطائے فاحش کی شکل یہ بنائی۔

ی ق خط استوالینی (معدل الهنار نے)اس کا قطب، می س دائرة البروج، راس کا قطب، ص موضع کوکب، ف ص لینی (میلیه)اور رص لینی (عرضیه) بنائے ف ص پر ب ص عمود گرایا۔ ف ص تمام میل ہےاور رف لینی مابین القطبین - (باتی برصفی آئندہ)

عرض و تقویم کا استخراج منطقه کو مدارِ زمین ماننے سے سب باطل ہوگئے کہ اس کا مبنی سُرہ ساوی پر منطقه کا عظیمه ہوگا ہے۔ بالخصوص اس کامنٹی میہ ہے کہ منطقہ و معدل دونوں مساوی دائرہ ہیں اور دونوں کا مرکز ایک ہواور دونوں کا نقاطع تناصف پر ہو منجملہ دونوں ایک سُرہ کے عظیمہ ہو،اور ہم ثابت کر چکے کہ منطقہ مدارِ زمین ہو کر یہ سب محال، لاجرم دورہ زمین باطل خیال۔

و **لیل ۱۸۰ قول:** یہاں چند مقدمات نافعہ ہیں، دوشیئ میں اضافی، متقابل، متضاد نسبتیں کہ شے واحد میں دوسری کے لحاظ سے ما اعتبار واحد جمع نہ ہوسکیں، دوفتمیں ہیں۔

اوّل: اعتباری محض جس کے لیے کوئی منشا واقع میں متعین نہیں، لحاظ واعتبار سے تعین ہوتا ہے توہر شیک اُسی دوسری کے اعبتار سے اُن دونوں ضدوں سے متصف ہوسکتی ہے، جیسے اشیاء کی گنتی میں إد هر سے گِنوں تو یہ اوّل وہ دوم ہے، اُد هر سے گِنوں تو عکس ہے کہ اُن کے اول و نانی ہونے کے لیے واقع میں کوئی منشاء متعین نہیں تمہارے لحاظ کا تا بع ہے جد هر سے گنتی شروع کرو وہی اول ہے۔

۔ (۲)ان واقعات میں شیک واحد کو دوکے لحاظ سے دونوں ضدیں عارض ہوسکتی ہیں، یہ تغیر نسبت نہ ہوا بلکہ تغیر منتسبین مگر ایک ہی شے کے لحاظ سے ممکن نہیں کہ تغیر نسبت ہے مثلاً

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

یہ تی تی میل کلی کہ آراس الحمل، زاویہ ص ف قی تمام مطالع، زاویہ ص رس تمام تقویم، رص تمام عرض ہے یہاں تک مسدیر تھی آگے مثلث فت ص بی تقویم ہے۔ یوں تقویم مثلث فت ص بی تعریب میں کلی رف ملا کر رب معلوم کیا اور اس سے زاویہ رکو تمام تقویم ہے۔ یوں تقویم معلوم ہوئی، اب عرض معلوم کرنے کو مثلث آر ص ب قائم الزاویہ لیا جس کی رب زاویہ رمعلوم ہوئے ہیں ان سے رص تمام عرض معلوم کیا یہ بدایت باطل ہے جب ف ص بی قائم ہے رص بی کو تکر قائم ہوسکتا ہے، جزوکل برابر، خیر ہمیں اس سے غرض نہیں واقف فن جانتا ہے کہ اس شکل میں کتنی جگہ سے منطقہ کامدار زمین ہونا باطل ہوا۔ ۱۲منہ غفرلہ۔

ر کے در ۳۱ ھ سے پہلے ہے رہے اوسے بعد، کیکن اُن میں ایک کی نظر سے دونوں نہیں ہو سکتے، زید بن عمرو بن بکر میں عمرو بیٹا کبھی ہے آور باپ بھی مگر دو شخص کے لیے عمر و کاایک باپ ہواور اسی کابیٹا بھی، یہ محال ہے۔ (**m**)ان واقعی نسبتوں میں بعض وہ ہیں کہ شئے کو بالعرض بھی عارض ہوتی ہےا گر چہ بالعرض میں بنظر ذات ایک ہی شیئ کے اعتبار سے دونوں ضدوں کی قابلیت ہوتی ہے مگر یہ اس میں بھی محال ہے کہ وقت واحد میں دواعتبار مختلف سے دونوں ضدیں مان سکیں ورنہ نسبت اعتباریہ مثلاً زید رہے ہے میں پیدا ہوا عمر وسے کہ رہے ہیں ہوا عمر میں بڑا ہے۔اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحسی دوسرےاعتبار سے عمروزید سے عمر میں بڑاہی اگر چہ ان کی ذات کی نظر سے بیہ محال نہ تھا کہ عمرور لے ۽ میں پیدا ہو تااور زیدر ۲ے ، میں۔عمر میں بڑا چھوٹا ہو نامنعکس ہو جاتا۔ (م) فوق و تخت اُن بی نسبت واقعیہ سے ہیں۔ حصت اوپر ہے اور صحن نیجے ، توجب زمین پر کھڑے ہو تمہاراسر اوپر ہے اور یاول نچے ، کوئی عاقل م گزنہ کیے کہ یہ زیر و ہالاواقعی نہیں نرااعتباری ہے۔ کسی دوسرے لحاظ سے حیوت نیچے ہےاور <sup>ح</sup>ن اوپر ، تمہارا سرینیچے اور ٹانگیں اوپر، یعنی واقع میں نہ حصت اور سراوپر ہیں اور نہ یاؤں اور صحن پنیچے، بلکہ عندیہ کی طرح ہمارے اعتبار کے تالع ہیں، ہم چاہیں توسر اور حیوت کواونچاسمجھ لیں جاہے یاؤں اور صحن کو کیامجنوں کے سوا کو کی ایسا کہہ دے گا۔ (۵)جب یہ نسبت واقعیہ ہے تواس کے لیے نفس الامر میں ضرور کوئی منشاء متعین ہے جو کسی کے لحاظ واعتبار کا تا بع نہیں، وہ فوق کے لیے تمہاراسریا حیت خواہ تحت کے لیے تمہارے یاؤں یاصحن نہیں اگر تمہیں الٹا کھڑ اکیا جائے تو سرنیجا ہوجائے گااور باؤں اوپر۔بوں ہی اگر شہر لوطیاں کی طرح معاذ الله مکان اُٹ جائے توضحن اوپر ہوگا۔ حیت نیچے، تو معلوم ہوا کہ ان کو یہ نسبتیں بالذات عارض نہیں بلکہ بالعرض ومنشاء کچھ اور ہے جسے ان کاعرض بالذات ہے اور اس کے واسطے سے حیوٹ اور سر کو۔ (۲) نسب متقابلہ واقعیہ میں تبھی دونوں جانب تحدید یعنی حدبندی ہوتی ہے۔مثلاً زید کاولداول وولداخپر نہ اول سے پہلے اس کا کوئی ولد ہوسکتا ہے ورنہ یہ اول نہ ہوگانہ آخر کے بعد ورنہ آخر نہ ہوگا۔اور کبھی صرف ایک تحدید ہوتی ہے، دوسری جانب اس کے مقابلے پر غیر محدود مرسل رہتی ہے، جیسے کسی شے سے اتصال وانفصال،اتصال محدود ہے اس میں کمی وبیشی کی راہ محدود

مگر انفصال کے لیے کوئی حد نہیں، جتنا بھی فاصلہ ہوگاانفصال ہی رہےگا، ہاں نسبت اعتبار یہ

میں کسی طرف تحدید ضرور نہیں کہ وہ تا بع اعتبار ہیں۔ فوق و تحت نسبت واقعیہ سے ہیں تو ضروران میں توایک جانب تحدید ضرور ہے ورنہ اعتبار محض رہ جائیں گے مرتحت سے تحت اور مرفوق سے فوق متصور ، تو کسی کا کوئی منشاء متعین نہیں ، جسے جاہو تحت فرض کرلو، تو ما بقے سب فوق کھہریں گئے پھر فوق کو تخت فرض کرو تو یہ سب فوق ہو جائے گااور وہ فوق تحت لاجرم ان کی تحدید میں تین صورتوں سے ایک لازم یا تو دو متقابل چیزیں یا بالذات فوق و تحت ہوں کہ نہ فوق بالذات سے اوپر ممکن ہے نہ تحت بالذات سے نیچے، باقی اشا کہ اُن کے اندر ہیں،جو فوق سے قریب ہو فوق بالعرض ہے جو تحت سے قریب ہو۔ تحت ہالع ض ہے،اور ان میں م شے دو چیز اقرب وابعد کے لحاظ سے فوق و تحت دونوں، یہ صورت دونوں طرف تحدید کی ہو گی یا فوق بالذات متعین ہو کہ اس سے تفوق محال اور اس کے مقابل غیر محدود جینے جلے جاؤسب تحت ہے اور مر اسفل سے اسفل تک ممکن باتحت بالذات متعین ہو کہ اس ہے تقسل ممتنع اور اس سے محاذی پایتنائی جینے بڑھوسب فوق ہے اور مربالا سے بالاتر متصور تینوں صور تیںا نی ذات میں تحت وفوق کے نسبت واقعہ ہونے کو بس ہیں۔ (۷)اب تمام عقلائے عالم کے اتفاق سے تحت محدود ہے، فوق کی تحدید کہ مر ایک شے پر جا کر فوقیت منتہی ہو جائے اوراس سے فوق ناممکن ہو، بالضرورت واقعیت ہو نہیں سکتی کہ وہ تو حاصل ہو چکی اور خارج سے اس پر کوئی دلیل نہیں۔ تواس کامانناجزاف ہے۔ فلیفہ قدیمہ کارد بعونہ تعالیٰ تدنیل جلیل میں آتا ہے۔ یہاں اس کی حاجت نہیں،اور ہیئت جدیدہ کا اتفاق ہے کہ فوق محدود نہیں۔مسکہ تناہی ابعد ہم پروار دنہیں کہ ہمارے نز دیک فضائے خالی بعد موہوم ہے کہ انقطاع وہم سے منقطع ہو جائے گاجب پھر تو ہم کروگے اور آگے بڑھے گااور کسی حدیر منتہی نہ ہوگا کہ اس کے اوپر متوہم نہ ہوسکے توشق ثالث متعین ہوئی یعنی تحت بالذات متعین ہےاس کے سوا کوئی تحت اس سے جو قریب ہے وہ تحت اضافی ہے، جو بعید ہے وہ فوق تاغیر نہایت ہے۔ ••••• کہ تحت کے سب اطراف بکیاں ہیں،ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں کہ ایک طرف بعد زائد دوسری طرف کم بلکہ جوسب طرف لامتناہی ہےسب طرف برابر ہے کہ دو نامنتهی کہ ایک مبدء سے شر وع ہوں اور امتداد میں کم و بیش نہیں ہو سکتے۔ورنہ جو کم رہامتناہی ہو گیاتولازم کہ تحت حقیقی تمام امتدادوں کی وسعت میں ایک شیئ موجود متعین ہو جس کے مر طرف فوق ہواور

(^) یہیں سے ظاہر ہے کہ تحت بالذات کا ایک نقطہ غیر متجزیہ ہو نالازم ورنہ جسم یا سطح یا خط میں نقاط کثیرہ فرض ہو سکتے ہیں جن کی طرف اشارہ حِسّیہ بجداجدا ہو گااور ایک دوسرے سے بعید تر ہو گاتوخودان میں فوق و تحت

تحت کاانثارہ ہر جانب سے اُسی پر منتہی ہو ،امتداد جو آگے بڑھے فوق کی طرف چلے۔

ہوںگے اور تحت حقیقی ایک نقطہ ہی رہے گا۔

(9) یہ نقطہ متعینہ جس کے جمیع جہات سے وسط جملہ امتدادات ہونے نے اُسے مرکز کُرہ بنایا، ضرور ہے کہ کسی کُرہ موجود کا مرکز ہوجو بالذات تحت ہونے کے لیے متعین ہونہ یہ کہ کسی اعتبار واصطلاح پر ہو ورنہ نسبت واقعیہ نہ رہے گی، فضائے خالی میں کوئی نقطہ اصلاً تمیز ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے اعتبار سی متمیز ہوگانہ کہ تحت ہونے کے لیے بالذات متعین۔

(۱۰) ضرور ہے کہ اِس مرکز کو حرکت اینیہ سے ممکن کہ وہ مرکز فوق کے قریب آجائے اور تحت سے بعید ہوجائے تو باوصف اپنی جگہ خابت رہنے کے لیے فوق تحت ہوجائے اور تحت فوق اور اسے کوئی عاقل قبول نہ کرے گا۔ مثلاً ایک مکان کسی دوسر سے مقام پر ہے جس کا صحن اُس تحت ذاتی سے قریب ہے اور سقف دور۔ اب وہ مرکز متحرک ہو کر اوپر آجائے تو جھت اس سے قریب ہوجائے گی اور صحن دور، اب کہنا پڑے گا کہ بیٹھے بٹھائے سید سے مکان کی جھت نیچے ہو گئ اور صحن اوپر بول بی وہاں جو آدمی کھڑ اہوا بیچارہ بدستور کھڑا ہے مگر سر نیچے ہو گیا اور بائلیں اوپر ، جب بیہ مقدمات ممہد ہو لیے ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم زمین پر سید سے کھڑے ہو تھا اس کے جانب جہت فوق تا دور چلی گئ ہے تو بحکم مقدم سے شم ضرور ہے کہ پاؤل کی جانب زمین پر سید سے کھڑ ہو جائے اب بہ و بھائے اب بہ و بھائے اس کے بعد لیکن بداہۃ معلوم اور ہر عاقل کو معقول کہ جس طرح تم اس طرف زمین کے اوپر ہواور تمہار اسر اونچا پاؤل نیچے یو نہی امریکہ میں یا تمام سطح زمین میں عاقل کو معقول کہ جس طرح تم اس طرف زمین کے اوپر ہواور تمہار اسر اونچا پاؤل نیچے یو نہی امریکہ میں باتمام سطح زمین میں اوپر ہیں توروشن ہوا کہ وہ صد زمین ہی کے اندر ہے اور اس کا مرکز تحت حقیق ہے تو بحکم مقدمہ عاشرہ کر میں ایک باور اس کی جرکت امنہ باطل۔

ولیل ۸۱: اقول: وه کُره موجود جس کام کر تحت حقیقی ہے، فلک ہے یا شمس، یاار ض، یااور کوئی سیاہ یا ثابتہ یا قمر۔

اول: تو ہیئت جدید مان نہیں سکتی کہ وہ وجود افلاک ہی کے قائل نہیں۔

ووم: ضروراُس کامدعاہے کہ سمس کوساکن فی الوسط مانتی ہے، ضرور کہ اہل ہیئت جدیدہ جب دوپہر کوز مین پر سیدھے کھڑے
ہوں توسئر نیچے ہواور ٹا نگیں اوپر،اس لیے کہ سرتخت حقیقی سے قریب ہے اور پاؤں دور، جب زمین کی حرکت مشدیر قریب غروب اس حالت پرلائے کہ سراور پاؤں کا فعل مرکز شمس سے برابررہ جائے تواب نہ سراوپر نہ پاؤں، ہاں آ دھی رات کو آدمیت پر آئیں کہ سراوپر ہو جائے کہ تحت سے بعید ہے اور پاؤل نیچے کہ قریب ہیں، جب بعد طلوع پھر وہی حالت تساوی ہو سر اور پاؤل دوبارہ برابر ہوجائیں، جب دوپہر ہو پھر سر نیچے اور ٹانگیں اوپر ہوجائیں۔ ہمیشہ بے جبنش کیے یو نہی قلابازیاں کھائیں، یہی حال ہر روز صحن وسقف کا ہو کہ کبھی صحن اوپر اور حجےت نیچے کبھی بالعکس، یہی حال زمین میں قائم در ختوں کا کہ آ دھی رات کو جڑ نیچے ہے اور شاخیں اوپر دو پہر ہوتے ہی پیٹر بدستور رہے مگر شاکیں نیچے ہو گئیں اور جڑ اوپر، دو پہر کے وقت جو بخاریا دھواں اُٹھے کہو کہ نیچے گرا، جو پھر گرے کہو کہ اوپر اڑا۔ یوں ہی بے شار استحالے ہیں۔ دیگر سیارہ واقمار و ثوابت کا بھی یہی حال ہے کہ اُن میں جس کسی کا بھی مرکز لوگے ایسے ہی استحالے ہوں گے۔ لاجرم مرکز زمین ہی وہ مرکز ساکن ہے اور زمین کی حرکت ابنیہ باطل۔

ولیل ۱۸۲: اقول: بر عاقل جانتا ہے کہ جہات ستہ میں چپ وراست پی و پیش پہلوبد لئے سے بدل جاتے ہیں۔ مشرق کو منہ کرو تو مشرق آگے، مغرب چیچے جنوب داہنے، شال بائیں ہیں اور مغرب کی طرف متوجہ ہو توسب بدل جائیں گے کہ اُن میں تمھارے اعضاء منہ اور پیٹھ اور بازووں کا اعتبار ہے، یہ جس طرف ہوں گے وہ سمت پیش و پس وراس و پیپ ہو گی مگر زیر و بالا میں تمھارے سر و پاکا اعتبار نہیں کہ جد هر سید ہے وہ اوپر ہے، اور جد هر پاؤں وہ فیق و تحت و جہتیں خود متعین ہیں۔ سید ہے کھڑے ہونے میں جو جانب فوق اور دوسری طرف تحت ہے، اُلٹے ہو جاؤجب بھی فوق و تحت و بی رہیں گے۔ اب یہ نہ ہوگا کہ سر کی طرف اوپر اور پاؤں کی طرف فی ہوزیر و بالا کی بھی وہی وہی وہات ہو جائے گی جوان چاروں جہات کی تھی۔ جب آفتاب طلوع سے ایک خفیف دو پہر کے بعد یا غروب سے ایک خفیف دو پہر پہلے افق حتی کی محاذات میں آئے تواگر اس کی طرف پاؤں کرکے لیٹو تو سر اوپر ہاؤں نینے کہ مرکز سٹس سے قریب ہے۔ ای طرح جوسیارہ یا فابتہ یا قمر لو یہی حالت ہو گی سوائے زمین کے کہ اس کام کر تحت مقیقی مانے سے سب شکلیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اوپر کہ اب سر مرکز سٹس سے قریب ہے۔ ای طرح جوسیارہ یا فابتہ یا قمر لو یہی حالت ہو گی سوائے زمین کے کہ اس کام کر تحت حقیقی مانے سے سب شکلیں ٹھیک رہتی ہیں۔ لاجرم وہ مرکز ساکن ہے اور حرکت زمین باطل۔

دلیل ۸۳: اقول: ہر عاقل جانتا ہے کہ حرکت موجبِ سحونت وحرارت ہے، عاقل در کنار ہر جاہل بلکہ ہر مجنون کی طبیعت غیر شاعرہ اس مسلہ سے واقف ہے، لہذا جاڑے میں بدن شدت کا نینے لگتا ہے، کہ حرکت سے حرکت پیدا کرے بھیگے ہوئے کپڑوں کوہلاتے ہیں کہ خشک ہوجائیں، یہ خود بدیہی ہونے کے علاوہ ہیئت جدیدہ آکو بھی تسلیم، بعض او قات آسان سے پھھ سخت اجسام نہایت سوزون و مشتعل گرتے ہیں،

<sup>1</sup> ح صفحه نمبرا۲۴

جن كاحدوث بعض كے نزدىك يوں ہے كہ قمر پھر كے آتى يہاڑوں ہے آتے ہيں كہ شدت اشتعال كے سبب جاذبيت قمر كے قابو سے نکل کر جاذبت ارض کے دائرے میں آ کر گر جاتے ہیں،اس براعتراض ہوا کہ زمین ہر گرنے کے بعد تھوڑی ہی دہر میں سر دہوجاتے ہیں، یہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرنے میں کیوں نہ ٹھنڈے ہو گئے؟اس کاجواب یپی دیا جاتا ہے کہ اگروہ نرے سر دہی چلتے باراہ میں سر دہو جاتی جب بھی اس تیز حرکت کے سب آگ ہو جاتے کہ حرکت موجب حرارت اور اس کا افراط باعث اشتعال ہے۔اب حرکت زمین کی شدت اور اس کے اشتعال وحدت کا اندازہ کیجئے۔ بیہ مدار جس کا قطر اٹھارہ کروڑ اٹھاون لا کھ میل ہے اور اس کا دورہ مر سال تقریبًا تین سوپنیٹھ ۳۶۵ دن پانچ گھٹے اڑ تالیس منٹ میں تمام ہوتا دیکھ رہے ہیں۔اگر بیہ حرکت حرکت زمین ہوتی لیعنی مر کھنٹے میں اڑسٹھ مزار میل کہ کوئی تیز سے تیز ریل اس کے مزارویں ھے کو نہیں پہنچی پھریہ سخت قاہر حرکت نہ ایک دن نہ ایک سال نہ سوبرس بلکہ مزار ہاسال سے لگاتار بے فتور دائمہ مستمر ہے تواس عظیم حدت و حرارت کا کون اندازہ کرسکتا ہے جو زمین کو پہنچتی، واجب تھا کہ اس کا پانی کب کاخشک ہو گیا ہو تااس کی ہواآگ ہو گئ ہوتی، زمین د ہکتاانگارہ بن جاتی جس پر کوئی جاندار سانس نہ لے سکتا یاؤں ر کھنا توبڑی بات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہے،اس کا مزاج بھی سر د ہے،اس کا پانی اس سے زیادہ خنگ ہے،اس کی ہواخوشگوار ہے، تو واجب کہ یہ حرکت اس کی نہ ہو بلکہ اس آ گ کے پہاڑ کی جے آ فتاب کہتے ہیں جے اس حرکت کی بدولت آگ ہو ناہی تھا۔ یہی واضح دلیل حرکت یومیہ جس سے طلوع اور غروب کواکب ہے زمین کی طرف نسبت کرنے سے مانع ہے کہ اُس میں زمین ہر گھنٹے میں مزار میل سے زیادہ گھومے گی۔ یہ سخت دورہ کیا کم ہے، اگر کہے یہی استحالہ قمر میں ہے کہ اگرچہ اس کامدار چھوٹا ہے مگرمدت بار ھویں جھے سے کم ہے کہ گھنٹے میں تقریبًا سواد ومزار میل چاتا ہے۔اس شدید صر تے حرکت نے اسے کیوں نہ گرم کیا۔

ا **قول**: یہ بھی ہیئت جدیدہ پر وارد ہے جس میں آسان نہ مانے گئے، فضائے خالی میں جنبش ہے تو ضرور چاند کاآگ اور چاند کا سخت دھوپ سا گرم ہوجانا تھالیکن ہمارے نز دیک " کُلُّ فِی فَلَاثٍ بِیْسَبَحُونَ ۞ " امر ایک ایک گھیرے میں پیرتا ہے۔ ممکن کہ فلک قمر ہااس کا وہ حص جتنے میں قمر شناوری کرتا ہے خالق عظیم عز جلالہ ، نے ایساسر دبنایا ہو کہ اس حرارت حرکت کی تعدیل کر تا اور قمر کو گرم ہونے دیتا ہو جس طرح آفتاب کے لیے حدیث میں ہے کہ اُسے روزانہ برف سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ورنہ جس چيزير گرتاجلاويتا\_رواهالطبراني في الكبير عن ابي امامه رضي الله تعالى عن صلى الله تعالى عليه وآله وسلمر

القد آن الكريم ٢٠/٣٧م

ولیل ۸۲: اقول: زمین ی حرکت یومید یعنی اپنے محور پر گھومنے کاسب ہم جز کاطالب نور وحرارت ہونا ہے یا جذب سمس سے نافریت (نمبر ۳۳) بہر حال تقاضائے طبع ہے اور اس کے لیے متعدد راستے تھے اگر زمین مشرق سے مغرب کو جاتی جب بھی دونوں مطلب بعینہ ایسے ہی حاصل تھے جیسے مغرب سے مشرق کو جانے میں ، پھر ایک کی تخصیص کیوں ہوئی ، یہ ترجیج بلا مرج ہے جو قوتِ غیر شاعرہ سے نامکن ، لہذا زمین کی حرکت باطل۔ ولیل ۸۵: اقول: یہ دونوں وجہ پر واجب تھا کہ خط استواد ارکر قالبر وج کی سطح میں ہو۔



ی ک ل م شمس ہے،اور اح ب ہ زمین ہے اور اوج ب نرمین ہے اور اس سے مستیز ہے اور ح بسطے دائرۃ البروج اور ہ دخطِ مقابل اور اس سے مستیز ہے اور ح بسطے دائرۃ البروج اور ہ دخطِ مقابل اور اس سے مستیز ہ ہے اور ح بسطے دائرۃ البروج اور مرکز شمس یعنی سہ پر گزرتا ہے اور مرکز شمس ملازم دائرۃ البروج ہے ہے۔ ح ہ،ر ہ میل کلی ہیں اور ظامر ہے کہ قطعہ کی م ل میں ارفع نقاط م ہے اور قطعہ اح ب کو م ح کو اقصر خطوط واصلہ ہے توزمین شمس سے قریب تر نقطہ ح ہے پھر م طرف و وب تک بعد بڑ هناگیا۔ یہاں تک کہ ان کے بعد مقابلہ استثناء اصلاً تر تو سب سے زیادہ جذب ح پر ہے اور جاذبیت و نافریت مساوی ہیں۔ (نمبر ۲) تو واجب کہ سب سے زیادہ نافریت بھی یہیں ہوا اور کرئر متحرکہ میں سب سے زیادہ نافریت بھی یہیں ہوا اور کرئر متحرکہ میں سب سے زیادہ نافریت معنی نہیں ہوا اور کرئر متحرکہ میں سب سے زیادہ نافریت منطقہ یہ ہے کہ وہی دائرہ سب سے بڑا ہے پھر تطبین تک اُس کے موازی چھوٹے ہوتے گئے ہیں یہاں تک کہ تطبین بافریت منطقہ یہ ہے کہ وہی دائرہ سب سے بڑا ہے پھر تطبین کا منطقہ یعنی خط استوا ہوتا لیکن ایسانہیں بلکہ

عسے: ہیأت جدیدہ کو تسلیم کہ اس نے اپنی تحریرات ریاضی میں براہیں ہندسیہ سے ثابت یہاں چھوٹا کرہ جب بڑے کے محاذی ہو تو بڑے کا چھوٹا قطعہ چھوٹے کے بڑے قطع سے مقابل ہوگا۔ خطوط مماسہ بڑا ہے کرے سے اس کے قطر کے ادھر وتری ل سے نکلیں گے اور چھوٹے کرے کے قطر سے ادھر وتر اب کے کناروں پر مس کرینگے وللذائمس سے زمین کے استنارے میں نصف شمس سے کم منبر اور نصف ارض سے زیادہ مستیز ہوتا ہے اور قمر سے زمین کے استنارے میں بالعکس ۱۲ منہ غفر لہ۔

منطقہ ہرہ تو جہاں جاذبیت کم ہے وہاں نافریت زائد ہے اور جہاں زائد ہے وہاں کم، اور یہ باطل ہے، لاجرم حرکت زمین باطل ہے، یوں ہی طلب نور وحرارت کے لیے اب کے نیچ جو اجزاء ہیں وہ آگے بڑھتے اور اپنے اگلے اجزاء کو بڑھاتے اور حرکت منطقہ حریر ہوتی۔ حریر پیدا ہوتی نہ ح آئے کے نیچ جو اجزاء نور وحرارت پارہے ہیں وہ آگے بڑھتی اور حرکت منطقہ ہ رپر ہوتی۔ ولیل ۱۸۸: اقول: حرکت وضعیہ میں قطب سے قطب تک تمام اجزاء محور ساکن ہوتے ہیں اور ہم نمبر ۳۳ میں ثابت کر آئے ہیں کہ زمین کی یہ حرکت اگر ہے تو ہر گزتمام کرے کی حرکت واحد نہیں، جس کے لیے قطبین و محور ہوں جب کہ ہم جزکی جدا حرکت اینیہ ہے کہ ہم جزکہ میں نافریت اور طلب نور وحرارت ہے تو اجزاء محور کاسکون بے معنی نہ کہ وہ بھی خط ح آئے پر جہاں جاذبیت ہے نہ قوت اور اس کے بعد تک مقابلہ باقی ہے تو بُطلان حرکت زمین میں کوئی شبہ نہیں۔ والیہ کہ دو اس کے اجزاء زمین میں تدافع ہے۔

اولاً: اجزاء کی حرکت اینیه میں اور مراینیه میں قوت دفع ہے کہ وہ مکان بدلتی ہے جواس کی راہ میں پڑے اُسے ہٹاتی ہے۔ ناتیا: یہاں اسی قدر نہیں بلکہ اجزاء کی چال مضطرب ہے تو تدافع نہیں تلاطم ہے۔ حرکت محوری اگر جاذبیت و نافریت سے ہو جس طرح ہم نے نمبر ۳۳ میں تقریر کی جب توظام کہ قرب مختلف تو جذب مختلف تو نافریت مختلف تو چال مختلف تواضطراب حاصل ورنہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو۔ بہر حال اصول ہیئت جدیدہ پر بیا دکام یقنیاً ثابت کہ:

(۱) بعض اجزاء ارض کامقابل تشس اور بعض کا حجاب میں ہو نا قطعی۔

(٢) مقابله زمین قُرب و بعُد اور خطوط واصله کاعمود منحرف ہونے کااختلاف یقیق۔

(س)ان اختلافات سے جاذبیت میں اختلاف ضروری۔

(۴) اس کے اختلاف سے نافریت میں کمی بیشی لازی۔

(۵)اُس کی کمی بیشی سے حیال میں تفاوت حتمی۔

(٢)اس تفاوت سے اجزاء میں تلاطم واضطراب ان میں سے کسی مقدمہ کا انکار ممکن نہیں تو حکم متیقن تو واجب کہ معاذ الله زمین میں مقدمہ کا انکار ممکن نہیں تو حکم متیقن تو واجب کہ معاذ الله زمین میں میر وقت حالت زلزلہ رہے، مرشخص اپنے پاؤل کے پنچ اجزاء زمین کو سر کتا تلاطم کرتا پائے اور آ دمی کا زمین کے ساتھ حرکت عرضیہ کرنااس احساس کا مانع نہیں، جیسے ریل میں بیٹھنے سے حال محسوس ہوتی ہے خصوصًا پرانی گاڑی میں لیکن بحمد الله تعالی ایسانہیں توحرکت محوری

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

یقینًا باطل، مقامِ شکرہے کہ خود ہیئت جدیدہ کااقرار اس کاآزار۔

کسی نے کہا تھا کہ زمین چلتی توہم کو چلتی معلوم ہوتی۔اس کاجواب ¹یہی دیا کہ زمین کی حرکت اگر مختلف ہوتی یااس کے اجزاء جداجداحرکت کرتے ضرور محسوس ہوتی۔ مجموع کرہ کوایک حرکت ہموار لاحق ہے، لہذاحِس میں نہیں آتی، جیسے کثتی کی حرکت كشّى نشيں كو محسوس نہيں ہوتی یعنی جب تک جھکے گانہیں۔

الحمد لله ہم نے دونوں باتیں فابت کردیں کہ زمین کو اگر حرکت ہوتی تو ضرور اجزاء کو جدا جدا ہوتی اور ضرور ناہموار و مضطرب ہی ہوتی جب ایک بات پر محسوس ہو نالازم تھا کہ اب کہ دونوں جمع ہیں بدر جہ اولی احساس واجب لیکن اصلاً نہیں، تو زمین یقینًاساکن محض ہے۔

ولیل ۸۸: اقول: یانی زمین سے بھی کہیں لطیف ترہے تُواس کے اجزاء میں تلاطم واضطراب اشد ہوتا اور سمندر میں مرطرف

ولیل ۸۹: اقول: پھر ہوا کی لطافت کا کیا کہنا، واجب تھا کہ آٹھ پہر عرب سے شرق تک تحت سے فوق تک ہوا کی گلڑ مال ماہم ٹکراتیں،ایک دوسرے سے تیانچے کھاتیں اور ہر وقت سخت آندھی لاتیں،لیکن ابیانہیں تو بلاشبہہ زمین کی حرکت محور باطل اورأس كا ثبوت وسكون ثابت ومحكم ، ولله الحمد وصلى الله على سيد نامحمد واله وصحبه وسلم امين!

یہاں ہم نے زیادہ توجہ گردشمس دور یر زمین مے ابطال پر رکھی، فصل اول میں رُدِّ اول عام کے سوا باقی گیارہ اور فصل سوم میں سات اخیر کے سوایا قی بیس سب اسی کے ابطال میں ہیں،اگلوں نے ساری ہمت گرد محو حرکت زمین کے ابطال پر صرف کی ہم اُن میں سے وہ انتخاب کریں جن سے اگرچہ جواب دیا گیا ہلکہ بہت کوخود متدلین نے رُد کر دیالیکن ہم ان کی تشہید و تائید کریں گے اور خود ہیئت جدیدہ کے اقراروں سے اُن کا تام و کامل ہو نا ثابت کر دس گے پھر زیادات میں وہ جن کی اور طرح توجیہہ کرکے تصحیح کریں گے پھر تذییل میں اگلوں سے وہ دلائل جن پر اگرچہ انہوں نے اعتاد کیا مگر ہمارے نز دیک باطل و ناتمام ہیں، وبالله التوفيق

<sup>1</sup> ص ۱۲۷

ولیل ۹۰: بھاری پھر عظم اوپر پھینکیں سیدھاوہیں گرتا ہے، اگر زمین مشرق کو متحرک ہوئی تو مغرب میں گرتا کہ جتنی دیروہ اوپر گیا اور آیا اس میں زمین کی وہ جگہ جہال سے پھر پھینکا تھا۔ حرکت زمین کے سبب کنارہ مشرق کو ہٹا گئی۔ اقول: زمین کی محوری چال میں میکنڈ صرف ہوں تو وہ جگہ ۲۵۳۲ گزسرک گئ پھر تقریبًا دیرا میں معرب کو گرنا چاہیے حالانکہ وہیں آتا ہے۔

ولیل او: دو پھر عسم ایک قوت سے مشرق و مغرب کو پھینکیں تو چاہے کہ مغربی پھر بہت تیز جاتا معلوم اور مشرق ست، نہیں نہیں بلکہ مشرقی بھی الٹا مغرب ہی میں گرے۔اقول: یا پھینکے والے کے ماتھے پر گرے۔مثاً وہ پھر اتن قوت سے پھینکے والے کے ماتھے پر گرے۔مثاً وہ پھر اتن قوت سے پھینکے موضع رمی سے جب تک والے نزمغرب کو ہٹاہے اتن دیر موضع رمی ادا گر مغرب کو ہٹاہے اتن دیر موضع رمی والا گر مشرق وہاں سے انگل بھی موضع رمی والا گر مشرق کو ہٹ گیا تو یہ پھر موضع رمی سے ۱۵۳۸ گرنے فاصلے پر گرے گا اور سنگ مشرق وہاں سے انگل بھی نہ سرکتے پائے گا کہ موضع رمی زمین کی حرکت سے اسے جالے گا۔اب اگر چھینکے والے نے اپنے محاذات سے بچا کر پھینکا تھا تو یہ پھر تین سیکٹر میں والا پھر سے مگر اے گا۔اور پھر اس کے لگ کر و مغرب میں گرے گا اور اگر محاذات پر پھینکا تھا تو معان میں موضع رمی والا پھر سے مگر اے گا۔اور پھر اس کے لگ کر و مئرب میں گرے گا اور اگر محاذات پر پھینکا تھا تو معان میں بوتا تو معلوم ہوا کہ حرکت نے پھینکنے والا پھر سے مگر اے گا۔اور پھر اس کے لگ کر و مہر کا کر کہ تا کہ کر کت نے پھینکنے والا پھر سے مگر اے گا۔اور پھر اس کے لگ کر و میں موتا تو معلوم ہوا کہ حرکت زمین ماطل ہے۔

شمر اقول: بلکہ اولی میہ کہ میہ دلیل بایں تفصیل قائم کریں جس سے دو دلیل ہونے کی جگہ تین دلیلیں قائم ہوجائیں کہ جہال شقوق واقع ایک ہی ہوسکے ایک ہو استحالہ ہو وہ ہر شق جدا شقوق واقع ایک ہی ہوسکے ایک ہو استحالہ ہو وہ ہر شق جدا دلیل ہے، درخت کی ایک شاخ سے دوپر ند مساوی پر واز کے مساوی مدت تک مثلاً ایک گھنٹہ اُڑے، ایک مغرب دوسر امشرق کو، اگر اُن کی پر واز رفتارز مین کے مساوی ہے۔

عسے ا: پیراوراس کے بعد کی دلیل تذکرہ طوسی وشرح حکمت العین وہدیہ سعدیہ تک اکثر کتب میں ہے۔

عے ۲: شرح خفزی سے ہدیہ سعیدیہ اسی دلیل سے یوں بھی ثابت کرتے ہیں کہ تیر وطائر وابر مشرق کو چلتے معلوم ہوں (شرح حکمت العین) اسی سے یوں کہ مشرق کو جاتا مغرب کو چلتا نظرآئے۔ (حضزی)

ا قول: بلکہ مشرق کو جانا مغرب کو جانا ہو کہ اب تک پرند کی جگہ جو پھر مشرق کو سرکے بیہ جگہ سیکڑوں جگہ نکل جائے گی توبیہ اس جگہ سے تجاوز کرنے در کنار ہمیشہ اس سے پیچھے ہی رہے گا۔ ۱۲منه غفرلہ۔

گھٹے میں ایک ہزار چھتیں میل تو غربی اس شاخ سے دوم زار بہتر میل پر پہنچا کہ جتنا وہ مغرب کو چلااسی قدریہ شاخ زمین کے ساتھ ساتھ مشرق کو گئی اور مشرق بال بھر بھی شاخ سے جدانہ ہوا کہ جتنا اُڑتا ہے زمین بھی اتنی ہی رفتار سے شاخ کو اس کے ساتھ ساتھ لار ہی ہے حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساوی پر واز والے مساوی فصل یاتے ہیں۔

دلیل ۹۲: اگر آن کی پرواز را فارِ زمین سے زائد ہے مثلاً گھنٹے میں ۱۰۳۷ میل تو غربی ۲۰۷۳ میل مغرب میں پنچے گااور اس کی مساوی پرواز والامشرقی ۱۰۳۷ میل اڑکر صرف ایک ہی میل مشرق کو طے کرسے گایہ بھی بدایة ً باطل وخلاف مشاہدہ ہے۔ ولیل ۹۳: اگر ان کی پرواز رفار زمین سے کم ہے مثلاً گھنٹے میں ۱۰۳۵ میل تو غربی ۱۷۰۱ میل پر ہوجائے گا۔ اور اس کا ہم پرواز مشرقی جس نے گھنٹہ بھر محنت کر کے ۱۳۵۵ میل مشرق کو طے کیے۔ نتیجہ یہ پائے گا کہ الٹااس شاخ سے اک میل مغرب میں گرے گا۔ اڑا تو مشرق کو اور پہنچا مغرب میں ، یہ سب سے بڑھ کر باطل اور خلاف مشاہدہ ہے۔

ولیل ۹۴: جتنی مسافت قطع کریں اس سے صد ہا آنا فاصلہ ہو جائے۔ (خضری) یعنی ہر عاقل جانتا ہے کہ مثلاً طائر جس مقام سے جتنااڑے وہاں سے اسے اتنابی فاصلہ ہو گالیکن یہاں اڑے صرف ایک میل اور فاصلہ ہزار میل سے زائد ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صورت مذکورہ میں اگر طائروں کی پرواز گھنٹے میں ایک میل ہے تو شرقی ۱۰۳۵ میل مغرب میں پڑے گااور غربی ۱۰۳۵ میل۔ ولیل ۹۵: موضع انفصال اُس شاخ سے مثلاً شاخ مذکور سے دونوں کے فاصلے کا مجموعہ اتنی دیر میں حرکتِ زمین کا دو چند یا زائد یا زلکہ کچھ خفیف کم ہو، (خضری)۔

اقول:اول:اُس حالت میں ہے کہ دونوں پر ندوں کی پر واز باہم متساوی ہو۔اور دوم جب کہ غربی کی پر واز شرقی سے زائد ہو،اور سوم جب کہ عکس ہو۔اور خفیف اس لیے کہ تیر یاطائر یا گولاعادۃ گوئی زمین کا دسواں حصہ بھی نہیں چلتا اور دونوں طائروں کی پر واز ایک میل ہے توشر قی ۱۰۳۵ میل مغرب میں پڑے گااور غربی ۱۳۵ میل پر گریں گے۔جب کہ ابھی گزرا مجموعہ ۲۰۷۲ کہ گھنٹے میں رفار زمین کا دو چند ہے اور غربی ایک ساعت میں دو میل اڑے اور شرقی ایک میل تو وہ ۱۰۳۸ میل پر ہوگا اور یہ ۱۰۳۵ میل کہ ضعف سیر زمین کے دو چند سے بھی ایک میل زائد ہے اور شرقی دو میل غربی ایک میل تو وہ ۱۰۳۳ پر مجموعہ ۲۰۷۱ میل کہ ضعف سیر زمین سے ایک ہی میل کم ہے۔مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر واز دوں پر مجموع فاصلہ ہر گردو تین میل سے زائد نہیں ہوتا، تو ضرور حرکت زمین باطل۔

ولیل ۹۲:جو اپرند ہم سے جنوب یا شال کی طرف ہوا میں ہو تیر سے شکار نہ ہوسکے (مقاح) اقولجنوب وشال کی تخصیص بیکارہے بلکہ مشرق پر اعتراض اظہرہے اور استحالے میں یہ زائد کرنا چاہئے یاوہ پر ند کہ ہم سے دس گزکے فاصلے پر تھاصد ہا گزکے فاصلے پر گرے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ تیر و کمان اٹھانا، تیر جوڑنا، کمان کھینجنا، تیر جچبوڑ ناا گر دوہی پیکنڈ میں ہو جائے اور آ دمی پرند کواپنے سے دس گزمے فاصلے پر دیکھ کر یہ افعال کرے توخود حرکت زمین کے سب اتنی دیر میں وہاں سے ایک مزار تیرہ گزکے نصل پر ہو جائے گااب اگر اس محاذات پر تیر جھوڑا جبیا کہ یہی ہوتا ہے تو تیر سیدھا شال کو گیااور جانور شالی غربی ہے یا سیدھا جنوب کواور جانور جنوبی غربی یامشرق کواور جانور مغرب میں ہو گیا۔ان تینوں صور توں میں تیر جانور کی سمت ہی پر نہ گیااور مشرق میں سب سے بڑھ کر حماقت اور مغرب میں اگرچہ سمت وہی رہی جانور ۱۰۲۳ گزیحے فاصلے پر ہو گیا یونہی اورا گران تینوں جہات میں تیر حچھوڑتے وقت محاذات بدل لی توا گر جانور مشرق میں تھااب ہزار گزہے زیادہ مغرب ہو گیا،اورا گر جنوب باشال میں تھاتوا کم ہزارتیرہ گزیے کچھ کم فاصلے پر ہوگا کہ ۸۴۔ ۱۰۲۵۸۶۳ کا حذر ہے بہر حال اب تیر اس تک کہاں پہنچتا ہے،اور اگر فرض کر لیجئے کہ دس گزکے فصل پر آنے سے پہلے یہ سب کام ہوئے تھے لینی پہلے سے کسی اور وجہ سے تیر کمان میں جوڑا ہو اور کمان تھینجی ہوئی تھی کہ اس جانور کیلئے ہزار گز فاصلے سے ایسا کر نانہیں خیر کسی طرح یہ سب کام تیار تھاکہ تیر عین اسی وقت جیموٹا کہ جانور دس گزکے فاصلے پر محاذات میں تھاتو تیر تو ضرور اس کے لگ جائے گا کہ جانور کی طرح تیر بھی جھوٹ کر حرکت زمین کاتا بع نہ رہامگر تیر اس تک اگر دو ہی سیکٹر میں پہنچے تو ہم اتنی دیر میں ایک ہزار تیرہ گزمشرق کو چلے جائیں گے اور وہی فاصلے جو صورت دوم میں تیر کو جانور سے تھے ہم کو اس سے ہو جائیں گے۔ تواب ہمیں مزار گزہے زائد پلٹنا عاہے کہ گرے ہوئے جانور کو یا کیں۔ یہ تمام صور تیں لاکھوں بارکے مشاہدہ سے باطل ہیں، لہذا حرکت زمین باطل۔ دلیل 94:جوجسم ہوامیں ساکن ہو ہمیں بہت تیزی سے مغرب کی طرف اُڑ تا نظر آتا ہے۔ (مقاح) اقول: طبعیا تجدیده 3 میں قراریا چکاہے کہ ہوااوپراٹھنے کی مقاومت کرتی ہے۔ پرنداین مازو

.

<sup>1</sup> یداوراس کے بعد کی دلیل مفتاح الرصد میں ہے ۱۲منہ غفرلہ

<sup>2</sup> اُس وقت فاصله ۱۰ گز تھااور زمین ۸ ۽ ۱۰۱۲ گز هڻی، بيد دونوں ضلع قائمه ہو ئيں اور اب که فاصله اُس کاوتر ہے۔ ۱۲ منه غفرله 3 م سدر پور

<sup>3</sup> ط ص ۲۳\_۱۲

مار کراس مقاومت کو دفع کرتے ہیں، یہ زورا گراس کے وزن اجسام سے زائد ہے اوپر بلند ہوں گے کم ہے بنچے اتریں گے برابر ہے ساکن رہیں گے اور اس کی مثال چنڈول سے دی گئ ہے کہ بارہا پر کھول کر ہوا میں ساکن محض رہتا ہے۔اس صورت میں سیدھاجلد گھونسلے میں پہنچتا ہے۔فرض کچئے کہ وہ چھ سیکٹہ کھہرااور ہے نیچااور ہوا بالکل ساکن تواتنی دیر میں ہم تین مزار گزسے زیادہ مشرق کو چلے جائیں گے اور وہی تمہارا کہنا کہ ہم اپنی حرکت سے آگاہ نہیں، لہذا اُسے جائیں گے کہ تین مزار گز مغرب کواڑ گیا جیسے تیز چلتی ریل میں بیٹھنے والا در ختوں کو اپنے خلاف جہت چلنا دیکھتا ہے لیکن یہ باطل ہے ہم یقیناً ساکن کو ساکن ہی دیکھتے ہیں توحرکت زمین باطل ہے۔

ولیل ۹۸ میں: پرند کہ اپنے آشیانے سے گز بھر فاصلے پر جانب غرب کسی ستون پر بیٹھا ہے قیامت تک اُڑ کر آشیانے کے پاس نہ آسکے کہ وہ ہر سیکٹٹ میں ۵۰۱ گز مشرق کو جارہا ہے، پرند زمین کی ناآ ۵۰۰۰۰۰۰ ہیں ۱۳۰۰۰۰۰ چھوڑ کر اڑان کہاں سے لائے گا۔ یہ سات دلائل کتب میں ابطال حرکت وضعیہ زمین پر ہیں، اسی قبیل ابطال حرکت اپنیہ پر بھی ہو سکتی ہیں مثلاًا گرزمین گردشس گھو متی ہو۔



فرض کیجئے کہ ااوج ہے اور ب حضیض اور ہ مثم اور ج ، زمین، مثلاً ج کی طرف ہندوستان ہے اور ، کی طرف امریکہ، اب اگر زمین اوج کی طرف جارہی ہے تو ہندوستان والے یا حضیض کی طرف آرہی ہے تو امریکہ والے کیسی ہی قوی توپ کو سیدھا جانب آسان کرکے گولا چھوڑیں توپ کے منہ سے بال برابر نہ بڑھ سکے کو گولا جس سمت جاتا اسی کی طرف اس کے پیچھے زمین آرہی ہے اور کیسی آرہی ہے ہم سیکٹر میں ۱۹ میل اُڑتی ہوئی تو گولا کیو نکر اس سے آگے نکل سکتا ہے۔

عسے: یہ دلیل اُسی عنوان پر ہم نے اضافہ کی تھی پھر بعض رسائل کی تصانیف میں نظر آئی پھر اسی حکمت العین میں اسی طور پر دیکھا کہ مشرقی شہر کی طرف اُڑنے والا پر نداسے نہ پہنچے نیزیو نہی اس شرح میں اُس سے پہلے لکھا، جس کو ہم نے اپنی تقریر سے رد کر دیااس کے بعد شرح حکمت العین میں دلیل یوں نظر آئی کہ ابریا پر ند کہ ساکن ہو،ساکن نظر نہ آئے ۱۲منہ غفر لہ۔ پہلا: اصل میں اسی طرح تحریر ہے۔ عبدالعیم عزیزی

ولیل ۹۹ سن : اقول : زمین اگر اوج کو جار ہی ہے تو امریکہ والے یا حضیض کو آر ہی ہے تو ہندوستان والے اپنے سر کی طرف ایک پی بیٹر ۱۱ فٹ تک پینکیس تو وہ قیامت تک زمین پر نہ اُٹرے کہ زمین کے خلاف جہت پینکا ہے، جذب زمین ۱۱ فٹ سے ایک سیکٹر میں اُسے زمین تک لاتا لیکن زمین اتنی دیر میں ۱۹ میل ہٹ جائے گی اور اب ایک سیکٹر میں ۱۱ فٹ سے بھی کم تھینچ سکے گی کہ زیادت بعد موجب قلت جذب ہے اور اس کی اپنی چال وہی ۱۹ میل ہت جائے گی اور اب ایک سیکٹر میں ۱۱ فٹ سے بھی کم کھینچ سکے گئی کہ زیادت بعد موجب قلت جذب ہے اور اس کی اپنی چال وہی ۱۹ میل رہے گی تو پھر کبھی زمین پر نہیں آسکتا۔

کھینچ سکے گی کہ زیادت بعد موجب قلت جذب ہے اور اس کی اپنی چال وہی ۱۹ میل رہے گی تو پھر کبھی زمین پر نہیں آسکتا۔

ان گیارہ "دلائل سے کہ سات اگلول کی رئیں اور اسی سوال پر چار ہم نے بڑھائے ، ہیئت جدیدہ

عسف: یہ دلیل ہماری دلیل ہماوکا عکس ہے اس کے ساتھ اس کا ذہن میں آ نالازم تھا۔ اگلے میں بعض اس کے قائل تھے کہ زمین ہمیشہ اوپر چڑھتی ہے، بعض اس کے ہمیشہ نیچے اترتی ہے اور دونوں میں دو 'قول ہیں۔ ایک یہ کہ تجاز مین، دو سرایہ کہ اس کے ساتھ آ سان بھی چڑھتا یا اترتا ہے، ان مہمل اقوال کی بحث پر ہم نے نظر نہ کی تھی کہ ہمارے مقصود ہے خارج تھے پھر شرح مجسطی میں دیکھا کہ بطلیوس نے قول دوم پر دور دیکھے ایک توضیف کہ ایسا ہوتا تو آسان سے جاماتی بلکہ اسے چر کر نکل جاتی۔ دوسرے میں استحالہ یہی قائم کیا جو ہماری دلیل ۱۰۰ میں ہے کہ ڈھیلا چھچے نہ رہے۔ اس پر علامہ قطب شیر ازی نے جو اب دیا کہ اگر ناصر ف بربنائے ثقل نہیں بلکہ جنس کی طرف میں زائد ہے قو ممکن کہ ڈھیلا چھچے نہ رہے۔ اس پر علامہ قطب شیر ازی نے جواب دیا کہ نہیں جات نہ ہوئے دو تھی ہوئے ڈھیلا چھچے نہ رہے۔ اس پر علامہ قطب شیر ازی نے جواب دیا کہ نہ سہی اتنا تو ہوتا کہ چینکے ہوئے ڈھیلا کی طرف میں زائد ہے تو ممکن کہ ڈھیلا چھچے نہ رہے۔ اس پر علامہ قطب شیر ازی نے جواب دیا کہ نہیں جتنی دور چڑھا اتنا ازے اور اتن دیر میں زیادہ کہ جنتی دور چڑھا اتنا ازے اور اتن دیر میں زمین جتنی نے از گئی اور از ہے۔ شہی مانات چڑھے ملائے نہیں۔ یو نہیں کا تربی کہ تو نہیں ہوئی جس سے ابطال پر دو بات کو ہمارے محبث سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہ دلیل با تباع مجسطی کتاب جو نپوری میں بھی مذکور ہوئی جس سے ابطال پر دو سری طرف سے اترنا ہے اور جو نپوری نے اس پر ایک اور دیل دور ازکار دی کہ زمین اوپر چھے تو پڑھیا بھی باطل کہ ایک طرف سے پڑھیا ہے۔ ہدید سعید یہ نے اترنا ہے اور جو نپوری نے اس پر ایک اور دیل دور ازکار دی کہ زمین اوپر کا میل دیا کہ میں اوپر کا میل زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہدیں بر منی ہیں جو خالف نہیں مانتا۔ ہمارے دلال دور ازکار دی کہ زمین اوپر کا میل دیا کہ میل دیں دور ایس کی طرف سے خالم میں اوپر کا میل دیا ہے کہ خود اس میں اوپر کا میل زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہو دیا تھیں ہو میں ہو میں اور کا میل دیا ہے دور اور اور اور اور کا میل دور اور کا کہ میک ہو دیا تھا کہ میں اور کا میک میں دور اور کیا کہ میل دیا ہے میں اور کا کہ میل دیا ہے دور اور کا کہ خود اس میں اور کا میک ہو دیا کہ دور اور کیا کہ میک ہور اور کیا کہ میک ہوتی اور اور کیا کہ میک ہوئی اور کیا کہ میک ہوئی میں دور اور کیا کہ میک ہوئی کی کی دور کیا کہ کیا کہ میک کی دور

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

کی طرف سے دوجواب ہوئے۔

**جواب اوّل**: ہوا و دریاز مین کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ ان میں ہوں ان کی طبیعت سے سب ایسے ہی متحرک ہیں۔للہذا اپتر کو اوپر پھنکا جائے تو موضع رمی کی محاذات نہیں چھوڑ تا۔ 'دوپر ند کہ مشرق و مغرب کواڑیں شاخ سے صرف اپنی حرکت ذاتیہ سے جدا ہوں گے زمین کی حرکت اُن میں فرق نہ ڈالے گی کہ ہواان کو زمین کے ساتھ ساتھ لار ہی ہے تو نہ مشرقی ساکن رہے گا<sup>ت</sup>نہ مغربی زیادہاڑے گا۔ ''نہمشر قی مغرب کو گرے گا۔ ''نہ برواز سے زائد فاصلہ ہوگا،نہ '' فاصلوں کا مجموعہ اُن کی ذاتی حرکتوں سے زیادہ ہوگا۔ ا قول: اور مغربی کااپنی جال سے مغرب کو اور زمین و ہوا کے اتباع سے مشرق کو جانا کچھ بعید نہیں کہ اول حرکت قسر یہ ہے اور دوسری عرضیہ جیسے کشتی مشرق کو جاتی ہو اور اس میں کسی ڈھال پر کہ مغرب کی طرف ہویانی ڈالواینی حال سے غرب کو جائے گااور شک نہیں کہ اسی حالت میں کشتی اسے مشرق کی طرف لیے جاتی ہو گی۔مثلاً فرض کرو کنارے پر کسی درخت کے ماذیریانی بہایا کہ گز بھر مغرب کو بہااوراتنی دیر میں کشی جار گزمشرق کوبڑھی تویانی محاذاتِ شجرسے تین گزدور ہوگااور کشی ساکن رہتی یہ پیڑ سے گز بھر مغرب کو ہو جاتا یہ ساکن رہتا اور کشتی چلتی تو جار گزمشرق کو ہوتا مگریہ گز بھر مغرب کو ہٹا اور کثتی چار گزمشرق کو،لہٰذا یہ تین ہی گزمشرق کو ہوا۔ کیو نہی پرند کو ہواز مین کے ساتھ چلار ہی ہے تواس پہلی محاذات اور اسی دس گڑکے فاصلے پر رہے گاا گرخود کسی کی طرف حرکت نہ کرے ^جو ہوامیں ساکن ہے بول ساکن ہے کہ اپنی ذاتی حرکت نہیں ر کھتا ہوا کے ساتھ حرکت عرضیہ سے زمین کے برابر جارہاہے جیسے جالس سفینہ ساکن ہےاور کشتی کے ساتھ متحرک، <sup>9</sup>یر ندے آ شانہاسی ہاتھ بھر کے فاصلہ پر ہوگا کہ اُسے درخت اور اسے ہوا 'زمین کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔زمین گولے کونہ بکڑے گی کہ جس ہوامیں گولا ہے وہ اسے بھی زمین کے آگے آگے اسی ایک سیکٹر میں ١٩ میل کی حیال سے لیے جاتی ہے تواس میں زمین کے مساوی ہوااور قوتِ دفع سے جتنا دور جانا تھا گیا۔"چھر سے زمین اپنی حیال سے دور نہ ہو گی کہ اس حیال سے اس طرف اسے ہوا لیے جاتی ہے تو ۱۲ہی فٹ کے فاصلے پر رہے گااور جذب زمین سے ایک سیکنٹر میں زمین سے ملے گا۔اس کا دفع <sup>1</sup>0وجہ سے لیا گیا مبناء بیان تین ماتیں خیال کی گئیں۔

(۱) آب و ہواکا با تاع زمین حرکت عرضیہ کرنا۔

(۲) ہواوآ ب میں جو کچھ ہواُس کاان کی طبیعت سے متحرک بالعرض ہو نا۔

(۳۷)ان حرکات کازمین کی حرکت ذاتیہ کے مساوی رہنا جس کے سب اشاء میں فاصلہ و

الهدية السعيدية الفن الثالث في العنصريات ابطال المذهب الثالث في حركت الارض قريي كتب غانه كراجي ص٩٩٥٨٠

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

مقابلیہ بحال رہے۔

ظاہر ہے کہ جواز جتنی باتوں پر مبنی ہواُن میں سے مر ایک کا بطلان اس کے بطلان کو بس ہے نہ کہ جب سب باطل ہوں، لہذاان تینوں مبنی کے لحاظ سے اس پر رد کیے گئے۔

**دفع اول**: که دفع اول ہے،آب و ہواز مین کو حاوی ہیں اور خود پار ہامستقل حرکت مختلف جہات کو کرتے ہیں تو ملاز م ارض نہیں اور جو حاوی ملازم محوی نه ہواس کی حرکت سے اس کی حرکت بالعرض لازم نہیں۔

اقول: اولاً: نه يهال حاوى و محوى سے تفرقه نه دوسرى مستقل حركت سے خلل، مدار كاراس تعلق ير بے جس كے سب الك كى حرکت دوسری کی طرف منسوب ہو۔ کپڑے انسان کو حاوی نہیں اور ہوا سے دامن ملتے ہیں بیان کی مستقل حرکت ہے بعینہ بلا شبہہ وہ انسان کی حرکت سے متحرک بالعرض ہے۔اور ہم عصلی متدل ہیں ہمیں عدم لزوم کافی نہیں لزوم عدم چاہیے۔ مخالف عے اور بس ہے مگریہ کہیں کہ حقیقتًا مخالف مدعی

مدیة السعیدیه میں فرنج کے اس زعم کو ذکر کرنے کے بعد کہ زمین کی حرکت مشدیرہ ہے، کہا یہ رائے بھی کئی وجوہ سے باطل ہے۔ ۱۲ رنه(ت)

عــه:قال في الهدية السعيدية بعد ذكر مزعوم الفرنج من حركت الارض بالاستدارة لهذا الرأى ايضاً باطل بوجوه 1\_۱امنه

عے ۲: خود ہدیہ سعیدیہ میں مخالف کی طرف سے تقریر جواب میں ہے: ممکن ہے کہ زمین سے متصل جو ہوا ہے وہ اسے ساتھ ساتھ لے بجوزان يكون مايتصل بالارض من الهواء يشايعها <sup>2</sup>

جاتی ہو۔(ت)

شرح تذكره طوسى للعلامة الحضري ميں ہے كه:

یہ متدل کو نفع نہیں دیتا کیونکہ زمین کے لیے ہوا کی مشابعت کو جائز لاينفع المستدل لان تجويز مشايعة الهواء الارض كافية لتزييف الدليلين 3

حکمة العین میں ہے:

الملازمة ممنوعة لجوازعن الهواء

قرار دیناد ونوں دلیلوں کی کھوٹ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ (ت)

ملازمه ممنوع ہے کیونکہ ممکن ہے کہ (باتی بر صفحہ آئندہ)

الهدية السعيدية ابطأل المذهب الثاني في حركت الارض قد مي كت خانه كراجي ص ٨٨٠

<sup>2</sup> الهدية السعيدية ابطأل المذهب الثاني في حركت الارض قريمي كت خانه كراجي ص ٨٨

<sup>3</sup> شرح تذكرة النصيرية للخضري

حرکت ارض ہے اور ہم مانع اور یہ کہ صورت دلائل میں پیش کیا منع کی سند میں۔

اقول: اس میں نظر ہے یہ ملاز متیں عسم کے زمین متحرک ہوتی تو یہ یہ امور واقع ہوتے ان میں ضرور ہم مدعی ہیں یہ کیا کہنے کی بات ہو سکتی ہے کہ زمین متحرک ہوتی تو ممکن تھا کہ پھر مغرب کو گرتا، ہاں ممکن تھا، پھر کیا ہوا اور اگر اس سے قطع نظر بھی ہو تو حاوی وغیر ملازم کی قیدیں اب بھی ہے وجہ ہے۔ اگر محوی مطلقا اور حاوی ملازم کو حرکت رفیق سے متحرک بالعرض لازم ہوتا تو ان قیود کی حاجت ہوتی مگر ہر گزانہیں بھی لازم نہیں۔ دو چکر ایک دوسرے کے اندر ہوں اگر ان میں ایسا تعلق نہیں کہ ایک کی حرکت دوسرے کو دفع کرے تو جسے گھمائے صرف وہی گھومے گا گرچہ ان میں کوئی دوسری حرکت مستقلہ نہ رکھتا ہو دولاب یا چرخی کی حرکت سے ان کے اندر کالوہا یا لکڑی جس پر وہ گھومتے ہیں نہیں گھومتے۔ شاید غیر ملازم کی قید اس کحاظ سے ہو کہ جب ملازم ہوآ ہی ہی اس کی حرکت سے محرک ہوگا۔

اقول: ملازمت جسم ملجم ملازمت وضع للوضع كومستلزم نہيں اور غالجًا حاوى كى قيد فلكيات ميں مزعوم فلاسفه يو نان كے تحفظ كو ہو كه كب تدوير كاتا بع ہے۔ تدوير حامل كى حامل ممثل كا ممثل فلك الافلاك كام رايك دوسرے كى حركت سے متحرك بالعرض ہے اور خودا بنى حركت ذاتيہ جدار كھتا ہے۔

اقول: ہمارے نزدیک تو افلاک متحرک ہی نہیں جبیبا کہ بعونہ تعالی کاتمہ میں مذکور ہوگانہ برخلاف خود اصول فلسفہ مثل بیاطت، فلک تداویر وحوام جاننے کی حاجت اور ہو تو عندالتحقیق ہی حرکت ہر گز عرضیہ

ہوااس کی مشابعت کررہی ہو جیسے زمین فلک کے لیے (ت)

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

يشايعاكالارضللفلك أ

شرح مجسطی للعلامة عبدالعلی میں ہے:

کیوں جائز نہیں کہ ہواز مین کی حرکت کی مثل حرکت کرے ۱۲منہ غفرلہ (ت)

لم لايجوز ان يتحرك الهواء بمثل حركة الارض الامنه غفر له.

عے اس کی غایت توجیہ دفع پنجم میں آتی ہے ۲امنہ غفرلہ۔

أحكمت العبن

<sup>2</sup> شرح مجسطى للعلامة عبد العلى

نہیں۔ حرکت عرضیہ میں متحرک بالغرض خود ساکن ہوتا ہے دوسرے کی حرکت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے جیسے جالس سفینہ بلکہ بندگاڑی میں بھراغلہ،اور یہاں یہ افلاک واجزاء خوداسی حرکت یومیہ سے متحرک ہیں اگرچہ انکے تحرک کا باعث فلک الافلاک کا تحرک ہوتا تو بقیناً انتقال ان علم الافلاک کا تحرک ہوتا تو بقیناً انتقال ان علم کے ساتھ بھی قائم ہے اگر چہ اس کے حصول میں دوسراواسط ہوتا تو یہ حرکت ذاتیہ بذریعہ واسط ہوئی، جیسے ہاتھ کی جنبش سے کئی کی گردش،نہ کہ عرضیہ جس میں علم انتقال اس کے کا جس میں علم انتقال اس کے کہ کردش،نہ کہ عرضیہ جس میں علم انتقال اس کے ساتھ کی گردش،نہ کہ عرضیہ جس میں علم انتقال اس کے اس کے انتقال اس ک

### عے ا: خود مدیہ سعیدیہ میں ہے:

وفى الحركة الوضعية كا لكرة المحوية الملتصقة بكرة حاوية متحركة على الاستدارة اذاكان بين الكرتين علاقة التصاق توجب حركة احلهماً بحركة الاخرى ومن هذا القبيل اتصاف الافلاك المحوية بالحركة اليومية التى هى حركة الفلك الاطلس بالذات 1-1811

حرکت عرضیہ کی پہلی قتم کی مثال حرکت وضعیہ میں یوں سمجھیں کہ ایک کرہ محوی ہو اور ایک کرہ حاوی ہو،اور حاوی کرہ حرکت متدیرہ کرما ہو،ان کے درمیان ایبا کتکشن ہو کہ ایک حرکت کرے و دوسر الاز تاحرکت کرے (دوسرے کرہ کی حرکت عرضیہ ہوگی) جن افلاک کا احاطہ کیا گیاان کا حرکت یومیہ کے ساتھ متصف ہونا ای قبیلے سے ہے، حرکت یومیہ وہ فلک اطلس کی حرکت بالذات ہے او کا (ت)

### عے ۲۷: خود مدیہ سعیدہ میں ہے:

مايوصف بالحركة اما ان يكون الانتقال قائما بغيرة و ينسب اليه لاجل علاقة له مع ذلك الغير فحركة عرضية اهـ اقول: من ههنا ظهر ان في قول الهدية السعيدية في بيان انحاء الحركة العرضية لكن

جو چیز حرکت کے ساتھ موصوف ہے(اس کی دوسری صورت میہ ہے کہ)انقال کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم ہے لیکن انقال کی نبیت پہلی چیز کی طرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق اس غیر کے ساتھ ہے تو یہ حرکت عرضیہ ہے۔ (باتی برصفح آئدہ)

الهدية السعيدية فصل الحركة اماذا تية او عرضية قد يمي كتب خانه كراچي ص ٥١

 $<sup>^{\</sup>alpha}$ الهدية السعيدية فصل الحركة اما ذاتية او عرضية قديمي كتب خانه كرا جي  $^{\alpha}$ 

ساتھ قائم ہی نہیں دوسرے کے علاقہ سے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

و فائیا آول: و بالله التو فیق (میں الله تعالی کی توفق سے کہتا ہوں۔ ت) ہماری رائے میں حق یہ ہے کہ حرکتِ وضعیہ میں عرضیہ کی کوئی تصویر پایہ ثبوت تک نہ پنجی۔ جب تک مابالعرض مابالذات کے ثخن میں ایبانہ ہو کہ اس کی حرکتِ وضعیہ سے اس کااین موہوم بدلے، این موہوم سے یہاں ہماری مراد وہ فضا ہے کہ مابالذات کو محیط ہے۔ ظاہر ہے کہ حامل کوجو فضا حاوی ہے تصویر کے ثخن حامل میں ہے، اس فضا کے ایک حصے میں آئے گی تواگر چہ میں ہے، اس فضا کے ایک حصے میں ہے جب حامل حرکت وضعیہ کرے گا ضرار تدویر اُس حصہ فضا سے دوسر سے حصے میں آئے گی تواگر چہ خودساکن محض ہو ضرور اس کی حرکت وضعیہ سے اس کی وضع بدلے گی کہ این موہوم بدلا اگرچہ این محقق بر قرار ہے، بخلاف حامل یا خارج المرکز کہ اگر دونوں متم کو ای کہ جم مائیں تو یہ اس کے ثخن میں ضرار ہے مگر ان کی گردش سے اس کا این موہوم نہ بدلے گا توان کی حرکت سے یہ مخرک بالغرض نہ ہوگا۔

جو نیوری کے سمس بازغہ میں زعم اکمہ اگریہ اس کے ساتھ نہ پھرے تواُسے حرکت سے روک دےگا۔ ۱۵۔ ان صفاع نشد،

> لايتحرك هو بنفسه و مثله بها مرمن الافلاك ان كان النفى منصباً على القيد كان حركة المفتاح بحركة اليد وكل حركة قسرية بلوارادية داخلة فى الحركة العرضية وهو كها ترى وان انصب على نفس المقيد لاقيد نفسه صح ولم يصح جعل حركة الافلاك منه بل هى ان كانت فقسرية وهم انها يهربون عنها الى ادعاء العرضية لانه لاقاسر عندهم فى الافلاك ١١منه.

میں کہتا ہوں: اس جگہ سے ظام ہوگیا کہ حرکت عرضہ کی قشمیں بان کرتے ہوئے بدیہ سعدیہ (ص۵۱)میں جو کھا ہے: لکن لا پتحر ہو ھو بنفسه (کسی مقولے میں حرکت عرضہ کا موصوف اس لائق ہے کہ اس مقولے میں حرکت سے متصف ہو لیکن وہ خود متحرک نہیں ہوتا)اور اس سے پہلے اس کی مثال افلاک سے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نفی کسی پر وارد ہے؟(۱)اگر قیدیروارد ہے(تو معنی پیہ ہو کہ وہ موصوف حرکت تو کرتا ہے،لیکن بنفسہ حرکت نہیں کرتا) تو ہاتھ کی حرکت سے حالی کی حرکت اور مرقسری حرکت بلکہ حرکت ارادیہ بھی حرکت عرضیہ میں داخل ہو گی اور یہ باطل ہے جس طرح آپ دی رہے ہں اور اگر (۲) نفی مقید برواد ہے نہ کہ فی نفسہ کی قید ہر تو یہ صحیح ہے، لیکن افلاک کی حرکت کواس قبلے سے قرار دینا صحیح نہیں ہو گابلکہ اگر یہ حرکت موجود ہوئی توقسری ہو گیاور فلاسفہاسی حرکت کواس قبیلے سے قرار دینا صحیح نہیں ہوگا بلکہ اگر یہ حرکت موجود ہوئی تو قسری ہوگی اور فلاسفر اسی حرکت قسریہ سے بھاگتے ہیں اور حرکت کے عرضی ہونے کا دعوی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک افلاک میں کوئی قاس نہیں ہے۔ (ترجمہ) محمد عبدالحکیم شرف قادری)

<sup>1</sup>ص ۱۵۸ ۱۲

فتاؤىرضويه حلد٢٢

دو اوجہ سے محض بے معنی ہے۔

(۱) نہ بیراس کی راہ میں واقع ہے نہ اس میں جڑا ہوا ہے کہ بے اپنے اُسے نہ چلنے دے۔

(۲)اورا گریالفرض راہ روکے ہوئے ہے تو گھومنے سے کھول دے گا۔

حرکت وضیعہ سے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوسکتی اگر بیران میں چسیاں بھی ہو توان کے گھومنے سے ضرور گھومے گا۔مگر بیرانقال بالذات اسے بھی عارض ہوگا اگرچہ د وسرے کے علاقے سے ہو۔عرضی نہ ہوگا بلکہ ذاتی عرضی صورت کے سوا وضعیہ میں عرضیہ کی کوئی تصویر ثابت نہیں ومن ادغی فعلیہ البیان (جو دعوی کرے بیان کرنا اسی کے ذمہ ہے۔ت)افلاک میں فلاسفہ کا محض ادعی ہے اس لیے کہ ان میں قاصر سے بھاگتے ہیں۔مشابعت میں ساتھ ساتھ چلنا ہے نہ یہ کہ ایک ساکن محض رہے دوسرے کی حرکت اس کی طرف منسوب ہے۔

چکروں کا بیان ابھی گزرا تو عرضیہ میں فریقین کی بحث خارج از محل ہے۔ابن سینا پھر جو نپوری ¹مذ کور نے زعم کیا کہ فلک کی مشابعت میں کُرہ نار کی حرکت عرضیہ اس لیے ہے کہ ہم جزءِ نار نے اپنی محاذی کے جزءِ فلک کو گو مااینا مکان طبعی سمجھ رکھا ہے اور بے شعوری کے باعث پیر خبر نہیں کہ اگراسے چھوڑے تواسے دوسراجز بھی ایباہی اقرب و محاذی مل جائے گا، نا حیار بالطبع اس کاملازم ہو گیا ہے۔لہذا جب وہ بڑھتا ہے یہ بھی بڑھتا ہے کہ اس کاساتھ نہ چھوٹے اور اس پر اعتراض ہوا کہ فلک ثوابت فلک اطلس کے سب کیوں متحرک بالعرض ہے؟اس کے اجزاء نے تواس سے اجزاء کو نہیں پکڑا کہ خود جدا حرکت رکھتا ہے۔ اس کاجواب دیا کہ اس کے اقطاب نے اپنے محاذی اجزاء کی ملازمت کرلی ہے اور وہ اسکے اقطاب پر نہیں، لہذاان اجزاء کی حرکت سے اس کے قطب گھومتے ہیں، لاجرم سارا کُرہ گھوم جاتا ہے۔

ا قول: بيه شخ چلى كى سى كهانياں اگر مسلم بھى مان ليس تو عاقل بننے والوں نے اتنا نہ سوچا كہ جب نارو فلك البروج كى بيه حركت اینے اُس مکان کی حفاطت کو ہے تواس کیا بنی ذاتی حرکت ہوئی یا عرضیہ۔

و**ثالثًا:** مخالف کویہاں عرضیہ ماننے کی حاجت ہی نہیں اس کے نز دیک آپ وہواو خاک سٹ گرہ واحدہ ہیں اور حرکت واحدہ سے متحرک۔ و**فع دوم**: کہ اول کارُد دوم ہے، پانی اور وہ ہوا کہ جو زمین پر ہے کیوں اس کی متابعت کرنے گی کہ وہ زمین سے متصل نہیں اور دریائے متحرک بالعرض سے اس کا اتصال اُسے متحرک بالعرض نہ کردے گا۔ورنہ تمام عالم زمین کی حرکت سے متحرک بالعرض ہو جائے کہ اتصال دراتصال سب کو ہے۔اب لازم کہ جہاز سے جو پھر پھینکیں اوپر کو تو وہ جہاز میں لوٹ کرنہ آئے بلکہ مغرب کو گرے کہ در باز مین کی حرکت سے

1 ص ۱۵۸ ـ ۱۲

Page 357 of 682

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

متحرک بالعرض ہے، جہاز اس کے ساتھ مغرب کو جائے گالیکن پتھر اب جہاز پر نہیں ہوامیں ہےاور ہوامتحرک بالعرض نہیں، توجب تک بھر نیچ آئے جہاز کہیں کا کہیں نکل حائے گا۔

ا **قول: اولاً: فلک** الافلاک سے متصل تو صرف فلک ثوابت ہے۔ تمہارے نز دیک اس کی حرکت عرضیہ سات زینے اتر کر فلک قمر تک کسے گئی۔

ٹانٹا: وہی کہ مجموع کرہ واحدہ ہے توسب خود متحرک۔

**د فع سوم:** که دوم کارَ داول ہے، جو جسم که دوسرے کو اُٹھاسکے اُس کااس پر قرار ہوسکے اس کی حرکت سے اس کی حرکت بالعرض ممکن ہے۔اور جب عص<sup>6</sup> یہ اس پر تھہر ہی نہ سکے وہ اسے سنھال ہی نہ سکے تواس کی طبیعت اسے کب ہو ئی کہ اس کی حرکت سے متحرک ہو، پیہ قطعًا بدیہی بات ہے اور اس کا انکار مکابرہ۔

د فع حیمارم: که دوم کارُد دوم ہے، جسے علامہ قطب الدین شیر ازی نے تحفہ شاہیہ میں ذکر فرمایا کہ ہواا گر حرکت متدیرہ ارض سے بالعرض متحرک ہوجب بھی چھوٹے بچھر پربڑے سے اثر زائد ہوگاکہ جسم جتنا بھاری ہوگادوسرے کی تحریک کااثر کم قبول کرے گا توان ساتوں (لیعنیاا) دلائل میں ہم ایک بار ملکے ایک بار بھاری اجسام دکھائیں گے ان میں توفرق ہو نا جاہئے مثلا پر اور ایک پھر اوپر پھینکیں تو جائے۔

عسه ا: بے شک معقول بات ہے اسے مدیہ سعید رہے سے پہلے مقاح الرصد نے لیامگر شطر نج میں بغلہ اور طنبور میں نغمہ زائد کیا جس نے اسے فاسد کرد ماکہتاہے:

> تح یک ہوا مرا جسام را بر سبیل عرضت اصلاً ممکن نیست زیرا کہ حرکت متصور نمی شود مگر و تتے کہ جسم متحرک العرض در جسم متحرك بالذات طبعًا باقسرًا متعقر شود ومشتغل بحركت طبعي نباشد

ہوا کا اجسام کو بطور عرضیت حرکت دینا مالکل ممکن نہیں کیونکہ حرکت اُس وقت تک متصور نہیں ہوتی جب تک جسم متحرک العرض جسم متحرك بالذات مين طبعًا باقسرًامتعقر نه ہو جائے اور ومرگاہ بحرکت طبعی مشتغل ماشد چگونہ حرکت عرضی صورت بندد 📗 حرکت طبعی کے ساتھ بھی مشتغل نہ ہواور جب حرکت طبعی کے ساتھ مشتغل ہوگا تو حرکت عرضی کی صورت کیو نکر اختیار کرے

ا قول: اولاً: اس چگونه کاحال اُس یانی سے واضح ہو گیا جے چلتی کشتی کے اندر کسی ڈھال پر ڈالا۔ **ٹائیا**: ہوا جن اجسام کواٹھاسکتی ہے جیسے بخار ود خان بخار ،حرکت ہواسے ان کی حرکت مستئر نہیں توسلب گلی بے جاہے۔ ۱۲منہ غفر لہ۔ عے ۲۰: پھر میر ک بخاری نے شرح حکمۃ العین میں ان کااتاع کیا ۱۲

کہ پُر تو وہیں آکر گرے کہ ہوا کی حرکتِ عرضیہ کا پورااثر لے گااور پھر وہاں نہ آئے مغرب کو گرے کہ ہوا پوراساتھ نہ دے گا حالانکہ اس کاعکس ہے، پھر وہیں آتا ہے اور پُر بدل بھی جاتا ہے۔

مخالف کی طرف سے علامہ عبدالعلی نے شرح مجسطی میں اس کے تین جوابات نقل کیے۔

(۱) مشابعت فرض کرکے مشابعت سے انکار عجیب ہے: مشابعت علیہ ہوا کی فرض کی ہے نہ کہ پھر کی،اعتراض عجیب ہے۔ (۲) شرح مجسطی میں کہابوں جواب ہو سکتا ہے۔

عـــه:ف شرح حكمة العين لامشايعة ههنا والالماوقع الحجران ألخ.وفي شرح المجسطى قال صاحب التحفة لو تحرك الهواء بمثل تلك الحركة الزم ان لايقع الحجران ألخ الخاول:وهذا الكلام يحتمل ان يكون ابطاًلالمشايعة الهواء للارض انه لويشايعها لزم الخلف وح يرد عليه الايراد الاول لاشك ويحتمل ان يكون انكارًالمشايعة الحجر للهواء بعد تسليم مشايعة الهواء اي لئن شايعها الهواء لايشايعه الحجر وح لاورودله وعلى الاول حمله العلامة الخضرى حيث قال ما قال صاحب التحفة في ابطاًل مشايعة الهواء للارض انه لوكان مشايعتها لها لما دقع الحجران ألا الخرين انما بقد وهو الصواب فان اختلاف الاثر في الحجرين انما بقدح في مشايعتها للهواء و

شرح حکمۃ العین میں ہے کہ یہاں کوئی مشابعت نہیں ورنہ دونوں پھر نہ گرتے الخ۔شرح مجسطی میں ہے صاحب تحفہ نے کہا کہ اگر ہوااس کی حرکت کی مثل حرکت کرتی تولازم آتا کہ دونوں پتھرنہ گریں الخ**ے میں کہتا ہوں** یہ کلام زمین کے لیے ہوا کی مشابعت کے الطال کااخمال رکھتا ہے کہ اگر ہوااس کی مشایع ہوتی توخلف لازم آتا۔اس صورت میں اس پر بلاشک اعتراض اوّل وارد ہوگا۔اور پہ بھی اخمال ہے کہ یہ کلام مثالیت ہوا کوتشلیم کرنے کے بعد ہوا کے لیے پتیر کی مشابیت کے انکار کے لیے ہو یعنی اگر ہواز مین کے مشایع ہے تو پتھر ہوا کے مشائع نہ ہوگا۔اس صورت میں کوئی اعتراض وارد نہ ہوگا۔علامہ خضری نے اس کواحتمال اول پر محمول کیا کیونکہ اس نے فرمایا: صاحب تخفہ نے زمین کے لیے مشابعت ہوا کے ابطال سے متعلق جو کہا ہے کہ اگر ہواز مین کے مشائع ہوتی تو دونوں پتھر نہ گرتے۔الخ اور اس نے اسے احتمال ثانی پر محمول کیا ہے اور یمی درست ہے کیونکہ دونوں پتھر وں میں اختلاف اثر ہوا کے لیےان دونوں کی مشابعت میں قدح کی وجہ سے ہے۔ (ت) یہ جواب فاضل خفزی نے شرح تذکرہ میں دیا ہے اور جو نپوری نے اسے بر قرار رکھا کامنہ غفرلہ۔

شرح الحكمة العين $^{1}$ 

<sup>2</sup> شرح المجسطى

<sup>3</sup> شرح التذكرة النصيرية للخضري

مقصود تخفہ انکار مشابعت حجر ہے بلکہ وہ متحرک ہوگا تو قسر ہوا ہے کہ ہوا تو یوں مشابع زمین ہوئی کہ اسکامقعر ملازم ارض ہے، حجر کو ہواسے ایباعلاقہ نہیں۔

اقول: اولاً: تضعيف جواب بي وجه ہے۔

**ٹائیًا: بی**زیادت زائد و ناموجہ ہے۔

ملازمت مقعر کیا مفید مشایعت ہے، ورنہ افلاک تک مشایع ہوں اور اگریہ مقصود کہ ہوامیں یہ علاقہ منشاء شبہہ ہے بھی، حجر میں تواتنا بھی نہیں۔

ا قول: وہاں توایک سطح سے مس ہے اور یہاں جملہ اطراف سے احاط، دوبڑے چھوٹے پھر وں پراٹر کافرق تو تجربہ سے کھلے اور وہ یہاں متعذر کہ بڑا پھر اوپر پھنکا جائے گااور چھوٹااپنی حرکت میں ہواکے سبب پریشان ہو جائے گا۔علامہ نے کہامثلاً سیر بھر کا پھر ہواسے مشوش نہ ہوگااور تین سیر کااوپر پھینک سکتا ہے۔

ا تول: وہ جواب ہی فراہمل ہے اولاً اوپر سے تو گراسکتے ہیں ٹائیا: خود فرق کیا کہ چھوٹا ہوا سے مشوش ہوگانہ بڑا یہی تو منشاء د فع تھا کہ ان پر اثر یکیاں نہ ہوگا۔ ٹالگا: قبول اثر تحریک میں صغیر وکبیر کا تفاوت حکم عقل ہے مختاج تجربہ نہیں۔

(۳) بڑے چھوٹے پر اثر کافرق حرکت قسر یہ میں ہے، عرضیہ میں سب برابر رہتے ہیں کشتی میں ہاتھی اور بلی برابر راستہ قطع کریں گے۔علامہ نے کہا مصرح ہو چکا ہے کہ ایک کی حرکت ہدوسرے کی حرکت عرضیہ صرف اس وقت ہے کہ بیداس کا مثل جز ہو، یا وہ اس کا مکان طبعی حجر کو ہواسے دونوں تعلق نہیں تو ہوا کی حرکت اگر چہ عرضیہ ہو پھر کو قسرًا ہی حرکت دے گی اور یہ ممتنع نہیں، جیسے جالس سفینہ کا کسی شے کو قسر متحرک بالعرض دوسرے کو اور حرکت قسر یہ دے سکتا ہے اور اسی حرکت عرضیہ سے بھی قسر کر سکتا ہے جب کہ اینیہ ہو، جیسے جالس سفینہ کی محاذات میں کسی درخت کی شاخ آئیں اس کے صدمے سے ہٹ جائیں گی ہر حرکت اینیہ میں دفع ہے لیکن حرکت وضعیہ میں دفع نہیں، جس کی تحقیق ہم زیادات فضلیہ میں کریں گے، تو قیاس معالیار ق ہے، ہدیہ سعید یہ میں اس سوم پر یوم رَدِّ کیا کہ عرضیہ میں بھی تساوی مسلم نہیں۔ ہتے دریا میں لٹھا اور چھوٹی کسڑی قال دو لکڑی زیادہ بھے دریا میں اس سوم پر یوم رَدِّ کیا کہ عرضیہ میں بھی تساوی مسلم نہیں۔ ہتے دریا میں لٹھا اور چھوٹی کسڑی

اقول: یہاں نری عرضیہ نہیں، قسریہ بھی ہے کہ پیچھے سے آنے والی موجیں آگے کو دفع کرتی ہیں جیسے ککڑی لٹھ سے زیادہ قبول کرتی ہے۔

وفع پنجم دوم کار دسوم اشیاء کی ہوامیں چسیاں ہو نابدیہی ورنہ کوئی پرنداڑنہ سکتا ابر آگے

بڑھ نہ سکتااور جب چسپاں نہیں تو کیا محال ہے کہ ہواانہیں چھوڑ جائے اوپر پھینکا ہوا پھر مغرب کو گرے وغیر ہاستحالات (تحریر محسطی) یہ جواب ضعیف ہے۔ محال نہ ہونے سے و قوع لازم نہیں فلک الافلاک کی حرکت بھی تو بے حرکت دیگر افلاک محال نہیں مگر کبھی ہے ان کے واقع نہیں ہوتی۔ (شرح مجسطی)

اقول: افلاک کی حرکت عرضیہ ہونے کارڈ اوپر گزرا۔ طوسی اتناسفیہ نہ تھا کہ سوال پر سوال جواز کے مقابل جواز پیش کرتا۔ مقصود بہت کہ امور عادیہ کاخلاف بلاوجہ وجیہ محض شاید ولیکن سے نہیں مانا جاتا۔ عادت یہ ہے کہ جو شے دوسری سے ضعیف علاقہ رکھتی ہو حرکت میں ہمیشہ اس کی ملازم نہیں رہتی بلکہ غالب چھوٹ جانا ہی ہے۔ تکوں کو دیکھتے ہیں کہ ہواا نہیں اڑاتی ہے کچھ دور چل کر گر جاتے ہیں، پھر پھر وں کا کیا ذکر ، لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ جب سے عالم آباد ہے کبھی نہ سنا گیا کہ پھر بچھنکا اوپر ہوا اور گراہو ہزاروں گر مغرب میں ،اسی طرح باقی استحالے اب کبھی ہوا تو تاریخیں اس سے بھری ہوتی۔ یہ ہر خلاف عادت دوام محض امکان کی بنا پر نہیں ہوسکتا اگر وجوب نہیں تو ضرور بھم عادت اس کا خلاف بھی تھا بلکہ وہی اکثر ہوتا اور اگر جبیاں وجوب ہے تو وہ یوں ہی مقصود کہ پھر ہوا میں چیپاں ہوا ور اس کا بطلان بدیہی۔ یہ اس تقریر کی غایت توجیہ ہے۔ اور اگر چیپال ہونے نہیں ستقرار مراد لیا جائے تو بے شک صحیح ہے مگر اس وقت وہی دفع سوم ہے۔

وفع ششم: سوم کارَد کہ ہوانہایت نرم ولطیف ہے،ادنی اثر سے اس کے اجزاءِ متفرق ہوجاتے ہیں۔ تواگر وہ حرکت عرضیہ کرے بھی تو ضرور نہیں کہ زمین کے ساتھ ہی رہے توجواس وقت ہوامیں کسی موضع زمین کے محاذی ہے کچھ دیر کے بعد کیونکراس موضع کا محاذبی رہےگا۔

اقول: سوم کی طرح یہ دفع بھی صحیح ہے۔فقط۔اولاً: حرکت سے عرضیہ کی قید ترک کرنی چاہیے کہ اعتراض نہ ہو کہ ان سے نزدیک ہوائی یہ حرکت ذاتیہ ہے۔

ٹائیا: ضرور نہیں کہ جگہ یہ کہنا چاہیے کہ ساتھ نہ رہے گی کہ وہ متدل و مانع کی بحث پیش نہ آئے اور خود آخر میں کہا کیونکہ محاذی رہے گا۔ نہ یہ کہ محاذی رہنا ضرور نہ ہوگا۔ اگر کہیے ساتھ نہ رہے گی۔ کیا ثبوت۔

اقول: عقل سليم ومشامد دونول شامد اور خود عصم بيئت جديده كوتسليم ہے كه كثيف منجد كے اجزاء حركت

عے ہے: ص ۱۵ا۔ اگر تم کسی جسم سیال کو ہلاؤ تواس کی ہمواری میں خلل انداز ہوگے قاعدہ کلیہ ہےاور تین میں جزئیات کی تصریحیں آتی ہیں، ۱۲غفرلہ

میں بر قرار رہتے ہیں جب تک اتنی قوی ہو کہ تفریق انصال کردے اور لطیف سیال کے اجزاء ادنی حرکت معتد بہا سے متفرق ہوجاتے ہیں ہر گزاس نظام پر نہیں رہتے تواتنی سخت قوی حرکت سے ہواوآب کا منتشر ہوجانا لازم تھانہ یہ کہ ہر جزء جس جزاء ارض کا محاذی تھا اس کے ساتھ رہے گویا وہ نہایت سخت جسم ہے جسے دوسرے سخت میں مضبوط میخوں سے جڑ دیا ہے، ان بیانوں عسم سے ناوں عسم ہوا کہ وہ حرکت عرضیہ اشیاء با تباع آب و ہواکا عذر جس پر ہیئت جدیدہ کے اس گھروندے کی بناء ہے دو وجہ صحیح سے یادر ہوا ہے۔

واقول: اگر پچھ نہ ہوتا تو خود ہیئت جدیدہ نے اپنے دونوں منٹی باطل ہونے کی صاف شہاد تیں دیں۔

عسه: یہ فصل سوم تمام و کمال لکھ لینے کے بعد جب کہ فصل چہارم شروع کرنے کاار ادہ تھا ولد اعز مولوی حسنین رضاخان سلمہ، کے پاس سے شرح حکمۃ العین ملی اس میں دود فع اور نظر آئے کہ دونوں رَدِّاول ہیں۔ صاحبِ کتاب نے انہیں نقل کرکے رَد کیاوہ یہ ہیں۔ وفع ہفتم: ہوااس حرکت سے متحرک ہو تو ہمیں اس کی یہ حرکت محسوس ہو، رویہ جب ہوکہ ہم اسی حرکت سے متحرک نہ ہوں کشی جتنی سے بیزی سے چلے، قطعًا وہ ہوا کہ اس میں کبری ہے اتنی تیزی سے اس کے ساتھ جاری ہے مگر کشی نشین کو محسوس نہیں ہوتی یعنی جب کہ ہواساکن ہوا بی حرکت ذاتیہ سے متحرک نہ ہو۔

د فع ہشتم: ابر و ہوا مغرب کو حرکت کرتے محسوس نہ ہوں، خصوصًا جب کہ جاِل نرم ہو بلکہ مغرب کو ان کی حرکت محال ہو کہ اتنا قوی شدید جھو نکاانہیں مغرب کو پھیئک رہاہے۔

رُد ہوا کی کسی حرکت عرضیہ سے متحرک ہو نااس کے خلاف جہت میں ہے جسم کی نرم حرکت ذاتیہ اس شخص کامانع نہیں ہوتا ورنہ سوار کشتی جہت کشتی کے خلاف نہ چل سکے کہ اندر کی ہوا سے حرکت میں بہت تیز ہے نہ وہ اس نرم حرکت کے احساس کو منع کرتا ہے اور نہ پھر کہ کشتی کی ہوامیں خلاف جہت کھینکیں جاتیانہ معلوم ہونہ عکھے کی ہوامحسوس جب کہ جہت خلاف کو جھلیں۔

اقول: یہ دونوں دفع وہی زیادات فضلیہ میں کہ عنظریب آتی ہیں جن کو ہم نے ہدیہ سعیدیہ کی طبع راد خیال کیا تھا، دفع ہفتم بعینہ دلیل ا ۱۰۵ ہے اور ہشتم کے دونوں حصے دلیل ۱۰۱و ۱۰۲، باقی دونوں بھی انہیں پر متفرع ہیں تو وہ پانچ ہیں یاانہیں دنوں سے ماخوذ ہیں، یا توارد ہوا اور ہم وہاں تحقیق کریں گے اگرچہ یہ دلیلیں جس طرح قائم کی گئیں ضرور ساقط ہیں مگر ان کی اور توجیہ وجیہ ہے جس سے شرح حکمۃ العین کے رَدمر دود، فائتظو ۱۲منه غفرلہ۔

اس کے مزعوم کی بناء دوباتوں پر ہے،آب و ہوا کی حرکت متدیرہ کا حرکتِ زمین کے مساوی ہونا اور جو اشیاء ان میں

ان کااس حرکت میں ملازم آب و ہوار ہناد ونوں کا بطلان اس نے خود ظاہر کردیا۔

اولاً: تصریح کی جاتی کہ خطِ استواکی ہواز مین کے برابر حرکت نہیں کر سکتی، مغرب کی طرف زمین سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ (۱۹) ٹائٹیا: یہ کہ ہوائیں جو قطبین سے تعدیل کے لیے آتی ہیں خطِ استواکے برابر نہیں چل سکتیں، ناچار اُن کارُخ بدل جاتا ہے۔ (۱۱) ٹائٹا: یہ کہ جامدز مین محور پر گھومتی تواور کا پانی قطبین کو چھوڑ دیتا اور خطِ استوا<sub>ء</sub> پر اس کا انبار ہو جاتا۔ (۲۰)

رابعًا: یہ کہ زمین ابتدامیں سیال تھی لہذا حرکت ہے گرہ کی شکل پر نہ رہی ۔ قطبین پر چپٹی اور خطِ استواء پر اُونچی ہو گئی۔ (۲۱) خامسًا: فصل چہارم میں ہیئت جدیدہ کے شبہات حرکتِ ارض کے بیان میں آتا ہے کہ لیکن جو جنوبًا شالًا متحرک ہواسی سطچ حرکت کرتارہے گااور زمین اس کے پنچے دورہ کرے گی۔وہ زمین کے ساتھ دائر نہ ہوگا تو ثابت ہوا کہ نہ ہوا وآب زمین کے ملازم رہتے ہیں نہ ان میں جواجسام ہیں ایکے تو دونوں منلی باطل اور حرکت عرضیہ کاعذر زائل۔

### جواب دوم:

ہیئت جدیدہ نے جب حرکت عرضیہ میں اپنی اماننہ پائی ناچار ایک ••••••••اور ادعائے عیم باطل پر آئی کہ جو جسم کسی متحرک جسم میں ہواس کی حرکت تصنے پر بھی بلکہ اس سے متحرک جسم میں ہواس کی حرکت تصنے پر بھی بلکہ اس سے جدا ہو کر بھی اس میں باقی رہتی ہے۔ جدا ہو کر بھی اس میں باقی رہتی ہے۔ اقول: لینی پتھ ہوا میں بالعرض متحرک نہیں بلک گھنٹے میں مزار میل سے زیادہ مشرق کو بھا گنزان ایک مزیر میں گیارہ سو

**اقول**: لینی پھر ہوامیں بالعرض متحرک نہیں بلکہ یہ گھنٹے میں مزار میل سے زیادہ مشرق کو بھاگئے اور ایک منٹ میں گیارہ سو میل سے زائد اوپر چڑھنے کاسوداخود پھر کے سرمیں پیدا ہو گیا ہے۔انصاف والو!

عے ہے: بیہ ادعامقاح الرصد میں نقل کیااور نمبرا حدائق میں بھی اس کی طرف میل ہوااور نظارہ عالم ۲۱\_۲۲ میں اس پر بہت زور دیا جو مثالیں ہم کسی کتاب کی طرف نسبت نہ کریں وہ اسی ہے ہیں ۲امنہ غفرلہ۔ کیااس سے عجیب تریات زائد سنی ہو گی۔ مخالف آ داب مناظرہ سے ناواقف اس پر دلیل دینے سے عاجز ہے ناحیار چھے مثالون سے اس کا ثبوت دینا چاہتا ہے ہم ہر مثال کے ساتھ بالائی کلمہ تبرعًا ذکر کریں جس کی حاجت نہیں، پھر بتو فیقہ تعالی جامع و قامع رد بیان کریں، وہ مثالیں یہ ہیں۔

(۱) شیشہ یانی سے بھر کر جہاز کے مسطول میں باندھیں، دوسرااس کے نیچے رکھیں، حرکتِ جہاز سے یانی کے جو قطرے اوپر کے شیشے سے چھلکیں گے نیچے کے شیشے باہر نہ گریں گے۔ (حدائق¹) یعنی اس کا یہی سبب ہے کہ جہاز کی حرکت ان قطروں میں بھی پیدا ہو گئی ہے یہ خود بھی اسی قدر سفینہ کے ساتھ متحرک ہیں لہٰذا محاذات نہیں چھوڑتے اس کے لفظ مثال دوم میں یہ ہیں۔

در حرکت سفینه مشارک بوده پائے ستون می افتد <sup>2</sup>۔ کشی کی حرکت میں مشارک ہو کر ستون کے یاس گرتا ہے۔ (ت)

اس سے ظاہر وہی ہے جواور جدیدہ والوں نے تصریح کی کہ خود اس جسم میں وہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور اگر عرضیہ سے یعنی جہاز کی حرکت سے مسطول تک ہوااور ہوا کی حرکت سے یہ قطرے بالعرض متحرک ہیں تو قطع نظراس سے کہ مسطول تک ہوا کی حرکت عرضیہ کیونکر پینچی ہو گی تواتنی ہوا کہ جو جہاز میں بھرتی ہے اس کے جواب کو وہی بس ہے کہ بانی کی یہی بونداا گر ہوا میں حرکت عرضیہ سے بالعرض متحرک ہوتی توسو من کے پتھر کااس پر قیاس کیو نکر صحیح جسے ہوا کسی طرح سنبھالنا در کنار سہارا تک نہیں دے سکتی۔مفتاح الرصد میں اس پر تین رد ہیں۔

یکم مضمر که بفرض وتسلیم اگراییا ہو بھی،**اقول**: لینی کون سامشاہدہ اس پر شاہد ہے کہ قطرے اس سے باہر نہیں گرتے تو منزل پر کھڑے ہواور زمین پرشیشہ رکھ کراینے ہاتھ میں کٹورے کو جنبش دو کہ قطرے چھکییں ہر گزاس کی ذمہ داری نہیں دے سکتے کہ شوشے ہی میں گریں گے بلکہ اکثر باہر ہی جائیں گے۔ یہ ان لو گول کی عادت ہے کہ این تخیلات کو مشاہدات و تجربات کے رنگ میں د کھاتے ہیں۔

ووم: جو ہوا جہاز کو حرکت دیتی ہے ان قطروں کو بھی دےگا۔ا<mark>قول</mark>: یعنی دُخانی جہازوں پر بھی ہوا کی مدد ہےا گراس سمت کی نہ ہویردے ماندھ کر کی حاتی ہے۔

سوم: أوير كاشيشه جہاز ميں بندھاہوا ہے،اس كى حركت ہے اسى طرف جھٹكا كھاتا ہے اس كا جھٹكاان تھلكتے قطروں كو اسى سمت متوجہ کرتا ہےاوراپنی پہلی محاذات پر نہیں گرنے دیتاہاتھ یانی میں بھر کرایک طرف کو چھٹکو تو قطرے جھٹکے کیطرف جائیں گے نہ کہ جس جگہ ہاتھ سے جدا ہوئے اس کی محاذات میں

<sup>1</sup> ص ۱۲۱ـ۱۲ <sup>2</sup> حدائق

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

سيدھے اُنزى۔

**اقول:** رَدِّ جِهارِم مثال دوم میں آتا ہے۔

(۲) مسطول سے بتیر گراؤ تو سیدھااس کے پاس گرے گا حالانکہ جب تک وہ اوپر سے پنچے آئے کشتی کتنی سرک گئی۔،لیکن بیہ حرکت کشتی کاشریک ہو کر محاذات نہ حصور سے گا۔ (حدا کُق ¹)

**اقول**: سارامدار خیال بندیوں پر ہے ضرور یہ مسطول پر چڑھے اور وہاں سے پھر پھینکنے اور ان خط عمود پر اُتر ناآ زما بیکے وہ پھر کتنے بھاری تھے، ہوا کی کیا حالت تھی ہ کس رُخ کی تھی، جہاز کتنی حیال سے جار ہاتھا، سمت کیا تھی،مسطولوں کی بلندی کتنی تھی،اور جہاز کی حرکت سے کتنی بلندی تک ہوا متحرک ہوتی ہے، تم کتنا بڑا پھر لے کریہاں تک چڑھے تھے دونوں ہاتھوں میں سیدھا محاذات پر رکھ کرآ ہت چھوڑ دیا تھایا پھینکا تھا،اس وقت ہاتھ نے کدھر کو حرکت کی تھی پھر جہاں گراو ہیں جم گیا تھایا اچھلا تھا، اس حد کا کما ثبوت ہے ان سوالوں کے جواب سے حقیقت کھل جائے گی یا معلوم ہو جائے گا کہ قطرے شیشہ ہی میں گرنے کی طرح خواب دیکھا تھا بعونہ تعالیٰ دلائل قطعیہ ابھی آتے ہیں جن کے بعد آئکھ کھل جائے گی تو کچھ نہ تھا۔ نمبر ۱۲) پھر فصل دوم رو ۲۰ تا ۳۶ میں دیکھ جکے کہ یہ لوگ کیسی صرح کے ماطل بات کو مشاہدہ کے سرتھوپ دیتے ہیں اوراس سے بڑھ کراس کی نظیر افضل جہار م میں آتی ہے ان شاء الله تعالی فصل جہار م میں انہیں لو گوں کا زعم آتا ہے کہ بڑے یورپین مہند سوں کے تجربے یے ہیں کہ پتھر بلندی سے تھینکو تو سیدھاوہاں نہیں گرتا بلکہ مشرق سے ہٹ کر،اب یہاں یہ ادعا کہ مسطول سے بتھر تھینکو تو وہیں گرتا ہے۔ پتھر تو پتھر ہے قطرہ جومسطول کی شیشی سے تھلکے سیدھا نیچے کی شیشی میں آتا ہے یہاں زمین کی حرکت کو بھول گئے غرض زبان کے آگے بارہ ہل چلتے ہیں جو حایا کہہ ڈالااور مشاہدے کے سر مارا۔

(٣) گھوڑا یا گاڑی چلتے چلتے دفعةً تھم جائے تو سوار کا سرآگے جھک جاتا ہے، کشتی جب کنارے لگتی ہے بیٹھنے والے نہ سنجلیں تومنہ کے بل گریڑیں۔اس کاسب یہی ہے کہ ان سواریوں کی حرکت سواروں میں بھی اتنی ہی ہو گئی تھی وہ تھیں اور انمیں حرکت باقی تھی جس کااثر یہ ہوا۔

**ا قول: اولاً:** کشتی ساحل سے نہ ٹکرائے یا گھوڑا یا گاڑی آہتہ چلتے ہوں اور دفعۃ گٹہر جائیں یا تیز چلے ہوں اور بتدر ج کٹہریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیااب حرکت نہ بھری تھی۔اس کی وجبہ محض جھٹکالگناہے نہ ہیہ۔

<sup>1</sup> ص ۱۲۱ـ۱۲

ٹائیا: بارہ کا مشاہدہ ہے کہ دفعۃ ًریل کے اسٹیشن سے چل دینے میں آ دمی نہ سنبھلے تو گریڑے اس وقت کو نسی حرکت بھری تھیئ سدب وہی جھٹکا ہے۔

> (۴) جس طرف میں پانی بھراہو تھوڑاہلا کر یکایک روک لو پانی ہتار ہے گاکہ وہ حرکت ہنوزاس میں بھری ہے۔ **اقول:اولاً**:آٹا بھراہو تووہ کیوں نہیں ہلتار ہتا۔ حرکت جب پھر میں بھر جاتی ہے آٹے میں کیوں نہ بھری۔

ٹائیا: پانی لطیف ہے اس ہلانے کے صدمہ نے بالذات اسے حرکت دی اور اس کے اجزاء کی تماسک کم ہونے کے باعث دیر تک رہی نہ بیہ کہ طرف کی حرکت اس میں بھر گئی کچھ بھی عقل کی کہتے ہو۔

(۵) انگریز نٹ زمین میں دو ککڑیاں گاڑ کر ان میں اتنی اونچی رسی باندھتا ہے کہ گھوڑا پنچے سے نکل جائے۔ پھر گھوڑے پر
کھڑے ہو کر گینداچھالتا گھوڑا دوڑاتا ہے اس کے قریب آکر گھوڑا پنچے سے اور سوار گینداچھالتا اوپر سے انچھل کر پھر گھوڑے پر
آجاتا ہے۔اس کا یہی سبب ہے کہ گھوڑے کی حرکت سوار اور سوار کی گیند میں برابر موجود تھی صرف اسے انچھلنے کی حرکت اور
کرنی ہوئی۔

اقول: اولاً: ن یا بھان متی کے کر تبوں سے جو محسوس ہوااس سے استدلال تمہارایہی ہے اس کے سب اسباب خفیہ ہوتے ہیں۔
ہائیا: گھوڑے کی پیدھ ختم گردن سے پھوں تک ڈیڑھ گزفرض کیجئے اگر رسی پشت اسپ سے بارہ گرہ اونجی ہے اور نَٹ گھوڑے کی
گردن کے پاس کھڑا ہے، تو جنٹی دیر میں گھوڑے کی پیدھ رسی کے بنچ سے گزرے گی اتن دیر میں نٹ سی کے اوپر گھوڑے کے
اوپر آ جائے گااور اگر بارہ گرہ سے کم اونچی ہے تو اور آسانی ہے اور اگر زائد ہی ہو بہر حال نٹ کے قدسے ضرور کم ہوگی ور نہ اچھلنا
نہ پڑتا تو غایت یہ کہ اتنی خفیف مسافت میں اسی نسبت سے نٹ کی اچھال گھوڑے کی چال سے زائد ہو، یہ کیا محال ہے، خصوصا
سدھائے ہوئے گھوڑے کو تھیکی دے کر اس کا اچھلنا اتنی دیر گھوڑی کے جھجکنے کو کافی ہے۔

اورا گریہ نہ مانواور وہی صورت بتاؤجس میں اس کے جانے آنے کی مسافت گزراسپ کی مسافت سے بہت زائد ہوجائے اور جو توجیہ ہم نے کی اس کی گنجائش نہ رہے تواور بھی بہتر کہ تمہارااستناد خود ابتر۔ تم نٹ میں گھوڑے کی چال تو پھر ہی رہے تو پھر اس سے کتنے ہی گززائد کہاں سے آگئے۔ مثلاً رسی دو گزاونچ پراور یہ اس کے متصل آکر اچھلا پھر پشت اسپ کے اسی جھے پر آگیا جہاں تھا تو گھوڑے نے اتنی دیر میں صرف رسی کا عرض طے کیا جے انگل بھر رکھ لیجئے۔ اور نَٹ اتنی ہی دیر میں ایک سو ترانوے انگل طے کرآیا۔

97 جاتے 97آتے اور ایک انگل رسی، تونٹ کا ہے کو ہے وہ انجن ہے جس میں ۱۹۳ گھوڑوں کازور ہے جب ۱۹۲زور اور کہیں سے آگئے تو وہ بچاہواایک اور کہیں سے نہیں آسکتا۔اس گھوڑ ہے ہی کا بھر نائیا ضرور ہے۔

رہی گیند تو وہ نٹ کے اپنے ہاتھ کا کھیل ہے،اڑتے جانور پر بندوق چلانے والا پہلے اندازہ کرلیتا ہے کہ اتنی دیر میں کہاں تک اڑ کر حائے گا۔

(۲) باقی حال نارنگی میں آتا ہے۔ چلتی ریل میں نارنگی اچھالیں، ہاتھ میں آتی ہے حالانکہ اس کے چڑھنے اترنے کی دیر میں ہم پچھ آگے بڑھ گئے۔ معلوم ہوا کہ نارنگی میں ریل کی چال بھری ہے وہ اسے محاذات سے الگ نہیں ہونے دیتی۔ اقول: یہ خیال تو صرح محال ہے کہ جسم واحد وقت واحد میں بذاتِ خود دوجہت مختلف کو دوحرکت اینیہ کرے۔ لاجرم نارنگی میں اگر دوحرکتیں جمع ہوتیں تر چھے خطر پر چڑھتی اور تر چھے عصلہ ہی پر اُٹرتی



مثلاً ریل اسے بی طرف جارہی ہے اپر تم ہو تم نے نار نگی اچھالی یہ حرکت اسے جی کی طرف لے جاتی لیکن ریل کی حرکت جو
اس میں بھری ہے اس سے وہ ب کی طرف جانا چاہتی ہے اور دونوں زور باہم متضاد نہیں کہ ایک آگے بھینچ دوسرا پیچھے تواگر
دونوں زور مساوی ہوں حرکت اصلاً نہ ہو ورنہ صرف غالب کی طرف جائے یہاں ایسا نہیں بلکہ دو جہتیں مختلف ہیں نہ
متضاد، الہٰذا نار نگی دونوں کا اثر قبول کرتی اور اب وہ نہ جی کی طرف جاتی نہ ب کی طرف کہ یہ توایک ہی کا اثر ہوا۔ لاجرم دونوں کے
نیچ میں ہو کی طرف گزرتی جیسے تم زمین میں کہتے ہو کہ شمس نے اپنی طرف کھینچا اور نافریت نے قائمہ کے دوسرے ضلع پر، الہٰذا
وہ نہ ادھر آئی نہ اُدھر گئی، بلکہ نیچ میں ہو کر نکل گئی (۵) پھر جب ہ پر پینچی اور می کی تا ثیر ضرور ہوتی۔ میل طبعی یا تمہارے طور پر
جذب زمین اسے خط ہ پر لانا چاہتا لیکن ریل کی حرکت جو اس میں بھری ہے اس سے خط ہ زیر جانا چاہتی تواب بھی دونوں کے نیچ
میں خط ہ حربراترتی اور اتن دیر میں تم اسے حتک پنچے نار نگی ہاتھ میں آگئی یوں ان دو حرکتوں کا اجتماع ہو سکتا مگر ہم دیکھتے ہیں
کہ ہم گزنار نگی اسے صعود و

عے ہے: واقع میں بیہ خط نہ متنقیم ہوتانہ قوس بلکہ چھوٹے حیوٹے مستقیموں کامجموعہ شبیہ قوس جبیبا کہ حرکتِ زمین میں گزرامگراتنے چھوٹے خطوں میں تفاوت کے سبب انہیں قوسین کی جگہ ساقین لیاجیسا قوس صغیر ووتر میں تفاوت نہیں لیتے ۱۲منہ غفرلہ۔

نزول میں مثلث اور آگے کی جانب مائل اترے، اگر کہیے ہوتا یہی ہے مگر انحراف ہو تونہ اس پابندی سے کہ آگے ہی کی طرف مائل چڑھے اور وہاں سے اور آگے کی جانب مائل اترے، اگر کہیے ہوتا یہی ہے مگر انحراف خفیف ہی للہذا محسوس نہیں ہوتا۔ اقول: ہر گز خفیف نہیں بہت کثیر ہے۔ فرض کیجئے نار نگی اتنی قوت سے اچھالی کہ گز بھر اوپر جائے اور اس کے آنے جانے میں ایک ہی سکیٹر میں ورف ہوا اور بل فی ساعت ۲۰ میل جار ہی ہے تو ایک سکٹر میں ۵ا فٹ کے قریب یعنی ۲ میں افٹ بڑھ جائے گی، اب مثلث اور میں قاعدہ اح کا افٹ اور عمود و ۳ فٹ، تو دونوں آزاویے اور ۲۲ درج ۸۸ دقیقے ہوئے توزاویہ ح) و ۱۸ درج ۱۲ دقیق ہوایعنی نار نگی کا زمین فصل چہارم سے بھی کم ہوا اور انسان کے چہرے سے فاصلہ تین جھے سے بھی زائد ہے۔

خطاح ہے اور نار گی خطاہ پر گئی، کیااتے عظیم جھاؤ کو کوئی سلیم الحواس سیدھاح کی طرف جانا سمجھ سکتا ہے تم کہ عرضیہ سے بھاگے اور خود نار گئی میں ریل کی حرکت بھری، اس میں دو ذاتیہ اینیہ حرکتوں کے اجتماع پر بند کریں اس اشکال کا حل تبہارے ذھے ہے سر سے بلند حرکت پراگریہ عذر نکل سکتا کہ ریل کی حرکت میں نار گل اور آ دمی دونوں برابر شریک ہیں لہذاوہ ہر وقت سرکے محاذی ہی رہی اور خط منحرف کو مستقیم کمان کیا مگریہ صورت کہ نینچ ہاتھ رکھ کر گز بھر اچھالی، وہاں یہ عذر کیو نکر چلے گا۔

افعل نے اس مثال میں جہاز لیا کہ نار نگی دور پھنک کے، اور کہااپنی پوری طاقت سے اچھالی اور ہاتھ میں آتی ہے۔

افعل: اولی بھو اور بھی آسان ہے خط عمود پر پھیکنا صرف اس صورت میں ہو سکتاہی کہ ہاتھ حود ہی خود ہی خط منحرف پر ہوگا۔

دو کہ ہاتھ کسی جانب اصلاً میل نہ کرے یہ بہت خفیف حرکت ہو گی پوری قوت سے اوپر پھیکنا ہمیشہ خود ہی خط منحرف پر ہوگا۔

جہاز جد هر جارہاہی اس کے خلاف طرف منہ کرتے پوری قوت ہاتھ کے کامل جھکے سے پھینک کر دیجو نار گی کہ دھر جاتی ہے۔

ہانی خد ہو جارہاہی اس کے خلاف طرف منہ کرتے پوری قوت ہاتھ کے کامل جھکے سے پھینک کر دیجو نار گی کہ دھو جاتی ہے۔

ہانی بالکر بالفرض ہاتھ خط مند کر بی ہو گا تھیں سے کہ ہوا اسے متنقیم نہیں رکھی کے کہ تاسایا ناڑی نہ خط مستقیم نہیں نہ گئی۔ آتشبازی کا بناسایا ناڑی نہ خط مستقیم پر رہیں نہ اسی خط پر عود کریں ہو تو بہت خو گو تو تا سے خط عمود ہی پر چھینکا

<sup>1</sup> مثلث متنقيم الاضلاع ميں : ٥: اه: : ظل ا: ٤ = ٢٣ ظل زاوييه اهوامقدار زاوييه ٢٨٣ - ١٢منه غفرله -

<sup>2</sup> طص ۲۱۸

گئے تھے ان کو کس نے تر چھاکیا۔اس میں کس کی حرکت بھر دی تھی۔ یو نہی زمین پر بندق سید ھی رکھ کر فائر کروکیا گولی اتر کر نالی میں آ جائے گی۔ یہ بدیہی باتیں ہیں پھر ان کے انحراف کی کوئی ست نہیں۔ یو نہی جہاز سے بقوتِ تمام پھینگی نارنگی اگر آگے ہی کی طرف بقدر مناسب منحرف ہوئی ہاتھ میں آ جائے گی ورنہ بتا سے اور ناڑی گولی کی طرح وہ بھی کہیں کی کہیں جائے گی اور کھل جائے گاکہ مسطول کے پھر کی طرح یہ بھی تمہارا خواب تھا جہاز کے شیشوں کی طرح یہاں مباحث اور بھی ہیں مگر ہم جامع اعتراضات کریں جوسب مثالوں کے رد کو بس ہوں۔

فاقول اولا: جتنی مثالیں ہم نے دیں سب میں حرکت اینیہ میں قوت دفع ہے۔ دیکھودلیل (۸۷) توہر دفع مدفوع میں حرکت واحد کا میل ہوا ہے جس سے پھینکا ہوا پھر متحرک ہوا ہے یہ حرکت جس طرح اب مزاحم کو دفع کرتی ہے اس کا متعلق بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں ہوتا۔ گھوڑے کی سواری میں رگ رگ ہل جاتی ہے گاڑی میں ہال گئی ہے جہاز میں غیر عادی کا سر گھومتا ہے غشیان ہوتا ہے۔ بالفرض اگر وہ استعداد بوجہ شدت حرکت اس حد کو پہنچی کہ حرکت تھمنے باحدا ہونے کے بعد کچھ رنگ لائے چیتاں عجب نہیں۔بعدات اس لیے کہ ظہور از بعد عدم معدیت بقر اس وقت متحرک ہوتا ہے جب ہاتھ کی وہ حرکت تھم جاتی ہےاور پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے ہواوآ ب کی حرکت وضیعہ دویارہ دفع کااس پر قباس نہیں ہوسکتا۔حرکت وضعیہ عین ذاتیہ ہو خواہ عرضیہ اس کی تحقیق زیادات فضلیہ پر کلام میں آتی ہے قوتِ دافع نہیں اس میں کسی طرف کوبڑھنا نہیں کہ راہ میں جو پڑے اسے د فع کرے وہ اپنی رات میں خود ہی ہے دوسراا گراس کے تخن میں اس طرح ہے کہ سب طرف سے اسے جرم کرہ سے اتصال ہے جیسے کرہ آپ و ہوامیں ہوتا ہے تواگر کرہ اسے اٹھاسکتا ہے وہ اس میں اٹھا ہوا چلا جائے گا۔خود اس میں نام کو جنبش نہ ہو گی ورنہ گریڑے گاتو عظیم پتھر کہ ہواکے اندر ہے جسے ہواایک آن کو بھی سہاراتک نہیں دے سکتی ہے محال عقل ہے کہ ساکن وقت میں جس وقت پتا بھی نہیں ہتا ہوااس سو من کی سل کواپی گود میں لے کر گھنٹے میں مزار میل سے ز مادہ اڑ جائے جب حرکت متدیر پر اسے جو متحرک ثخن میں اسے بروجہ مذکور ہوااصلاً جنبش نہیں دیتی تووہ اثر کیا ہے جو پتھر کے سر میں بھر جائے گا اور بدایة محال ہے کہ پھر خود بخود مزاروں میل اڑنے لگے۔لاجرم مثالیں ہوئیں اور زمین کی حرکت باطل،اور اگر کہو کہ نہیں بلکہ حرکت متدیرہ بھی دھکا دیتی ہے اور جو اس کے تحن میں ہوااہے بھی، یا نمبر ۳۳ میں ہماری تحقیق سے اخذ کردہ پیر حرکت وضیعہ نہیں بلکہ حرکات متوالیہ کامجموعہ تو چثم مارو شن دل مانثاد وحرکت زمین و ہواکا بوجوہ نیہیں پر خاتمه ہوگیا۔

یکم: ذراسی آند ھی جس کی چال گھنٹے میں تنیں چالیس ہی میل ہو بڑے سے بڑے پیڑوں کو جڑسے اکھاڑ دیتی ہے۔ قلعوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ آٹھ پہر کی اتنی عظیم شدید آند ھی گھنٹے میں ۱۰۳۱ میل

اڑنے والی کیا کچھ قہرنہ ڈھاتی،انسان وحیوان کی کیا جان ہے پہاڑوں کو سلامت نہ رکھتی۔

دوم تا تنم : یو نبی وہ آٹھ پہاڑ کہ تین دلیل (۸۷، تا ۸۹) تھے اور پانچ زیاداتِ فضیلیہ میں آئے ہیں باطل ہو سکتے ہیں اور باطل ہوں گے۔

وہم: اب کہ پھر وغیرہ کی حرکت بھی تم نے عرضیہ نہ رکھی قسریہ کھہری اس دفعہ چہارم سے مضر نہ رہی کہ حرکت قسریہ میں ضرور ضعیف و قوی پراثر کا تفاوت لازم، اگر صرف رکنے قابل تو من بھر کے پھر کو کون ساتھ لائے گا۔اور اگر من بھر کے پھر کو منٹ میں ۲۰ میل پھینکا تو ماشہ بھر پھر کو کے مزار میل پھر مساوات کیسے رہ سکتی ہے۔ بہر حال ثابت ہواز مین کی حرکت باطل

المجانا: یہ کلمہ تہاری باگ ڈھیلی ڈالنے سے تھااب باگ کری کویں، جب کسی جسم میں ترکت بجر جاتی ہے اس کے بعداس قوت کے پھر ختم ہونے تک وہ محرک کا مختاج نہیں رہتانہ حل نگلے پر دفعۃ اپنی میل طبعی یا جذب زمین سے گر جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ قوت رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رونے کو بوق اور بالا خر میل یا جذب اس پر غالب آتا ہے بھیکتے ہوئے پھر سے دونوں باتیں واضح ہیں اگر خود اجسام میں ان محرکات کی بھر جاتی تو اچلی کشی میں جو پھر اس میں کوک بھری ہوئی ہے چاہیے کہ کشی تھہر نے پر بھی یہ سب بھر در تک چلتے رہیں، برتن صندوق وغیرہ میں رکھے ہیں چند سیکٹر تو آگے سر کیں اس کستی معاذ الله دفعۃ ٹوٹ جائے تو آدمی کچھ دور تو کشی کی چاہیں، آریل میں بھی کا تختہ ٹوٹ جائے تو فورًا شیچ نہ جائیں بلکہ پچھ دور چل کر میل یا جذب کا اثر لیں۔ بھوڑا گر جائے جب بھی وہ نے پھر دہ ہوا پر گھوڑے کی دوڑ اڑے کہ جب تک حرکت بھری ہے جذب سے متاثر نہ ہوگا۔ "جہاز رک جائے اور اس کے جب بھی وہ نے پھر میں گر رہے تھے اب جہت حرکت کی طرف آگے کریں بلکہ ایکے اتر نے میں جہاز رک جائے اتو میں بہاں تک سید ھے آتے آتے فورًا آگے بڑھ جائیں کہ ایکے اتر نے میں بہاں تک سید ھے آتے آتے فورًا آگے بڑھ جائیں کہ ایکے اور اس کے گرتے جہاز روک لیں تو آجے ہو تہی میں بھر کی پہت گوڑوں کی طرف ہے۔ دفعۃ کر کے بران کے سرآگے کو نہ جھکیں بلکہ سرین فورًا سمت بدل دے \* نیز چلتی گاڑی میں جس کی پہت گوڑوں کی طرف ہے۔ دفعۃ کر کے بران کے سرآگے کو نہ جھکیں بلکہ سرین گرے۔ دب یہ ہیں کہ ان میں ادھر کی کنی دی ہوئی ہے۔ 'اریل رُ کے بی نار نگی اچھالیں تو اب ہاتھ میں نہ آئے آگے بڑھ کر گرے۔ دب یہ ہیں صد ہااور کتنے استحالے تم پریڑے۔

ٹالگا: پھر کہ زمین پر رکھااس کے ساتھ گھوم رہاہے اس کی یہ حرکت وضعیہ نہیں کہ وہ کرہ نہ اپنے محور پر گھومتاہے اور خوداس میں حرکت بھری ہے جس کامقتظٰی آگے بڑھتا اور دائرہ زمین کو قطع کرتا ہے اگر چہ کچھ دیر کو ہواوز مین رک جائیں پھر جب بھی چلے گاتم کہہ چکے کہ محرک کے رُکنے پر بھی اس کی حرکت باقی رہتی ہے

تواس کے حق میں ضرور اینیہ ہے یہ بات اور ہے کہ زمین وہوا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جس ہے آئین نہیں بدلتا یہ یوں نہیں کہ وہ آئین بدلنا نہیں چاہتا بلکہ یوں ہے کہ آئین اس کا پیچیا نہیں چھوڑتا غرض شک نہیں کہ دائرہ زمین پر اس کی حرکت الی ہی ہے جیسے مجموعہ ٹرہ زمین و دیگر سیارات کے اپنے مدار پر کہ قطعًا بینیہ ہے اور حرکت اینیہ اپنے مقابل کی ضرور مدافعت کرتی ہے تولازم کہ پھر کا گلڑا جو زمین پر رکھا ہے جسے تم مشرق کی طرف ایک انگل سے سرکا سکواسے مغرب کی طرف چاروں ہاتھ یاؤں کے زور سے جنبش نہ دے سکو کہ اس میں مشرق کی طرف فی ساعت مزار میل دوڑنے کا زور مجرا ہوا ہے یہ زور کیا تمہاری سہل مان لے گا کہ تمہیں الٹانہ بھینکے گا۔

**رابگا**: بے چارے پھر کے سرایک ہی حرکت نہیں یک نشد دوشد ہے زمین کی اپنی طور پر حرکت اسے مشرق کی طرف فی ساعت مزار میل سے زیادہ دوڑاتی ہے اور اپنے مدار پر حرکت اسے مدار کی طرف مرمنٹ میں گیارہ سو میل سے زیادہ دوڑاتی ہے ایک جسم ایک وقت میں دو طرف کو صرف تین صور توں میں حرکت کرسکتا ہے۔

(۱)ایک وضعیہ ہو دوسری اینیہ، جیسے بنگو کا گھومتے ہوئے بڑھنا۔

(۲) دونوں اینبیہ ہوں مگر عرضیہ، جیسے اس آ دمی ہے کپڑے جو کشتی کے اندر مغرب کو چل رہاہے اور کشتی مشرق کو۔

(۳) ایک ذاتیہ ہو دوسر بعی رضیہ، جیسے شخص مذکور کی کشتی میں حرکت، مگریہ کہ دونوں اینیہ ہوں اور دونوں ذاتیہ ،یہ قطعًا محال ہے ور نہ ایک جسم وقت واحد میں دو مکانوں میں ہو۔ ہاں دو محرک اسے دو مختلف غیر متقابل اطراف کو حرکت دیں تو وہ ان دونون میں سے کسی طرف نہ جائے گابلکہ دونوں جہتوں کے بیچ میں گزرے گا جیسا کہ ابھی مثال ششم کے رَد میں گزرا۔ تو یہ بیچر کہ زمین پر رکھا ہے اور تم عرضیہ سے بھاگ کر خود اس میں حرکت بھر چکے تو دونوں اس کی ذاتیہ ہو ئیں اور ہم بیان کر چکے کہ اس کے حق میں وہ شرقی حرکت بھی وضعیہ نہیں اینیہ ہے تو وقت واحد میں سنگ واہد دو مختلف جہت کو دو حرکت اینیہ ذاتیہ ہم گزنہ کرے گابلکہ ان کے بیچ میں گزرے گا۔



اب زمین ج مقام ب پر پھر ہے زمین کی حرکت صاعدہ نے اس میں ج کی طرف جانے کی کوک بھری اور حرکت متدیرہ نے ، کی طرف آنے کی کنجی دی تو پھر نہ ج کو جائے گانہ ، کو آئے گا بلکہ ہ کی طرف اڑے گا تو لازم کہ نہ ایک پھر بلکہ تمام اسباب صندوق پٹارے برتن بلنگ وغیرہ وغیرہ بلکہ انسان حیوان سب کے سب مروقت

ہوامیں اڑتے رہیں تم نے دیکھا کہ عرضیہ سے بھاگ کر خود اجسام میں کوک بھر تااس سے بھی زیادہ کسی درجہ فاحش تھا عسا ۔ لاجرم وہ گیارہ دلیلیں بھی لاجواب ہیں۔ (زیاداتِ فضلیہ) خاتمہ کتب حکمت یونانیہ لیخی ہدیہ سعیدیہ میں حرکت ارض پر کلام مبسوط ہوا جس میں سے بہت اوپراس کے ابطال پر آٹھ دلیلیں اپنی طبع زاد کرلیں جن میں سے ایک دفع دوم میں گزری۔ اور دو تذییل میں آتی ہیں پانچ کی یہاں تلخیص کریں ہے دلیلیں مرعوم مخالف تحرک باقی ہمنوا بغرض ہو و ہوا بغرض فرض سُرہ کی حرکت وضعیہ پر کلام شدید ہے خصوصًا بطور طبیعات یونان جس میں مدیہ سعیدیہ ہے بین بین ابطال ہتو فیقہ تعالی اپنی تحقیق سے ان کارُ خیدل کر تصبحے و تائید میں۔ لیں گے۔

د لیل ۱۰۱: ہوا کی حرکت شرقیہ علم کہ اس قدر تیز ہے اس کے معمولی چلنے سے بدر جہا سخت ہوگی تو چاہیے پر وائی کبھی چلتی معلوم ہی نہ ہو ہمیشہ بچھاؤہی رہے۔

د کیل ۱۰۱: پَرُ وغیرہ ملکے اجسام پچھاؤمیں مغرب کو کیو نکر جاتے ہیں حالانکہ وہ قبر آند ھی مشرق کو چلتی ہوئی انہیں پیچھے چھیکتی ہے۔ د کیل ۱۰۱۳: تھی ہوامیں دوپر ند مساوی قوت سے مشرق و مغرب کواڑیں اُن کی اُڑان کیو نکر برابر رہتی ہے، حالانکہ ہوا پہلے کی معاون اور دوسرے کی معاوق ہے، ہونہی دو کشتیاں۔

ولیل ۱۰۴: تیز کچپاؤمیں مغرب کو اڑنے والا پرند تیز جاتا ہے اور مشرق والاسُت کہ پحچھآو اول کا معاون دوم کا معاوق ہے ہوا مشرق کو دورہ تو اس کا عکس لازم تھا کہ اول معاون کچھیاؤ ضعیف ہے اور معاوق حرکت شرقیہ قوی اور ٹانی میں عکس، یونہی عساسی نہی دوکشتیاں۔

عسے ا: ان پانچ کا طبغراد کرنا مشکوک ہوگیا کہ ان کے ماخذ شرح حکمۃ العین میں نظر آئے جن کا بیان دفع کے ۸ میں گزرا، ہاں تو ار دبعید نہیں بلکہ اظہر ہیں ورنہ شارح مذکور نے ان پر جور دکیے مدیہ سعیدیہ میں ان کے دفع ی طرف توجہ ہوتی یا نہیں دیچ کریہ دلائل ذکر ہی نہ کیے جاتے ۱۲ منہ غفرلہ۔

عــــه۲: ہر جگہ ہم نے لفظ عرضیہ بوجہ معلوم کم کردیاہے،۲امنہ غفرلہ۔

عسه ۳۰ بہاں زیادہ تفصیل سے کام لیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر دریا وہوااس مزعوم حرکت کا پچھے اثر نہیں ہوتا بلکہ ظاہر موج ودوش کااگر دریا ہے اور دونوں ساکن ہیں مشرقی غربی دونوں کشتیاں کہ مساوی قوت سے چلیں مساوی چلیں گی اور پانی جاری ہے تیز ہوگی اور دوسری ست اور دریا و ہوا دونوں کی حرکت ایک طرف کو ہے تو موافق بہت تیز مخالف بہت ست اور دو طرف کو تو ہوا و دریا جس کی حرکت زائد ہے اس کی موافق بقدراس زیادت کے تیز اور دوسری ست ۱۲منه غفرلہ۔

و **لیل ۱۰۵:** آدمی جب تیز ہوامیں اس کے سامنے آتا ہو، ہوا کو اپنی مدافعت کرتا پائے گامگریہاں مشرق و مغرب دونوں طرف چلنے میں کوئی احساس نہیں ہوتا۔

پ النول: ان پانچ و لیاوں کا حاصل ہیہ ہے کہ چلتی ہوا اپنے سامنے کی شئے کو دفع کرتی ہے اور یہ مدافعت یہاں نہیں، لہذا ہوا کی حرکت مشدیرہ باطل، اور وہ حرکت زمین کو لازم تھی اور انتفائے لازم انتفائے ملزوم ہے تو حرکت زمین باطل، مگر ہے یہ کہ معاونت اس وت حرکت اینیہ میں ہے جیسے پانی کی موجیس، ہوا کے جیمو کئے جس میں ہم لاخق مکان سابق میں آ نا چاہتا ہے تو اسے دفع کرتا ہے اب اس ہوا یا پانی میں اگر مثلگا انسان چلے تو وہ ایسے مکان میں آ یا جس پر لطے اور صدمے متوالی چلے آتے ہیں لہذا اگر اس کامنہ ادھر کو ہے معاوفت پائے گااور پشت تو معاونت، مگر حرکت وضعیہ حرکت واحدہ کل کرے کو عارض ہے نہ کہ اجزائے متفرقہ کی کثیر حرکات اینیہ متوالیہ کا مجموعہ کہ طبیعیات یونان میں جسم مصل وحدائی ہے اس میں بالفعل اجزاء ہی نہیں اور اگر اجزاء سے ترکب توجب بھی حرکت وضعیہ میں تموج و تلاظم آب و ہوا کسی طرح تدافع نہیں اس میں کوئی جز دوسرے کو دفع نہیں اس میں کوئی جز دوسرے کو دفع نہیں اس میں مفقود بلکہ سب اجزاء ایک ہی طرف کو کیکاں چال سے اپنی اپی جگہ جائی گیا جائے ہیں تو ہو جس جگہ بڑھنا چا ہے اس سے پہلا جزائ کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے لیے جگہ خالی کر چکا ہوگا اور جب یہاں تلاظم تدافع نہیں تو احساس کس کا ہوگا، اگر کہتے یہ تو کرے کی اپنی حالت ہوئی جب مثلًا انسان اس میں داخل کر چکا ہوگا اور جب یہاں بلالم تو الب خور سے کہ آنے والا اسے دفع کرے۔

اقول: دفع توجب کرے کہ یہ حصہ خود چلتا ہو، حصہ کوئی بھی نہیں چلتا کل کرہ متحرک ہے جس کے بعض اجزاء کی جگہ اب انسان ہے جسم اتصالِ اجزاء کے ماتحت ایک جز<sub>ء</sub> دوسرے کو دفع نہ کرتا تھااب اُسے بھی کوئی دفع نہ کرےگا۔

ا گر کہے کلام اس میں ہے کہ وہ داخل مثل انسان اس حرکت کے خلافِ جہت اس جسم میں چلے تواس کامزاحم ہوگااور مزاحم کی مدافعت ضرور۔

اقول: جب متابع ہے مزاحم کہاں اس حرکت کے ساتھ خود چل رہاہے اس کی مخالفت نہیں کرتا ہاں اپنی ذاتی حرکت سے پانی یا ہوا کو چیر تاہے اس میں جتنی معاونت ہوتی ہے ہوا کی ورنہ نہیں، بالجملہ یہاں اجزاءِ میں تدافع نہیں تواس میں انسان جہاں داخل ہو یا چلے ایسے مکان میں ہوگا جس پر کسی طرف سے دفع نہیں اور اس پر حرکتِ منتظمہ نہیں خود اس کا شریک و تابع ہے تو کسی طرف نہ معاونت

پائے گانہ مقاومت، یو نہی اجسام اور مزعوم پر ان دلا کل کی گنجائش۔

اقول: یہ کلام بروجہ تحقیق تھا کہ حرکتِ وضعیہ ان دلاکل سے رد نہیں ہوگی مگر ہم ثابت کرآئے کہ زمین کی یہ حرکت اگر ہے تو یہ ہم گاہ بروجہ تحقیق تھا کہ حرکتِ وضعیہ ان دلاکل سے اور حرکت اپنیہ میں بے شک دفع ہی یوں یہ پانچوں دلاکل بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ان کی بناہ دوسرے جسم کو دفع کرنے پر ہے اور ہمارے دلاکل ۸۵ ا۸۹ کی اجزاء کے تدافع و تلاطم اور خلاف میں ہو جائیں گے۔ ان کی بناہ دوسرے جسم کو دفع کرنے پر ہے اور ہمارے دلاکل ۸۵ تا کہ اجادہ وسلم۔ بحمد الله تعالی علی سیدنا واله وصحبه وسلم۔ بحمد الله تعالی ایک سو پانچہ ۱۵ دلیس ہیں۔ نوے خاص ہماری ایجاد اور پندرہ اگلوں علی سیدنا والہ وصحبه وسلم کی پہلی اور دوم کی پیاس ۱۹۰ ورسوم کی دلیل نمبر ۸۳ سے ۵ دلیس نیم کرکت گردشش اور حرکت گرد محور و دونوں کو باطل کرتی ہیں، اور فصل سوم کی ۸۳ تا ۸۲ ہیں یہ، اور ۹۹ ما الله تعالی علی نبی الحدد والد کی تارہ اور سوم کی گردز مین کا دورہ بھی تینتس ۳۳ خاص حرکت گردش نمین بہتر ۲۲ دلائل مر دود اور آفتاب کے گردز مین کا دورہ پیائی ۱۵ در اللہ وصحبه الاکار مر الحدہ اُمین !

# (تنديل) رُدِّ، ديگر دلائل فلسفه قديمه ميں

الحمد مدلته! هم نے ابطالِ حرکت زمین پر ایک سوپا پی هٔ ۱۰۰ و لاکل قامرہ قائم کیے کتب گزشتگان مثل مجسطی بطلیموس و تحریر طوسی و شرح علامہ بر جندی و تذکرہ طوسی و شرح فاضل خضری و شمس بازعہ متشد جو نپوری و ہدیہ فاضل خیر آبادی وغیر ہا علم میں بعض اور دلائل ہیں جن پراگرچہ انہوں نے اعتماد کیا ہمارے نز دیک باطل ہیں۔

عدا: اگلوں کے کلام میں ہم نے چو ہیں "ولیلیں پائیں، ایک رَدِّ جاذبیت میں صحیح ہے اور ہم نے اسے تین کردیا اور شیس "زیمین کی حرکتِ محوری کے رَدِ میں ان میں گیارہ محض باطل ہیں، ایک دفعہ دوم میں گزری اور دس تذییل میں آتی ہیں، ان میں دفع دوم والی اور دو تذییل میں آتی ہیں، ان میں دفع دوم والی اور دو آخر تذییل کی، یہ تین ایجادات فاضل خیر آبادی سے ہیں۔ رہیں بارہ ان میں پانچ کہ یہ بھی زیاداتِ فضلیہ میں جس شے کے ابطال کو تھیں اسے باطل نہ کر سکیں باقی سات "کہ ان سے اگلوں کی تھیں اور انہوں نے خود رُد کردیں۔ یوں شیس کی شیس رُد ہو گئیں مگر ہم نے زیادات فضلیہ کی پانچ کورُ ٹیدل کر صحیح کردیا ۱۲منہ غفرلہ۔

عسله ۲: مثل حكمة العين كاتبي قراويني تلميذ طوسي شرح حكمة العين ميرك بخاري ۱۲ منه غفرله-

حلد۲۷ فتاؤىرضويّه

انہیں بھی مع مخضر کلام ذکر کردیں۔وباللّٰہ التو فیق و بہ استعین (اور توفیق اللّٰہ ہی کی طرف سے ہےاوراسی سے میں مدو جاہتاہوں)۔

وہ دس 'اعب تعلیلیں ہیں کچھ اسی رنگ کی جو گزریں اور ہم نے ان کی تصبح و توجیہ کی، انہیں مقدم رکھیں کہ جنس مقارن جنس ہواور کچھ خالص اصول فلسفہ قدیمہ پر مبنی جن کے شافی و کافی ابطال میں بعونہ تعالی ایک مستقل کتاب الکلمة الملھمہ جدا تصنیف کی يهال يرحواله كافي والله الموفق

ت**غلیل اوّل**: دو کشتیاں برابر قوت سے چلیں،ایک مشرق ایک مغرب کو،ا گرز مین متحرک اور دریااس کاتا بع ہو تولازم کہ شرقی بہت تیز نظرآئے کہ دو حرکتوں سے جاری ہے ایک اپنی تحریک ملاح سے دوسری دریا کی حرکت ارض سے ہے،اور غربی بہت آہتہ کہ صرف اپنی حرکت سے جاری ہے اور اس پر معًا وقت حرکت نثر قیہ در باکا طرہ بلکہ چاہیے اس کی حرکت محسوس بھی نہ ہو، ہوا کو بھیاسی حرکت زمین سے متحرک ماننا نفع نہ دے گااور شناعت بڑھے گا کہ اب شرقبہ تین طاقتوں سے حارہی ہےاور غربیه پر دوطاقتیں مزاحم ہیں۔(مدیہ سعیدیہ)

**اقول**: یہ دلیل ۹۱ کاعکس ہے وہاں ہوا کو تا بع زمین نہ مان کر لازم کیا تھا کہ متحرک غربی سے شرقی سے بہت ست ہے بلکہ خود بھی غربی ہو جائے یہاں دریا و ہوا کو تا بع مان کریہ لازم کرنا حایا ہے کہ متحرک شرقی سے غربی بہت ست ہے بلکہ اس کی حرکت محسوس بھی نہ ہو، یہاں بھی اس پرا قصار کرنانہ تھااسی طرح کہنا تھا کہ بلکہ مغرب کو جانے والی مشرق کو جاتی معلوم ہو۔ **اقول**: عکس جاپامگر نه بنا،اصلاً وار د نهیں،زمین کو اگر حرکت اور دریا و ہوا کو اس کی تبعیت ہے تو اس میں جہال واستجار اور پیہ کشتیاں اور ان کے اور بامر کے تمام انسان حیوان سب بکساں شریک ہیں تواس سے ان میں تفاوت نہیں پڑسکتانہ کہ اس کے امتساز کا ان کے یاس کوئی ذریعہ، کشتیاں اپنی حال سے

میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات اس وقت قابل سلیم ہے اگر قسر نہ ہو (سوال) قسر ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ (جواب) (۱) یہ ممنوع ہے۔ (ہوسکتا ہی قسر دائی ہو) (۲)حرکت اینیہ سرے سے منتقی نہ ہوئی بلكه اس كادام منتقى مو\_ (ترجمه عبدالحكيم اشرف القادري)

عــه: پھر شرح حکمة العین میں ایک اور دلیل علیل ( کمزور ) دیکھی جس پراس نے دوبارہ نفی حرکت اینیہ زمین اقتصار لیا۔ قال اوتحريك من الوسط حركته اينبة يعرض مايعرض لو لم تكن فيه أا ه اقول:نعم:لولا القسرفان قلت لا يدوم اقول: اولا مهنوع و ثانيًا فلم تنتف هو بل دوامها ١٢ منهغفرله"

<sup>1</sup> ثير ح حكمة العين

جتنا چلیں وہی محسوس ہوگا، برابر ر فتار سے بڑھی ہیں تو برابر فاصلے سے ایک مشرق اور دوسری مغرب کو معلوم ہو گی مثلًا دریا کنارےامک درخت کے محاذات سے چلیں اور وہن کنارے جو کچھ لوگ کھڑے ہیں اگر صرف کشتیاں اس مشرق حرکت فی ثانییہ ۵۰۲ گزمیں شریک ہوتیں اور وہ درخت و ناظرین اس سے جدار ہے اور میر کشتی اس سیحیٹر میں مثلًا ایک ایک گز چلتی تو ضرور ا کے ہی سیجنڈ کے بعد دونوں کشتیوں میں دو گز کا فاصلہ ہو جاتا اور درخت دونوں سے مغرب کی طرف رہ جاتا، غربی سے ۵۰۵ گز کے فصل پر اور مشرقی ہے ۷۰۵ گزیر اور کنارے کے آ دمی غربی کشتی کو بھی اسی تیز حیال سے مشرقی کو بہتی دیکھتے کہ ایک سیکنڈ میں ۵۰۵ گزاڑ گئی نہ یہ کہ اس کی حرکت محسوس نہ ہوئی لیکن درخت و ناظرین سب اسی ایک ناؤمیں سوار ہیں جواسی تیزی سے ان سب کومشرق لیے جارہی ہے تومشر قی کشتی اسی سیحیڑ میں وہاں سے ۵۰۵ گز ہٹی اور غر بی ۵۰۵ گزاور درخت و ناظرین ۵۰۲ گز سب مے سب مشرق کو، تو درخت و ناظرین سے مشرقی کشتی کا فاصلہ صرف ایک گزمشرق کو ہوااور غربی کا فقط ایک گز مغرب کو،لہذا ناظرین کشتوں کو دکھنے ہے دور کشتی کے سوار درخت پر نظر ہے یہی سمجھیں گے کہ اس پیکٹر میں دونوں کشتیاں ایک ایک گزبرابر چلیں اور بیر که شرقی مشرق کو ہٹی اور غربی مغرب کو۔اس کی نظیر وہ کشتی ہے کہ مثلًامشرق کو فی ثانیہ د س ۱۰ گز کی حیال جار ہی ہے اور کشتی کا طول بیس گزیے اس کے وسط کے محاذی کنارے پر ایک درخت اور کچھ ناظریں ہیں اس کے محاذات سے دوشخض کشتی کے اندر ایک حال سے فی ثانیہ پانچ گزیلے ایک مشرق ایک مغرب کو، دونوں برابر دوہی سیکٹر میں کشتی کے کناروں پر پہنچیں گے اور اگراپی حیال پر نظر کریں گے اس میں کچھ تفاوت نہ یا ئیں گے اور یقیناً ایک کشتی کے کنارے شر قی پر پہنچاد وسراغر بی پر ، تو ضرور وہ مشرق کو ہٹا ہیہ مغرب کو ، لیکن باہر والے ناظرین دیکھیں گئے کہ وہ جو مشرق کو چلاان سے تیس گزیے فاصلے پر ہو گیا کہ وہ پیکٹر میں تیس گز کشتی بڑھی اور دس گزید،اور وہ جو مغرب کو چلاان سے غربی ہونے کے عوض وہ بھیان سے مشرق ہی کو ہٹامگر صرف دس'ا گز کہ یہ دس گزمغرب کو بڑھااور کشتی اسے ہیں گزمشرق کو لے گئی تو دراصل مشرق کو دس گز جانا ہوا تو ناظرین دونوں کو مثق میں ہٹتا یا ئیں گے مشرق کو تیز مغرب کوست یو نہی اندر چلنے والے اس درخت پر نظر کریں تو یہی دیکھیں گئے کہ وہ دونوں سے مغرب کورہ گیامشرق سے تمیں گزغر بی سے دس گز،اورا گران کی حال کشتی کے برابر ہے توایک ہی سکتڈ میں شرقی ہیں گزمشر تی کوہٹ جائے گااور غربی وہیں کا وہیں نظر آئے گا۔، درخت و ناظرین کی محاذات نہ چیوڑے گا کہ جتنابیہ مغرب کوبڑ ھتاہے کشتی اتناہی اسے مشرق کو لے جاتی ہے دونوں حالیں ساقط ہو کر محاذات قائم رہی۔ تو وہ جو تم چاہتے ہو یہاں کشتی نشینوں اور ناظرین سب کو محسوس ہوااس لیے کہ ناظرین اور وہ درخت جس سے سواران کشتی نے اندازہ کیا کہ کشتی کی حال میں شریک نہ تھے بخلاف صورتِ سابقہ کہ اس میں

برابر ہیں تو کوئی ذریعئہ امتیاز نہیں کشتی کی ذاتی ہی چالیں سب کو محسوس ہوں گی وہیں تواس کے امتیاز کے لیے وہ ناظرین ہوں جو سررہ زمین و ہواسے باہر ہوں کہ اس کی چال میں شریک نہ ہوں یااہل زمین کے اپنے اور اس کے لیے اس قتم کی کوئی ساکن شے ہو، وہ کہاں، کو اس کا بعد اتنا ہے کہ کشتیوں کی یہ چالیں وہاں ایک نقطہ ہیں۔ سحاب ضرور قریب ہے دوچار ہی میل اونچاہے مگر وہ خوداسی ناؤمیں سوار ہے بذریعہ ہواشریک رفتار ہے لہٰذاامتیاز معدوم اور اعتراض ساقط۔

تغلیل دوم: دوطائر تھی ہوامیں ایک پرواز سے مشرق و مغرب کواڑے اگر ہوا بھی زمین کے ساتھ متحرک ہے تو مشرقی بہت ہے جو ہو جائے اور غربی ہوامیں کھہرامعلوم ہو یا بہت ست اور اگر نہیں تو معلوم کہ وہ مشرق کواڑے غرب میں پڑے۔ (ہدیہ) اقول: یہ کوئی نئی بات نہیں تعلیل سابق اور دلیل ۹۱ کو جمع کر دیا ہے ہوا تا بع نہ ماننے پر وہ دلیل ۹۱ ہے جو انکارِ تبعیت پر یقیناً صحیح ہوا دماننے پر ہی تعلیل اول ہے جو تبعیت مانو تو باطل نہ مانو تو باطل۔ مانو تو اس روشن بیان سے جو ابھی سنا اور نہ مانو تو تشتیوں پر ندوں کی اپنی ذاتی حرکت میں رہ گئیں، سرے سے بنائے دلیل ہی اڑگئے۔ بالجملہ یہ تعلیل علیل کوایک شق کے ابطال سے کلیل۔ تعلیل سوم: حرکت پو میہ سب سے تیز حرکت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسم جتنا لطیف تر اس کی حرکت سر لیج تر۔ ہوااجہام ارضیہ سے بہت تیز جاتی ہے تو اس حرکت کا فلک ہی کے لیے ثابت کر نازیادہ مناسب کہ ہوا و نار سے بھی لطیف تر ہے مسلمی مقالہ اُولی فصل ہفتم) ہے صراحةً نری خطابی بات ہے۔ (شرح مجسطی)

**اقول**:اس کی نظیراد ھرسے بھی پیش ہوتی ہے کہ اتنے بڑے اجسام کے گھومنے سے چھوٹے جسم کا گھومناآ سان ہے۔ (سعیدیہ) **اولاً: خ**الف عسم آ سان کا قائل ہی نہیں اور لطیف معلوم یعنی ہوا کہ شریک حرکت مانتا ہے۔

ٹائیًا: فلک کے الطف ہونے پر کیا دلیل۔اگر علو کے عناصر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہوالطف اعلیٰ ہے اور بیران سے بھی اعلیٰ توان سے بھیالطف۔

اقول: بیہ فلک میں میل متقیم ماننا ہوگا۔جو فلسفئہ قدیمہ کی بناڈھادےگااس کی تصریح ہے کہ

عادا الول: اس كي اتن تقرير بهي جم نے كي، اصل ميں اتن جي ہے جو حاشيه آئندہ ميں شرح سے آتی ہے۔ ١٢منه غفرله

عے ۲: ان اعتراضوں سے کہ اکثر دلائل آئندہ پر بھی آئیں گے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ تغلیل جس طرح تحقیقاً صحیح نہیں یوں ہی الزامی بھی نہیں ہوسکتیں۔ ۱۲منہ غفرلہ۔

فلک جب ثقیل نه ہو خفیف بھی نہیں اگر کہیے اس کی لطافت پیر که نظر نہیں آتا۔

اقول: اولاً: اس میں نارو ہوا بھی شریک۔ ٹائیا: عدم لون نظرنہ آنے کو کافی اگرچہ کتنا ہی کثیف ہو۔

شاء الله تعالى پراصل تعليل ير- ثاناً ورابعًا: دررُ داور زير تعليل ششم آسان بين-

تعلیل چہارم: جرم مسلام البرایعنی فلک سے حرکت مسدیرہ کی نفی اور جسم کثیف مختلف الاجزاء لیعنی ارض کے لیے اثبات خلاف طبعیات ہے۔ (تحریر مجسطی)

ا قول: اولًا: ان کے نز دیک فلک کہاں تو نفی بنفی موضوع ہے۔

**نائیًا:** اجزائے زمین طبعیت میں مختلف نہیں کہ مثل فلک بسیط ہے اور امور زائد میں اختلاف جیسے جہال اربال، یہ فلکیات میں بھی معلوم و مشہود کامل و مهتممات و مدار میں کواکب اور ان کی حرکات و جہات اور جب یہ ان آٹھ افلاک میں منافی بساطت نہ ہوا فلک اعظم میں ہو تو کون مانع عدم علم علم عدم نہیں۔

ثافًا: كون ساطبعیات كامسکله ہے كه كثافت مانغ حركت متديرہ ہے، غایت به كه الطف انسب ہے۔ تو محض خطابت ہو كی۔

رابعًا: ہواہے نفی ہوئی توحر کت طبعیہ ارض کی قسریہ پر کیااعتراض۔

خامسًا وسادسًا: زير تغليل ششم-

تغلیل پنجم: فلک میں مبدء میل متدیر ہےاور زمین میں مبدء میل متنقیم تو دونوں کی طبیعت متضاد که اگر زمین حرکت متدیرہ قسری تواس میں شریک فلک ہوجائے اور اشتراک ضدین جائز نہیں۔ (تحریر مجسطی) علامہ برجندی نے شرح میں اس پر دو اعتراض کیے۔

اول: تمہارے نزدیک فلک پر خرق محال تو کیونکہ معلوم ہوا کہ اس کے اجزاء میں میل متعقیم نہیں۔

دوم: کیا محال ہے کہ اجزاء میں میل متنقیم ہے اور گل میں میل متدیر۔

عدا: شرح برجندی میں پہلے ہی فقرے کو ایک دلیل گھرایا لطیف متثابہ الاجزاء سے نفی خلاف طبعیات ہے اور دوسرے فقرے کو دلیل سابق کا جزء گھرایا کہ جرم کثیف کے لیے اثبات بیچا ہے کہ ہوا کہ فلک سے کم لطیف ہے وہ تواجسام ارضیہ سے اشرع ہے تو حرکتِ متدیرہ فلک ہی کو انسب انتہی اور اظہروہ ہے جو ہم نے کیا ۱۲ منہ غفرلہ۔

**ٹائیًا**: استحالہ ٔ خرق بر بنائے استحالہ میل منتقیم ہی کہتے ہیں اور اس کا استحالہ فلک واجزا<sub>ء</sub> دونوں پر ایک ہی دلیل دیتے ہیں اگر چہ وہ مبطل اور ان کے دلائل ماطل کلام اس تقدیر پر ہے۔

**خالثًا:** جزو کل کی جب طبیعت معتد ہے جیسے زمین و کلوخ، تومقتضائے طبع کا انجام لازم۔علامہ ع<sup>می</sup> سے ایسے اعتراضوں کا تعجب ہے صبح اعتراض ہم بنائیں۔

فاقول: اولاً: مخالف فلك بي كا قائل نهيس، اس ميس مبدء ميل مشدير در كنار

ٹانٹیا: نہ وہ زمین میں مبدء میل متقیم مانے، ڈھلے کا گراناجذب سے ہے۔

**ٹالگا**: تمہارے نز دیک فلک کی حرکت ِ متدیرہ طبعی نہیں زمین میں طبعی ہو تو متضاد طبائع کامقتضٰی میں اشتر اک کب ہو،اور محال یمی ہے۔

رابعًا: یمی که بفرض غلط باطل ہوئی توحرکت طبعیہ قسریہ کواشتراک سے کیاعلاقہ۔

خامسًا وسادسًا وسابعًا: عنقريب

تغلیل ششم: حرکت میں نئی نئی وضعیں بدلنے کو ہوتی ہے، زمین کواس کی حاجت نہیں کہ گردشِ فلک سے خوداس کی وضعیں

بدل رہی ہیں، فاضل حضری نے اسے نظر کرکے کہا فید مافید

ا قول: اولاً: مخالف منكر فلك.

**ٹائیًا:** گردش فلک ناثابت۔

ثالثًا: اس میں مید میل متدیر ثابت۔

رابعًا: بلکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ اصول فلفہ قدیمہ پر فلک کی حرکت مسدیرہ محال۔

بيسب باتين و تعليل جارى كتاب "الكلمة الملهمه" مين بين وبالله التوفيق بير تينون وجهين تعليل پنجم پر بهي رَد بين اور اخير كي دو تعليل سوم و چهار م پر بهي ـ

**خامسًا**: حاجت نه ہو نااس وقت ہو تا کہ فلک وارض میں اقطاب وجہت و قدر حرکت سب متحد ہوتے ان میں کسی کااختلاف تبدل وضع میں تبدیل کر دے گاز مین کو کیاضر وری کہ سب باتوں میں فلک کے

عسه: یه دونوں اعتراض ہم نے حدائق میں دیکھے تھے اور گمان تھا کہ یہ اس کی اپنی جہالت کثیرہ سے ہیں مگر شرح مجسطی سے کھلاوہ آخذ ہے ۲امنہ غفرلہ۔

موافق ہی حرکت کرے اور جب کسی بات میں مخالفت کی تو ضروری حرکت فلک سے تبدیل اور طرح کی ہو گی اور حرکتِ ارض سے اور طور کی، پھر استغناء کیوں!

ساوسًا: فرض کیا کہ زمین موافقت پر مجبور توہم دیکھتے ہیں فلک الافلاک حرکت یومیہ کررہاہے اور فلک البروج در قول ممثل متفق اقطاب وجہت ومقدر پر ایک سی حرکت ہے،اگر سب سے اختلاف ضرور توبی آٹھوں متفق کیے اور اگر بعض سے کافی توزمین اگر فلک الافلاک کے موافق متحرک ہو توان آٹھ کی مخالفت ہے،ان آٹھ کے موافق تواس ایک سے پھر استغناء کیسا!

سابعًا: فرض کیا کہ سب افلاک ایک سے متحرک ہوں اور زمین بھی ان کے موافق پھر بھی زمین کو حرکت سے کون مانع تھا۔وہ ذی شعور ہیں جان کر بھی اوروں کی حرکت کو کسی نے اپنے لیے کافی نہ جانا، زمین کو کیا خبر کہ اور بھی کوئی اسی حرکت سے متحرک ہے میں کیوں کروں۔

ٹامنًا: فلک ہی سے وضعیں بدلناکیا ضرور مُرہ نارا گر متحرک ہے اور ہواوآب توساکن ہیں ان سے وضعیں بدلیں گی۔ ٹاسگا: مخالف کے نزدیک زمین کی حرکت وضع بدلنے کو نہیں بلکہ جذب سے نفرت یام چیز کے کسبِ نور وحرارت کے لیے جس کی تقریر تجزیہ ۳۳ میں گزری۔

عاشرہ: بلکہ ہم نے الکلمة الملهمہ کے مقامِ نهم میں روشن کیا ہے کہ حرکت کے لیے کوئی غرض ہی ضرور نہیں نفس کی حرکت بھی مطلوب طبع ہوسکتی ہے۔

تغلیل ہفتم: جس پر تذکرہ سے آج تک اعتاد ہوا بلکہ طوس علی جو نپوری نے شمس بازغہ میں ۹۱،۹۰ دو صحیح دلیلوں کو رَد کرکے اسی پر مدار رکھا کہ طبیعت زمین میں مید به میل متقیم ہے جو ڈھیلا گرنے سے ظاہر اور جس میں مید به میل متقیم ہونا محال ہے کہ بالطبع علیہ حرکت متدیر نہیں ہوسکتا۔ ہے کہ بالطبع علیہ حرکت متدیرہ بری اور ہدیہ میں اسے یوں تعبیر کیا گیااس میں مید به میل متدیر نہیں ہوسکتا۔ اقول: یہ دلیل بھی علیہ نہ الزامی ہوسکتی ہے نہ تحقیقی۔

عسے ابوں ہی طوسی کے تلمیذ قزوینی نے حکمۃ العین میں دلیل ۹۸ ور د کرکے ۱۲منہ غفرلہ۔

عسه ۲: کا تبی مذکور نے مطلق کہا کہ اس کو حرکت متدیرہ محال ۱۲منہ غفرلہ۔

عسه ۲۰۰۱: لعنی تعلیل سوم سے ہشتم تک چاروں تعلیلوں کا بھی یہی حال تھا جبیبا کہ ان کے رُدّوں سے ظاہرِ ہوا۔ ۱۲منہ غفرلہ

اولًا: مخالف ميل كا قائل نهيس\_

ٹائیا: وہ حرکت متدیرہ طبعی نہیں مانتا بلکہ جذب سمس و نافریت سے،مقتضاء نافریت پر جاتی تو طبعی ہوتی اور بوقتِ جذب اس کا حدوث منافی طبعت نہ ہوتا کہ حرکتِ طبعیہ حدوث منافر ہی کے وقت ہوتی ہے مگر وہ پچھمیں ہو کر نکلی،یہ ہر گزمقتضائے طبع نہیں۔

**ٹالگ**ا: طبعیہ کار دہوا قسریہ سے کیامانع ۹۰ مبد<sub>ء</sub> میل ایک طبعی دوسری قسری کااجتماع جائز بلکہ واقع ہے اور پھینکا ہوا پھر دونوں کا جامع ہے۔

تعلیل هشتم: حرکتِ زمین طبعی وارادی نه ہو ناظام ، قسری یوں نہیں ہو سکتی کہ ان کے نزدیک دائمہ ہے اور قسر کو دوام نہیں ورنہ وجوہ میں تعلیل الزم آئے۔فاضل خفری نے اسے بھی نقل کرکے فیہ مافیہ کہااورعلامہ بر جندی نے شرح مجسطی میں یوں تقصیل کی: طبعیہ نہیں ہو سکتی کہ میل منتقیم رکھتی ہے نہ ارادیہ کہ ارادہ کا نفس ہے اور عناصر سے نفس متعلق نہیں ہوتا مگر بعد ترکیب نہ قسر یہ کہ ان کے نزدیک ازلی ہے اور قسری کا ازلی ہونا محال، طبیعات میں ان سب پر براہین ہیں اور عرضیہ نہ ہونا ظام ، توزمین کو کسی طرح حرکتِ متدیرہ نہیں۔ پھر کہا ہی بربان تام ہے۔

ا قول: اولًا: نفی طبیعیہ کی اس وجہ پر کلام گزرا، ہاں ایک اور وجہ ہے جس پر کلام ہماری کتاب الکلمة الملھمة میں ہے۔

**حاليًا: زمين كاذات اراده نه بهو نافريقين كومسلم ورنه قبل تركيب تعلق نفس كامتناع ممنوع\_** 

رابعًا: بإطل ہوئی توازلیت نہ کہ حرکت۔

خامسًا: ہمارے نزدیک بیہ مقدمہ کہ قسر ازلی نہیں، یوں حق ہے کہ ازل میں کوئی شے قابلِ مقسوریت ہورہی نہیں ہوسکتی کہ عالم بجمجیج اجزائیہ حادث ہے فلسفہ اس پر کیادلیل رکھتااس کے رد میں ہماری کتاب الکلمۃ الملمتہ کا مقام دواز دہم ہے۔ نغلیل نہم: ان کے نزدیک بیہ حرکت غیر متنا ہیہ ہے تو قوت جسمانی سے اس کا صدور محال۔خضری نے اسے قرب کہا۔

اقول: اولاً: حركت كالبطال نه موابلكه لامتنابي ہے۔

**گائیا وہ ضرور اسے حادث ابدی غیر منقطع اور قاسر کو قوتِ جسمانی یعنی جذب سمّس ہی مانتے ہیں تو دلیل اگرچہ تحقیقی ہوتی کہ** حرکت منقطعہ بار اوہ الہیہ کااستحالہ ثابت نہ کرتی مگر الزامی تھی۔

اگرید مقدمہ صحیح ہوتا کہ قوتِ جسمانیہ کاانقطاع عقلاً واجب لیکن ہیئت جدیدہ کہ اس کا تسلیم ہونا در کنار فلسفہ یونان پر بھی ثابت نہیں اس کے روشن بیان میں ہماری کتاب المکلمة الملهمة کامقام ۲۲ ہے۔ فوٹ: تکملہ کے بعد کاصفحہ ہی نہیں ہے،اصل میں یہیں پر ختم ہے۔

A da Wate is lam.

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

## دساله

# الكلمةالملهَمَةفىالحكمةالمحكمةلوهاءالفلسفةالمشئمة^" (مضبوط حکمت میں الہام شدہ کلمہ منحوس فلسفہ کی کمزوری کے لیے)

### سم الله الرحين الرحيم

الحمد لله وكفي وسلم على عبادة الذين اصطفى آلله است تعريفين الله تعالى كے ليے بين جو تمام جہانوں كاپرورد كار ہے اور بس، اور سلام ہو اس کے بر گزیدہ بندوں بر، کیا الله بہتر ہے باان کے ساختہ شریک، بلکہ الله ہی بہتر سب سے بلند اور جلالت و کرم والا ہے میں الله کی پناہ حابتا ہوں فلسفہ کے وسوسوں سے وہ تو محض بے عقلی اور حماقت ہے۔ کہتا ہے فقير عبدالمصطفى احمد رضاسن حنى قادري بركاتي-الله تعالى اس کے گزشتہ اورآ ئندہ گناہوں کی مغفرت فرما۔

خير امّاً پشر كون بل الله خير واعلى واجل وا كر م اعدديالله من نزغات الفلسفة فياهو الافل وسفه قال الفقير عبدالمصطفى احبدرضا المحبدي السني الحنفي القادري البركاتي غفر الله تعالى له مامضي من سيِّئاته ومايأتيـ

بعونه تعالی فقیر نے رَدّ فلیفہ جدیدہ میں ایک مبسوط کتاب متمیّی بنام تاریخی

فوز مبین دررَدِّ حرکت زمین لکھی جس میں ایک سو یا فچ ۵۰ا دلائل سے حرکت ِ زمین باطل کی،اور جاذبیت و نافریت و غیر هما مزعومات فلیفیہ جدیدہ پروہ روشن رُد کیے جن کے مطالعہ سے ہر ذیانصاف پر بحمرہ تعالیٰ آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے کہ فلیفیہ جدیدہ کواصلاً عقل سے مُس نہیں،اس کی فصل سوم میں ایک تذییل لکھی جس میں وہ دس دلائل ذکر کیے، کہ فلسفہ قدیمہ نے رَدِّ حرکت زمین پر دیئے۔ہم نے ان کاابطال کیا۔ کہ یہ دلائل باطل وزائل ہیں،ان میں سے تعلیل پنجم یہ تھی فلک میں میل متدبر ہے توزمین میں نہ ہوگا کہ طبیعت متضاد ہے۔ ہفتم یہ کہ زمین میں مبدء میل متنقیم ہے تو مبدء میل متدبر محال، ہشتم سیہ تھی کہ زمین کا دورہ طبعًا وارادۃًنہ ہو ناظام اور قسر کو دوام نہیں، نہم یہ کہ حرکت زمین ماننے والوں کے نز دیک یہ حرکت نامتناہی ہے تو قوت جسمانی سے اس کا صدور محال۔ دہم ہیر کہ طبیعیات میں ثابت ہے کہ حرکت وضعیہ نہ ہو گی مگر ارادیہ، اور زمین ذات ارادہ نہیں۔ان کے رد نے اصول فلفہ قدیمہ کے از ہاق وابطال کا دروازہ کھولا۔ہم نے تبیں مقام ان کے رَد میں لکھے جن سے بعونہ تعالیٰ تمام فلیفہ قدیمہ کی نسبت رو ثن ہو گیا کہ فلیفہ جدیدہ کی طرح بازیجہ اطفال سے زیادہ وقعت نہیں ر کھتا۔ پیر تذبیل ان مقامات جلیل کے سبب بہت طویل ہو گئی اور اس کی فصل جہارم دور جایڑی۔ولد اعز ابوالبرکات محی الدین جیلانی آل الرحمٰن معروف به مولوی مصطفیٰ رضاخان سلمه الملک المنان وابقاه والی معالی کمالات الدین والد نیار قاه کی رائے ہوئی که ان مقامات كورَةِ فلفه قديمه مين مستقل كتاب كيا جائے كه اگرچه دم الاخوين يجانه بو۔ايك كتاب رِدّ فلفه جديده مين رہے۔ دوسری ردّ فلیفہ قدیمیہ میں ،اور مقاصد فوزمبین میں اجنبی سے فصل طویل نہ ہو۔یہ رائے فقیر کو پیند آئی،وہ کتاب کامل النصاف بعون الملك الوباب به ب مسمّى بنام تاريخي الكلمة الملهمة في الحكمة لوهاءٍ فلسفة المشئمة مسلمان طلاء ير دونوس کتابوں کا بغور بالاستیعاب مطالعہ اہم ضروریات ہے ہے کہ دونوں فلیفہ مزخر فیہ کی شناعتوں جہالتوں،سفاہتوں،ضلالتوں،پر مطلع رہیں۔اور بعونہ تعالیٰ عقائد حقہ اسلامیہ سے ان کے قدم متز لزل نہ ہوں۔ فقیر کا درس جمدہ تعالیٰ تیرہ برس دس مہینے حیار دن کی عمر میں ختم ہوا،اس کے بعد چند سال تک طلباء کو پڑھایا۔ فلسفہ جدیدہ سے تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔علوم ریاضیہ و ہندسہ میں فقیر کی تمام تخصیل جمع تفریق ضرب تقسیم کے حار قاعدے کہ بہت بچین میں اس غرض سے سکھے تھے کہ فرائض میں کام آئیں گے اور صرف شکل اول تحریر ا قلیدس کی وبس۔جس دن میر شکل حضرت اقدس حجة الله فی الارضین معجزة من معجزات سیدالمر سلین صلی الله تعالی علیه وسلم وعلیهم اجمعین خاتمة المحققین سید ناالوالد قدس سر ہالماجد سے پڑھی اور اس کی تقریر حضور میں کی۔ ارشاد فرمایاتم اینے علوم دینیہ کیطرف متوجہ رہو

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

ان علوم کوخود حل کرلوگے۔الله عزوجل اینے مقبول بندوں کے ارشاد میں برکتیں رکھتا ہے۔حسب ارشاد سامی بعونہ تعالیٰ فقیر نے حساب و جبر و مقابلہ ولوگار ثم و علم مربعات، وعلم مثلث کروی و علم ہیئت قدیمہ وہسأت جدیدہ و زیجات وارثماطیقی وغير مامين تصنيفات فائقه وتحريرات رائقه لكصين اور صدما قواعد وضوابط خود ايجاد كيه ـ تحدثا بنعمة الله يه بحدالله تعالى اس ار ثاد اقد س کی تصدیق تھی کہ ان کو خود حل کرلوگے۔ فلسفہ قدیمہ کی دو جاریتا ہیں مطابق درس نظامی اعلیجھزت قدس سرہ الشريف سے يرهيں اور چندروز طلبہ كويرهاكيں، مگر بحد الله تعالى روزِ اول سے طبیعت اس كى ضلالتوں سے دور اور اس كى ظلمتوں سے نفور تھی۔سر کارابد قرار بارگاہ عالم پناہ رسالت علیہ افضل الصلوۃ والتحیۃ سے دوخد متیں اس خانہ زاد ہیکارہ کے سپر د ہوئیں، اِفناءِ اور رَدِّ وہابیہ، انہوں نے مشغلہ تدریس بھی حچٹرا ہا اور آج ۴۵ برس سے زائد ہوئے کہ جمدالله تعالی فلسفہ کیطرف رخ نہ کیانہ اس کی کسی کتاب کو کھول کر دیکھا۔اب اخیر عمر میں سرکارنے اپنے کرم بے پایاں کا صدقہ بندہ عاجز سے بیے خدمت لی کہ دونوں فلسفوں کارد کرے اور ان کی قباحتوں، شناعتوں، حماقتوں، ضلالتوں پر اینے دینی بھائیوں طلبہ علم کو اطلاع دے ناظرین والا تمکین اہل انصاف لادین سے امید که حسب عادت متفلسفه لحدولانسلم وانکار واضحات و تشکیک بے ثبات وفارغ مجادلات کو کام میں نہ لائیں،ان کے اُجِلّہ اکابر ماہرین ابن سیناسے جو نپوری مصنف شمس بازغہ تک کون ایسا گزراہے جس پر رُدّ و طر دنه ہوتے رہے، فلسفہ مزخر فیہ کاشیوہ ہی ہیہ ہے کہ

> رفت ومنزل بدیگرے پر داخت م که آمد عمارتے نُوساخت (جو بھی آ ہااس نے نئی عمارت بنائی، چلا گیااور عمارت دوسر سے کے حوالے کر دی۔ت)

یہ چنداوراق تواس کے قلم کے ہیں جس نے ابتدا ہی سے فلسفہ کو سخت مکروہ جانااور صرف دو چار کتابیں درس میں پڑھ کر دو ا یک بارپڑھا کرجو چھوڑ اتو ۴۵ سال سے زائد ہوئے کہ اس کا نام نہ لیا لغو وفضول ابحاث کی حاجت نہیں، بنگاہ ایمانی اصل مقاصد کو دیکھئے۔اگر حق یائے توابن سینااوراس کے احزاب کی بات زبر دستی بنانے کی ضرورت نہیں۔

ہے،اور الله حق فرمانا ہے،اور وہی سید ھی راہ د کھانا ہے،اور ہمارے لیے الله بی کافی ہے، اور کیابی احیماکار ساز ہے (ت)

وبالله العصمة والله يقول الحق وهويهري السبيل و اور الله تعالى كى توفيق كے سبب بى تناموں سے بياؤ موسكتا حسبنا الله و نعم الوكيل

Page 385 of 682

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> گلستان سعدی درسدب تالیف مکتبه اویسیه بهاولپورض ۱۳۳

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

اس کی تقریب بوں ہوئی ۱۸ صفر ۱۳۳۸ھ کو ولداعزہ مولنا مولوی محمد ظفر الدین بہاری اعلیٰ مدرس عالیہ شہسر ام جعلہ الله کا سمہ ظفر الدین نے ایک سوال بھیجا کہ امریکہ کے کسی مہندس نے دعوی کیاہے کہ ہادسمبر ۱۹۱۹ء کواجتماع سارات کے سب آ فتاب میں اتنا بڑا داغ بڑے گا کہ اس کے باعث زلز لے آئیں گے۔طوفان شدید آئے گا،ممالک بریاد کردیئے جائیں گے۔ یہ ہوگا وہ ہوگا، غرض قیامت کا نمونہ بتایا تھا ہیہ صحیح ہے یاغلط؟اس کاجواب چند ورق پر دے دیا گیا کہ بیہ محض ایاطیل بےاصل ہیں نہ وہ اجتماع سیارات اس تاریخ کو ہوگا جس کا وہ مدعی ہے،نہ جاذبیت کوئی حقیقت رکھتی ہے اس کے ضمن میں بعض دلائل رَدِّحر کت زمین کے کھیے جب انہیں طویل ہوتا دیکھا عدا کر لیے اور رُد فلیفہ حدیدہ میں بعونہ تعالیٰ کا فل وکا فل کتاب فوز مبین لکھی اس کی تذلیل نے روفلفہ قدیمہ کی تقریب کی جے اس سے جدا کرکے بھرہ تعالی ہے کتاب الکلمة الملهمة تيار ہوئی۔

والحمد ملله رب العلمين اب بم ان مقامات عاليه كو ذكر كرين وبالله التوفيق و به الوصول الى ذرى التحقيق (اور توفق الله تعالی ہی کی طرف سے ہے اور اسی کے ذریعے تحقیق کی چوٹیوں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ (ت)

مقام اوّل

الله عزوجل فاعل مختار ہےاس کافعل نہ کسی مرج کادست گکر نہ کسی استعداد کا پابندیہ مقدمہ نظرایمانی میں توآپ ہی ضروری وبدیہی۔

اور الله جو حاہد کرے،جب جو حاہد کرے،اختبار اس کو

" يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ خُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالُ لِّبَايُرِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

یوں ہی عقل انسانی میں بھی آ دمی اینے ارادے کو دیھ رہاہے کہ دو متساویوں میں بے کسی مرجے کے آپ ہی شخصیص کرلیتا ہے۔ دو جام یکیال ایک صورت ایک نظافت کے دونول میں ایک سایانی مجرا ہو۔اس سے ایک قرب پر رکھے ہول۔ یہ پینا جا ہے ان میں سے جسے جی جاہے اٹھالے گا۔ایک مطلوب تک دوراستے بالکل برابر ویکیاں ہوں جسے جاہے جلے گا۔ایک سے دو کپڑے ہوں جسے حاہے سنے گا۔ پھراس فعال لمایر مدکے ارادہ کا کہا کہنا۔

**اقول**: (میں کہتا ہوں،ت) یہاں سے ظاہر ہوا کہ محال ترجیح بلامر بچے ہے، دو متساویوں

القرآن الكريم ١١٢/ ٢٧

<sup>2</sup> القرآن الكريم 111/ 201

میں سے ایک خود ہی رائج ہو جائے یہ یہاں نہیں کہ نفس ارادہ مرجج ہے اور ترجیح ملام جح میں مصدرا گر صرافت مصدریت پر ہو یا مبنی للفاعل تومر گزمحال نہیں، بدایة ًواقع ہے، ہاں مبنی للمفعول ہو تو محال کہ وہی ترجیح بلا مر جے ہے۔ فلسفی اس کے فاعل مختار ہونے سے کفروانکار رکھتا ہے مگر الحمد مللہ کہ افلاک و کواکب اور ان کی حرکات نے اپنے خالق عزوجل کا مختار مطلق ہونا روشٰ کرد ہااور خود فلسفی کے ہاتھوں فلسفی کے منہ میں پتھر دے دیا، فلسفہ کااِدّعا، ہے کہ۔

(1) افلاک بسیط میں مر فلک کی طبیعت ٰواحد ، 'مادہ واحد ہے،اگرچہ باہم افلاک کے طبائع و مواد مختلف ہیں۔

(٢) طبیعت واحده ماده واحده میں ایک ہی فعل نسق واحده پر کرسکتی ہے۔اختلاف ممکن نہیں ولہذام بسیط کی شکل طبعی کرہ ہے کہ وہی نسق واحدیر ہے بخلاف مثلث مربع وغیرہ کہ ان میں کہیں سطح ہے کہیں خط کہیں نقطہ، یو نہی اور اختلاف بھی سدے ہے کہ پانی کی جو بوند گرے آگ کا جو پھول اڑے اس کی شکل کروی ہوتی ہے۔

(**m**) فاعل <sup>عسه</sup> دو متساویوں میں اپنی طرف سے ترجیح نہیں کر سکتا کہ اس کی نسبت سب طرف

عے ہے:متفلیف جونیوری نے اپنی ظلمت ناز غه مسمے ظلماً شمس بازغه کی فصل جیز میں کہا۔

وجود الجسم بدون فاعل وان كان غير ممكن لكن نسبة الجسم كاوجود بغير فاعل كے اگرچه ناممكن بے ليكن فاعل كي نسبت الفاعل الى جميع الاحياز على السواء فلا يمكن تعيين الحيز منه مالم يمكن لطبيعة الجسم خصوصية معه أ

چونکہ تمام چیزوں کی طرف برابر ہے لہذا کسی خاص چیز کے ساتھ فاعل کی طرف سے جسم کی تعیین ممکن نہیں جب تک طبیعت جسم کواس چیز کے ساتھ کوئی خصوصیت حاصل نہ ہو۔ (ت)

یو نہی مہر کردیتا ہے الله تعالی متکبر سرکش کے سارے دل پر۔

دیکھو کیساصاف کہاکہ خالق کو قدرت نہیں کہ جسم کو کسی خاص جیز میں پیدا کرسکے جب تک طبیعت ہی کواں جیزے کوئی خصوصیت نہ ہو۔ " كَنْ لِكَ يَطْبَحُ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّالِي ۞ " ٢٦ ـ منه غفر له

Page 387 of 682

الشمس البازغه. فصل وبالحرى ان يبين ان كل مألا يمكن خلوالجسير عنه النح مطبع علوى *لكهنو* ١٣٩

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٥٠١ القرآن

برابر ہے، اگر ترجیح دے بلام جے ہواور یہ محال ہے۔

فلسفہ ذو سفہ اپنے یہ تینوں ادعاء یاد رکھے اور اب افلاک میں خود اپنے بتائے ہوئے اختلافات کی چارہ جوئی کرے ہم اوّلام فلک کی شکل وحرکت وجہت اور پرزے اور ان کی حرکتیں اور جہتیں سنائیں، پھر سوالات گنائیں۔

امر عام: تو یہ ہے کہ ہر فلک کرہ مجوفہ ہے جس میں محدب و مقعر دو سطین ایک فلک دوسرے کے جوف میں ہے اور سب سے یہ فلک قبل کے پیٹے میں چاروں عناصر فلک اطلس سب سے اوپر اور اس کی حرکت سب سے سر بھے تر ہے مرکز عالم پر مشرق سے مغرب کو چاتا اور ایک رات دن بلکہ ۲۴ گھنٹے سے بھی ۳ منٹ ۵۲ سیکنڈ کم میں دورہ پورا کرتا ہے۔ قطبین شالی اور جنوبی اس کے قطب ہیں اور معدل النہار جس کی سطے میں خط استواء واقع ہے اس کا منطقہ یہ فلک تمام افلاک زیرین کو بھی اپنے ساتھ ساتھ گھماتا ہے۔ طلوع وغروب جملہ کو اکب اس وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی ستارہ مایرزہ نہیں۔

اقول: نہیں کہنا جزاف ہے یہ کہیں کہ معلوم نہیں، کیااستحالہ ہے کہ اس میں کچھ کواکب ہوں کہ بوجہ شدت بعد نظر نہ آت ہوں بلکہ کیادلیل ہے کہ انہی کواکب مشہودہ سے بعض فلک اعظم میں نہیں بلکہ کہکشاں اور نثرہ اور کف الحضیف کے پیچھے اور ان کے سواجہاں جہاں سحائی شکلیں ہیں ان میں صرح احتمال ہے کہ یہ ستارے تمام ثوابت سے اوپر ہوں کہ بوجہ بعد منظر و قرب باہم ان کے اجرام متمیز نہ ہوتے ہوں ایک چیکی سطح ابر سفید کی شکل میں نظر آتی ہو۔

فلک ثوابت: اس کامر کز اس سے متحد ہے مگر قطب تطبین عالم سے ۲۳ درجے ۲۷ دقیقہ جدا ہیں اس کی حرکت مغرب سے مشرق کو ہے، یہ بائیس مزار برس میں بھی ایک دورہ پورا نہیں کر تا اور اگلوں کے خیال میں تو ۳ سر بزار برس میں اس کا دورہ تھا تمام ثوابت رنگارنگ مختلف اقدار کے اس میں ہیں، ساتویں آسان کے مشلات مرکز واقطاب وجہت حرکت وقدر سرعت سب میں اس کے موافق ہیں اس لیے ان کو مشلات کہتے ہیں کہ ان باتوں میں فلک البروج کے مماثل ہیں اس فلک میں کو اکب کے سوااور کوئی برزہ نہیں۔

اقول: ضرور ہیں اور مزاروں ہیں ثوابت کی جال باہم مختلف مر صود ہوئی ہے زی اجد میں بیاسی ثوابت کی جال مضبط کی ہے کوئی ۱۲ برس میں ایک درجہ طے کرتا ہے جیسے عرقوب الرامی، کوئی ۱۲ میں جیسے نسر واقع کوئی ۱۵ میں جیسے رکبۃ الرامی، کوئی ۱۲ میں جیسے نسر الفیلکہ، یوں ہی فی درجہ ۸۲ برس تک اختلاف ہے جب ایک درجہ میں 19 برس کا تفاوت ہے تو پورے دورے میں تقریبًا سات مزار برس کا

فرق ہوگا۔ توضر ورسب کی جدائد ویریں ہیں جن کی چالیں مختلف۔

فلک زحل: اس میں پانچ پرزے مختلف الشکل ہیں اور مشل مرکز رپر ہے کہ مرکز عالم ہے۔ اس کے تحن میں حب سطح حامل مرکزہ پر ہے کہ مرکز عالم ہے۔ اور ب کا متوازی ح، الجرم اس مرکزہ پر ہے کہ مرکز عالم سے جدا ہے ان دونوں کے محدب و مقعر متوازی ہیں اکا متوازی و ہے اور ب کا متوازی ح، الجرم اس حامل کے سبب مثل میں دو کلیاں بچیں جن میں ہر ایک کا دل مختلف ہے، اوپر کی کلی اب نقط آ و حی پر پتلی اور پھر ل تک چوڑی ہوتی گئ ہے تحن چوڑی ہوتی گئ ہے اسے متم حاوی کہتے ہیں اور نیجے کی کلی جو نقط حضیض ک پر پتلی اور پھر م تک چوڑی ہوتی گئ ہے تحن حامل حب میں ح تدویر ہے یعنی ایک مستقل کرہ کہ ان سطحوں کی طرح زمین کو شامل نہیں، اور ایک کنارے کا جوف ہے اس جوف میں ط کو کب مثل زحل مرکز ہوتی کہ چال جہت و قدر و مرکز و قطب میں وہی ممثل کی چال ہے ہم روز ہوتے کہ اس کے محدب و مقعر انہیں میں ہیں اور حامل کی ہر روز دور دقیقے 8 سانا گئے تدویر کی کہ دقیقے کا نئے ۴ مین الے۔



فلک مشتری: سب باتوں میں مثل فلک زحل ہے مگر حامل ہر روز چار دقیقے ۵۹ ٹائے ۱۱ ٹائے تدویر ۵۴ دقیقے ۶ ٹائے ۳ ٹائے۔ فلک مریخ: حامل ۳۱ دقیقے ۲۲ ٹائے، ۴۴ ٹائے تدویر، ۲۷ دقیقے ۴۴ ٹائیے ۴۴ ٹائے باقی سب باتوں میں بدستور۔ فلک سمس: اس میں چار پرزے ہیں، شکل وہی ہے جو گزری، صرف یہاں تدویر کی جگہ شمس شمجھو حامل کو یہاں خارج المر کز کہتے ہیں، اس کی چال روز انہ ۲۹ دقیقے ۴ ٹائے تا ٹائے۔ باقی بدستور۔ فلک زمرہ: سابق کی طرح پانچ پرزے، حامل کی چال مثل خارج شمس تدویر ۳۹ دقیقے ۵۹ ٹائے ۲۴ ٹائے باقی اسی طرح۔ فلک عطارہ: سات پرزے ہے۔



ال ممثل مرکزرپر مرکز عالم ہےام مدیر مرکزی پراس کا متم حاوی، بح محوی، ل م،اھ حامل مرکز ک پراس کا متم حاوی ح په محوی م ھاھ حامل کے اندرح تدویر اس کے اندر ط عطار د ممثل بدستور حامل ایک درجه ۵۸ دقیقے ۱۲ ثانئے ۳۲ ثالثے مدیر مثل خارج شمس تدویر ۳ درجے ۲ دقیقے ۲۴ ثانیے ۷ ثالثے۔

فلک قمر: چھ پرزے ہیں اط ممثل مرکز رپر، ب حجو زمرہ ح مائل نیز مرکز پر، متم عاوی ۽ ج محوی ط ی۔ہ ۽ حامل مرکز ک پر، ح تدویر ط قمر ممثل بدستور۔

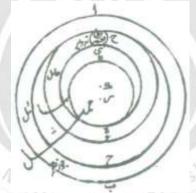

جوزم سروقيق ١٠ فائع، ٣٥ فالشيماكل ااورج ووقيق ٤ فائع ٣٣ فالشيمال ٢٢ ورج ٢٢ وقيق ٣٥ فائع ٢٢ فالشير ساور ج سرقيق ٣٣ فائع ٢٢ فالتي من مركات

مثل منطقة البروج مغرب سے مشرق کو ہیں مگر مدیر عطار دجو زم و مائل قمر کہ تینوں مثل اطلس مشرق سے مغرب کو اور تمام تدویروں کا نصف بالا مثل منطقہ ہے مگر قمر میں مثل اطلس، متاخرین نے خمسہ متحیرہ و قمر کے افلاک میں چودہ پرزے اور مانے ہیں جن کی تفصیل شروح تذکرہ میں ہے۔

#### سوالات

(۱) اقول: مادہ واحدہ میں طبیعت واحدہ کا فعل واحد تواس کا مقتضی تھا کہ افلاک مثل زمین کرہ مصمۃ ہے جوف بنتے کہ ایک ہی سطح رکھتے، دیکھو پانی کے قطرے اور آگ کے پھول ایسے ہی نگلتے ہیں نہ کہ اندر سے خالی جوف کا قضاء طبع بسیط نے کس بناء پر کیا جس سے محدب و مقعر دوسطحیں متبائن بالنوع پیدا ہو کیں، بڑی سطوح متدیرہ فلاسفہ کے نزدیک مختلف بالنوع ہیں جیسے مستوی و متدیر کہ ایک کادوسرے پر انطباق ناممکن اگر کہتے بنتا تو یہی مگر جوف میں اور اجسام کا ہو نامانع آیا۔

اقول: یہ مانع خارج سے ہے تو قسر ہوا، ایک تو افلاک پر قسر لازم آیا دوسرے اس کا دوام، اگر کہیے وہ مادہ جس میں طبیعت نے فعل کیا یہیں ملا۔

اقول: مادہ متحیز بالذات نہیں لباس صورت کے بعد متحیز ہوگا۔اور صورت بے شکل موجود نہیں ہوسکتی۔ کہانص علیہ ابن سینا فی الارشارات (جبیبا کہ ابن سینا فی الارشارات میں اس پر نص کی ہے۔ت) اور یہاں فعل ایجاد شکل کے لیے ہے تواس وقت تحیز ہیولی کہال،اگر کہیے مادہ میں اسی کھکل شکل کی قابلیت تھی۔

اقول: اولا: مادہ باعتبار اشکال لوح مادہ ہے ہر نقش کی قابلیت رکھتا ہے وہ قابلیت ہر گونہ اتصال وانفصال ہی کے لیے مانا گیا ہے اور شک نہیں کہ ان کے ورود سے ہر طرح کی مختلف شکلیں پیدا ہوں گی فلک پر کہ استحالہ خرق والتیام کے مدعی ہیں وہ جہت مادہ سے نہیں بلکہ تجدید جہت ہے۔

ٹائیا: مادے میں کسی شکل خاص کا قضا باقی ہے آیا ہو تو فلاسفہ کامدعا کہ مرجسم کی ایک شکل طبعی ہے جبیبا کہ مقام پنجم میں آتا ہے مردود ہو جائے گاوہاں انہوں نے خود تصر کے کی ہے کہ خصوصیت شکل جانبِ مادہ متند نہیں ہوسکتی۔

(۲) فلک 1 تو بسیط ہے ہر جہت سے اسے کیال نبیت ہے گیر کس نے تخصیص کی کہ اطس مشرق سے مغرب کو گھوے یا مثلات مغرب سے مشرق کو۔اس کا جواب سفہاء 2 نین مہمل تحکمات سے دیا۔

(۱) ہر فلک کامادہ اس طرف حرکت کو قبول کرتا ہے۔

(ب)سافلات سے ان کے تعلقات اسی سے حاصل ہوتے ہیں۔

ك ابر فلك اين مبداء مفارق كاعاشق اور اين معثوق سے تشبيه حيابتا ہے وہ يو نهى ملتا ہے۔

اقول: اولا: یہ بدایۃ ترے تحکم ہیں، جہت میں کیا خصوصیت ہے کہ مادہ ای کو قبول کرے، دوسرے سے ابانہ سافلات سے تعلق یا مفار قات سے تشبیہ کسی جہت خاص پر موقوف، و من اوعی فعلیہ البیان (جس نے دعوی کیاد کیل اس کے ذمہ ہے۔ تا فائیا: کتنا صر سے جموٹ ہے کہ ہر فلک کامادہ اس کا قابل، سفہاء نے افلاک کلیہ کو دیکھا نہیں مختلف بالمادہ مان چکے ہیں سمجھ کہ خوات پائی، ہر فلک کے افلاک جزئیہ کو دیکھیں۔ فلک سخس میں دو حرکتیں ہیں ممثل و خارج کی، فلک علویات و زمرہ میں تین تین ممثل و حامل و تدویر کی فلک علویات و زمرہ میں تین ایک میں ایک ایک حرکت زائد ہے کہ کو کب خود بھی حرکت وضعیہ رکھتا ہے اور ان سب کی قدر مختلف ہے جیسا کہ گزرا۔ اور فلک زیریں میں اختلاف جہت بھی عطارہ میں مدیر مغرب کو جاتا ہے باقی مشرق کو، اور قمر میں ممثل و حامل مشرق کو جاتے فلک زیریں میں اختلاف جہت بھی عطارہ میں مدیر مغرب کو جاتا ہے باقی مشرق کو، اور قمر میں ممثل و حامل مشرق کو جاتے ہیں باقی مغرب کو، اور شک نہیں کہ مادہ واحد ہے، وہ اگر ایک ہی کو قبول کرتا ہے دوسری کدھر سے آئی۔ یو نہی تعلق و تشبہ کے لئے مختلف را ہیں لینا کیو کرر، حالا نکہ سب پرزوں سے ایک ہی نفس متعلق اور قابل بھی واحد، پھر اختلاف یعنی چہ۔

پی باقی مغرب کو، اور شک نہیں کہ مادہ واحد ہے، وہ اگر ایک ہی نفس متعلق اور قابل بھی واحد، پھر اختلاف یعنی چہ۔

ٹالگا: کیا فارق ہے کہ اطلس کا تعلق و تشبہ حرکت شرقیہ ہی سے ہو سکا غربیہ سے نامکن تھا۔ اور باقی آٹھ کا غربیہ ہی سے بن پڑا

**رابعًا**: افلاک عقول کے کسی امر مشترک میں تشبہ چاہتے ہیں، یام فلک اپنے معثوق کے امر خاص میں، بر تقدیر اول اسے وجہ تخصیص تھہر انا کیسا جہل ہے۔ بر تقدیر ٹانی واجب تھا کہ ہر فلک کی

Page 392 of 682

مواقف وموقف رابع اول فصل دوم فتم اول مقصد دوم  $^{1}$ امنه غفرله  $^{1}$ 

<sup>2</sup> مثل صدراوغيره ٢امنه-

حرکت نئی طرز کی ہوتی، خصوصًا اس حالت میں کہ فلاسفہ کے نزدیک ہر عقل دوسری سے متباین بالنوع ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فلک اطلس کی حرکت جدا ہے باقی آٹھوں افلاک کلیہ اقطاب و محاور و مناطق و جہت و قدر حرکت سب میں متوافق ہیں۔ یہ تشبہ کیسا تبین حرکت میں مفار قات کے لیے سب کمالات ممکنہ بالفعل ہیں افلاک سب اوضاع ممکنہ کو دفعۃ حاصل نہیں کر سکتے کہ ان کا اجتماع محال، ناچار گھوم گھوم کر وضعیں بدلتے ہیں کہ سب احوال ممکنہ حاصل تو ہو جائیں اگرچہ علی وجہ التعاقب۔

اقول: الألاً: يه تخصيص جهت وغيره كامبطل ہے كه تبدل اوضاع م رگونه حركت سے حاصل \_

ٹائیًا: وہاں کمالات بالفعل تھے تبدل وضع کیا کمال ہے محض لغوحرکت ہے توحاصل یہ ہوا کہ معثوق میں کمالات جمع ہیں عاشق لغویات اکٹھے کرتے یہ تثبیہ ہوایا تمسخر۔ ٹالٹًا: فرض کر دم کہ تبدیل وضع سے فلک کو کمالات حاصل ہوتے ہیں تووہ ہر وضع حاصل کو معّاترک کرتا ہے توایک جہت

ٹالگا: فرض کر دم کہ تبدیل وضع سے فلک کو کمالات حاصل ہوتے ہیں تو وہ ہر وضع حاصل کو مگاترک کرتا ہے توایک جہت سے اگر تخصیل کمالات ہے مگادوسری عہت سے ابطال کمالات، تو حرکت سے ہم آن میں اگر ایک وجہ سے تشبہ ہے مگادوسری وجہ سے تاین، دونوں متعارض ہو کرساقط ہوئے اور حرکت نہ ہوئی مگر لغو حرکت۔

رابعًا: ہم دورے میں جن اوضاع کو چھوڑا انہیں کھائی ہوئی کھوئیوں ہی کو پھر دہراتا ہے۔ اگر اس قدر اوضاع تبدل سے تشبہ حاصل ہوتا ہے توایک دورہ ختم کرکے تھم جانا واجب تھا کہ حرکت مقصود بالعرض ہوتی ہے جس غرض کے لیے تھی وہ مل گئ اب دمرانا حماقت بلکہ معثوق سے تباین محض کہ حصول بالفعل کا تشبہ حاصل ہو چکا۔ اب تجدد و تغیر نرا تباین رہ گیا اور اگر ان سے تشبہ نہیں ہوتا توہر بار وہی تو ہیں اب کیوں حاصل ہو جائے گا۔ نامحصل تشبہ کیا دوسری دفعہ میں محصل ہو جائے گا ول تو یہ خود ماطل اور بالفرض ہو بھی تو دوبارہ سے غرض حاصل ہو گئی۔ اب تھمنا واجب تھا،

خامسًا: قطع نظر اس سے کہ نامحصل کمجھی خود محصل کیو نکر ہوجائےگا۔ سوال میہ ہے کہ اس سر گردانی سے غرض تشبہ کمجھی حاصل ہو سکتی ہے یا کمجھی نہیں اگر کمجھی نہیں تو یہاں کوئی کمال ثانی نہیں جس کے لحاظ سے میہ حرکت کمال اول ہو کہ جو ممتنع الحصول ہے اس کا کمال نہیں ہو سکتا اور حرکت نہیں مگر کمال اول توحرکت باطل ہوئی۔اور اگر ہاں ایک وقت وہ آئے گا کہ میہ مقصد حاصل

ہو جائے گاتواسی وقت حرکت کاانقطاع واجب اور کوئی حرکت منقطعہ حرکت فلک نہیں کہ کوئی حرکت فلک منقطعہ نہیں، بالجملہ یا تو پہ حرکت ہی نہیں یاحرکت ہے تو حرکتِ فلک نہیں۔ بہر حال حرکتِ فلک باطل۔

ساوسًا: مفار قات تجدد و تغیر ّ ہے بری ہیں توان ہے تشبہ سکون و قرار میں تھانہ کہ ہمیشہ کی سر گردانی و تغیر و بے قراری میں۔ سابعًا: مانا کہ یوں بھی کوئی تشبہ ملتا تو سکون ہے بیہ تشبہ حاصل کیا مر نج ہوا کہ اس تشبہ کو چھوڑ کراہے لیا۔

ثامنًا: بلکه تشبه بالسکون ابتداً خود فلک کوملتا که تغیر سے جدار ہااور حرکت میں اسے اصالةً تشبه نہیں که اس کی اپنی ذاتی وضع نه بدلی بلکه اجزائے موہومه کی جن کاوجود خارج میں محال که خرق جائز نہیں مانتے تویہ تشبہ اصالةً ان موہوماتِ ناممکنه کو ہوانه که فلک کو،اور وہ فلک کو بھی ہوتا اور ان موہومات کو بھی، تو وہی رائح تھا۔ یہ ترجیح مرجوح ہوئی۔اس کی تحقیق مقام پنجم میں آتی ہے ان شاء الله۔

تاسعًا: اسے لیا بھی تھا توایک ہی تشبہ کا دائمًا التزام اور دوسرے سے ہمیشہ انحراف کیا معنیٰ، کبھی ہیہ ہو تا کبھی وہ کہ جملہ وجوہ تشبّہ حاصل ہوتے۔

عاشراً: یہی تشبہ لیاسہی قطبین کاالتزام غرض مقصود کے سخت منافی ہوا کہ ایک ہی قتم کا تبدل اوضاع حاصل ہواواجب تھا کہ ہر دورہ نئے تطبین پر ہوتا کہ حتی الوسع استیعاب وضع ہوتا۔ تلك عشير ة كاملة (په پورې دس ہیں۔ت)

(m) عطا وضعیہ کے لیے تعیین قطبین ضرور،اور فلک پرم دو نقطے قطبین بن سکتے ہیں۔

اقول:جو عظیمہ لیجئے اس کے دو متقاطر نقطے قطبین ہو سکتے اور ایک عظیمہ میں غیر متناہی نقاط ممکن،اور سطح فلک پر غیر متناہی عظیمے ممکن، تو یہ غیر متناہی دس غیر متناہی سے ایک کی شخصیص کیو نکر ہوئی۔اس عصم کا جواب دیا گیا کہ یہ شخصیص فلک کے نفس منطعہ سے ہے۔

عــه: مواقف محل مذ كور ١٢منه

عسه ۲ : یہ جواب سوال ۲ سے بھی ہے، جو نپوری نے منطبعہ کی قید نہ لگائی، بلکہ اس بحث میں کہ ہر جسم میں میل ضرور ہے، تخصیص تطبین و منطقہ کا جاک رفو کرنے کو کہا، ممکن کہ نفس شاعرہ فلک نے یہ (باتیا گلے صفہ پر)

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

اقول: نفس کے فعل کو استعداد مادہ درکار یا وہ بطور خود اینے ارادے سے جسے حیاہے تخصیص کردے۔علی الثانی مسکلہ فیصل اور ہمارا مطلب حاصل جب فلک کانفس اور وہ بھی منطبعہ محض اینے ارادے سے شخصیص کرتا ہے تواللّٰہ عزوجل سب سے اعز واعلیٰ ہے،فمالکم لاتؤمنون (تہمیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہو۔ت)بر تقزیر اول یہ استعداد یہیں تھی یا تمام سطح فلک میں اوّل اختلاف مادہ ہے اور دوم وہی آش در کاسہ کہ ترجیح بلا مرج کا ازم طوسی عصہ نے اور بڑھ کر کہی کہ دلیل بتا چکی کہ فلک قابل حرکت متدیرہ ہے تو ضروراس میں مبدء میل متدیر ہے تو ضرور وہ متحرک بالاستدارہ ہے تو قطبین وجہت و قدرو حرکت کی تخصیص ضرور کسی وجہ سے ہوئی، وہمیں نہ معلوم ان شاء الله تعالی (رو)اوًا اقول: قابليت استداره كي قلعي عنقريب مقام ١٦ميس كهل جائے گي-

۔ ترجیح کسی وجہ سے کی ہو، جس کا جاننا ہمیں کیاضر ور۔

**اقول**: جواب توابھی سنوگے مگرتف ہےان کے ادعائے علم و حکمت پر کہ فلک پریہ اعتقاد رکھیں اور خالق افلاک عز جلالہ کے حق میں اس اعتقاد کوحرام جانیں وہاں نہیں کہتے کہ وہ جو جاہے کرے اس کی حکمتیں وہی جانے ،اگر کوئی مر جج ہی ضرور ہے تواس کے علم میں ہوگا ہمیں اس کا جاننا کیا ضرور ۔ یوں کہو تو عامہ ظلمات فلیفہ خبیثہ سے نجات ہی نہ یاؤ، نہیں نہیں وہاں توبیہ کہو گے جو مقام پنجم میں آتا ہے کہ فاعل این طرف سے تخصیص نہیں کر سکتا۔ اسی مشتشر ق جو نپوری نے لایمکن منه 1 کہا ہے۔

ان کاد عوی عقل ہی صحیح نہیں جہ جائیکہ د عوی اسلام (ت) ایں کوسالکوٹی نے شرح مواقف کے حاشہ میں نقل کیاہے ۲امنہ (ت)

ان لهم ولادعائهم العقل فضلا من ادعائهم الاسلام. عــه: نقله السيالكوتي في حاشية شرح البواقف ١٢ منهـ

الشمس البازغة فصل وبالحرى إن يبين إن كل مالا يمكن خلو الجسير منه النح مطبع علوى لكهنؤص ١٣٩٩

التيا: مبدء ميل ہونامتلزم حركت نہيں مانع سے تحلف ہوسكتا ہے۔ (سيدشريف)

اقول: نیز عدم شرط سے دیکھوز مین اور ہاتھ پر اٹھائے ہوئے پھر میں مبدء میل ہے اور حرکت نہیں۔سیالکوٹی نے کہا حرکت متدیرہ سے مانع صرف میل متنقیم ہے وہ افلاک میں نہیں۔

ا قول: دونوں مقدے غلط ہیں۔

(۱) ہم ثابت کریں گے کہ فلک پر قصر جائز۔

(۲) ثابت کریں گے کہ اس میں میل متنقیم ہے۔

(m) مناط حرکت کمال ثانی ہے اور ہم ثابت کر چکے کہ وہ یہاں مقصود۔

**ثالثًا اقول:** تخصیص قطبین و قدر وجهت ماده کرے گایا صورة جسمیہ یا نوعیہ یا فاعل اجنبی ان پانچ میں حصر قطعی ہے اور پانچوں باطل اول وسوم بوجہ بساطة ، دوم و چہارم بوجہ استوائے نسبت، پنجم بلکہ چہارم بھی بوجہ لزوم قسر ، جب اس ثق کا بطلان نامعلوم شخصیص یقینًا معدوم ، پھر اس کہنے کے کیا معنیٰ کہ ضرور کسی وجہ سے ہوئی۔

رابعًا قول: مناظرہ میں معارضہ کادروازہ ہی بند کردیام معارضہ پر مشدل یہی کہہ دے گاکہ میں مدعادلیل سے ثابت کرچکا یہ استحالہ جوتم بتاتے ہو کسی وجہ سے ضرور مند فع ہے گو ہمیں نہ معلوم ہو، بیہ ہے منطق میں ان کاعمر گنوانا۔

(٣) اقول: فلك اطلس كے ليے يہ قدر حركت كه ٢٣ گھنٹے ٥٦ دقيق ۴ ثانئے ۵ ثالث ٢٦ را بعے ميں دورہ پورا كرے كسى نے معين كى، اگر كہيے فلك كى حركت اراد يہ ہے اس نے اتناہى ارادہ كيا۔

اقول: یہ ترجیح بلا مرج ہے کہ اس کا مقصود تبدل اوضاع تھا وہ ہر قدر حرکت سے حاصل تھا۔ نہیں نہیں ترجیح مرجوح ہے، کہ حرکت وصول الی المطلوب کے لیے مقصود بالعرض ہے اگر بلا حرکت وصول ہو سکتا حرکت نہ ہوتی اور مقصود جس قدر جلد حاصل ہو بہتر، تو واجب تھا کہ اس سے سر لیع تر حرکت چاہتا اس قدر کاارادہ قصد مقصود میں تعویق ہے اگر کہیے یوں تو ہر اسرع سے اسرع متصور ہے۔ توجو مقدار اختیار کرتا اس یریمی سوال ہوتا کہ اس سے اسرع کیوں نہ کی۔

**اقول**: ضرور ہو تا اور تمہیں اس سے مفرنہ تھااس سوال کا انقطاع بے اس کے ناممکن نفس ارادہ کو محضص ومر ب<sup>ح</sup>ے مانیں اور اس میں تمام فلسفہ کی عمارت زائل اور ہمارا مقصود حاصل،

اگر کہیے زمانہ ایک مقدار معین ہے اور وہ اسی قدر حرکت اطلس سے حاصل کم و بیش ہو توزمانہ بدل جائے۔ اقول: کیوں الٹے چلتے ہو زمانہ تواسی کی مقدار حرکت ہے۔اس کی تعیین تواسی کی حرکت سے ہوئی نہ کہ اس کی حرکت کی تجدید اس سے کرواس کی حرکت کم و بیش ہوتی توزمانہ آپ ہی کم بیش ہوتا اور پچھ حرج نہ تھا۔ (۵) اقول: یہی سوال ہر فلک کی حرکت پر ہے وہاں زمانے کا بدلنا بھی نہیں۔

(٢) اقول: تقاطع معدل ومنطقه ير كون حامل ہے، كيانطباق ناممكن تھا۔

(ع) اقول: ہوا تواسی مقدار پر کیوں ہوا، اگریہ مقدار محفوظ ہے جیسا کہ اگلوں کاخیال تھا جتنا تبدل ہر صدی پر ہوتا ہے جیسا اب سمجھا جاتا ہے۔ اس سے کم زیادہ کیوں نہ ہوا۔ اس خاص کو اس نے معین کیا، وجہ تعیین کیا ہے، مادی یا طبیعت کو ان خصوصیات سے کیا خصوصیت ہے اور بفرض غلط اطلس یا ٹامن کے مادے یا طبیعت کو ایک صورت سے اختصاص ہو بھی تو دو سرے کے مادے یا طبیعت کو ایک صورت سے اختصاص ہو بھی تو دو سرے کے مادے یا طبیعت کو اس سے کیوں اختصاص ہوا، حالا تکہ دونوں کے مادے بھی مختلف اور طبیعت بھی۔

(٨) اقول: يه دونوں نقطے معدل سے شخصی ہیں انہیں نقاط کی کس نے شخصیص کی اور نقطوں پر کیوں نہ ہوا۔

(٩) اقول: فلك ثوابت كاماده واحد طبيعت واحد پھر اتنے جھے سادہ رہے اتنے جھے ستارے ہو گئے اس كى كيا وجہ۔

(۱۰) اقول: جو جھے ستارے ہوئے کیاسادہ نہیں رہ سکتے تھے جو سادے پھر ستارے نہیں ہو سکتے تھے پھر تعین کس نے کی کہ یہی سادہ رہیں وہی ستارے ہوں۔

(۱۱) اقول: پھر ستارے جن جن مواضع پر ہیں ان کی تعین کہاں سے آئی مثلاً شعری یمانی کی جگہ شامی، شامی کی جگہ یمانی، نسرطائر کی جگہ واقع، واقع کی جگہ طائر کیوں نہ ہوا۔ یو نہی م رکوکب تمام باقی کے ساتھ تو یہ سوال کہ درون سوال ہے۔ (۱۲ و ۱۳) اقول: پھران کی قدریں مختلف کیوں ہو ئیں اور م رکوکب کے ساتھ اس کی قدر کس نے خاص کی۔ (۱۲۲) اقول: کواکب کو حرکت کل کے علاوہ حرکات خاصہ کیوں ہو ئیں، ماقی حصوں کو کیو نکر نہ ہو ئیں۔

(۱۵) اقول: ستارے ذی اون ہوئے کہ نظر آئیں باقی جھے بے اون رہے کہ نظر نہیں آسکتے یہ اختلاف کس نے دیا۔

(١٦) اقول: ستارے خود لون میں مختلف ہیں۔ یہ تفاوت کد هر سے آیا۔

(١٥٥ ٢٨) اقول: ٧ سے ١٦ تك أصور سوال ساتوں سياروں پر بھی وارد ہيں۔

(۲۵) اقول: ایک ہی فلک کے پرزوں کو مختلف حرکت کس نے دی۔

(٢٦) اقول: فلك عطاره وقمر مين ان كي جهت كس في مختلف كي ـ

(۲۷) اقول: مرستارہ اپنی تدویر کے جس حصہ میں ہے اسی میں کیوں ہواد وسرے میں کیوں نہ ہوا۔

(۲**۸) اقول:** ہر حاصل اور اس کے دونوں متموں کے مخصوص دل میں جن سے کمی بیشی غیر متناہی وجوہ پر ممکن ہے، حامل جتنا چوڑا ہوتا متمم پتلے ہوتے و بالعکس اس خاص دل کی تعیین کس نے کی، تو کہیے عامل کی تر دید جتنی بڑی ہے اتناہی اس کادل ہونا ضروری ہے۔

اقول: اولاً: اتناہی ہونا کیاضروراس سے بڑا ہونا کیا محذور، جیسے فلک ثوابت کا دل ایک ہے اور اس میں چھوٹے بڑے ستارے سب ہیں۔

ٹائیا: بیہ سوال خود آتا ہے کہ تدویر وں کا اتنا بڑا ہو ناہی کس نے لازم کیا اس سے چھوٹی یا کیوں نہ ہو کیں۔

(۲۹) ہر متم میں ایک طرف رقت ایک طرف عفلت ہے۔ طبیعت واحدہ نے مادہ واحدہ میں یہ مختلف افعال کیسے کئے (۲۹) ہر متم میں ایک طرف رقت ایک طرف عفلت ہے۔ طبیعت واحدہ نے مادہ واحدہ میں یہ مختلف افعال کیسے کئے (مواقف) اور جب سخن میں اختلاف جائز شکل میں کیوں منع تو کیا ضرور ہے کہ بسیط کی شکل کروی ہو۔ (شرح مواقف) اس سے جواب دیا گیا کہ فعل واحد سے یہ مراد کہ دو فعل مختلف بالنوع نہ ہوں جیسے کوئی شکل مضلع مثل مثلت یا مر بع ہو تو اس میں سطح اور خطااور نقطہ اور زاویہ نکلے گااور یہ سب انواع مختلفہ ہیں، یہ مراد نہیں کہ اصلاً اختلاف نہ ہو متموں کے ثخن کا اختلاف فعل کو دونوع کردے گا۔علامہ سیر شریف قدس سرہ، نے اس جواب کو مقرر رکھا۔

اقول: اولاً: اگر صرف اختلاف نوعی ممنوع توبسیط کی شکل بینوی یاعدسی یا شانجی ہونے میں کیاحرج، ان میں بھی کوئی خط یا نقطہ یا زاویہ نہ ہوگا ایک ہی سطح ہوگی اختلاف قطر نہیں مگر اختلاف ثخن سے جسے مان چکے کہ فعل کو دونوع نہ کرے گاتو بسیط کی شکل کردی بھی ہونا باطل ہوا اور یہ تمام میئات و فلکیات کو باطل کردے گاتو نابت ہوا کہ مجرد ثخن یا قطریا قدر میں اختلاف بھی طبیعت

واحدہ سے مادہ واحدہ میں محال ہے۔

ٹائیا: کلام ترجیج بلا مرج میں ہے اس کے لیے اختلاف نوع کیا ضرور ایک نوع کی دو مساوی فردوں میں ایک کے اختیار کو کوئی مرج درکار، وہ نہ بسیط کامادہ ہو سکتا ہے نہ طبیعت نہ فاعل کہ اس کی نسبت سب طرف برابر ہے تو متم حاوی کی رقت جانب اوج اور غلظت جانبِ حضیض اور محوی کی بالعکس نیز حسب سوال ۲۸ مر ایک کابیہ معین دل کس طرح ہوا۔
اوج اور غلظت جانبِ حضیض اور محوی کی بالعکس نیز حسب سوال ۲۸ مر ایک کابیہ معین دل کس طرح ہوا۔
ٹالٹا: ہر متم میں دو متدیر سطین چھوٹی بڑی پیدا ہوں گی وہ بتھر کے فلاسفہ مختلف بالنوع ہیں۔
رابٹا: یہ فلاسفہ اپنی ہیات میں ہر متم کی انتہاء ایک نقطہ پر بتاتے ہیں کہ حاوی میں اوج اور محوی میں حضیض ہے توم ایک میں ایک نقطہ اور ایک سطح پیدا ہوئی ہے متابان انواع ہیں۔

خامسًا: شکل مثلث میں طبیعت کو جار مستوی مثلث سطحیں بنانی پڑیں گی اور مربع میں ۲ مربع ، مثلث خواہ مربع سطحیں آپس میں متحد بالنوع ہیں خطوط و نقاط و زوایا طبیعت کو بنانے نہ ہوں گے وہ نہایت ابعاد و تلاقی نہایات سے خود ہی پیدا ہو جائیں گے پھر بسیط کی شکل طبعی مضلع ہونی کیاد شوار۔

ساوسًا: اب ایک اور ترجیح بلا مرجیح گلے پڑی۔جب طبیعت بسیط کی شکل بیضی عدسی شاہجی کروی مثلث مربع مخمس حتی که متمول کی طرح ہیات مسطحہ میں گویا ہلالی سب انداز کی بناسکتی ہے تو با وصف اتحاد مادہ و شمول قابلیت ایک کا اختیار اسے روا نہیں تو بسیط کا بننا ہی محال ہواالحق فاعل مختار کو چھوڑنے والے زمین وآسان میں کہیں مفر نہیں پاسکتے۔ولله الحجة البالغة۔ سابعًا: سب در کنار کرہ مجوف و بے خوف تو طبیعت کے بنائے ہوئے دونوں موجود ہیں۔آ گھ مصمت ۳۵ مجوف اگر اسے دونوں کا

اختیار تو فاعل مختار پر ایمان سے کیوں انکار،اور اگر وہ ایک ہی طرح کا جاہتی تھی ممانعت خارج سے ہوئی تو قسر کادوام لازم فلکیات پر قشم لازم۔

(۳۰) مرتد دیرا تنی ہی بڑی کیوں ہوئی کم وبیش کیوں نہ ہو سکی۔ (مواقف) اگر کھیے حامل اتناہی دل رکھتا تھا۔

**اقول: اولًا:** اس کااتناہی دل کس نے لازم کیا۔

ٹاٹیًا: کیاضر ور کہ تدویر حامل کے مقعر و محدب کو بھر دے کیوں نہ چھمیں خواہ ایک کنارے پر

اس قدر سے چھوٹی رہے جیسے فلک البروج میں چھوٹے ستارے۔

(ru) تدویریں حاملوں میں جس جس جگہ ہیں اس کی شخصیص کس نے کی ہر جگہ ہوسکتی تھیں۔

(۳۲) سرے سے طبیعت واحدہ نے مادہ واحدہ میں یہ کلیان پرزے حاملوں میں یہ غار جن میں تدویریں ہیں تدویروں میں یہ غار جن میں کواکب ہیں کیو ککر بنائے یہ مختلف افعال کدھر سے آئے (مواقف وغیرہ)اس کے چار جواب ہوئے۔

(۱) سب سے بالا سب سے نرالا فلسفہ کے گھر کا پورااجالا کہ کہاں جھڑے کے لیے پھرتے ہویہ عامل خارج تدویریں ستارے سیارے چاند سورج سب نرے فرضی اوہام ہیں حقیقت میں ان کا پچھ وجود نہیں۔آسان نرے ہموار سپاٹ ہیں، نہ کوئی پرزہ نہ ستارہ،انصاف کیجئے اس سے بڑھ کر اور کیا جواب ہو سکتا۔ جو نپوری ہیچارہ اسے نقل کرکے اس کے سوا اور کیا کہے لا ازید علی الحکایة (میں حکایت پر پچھ اضافہ نہیں کرتا۔ت) لیعنی رویش بہیں حالش میرس (لیعنی اسکا چرہ دیچہ اور اس کا حال مت پوچپہ سے۔) اس عناد کو دیکھئے کہ عقل اور آ کھوں سب کور خصت کر دینا منظور مگر فاعل مختار عز جلالہ، پر ایمان لانا کسی طرح قبول نہیں،اصل جواب بی تھا، باقی تینوں جوابوں نے فاعل مختار مان لیامگر جود وانکار برقراران کی سنئے۔

(ب) بید اختلافات جیسے قابل کی طرف سے ہو سکتے ہیں، یو نہی فاعل کی طرف سے یہاں جانب قابل سے تو ناممکن کہ مادہ بسیط ہے فاعل کی طرف سے ہونے میں کیاحرج ہے۔ (طوسی)

افسوس مجبوری سب کچھ کراتی ہے فاعل حسب استعداد کرے گایا پنااستبداد اول مفقود اور ٹانی ہمارا عین مقصود، اب تمام فلسفه مزخر فیہ باطل و مر دود، لاجرم جو نپوری سے نہ رہا گیا صاف کہہ دیا کہ طوسی نے ایک گھر بنادیا اور سارا شہر ڈھادیا فلسفے کی کثیر چولیں اوکس عسل مکیں۔

ج) بیراختلاف بیہ ہے کہ جرم فلک کے بعض حصوں پر جداجداصور نوعیہ فائض ہوئیں اور بعض نے ستارے بعض نے تدویروں کے غار اور تدویروں میں غار خود ہی ہوا چاہیں اور حامل و خارج غیر مرکز پر تھے تومتموں کی کلیاں آپ ہی ضرورۃً پیدا ہوئیں ایضا طوسی) ناظرین دیکھتے ہیں کال تواب بھی نہ کٹا۔

عه: بمعنى انقص ١١٢لجيلاني

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

ا**وّلا**: حب مادے میں مختلف استعداد نہیں مختلف صور توں کا فضان کس طرح ہوا۔

ٹانٹا:اقول: پھر مادہ متثابہ میں سے مر ککڑاایک صورت نوعیہ کے لیے کس نے خاص کیام صورت اور ٹکڑے پر کیوں نہ فائض ہو ئی اس کا پھر وہی جواب ہوا کہ یہ فاعل کی طرف سے ہے-(سید شریف)اور اس پر وہی رد ہے جو جواب ب پر گزرا۔علامہ سید قدس سرہ سنی مسلمان ہیں اور ان کے قلب و قلم نے اسے بخوشی قبول فرمالیا۔ طوسی بھی اسلام کا دم بھر تا ہے اس کے قلم سے نکل گیااوراس وقت فلسفہ کی بربادی کی طرف دھیان نہ گیا۔ فلسفیوں اور جو نپوری کے دل سے بو چھو کہ آ رہے چل گئے۔

قدبنی قصراوهدم مصوًا وبطل الدلیل وانشم التحقیق اس نے محل بنایااور شہر کو گرایا۔ دلیل ماطل ہو گئی اور بہت سے اصول کمزور ہو گئے۔ (ت)

اصول كثيرة

(د) جو نپوری نے ان سب جوابوں کور د کر دیااور اقرار کر دیا کہ بیہ سوالات بہت ٹیڑھی کھیر ہیں اور بیہ کہ فکریں ان کے حل میں حیران ہیں اور مدید کہ ان ہے جس جس طرح فلسفیوں نے جان حیطرانی جیاہی زیادہ زیادہ دم پر بن آئی اور کچھ بنائے نہ بنی۔احیما جونیوری صاحب! تم تو فلیفہ کے سپوت ہو تو پورے تفنج کے بعد ایکے ہو تمہیں کچھ بولو، تو کہتا ہے میر اعلم قاصر ہے اور ایک میں کیاطاقت بشری یہاں فائز ہے پھر بھی اتنا کہتا ہوں کہ فلکیات کثیر کرے مختلف مادوں کے ہیں خالق کی عنایت اس کی مقتضی ہو ئی کہ ان میں بعض بعض کے جوف میں ہوں اور بعض بعض کے ثخن میں ،اور جو ثخن میں ہوں ان میں کچھ مر کز محیط کو شامل ہوں کچھ نہ ہوں۔ ناچار آپ ہی ان میں غار اور کلیاں ہو ئیں اگر عنایت از لی اس کی خواستگار نہ ہوتی توسب زمین کی طرح بے خوف ہوتے جس طرح ان کے جوف دار ہونے سے قوت فعل میں تکثر نہ ہوا یو نہی ان غاروں اور کلیوں سے نہ ہوگا۔ فقط اتنا جا ہیے کہ سب کی سطح کروی ہو بساطت فلک سے قوم یعنی فلاسفہ کی یہ مراد نہیں کہ ان میں ستارے اور برزے نہیں بلکہ ہا تو بیہ مراد ہے کہ جیسے موالید میں عناصر کسروانکساریا کر مزاج حاصل کرتے ہیں فلک ایبانہیں ہا ہیہ کہ سارا فلک تو بسيط نہيں بلكه ستارے حامل خارج تدوير متم ان ميں مريزز بسيط ہے، انتھى۔

اقول: عجز کی شامت دیکھی کیا کیا انگھی بلواتی ہے۔ اوّلا: تمام کتا بوں میں وھوم ہے کہ افلاک بسیط ہیں،افلاک بسیط ہیں اب ان کی بساطت کو استعفاء دیا جاتا ہے، کہ قوم کی یہ مراد ہے کہ وہ توبسیط نہیں پرزے بسیط ہیں

**ٹائٹا:** مزاج نہ سہی اجزا<sub>ء</sub> تو ہیں، وہ ایک طبیعت کے ہیں یا مختلف علی الاول یہ اختلاف کسے ، علی الثانی بساطت کہاں۔

الگا: جوف دار ہونے کا منافی کثرت فعل نہ ہو ناایبابیان کیا گویا وہ مسلم ہے حالانکہ اس پر بھی وہی رد ہے۔ ہم نے آغاز کلام اسی سے کیا۔ ہاں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ طبیعت کا اپناا قضاء جوف نہ ہو نا ہے وہ جو نبوری نے صاف مان لیااور ہمارے اعتراض کواور مشحکم کردیا۔

رابعًا: ہاں عنایت الی نے کیا جو پھے کیا ہے مختف اجزاء کی نبیت مختلف عنایات پھر عنایات کی تعیین مقادیر کی تعیین مواضع کی تعیین وغیرہ وغیرہ سب بیابندی استعداد ہیں یا بطور استبداد اول کہاں بسیط مادے میں اختلاف استعداد کیسا،اور ثانی وہی فاعل مختار پر ایمان ہوا۔ طوسی نے سارے فلفے کا شہر ڈھادیا تم نے کون سی اینٹ سلامت رکھی۔ بات وہی ہوئی کہ یہ تحضیصیں فاعل کی طرف سے ہیں تین بیسی اور ساٹھ ناک کہاں کہ یوں ہائے مجبوری وائے مجبوری الله الله۔الله عزوجل کو فاعل مختار مانناوہ سخت ناگوار ہے کہ بچکیاں لودم توڑوان کہیاں بولومگر اس پر ایمان محال دل سے مان بھی چکے ،زبان چبا چبا کر کہہ بھی چکے مگر افرار ناممکن کہ فلفہ کا سارا شہر ڈھے جائے گا۔

اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلول میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔(ت) "جَحَدُو البِهَاوَ السَّيْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ""

خامیًا جو نپوری وہی تو ہے جس نے فصل چیز میں کہا کہ فاعل تخصیص نہیں کر سکتا جب تک طبیعت کو خصوصیت نہ ہو۔اب وہی فاعل یہ بے شار تخصیصیں بے خصوصیت طبیعت کیسے کر رہاہے۔

نے فروعت محکم آمد نے اصول شرم بادت از خداواز رسول (نہ تیری فروغ شخکم ہیں اور نہ ہی اصول، مختجے الله ورسول سے شرم آنی چاہیے۔ ت

جل وعلا وصلی الله تعالی علیه وسلم، بالجمله روشن ہوا کہ بغیر فاعل مختار کے زمین وآسمان کا کوئی نظام بن سکتا ہی نہیں اور اس کی سطوت وہ قاہر ہے جس نے منکروں سے بھی قبولوا چھوڑا۔

Page 402 of 682

اورسب خوبیال الله کوجوسارے جہانوں کارب ہے اور باطل والوں کا وہاں خسارہ ہے اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم الله کے سوابو جتے ہو۔ تم لاجواب ہوگئے اور فضول باتوں میں مشغول

والحمد لله رب العلمين ٥وخسر هنالك المبطلون ٥وقيل بعداللقوم الظالمين ١٥ف لكم ولماتعبدون من دون الله بهِتم وتهتم ثمر لاتؤمنون و

" / = × = 5

القرآن الكريم $^1$ القرآن الكريم

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

ہوگئے تو پھر ایمان نہیں لاتے ہو۔اور اعتراف کرتے ہو پھر باز نہیں آتے ہو۔اے رب! ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعداس کے کہ تونے ہمیں ہدایت دی،اور ہمیں اینے پاس سے رحمت عطا کر بیشک توہی بڑادینے والا ہے۔

تعترفون ثمر لا تنصرفون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهدىتنا وهد لنامن لدنك رحمة انك انت الوهاب، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد و اله وصحبه بغيرحساب آمين

اور درود نازل فرما ہمارے آقا و مولی محمد مصطفیٰ پر،آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر بغیر حساب کے،اے الله ! ہماری دعا قبول فرما ـ (ت)

### مقام دوم

الله واحد قهارايك آليلا خالق جمله عالم ہے،خالقيت ميں عقول وغير ہا كوئى نه اس كاشر يك نه تخليق ميں واسطہ " هَلُ مِنْ خَالِق غَيْرُاللَّهِ" 1 (کیاللّٰہ کے سوااور بھی کوئی خالق ہے،ت) بحید اللّٰہ تعالٰی فاعل کا مختار ہو ناآ فیاب سے زیادہ روشن ہو گیامگر فلاسفہ اور ان کے فضلہ خواراس خلاق علیم کو صرف ایک شے عقل اوّل کا موجد جانتے ہیں باقی تمام جہان کی خالقیت عقول کے سر منڈ ھتے ہیں وہ تو عقل اول بنا کر معاذ الله معطل ہو گیا۔عقل اول نے عقل ثانی و فلک تاسع بنائے عقل ثانی نے عقل ثالث و فلک ثامن، بوں م عقل ایک عقل اور ایک فلک بناتی آئی یہاں تک کہ عقل ناسع نے عقل عاشر و فلک قیم بنائے کھر عقل عاشر نے ساری دنیا گھڑ ڈالی اور ہمیشہ گھڑتی رہے گی اسی لیے اسے عقل فعال کہتے ہیں تو کہیں وہ بے دین یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مختار ہو نا ثابت موا، حاشا يا عالم مين كوئي نه فاعل موجب نه فاعل مختار، فاعل مطلق و فاعل مختار ايك الله واحد قهار، به مسكه بهي نگاه ا بمان میں بدیہات سے ہے۔اور عقل سلیم خود حاکم کہ ممکن آ پ اپنے وجود میں محتاج ہے دوسرے پر کیاافاضہ وجود کرے، دو حرف مخضراس پر بھی لکھ دیں کہ راہ ایمان سے بہ کانٹا بھی باذنہ عزوجل صاف ہو جائے۔ یہاں اہلیس نے فلاسفہ کی راہ یہ سمجھا کر ماری کہ جو واحد محض ہو جہاں تعدد جہات بھی نہ ہو اس سے ایک ہی شین صادر ہوسکتی دوسری کسی شینی کااس سے صدور محال اور واحب تعالی اییا ہی واحد ہے لہذاوہ صرف عقل اول بناسکا باقی ہیجے۔وہ خبثاء اینے اس مطلب پر

القرآن الكويم m/m3

دلیل علی این جس کے رد میں ہارے اکثر متکلمین مصروف ہوئے،اور لحد،ولا نسلمہ (کیوں اور ہم نہیں مانے ت)کا سلسله بڑھا حالانکہ اس د عوی و دلیل کو ہاتھ لگانے کی اصلاً حاجت نہ تھی وہ ہمیں نہ کچھ مضر تھانہ ان مشر کین کو اصلاً کچھ نافع جیسے قہار واحد کے بارے میں ان کاد عوی اور اس بران کی دلیل ہے۔ مولیٰ عز وجل اپنی خالقت میں اس سے منز ہ و متعالی ہے تواس دعوی سے نہ خالقیت دیگر اشیاء اس سے مسلوب ہوسکتی ہیں نہ کسی دوسرے کے لیے ہر گز ثابت، قریب تر راہ وہ ہے کہ انہیں کی جوتی انہیں کاسر ہو،خیثاء سے بوچھا گیا کہ عقل اول بھی توامک ہی چیز ہےاس سے دوبلکہ حار بلکہ ابن سیناکے ظام کلام پر یا نچ کیسے صادر ہوئے۔عقل ثانی اور فلک تاسع کامادہ اور اس کی صورت اور اس کا نفس مجر دہ اور نفس منطبعہ اس کاجواب دیتے میں کہ وہ اگرچہ اپنی ذات میں واحد ہے مگر جہات واعتبارات رکھتی ہے اب مضطرب ہوئے بعض نے دو جہتیں رکھیں امکان ذاتی اور وجوب بالغیران دوجہتوں سے فلک وعقل اس سے صادر ہوئے۔ بعض چرھے کہ فکل میں نراجیم ہی تونہیں نفس بھی ہے تو دوجہتیں کیاکافی ہوں گی انہوں نے تیسری اور بڑھائی وجود فی نفسہ بعض اور چو کئے اب بھی بس نہیں جسم فلک میں دو جوم دھرے ہوئے ہیں۔ہیولی وصورت انہوں نے جو تھی اضافہ کی اس کااپنے موجد کو جاننا، بعض نے شاید یہ خیال کیا کہ انجمی نفس منطبعہ رہ گیاانھوں نے یانچویں زیادہ کی کہ عقل کا اپنے آپ کو جاننا اس پر ہماری طرف سے کھلااعتراض ہے کہ سفیہو ایسے جہات کیا میدااول میں نہیں اس کاوجوب ہے وجود ہے اپنی ذات کریم کو جاننا ہے اپنے ہر غیر کو جاننا ہے بے شار سلب ہیں که نه جوم ہے نه عرض نه مرکب نه متجزی نه جسم نه جسمانی نه مکانی نه زمانی نه، نه، الی آخره، خیثاء کا صریح ظلم که عقل میں جہات لے کراسے تو موجد متعدد اشیا<sub>ء</sub> مانیں اوریہاں محال جانیں، بیہ حاصل ہے اس سہل وصاف راستے کا جو ہماری طرف سے چلا گیا مناسب ہے کہ ہم بتو فیقہ تعالیٰ اس کی توضیح و تفصیل و تثمیم و شکیل اور سفهائے فلاسفہ کی تسفیہ و تجہیل پھر حقیقت واقعہ کی تبیین و تسجیل کرکے بعونہ عزوجل آخر میں وہ ظاہر کریں جو شاید آج تک ظاہر نہ کیا گیا یعنی بیہ کہ فلاسفہ کاد عوی الواحد لایصدر عنہ الاالواحد خود ہی فرض محال و تنا قض و جنون ہے۔

عسے: ہم بتو فیقہ تعالیٰ اس دلیل پر بھی ایک نہایت مخضر وکافی کلام کر دیں گئے نہ اس لیے کہ اس پر کلام کی حاجت بلکہ اس لیے کہ اس سے بعو نہ تعالیٰ ایک فائدہ جلیلہ مسللہ صفات الہیہ میں روشن ہوگا جس میں رائیں مضطرب و متحیر ہیں۔وباللہ التو فیق ۲امنہ غفرلہ۔

وبالله التوفيق

الاً الوقا قول: عقل اول میں ایک جہت اوز چ رہی وہ اس کا تشخص اس جہت سے ایجاد کیوں نہ کیا۔ کیا مفارقت میں مجل ہے۔ ناٹیا اقول: فلاسفہ نے اسی دلیل میں کہاہے کہ جب ایک سے دوصادر ہوں تو دونوں ع<sup>سے</sup>

عسے: علت میں ایک خصوصیت ضرور جس کے سبب وہ معلول ہیں موثر ہو وہی مصدریت سے مراد ہے، نہ معنی اضافی، وہ خصوصیت عین ذاتِ علت میں خصوصیت جداگانہ لازم اب اگر واحد کا معلول عین ذاتِ علت میں خصوصیت جداگانہ لازم اب اگر واحد کا معلول واحد ہو تو مصدریت عین ذات ہے لیکن جب و وہوں تواگر نفس ذات واحد ہو تو مصدریت عین ذات ہے لیکن جب و وہوں تواگر نفس ذات کسی کی علت نہیں تو دونوں مصدریت میں ورنہ جس کے لیے نہیں اس کی مصدریت ذات پر زائد ہوئی اور ضرور ہے کہ وہ مصدریت ذات ہی سے صادر ہو کہ واحد کو علت مانا ہے نہ کہ جزء علت اب اس کے صدور میں کلام ہوگا۔ اور غیر متناہی مصدریتی لازم، اور وہ دو حاصروں میں محصور، واحد اور اس کا یہ معلول یہ وہ غایت تو جیہ ہے جو دلیل فاخی کی کی گئی۔

ا قول: الوّلاً: سب ایرادوں سے قطع نظر ہو تو موضوع قضیہ لینی واحد محض اب بھی محال ہو گیااور محال سے واحد کا صدور جائز ماننا صر یک جہل ہے، مانا کہ مصدریت عین ذات ہو مگر فرق اعتباری قطعًا حاصل، ذات من حیث الحضوصیة یقینا ذات من حیث ھی نہیں تو دو جہیں اب یہی حاصل اور واحد محض کہ نفس ذات کے سوایجھ نہ ہونہ رمافافھھ۔

گائیا فائدہ جلیلہ: اقول: وبالله التوفیق۔ (میں کہتا ہوں اور توفیق الله تعالی ہے ہے۔ (ت) ذات میں جو پچھ زائد بر ذات ہو، کیا ضرور کہ صادر از ذات ہو لیعنی ذات اس کی علت فاعلی و مفیض وجود ہو کہ صدور ہے یہی مراد ہے کیوں نہیں جائز کہ لازم ذات ہو اور لوازم ذات مجبول ذات نہیں ہو سکتے کہ لازم ذات مر تبہ تقرر مرتبہ وجود پر مقدم مجبول ذات نہیں ہو سکتے کہ لازم ذات مراب نفس پر دویا تین مرتبے مقدم ہو لاجرم ان کا صادر عن الذات ہو نا محال بلکہ ان کا وجود خود وجود ذات میں منطوی ہے اگر ذات مجبول ہے ہی بعینہ اسی جعل سے مجبول ہیں نہ ہیہ کہ ذات جاعل ہویا جاعل ذات، ان کا جعل جداگانہ (باق الله علی علی ہویا جاعل ذات، ان کا جعل جداگانہ (باق الله علی صفحہ پر)

یا ایک مصدریت ضرور ذات سے زاید ہے تو ضرور ذات سے صادر ہے، یول ہی ہم کہتے ہیں کہ فلک تاسع کے تطبین معین کرنا، جہت حرکت خاص کرنا، قدر حرکت مقرر کرنا یہ سب یہی ذات عقل پر زائد ہیں تو ضرور اس سے صادر ہیں تو عقل اول سے آٹھ صادر ہوئے اور جہتیں کل جھ، تو واحد محض سے تین کاصدور لازم۔

**ٹاٹٹا قول:** جب صادر آٹھ یا بانچ یا دوہی سہی توحسب تصریح دلیل فلاسفہان کی مصدریتیں ذات پر زائد اور اس سے صادر ہوں گی۔اور جب بیہ صادر ہو ئیں توان کی بھی مصدریتیں زائد و صادر ہو ئیں یو نہی تا غیر نہایت تو وہ تمام اعتراضات کہ بیہ واحد سے صدور متعدد پر کرتے تھے۔عقل اول سے صدور عقل و فلک پر نازل ہوئے،تشلسل بھی ہوا،اور غیر متناہی کادور حاصروں میں ، محصور ہو نا بھی ہواایک عقل اول اور دوسرا فلک ماعقل ثانی اور واحد سے نہ متعدد بلکہ غیر متناہی کاصدور بھی ہواشر ک بھی کیا اور کال تھی نہ کٹا۔

**رابگاا قول:** جب عقل اوّل میں چھ جہتیں ہیں اور ممکن کہ وہ بعض کا بیجاد ایک ایک جہت سے کرے-(والله یہ لفظ ہمارے قلب یر تقتل ہوتا ہے مگر کیا کیجئے کہ مشر کول کے مزعوم ہی پر انہیں نیجا د کھانا ہے)اور بعض کا دو دو جہت کے وصل سے مثلًا بحثیت مجموع امکان و وجوب یا مجموع امکان وو جود وغیره وغیره لعض کا جہات کی ترکیب ثلاثی، رباعی، خماسی، سداسی، سے اب چھ جہتیں <sup>1</sup>حاوی ہو ئیں۔

(لقيه حاشيه صفحه گزشته)

کرے اور اگر ذات مجبول نہیں ہے بھی اصلاً مجبول نہیں، نہ ذات کے نہ کسی کے ، جیسے صفاتِ باری عزوجل کہ لازم ذات ومقتضائے ذات ہیں نہ کہ معاذ الله ایجامًا مااختیارًا محبول وصادر عن الذات اس تحقیق سے روشن ہوا کہ مر ممکن اپنے وجود میں واجب کا محتاج ہے خواہ افاضہ وجود میں جب کہ اس کا وجود وجوب واجب سے حدا ہو خواہ اضافت وجود میں جب کہ حدانہ ہو۔ اسی بنایر ہمارے علاء نے علت احتیاج حدوث کولیا، یعنیاحتیاج الیالحجل ورنه مطلقًااقتقار کوامکان کافی اوریبی ہے وہ کہ کرام عشیرہاعنی ائمہ اشاعرہ نے تصر یح فرمائی کہ صفات عليه مقتضائے ذات ہیں نہ کہ صادر عن الذات به فائدہ جلیلہ واجب الحفظ ہے وبالله التوفیق ۱۲منه غفرله۔

1 لەپ-ىغ-ە-ە-و-

فتاؤىرضويه حلد٢٧

یندره ثنائی <sup>عــه</sup> ، بین ثلاثی <sup>عــه ۲</sup> ، بندره ریای <sup>عــه ۳</sup> ، پانچ خماسی <sup>عــه ۲</sup> ،ایک سداسی <sup>عــه ۵</sup> ، جمله ساٹھ مر وجه پر ایک شیئ صادر ہو،اس پر ساٹھ وجہیں اور بڑھیں گی، یعنی مر ایک کی مصدریت ان ۱۰ میں وجوہ اجتماع کیئئے پھر ان وجوہ اجتماع کی ان پہلی وجوہ اجتماع سے وجوہ اجتماع لیجئے۔اور اس مبلغ کی قدر مصدریتن بڑھائے کھر ان میں یہی اعمال کھیئے اور ان کی مصدریتن لیچئے یہ سلسلہ قطعًا غیر متناہی ہوں گے توامک عقل اول سے تمام دنیا کی غیر متناہی چزیں صادر ہوسکیں گی۔ تو ثابت ہوا کہ عقلییں محض

خامسًا: بھلاعقل اول تواپنی پانچ وجبوں سے پانچ چیزیں بنا گئی عقل ثانی کے سر گنتی کی دودیچ لیں، عقل ثالث و فلک ثامن، یہ نہ دیکھا کہ فلک ٹامن میں کتنے ستارے ہیں ہیہ کروڑوں وجہیں وہ کس گھرسے لائے گی۔ (مواقف)

اقول: مجاز فین عصل یورپ کہتے ہیں کہ مرشل کی بڑی دور بین سے دو کروڑ ستارے گن لیے ہیں اور شک نہیں کہ وہ اس سے بھی زائد ہیں پھر مر ایک لیے تعیین قدر تعیین محل تعیین لون ثوایت دو ہی کروڑ ہیں توآٹھ کروڑ صادر تو یہی ہوگئے پھران کی حرکات مختلف ہیں تو ان کے لیے تدویریں ہیں ان تدویروں کی تعیین قطر تعیین موضع یہ کتنے کروڑ ایک عقل ثانی کے سر ہوئے۔علامہ تفتازانی نے جواب دیا کہ یہ جائز ہے کہ فلک ثوابت کامید ۽ عقول کثیرہ ہوں۔

**اقول: (۱)ان کے مزعوم کارُ داور ان کے ظلم کا بیان ہے کہ اپنی مخترع عقول سے جو کچھ حائز مانتے ہیں حق عز وعلا کو معاذ اللّٰہ اس** سے عاجز جانتے ہیں۔

عسكه: اب اج اء اه اوب ج ب اب الماد و ج و ج و الماد و ا

عــــه۲ : اب ج، اب ه، اب و، اب و، اج و، اخ و، اخ و، او و، او و، ب خ ، ب خ ه، ب خ و، ب و ، ب و ب و و، خ و ه، خ و و ه و و و و و ه و و و و

عسله ۳ اب جي، اب ج وه، اب ج وه اب وه اب وه اب وو اج وه وه ب جي وه اخ وه ب جي وه ب جي وه ب جي وه ب جي وه ، جي وه

عصله من اب ج ه م اب ج و م اب ج ه و م اب و ه و م اب و ه و م Wallis of Dawate

عسه ۵: اس ج ه و ۱۲ منه غفرله به

عسے ۲۵: ص۸۳۳۱ /۱۲منه غفرله۔

(۲) مصدر بنتیوں میں ہماری تقریر سن چکے، اب عقول غیر متناہیہ موجودہ بالفعل لازم آئے گی، پھر کیا جائز ہے کہ اس کا مبدء عقل واحد باعتبار جہات نامحصور ہوآ خرمیں خودر د فرمایا کہ واقع (عه )کاکام جائز سے نہیں چلتا۔
اقول: یعنی وہ جہات بتائے اور اگر وہ طریقہ لیجئے کہ ابھی ہم نے رابعًا میں کہاتو عقل نانی کو سرے سے پان رخصت دینا ہوگا۔
سادسًا اقول: اس اشد ظلم کو دیکھئے کہ عقل اول میں اس کا امکان ایک جہت ایجاد رکھا حالا نکہ امکان جہت اقتقار فی الوجود ہے نہ کہ جہت افاضہ وجود ، ہبر حال وہ نہیں مگر ایک مفہوم سلبی، توسلوب غیر متناہیہ کہ اغیار غیر متناہیہ کے اعتبار سے باری عزوجل کے لیے ہیں کیوں نہ جہات ایجاد ہوسکے حالا نکہ مناسبت ظاہر ہے کہ موجِد و موجَد میں تغایر قطعًا لازم، تو جب تک موجد پر سلب موحد نہ صادق ہوا بچاد ممکن نہیں۔

سابگاا قول: خود بھی صفات اللہ یہ کے قائل ہیں اگر چہ عین ذات کہیں فرق اعتباری سے تو مفر نہیں تو قطعًالا بشرط شین و بشرط شین کا کیا کے دونوں مرتبے یہاں بھی تھے۔ عقل میں اگر اعتبارات سے بشرط شین کا مرتبہ ہے تو نفس ذات سے لابشرط شین کا کیا نہیں، اگر اسے لابشرط شین کے مرتبے میں لووہ بھی واحد محض رہ جائے گی اور اس سے صدور کثرت محال ہوگا،اس شدید بے ایمانی کو دیکھئے کہ دونوں طرف دونوں مرتبے ہوتے ہوئے عقل میں بشرط شے کا مرتبہ لیا کہ اسے قادر بنائیں اور واجب میں لابشرط شی کا کہ معاذ الله اسے عاجز تھم ائیں۔

ظامنًا اقول: خود کہتے ہو کہ صدور بے مصدریت ممکن نہیں یعنی فاعل میں وہ خصوصیت جس سے معلول میں موثر ہواور اس خصوصیت کو وحدت محضہ فاعل کا منافی نہیں جانتے کہ ممکن کہ عین ذات ہو والہذا واحد محض سے صدور واحد جانتے ہواب کیوں نہیں جائز کہ واجب تعالی میں وہ خصوصیت اس کا ارادہ ازلیہ جسے تم عین ذات کہتے ہو فرق اعتباری اس مصدریت و خصوصیت کو کیانہ تھا۔ یقینًا وہ حیثیت بھی ذات من حیث ھی ھی کے علاوہ تھی یہ وہی تو ہے اور تمام عالم کے ایجاد کو اس کا کہا ارادہ ازلیہ اجمالی واحد بسیط مانتے ہواور پھر جمیج معلومات کو محط مکثر معلومات سے

عسه: به جواب بنگاه اولین خیال میں آیا تھا کہ تمام بحث ختم کرکے آخر میں خود علامہ نے اس کی طرف ایماء کیا ۱۲منہ غفرلہ۔

اس میں تکثر نہ ہوا" فَأَفَّى ثُوُّ فَكُونَ ﴿ " ( پھر كہاں اوند هے جاتے ہو۔ ت )

**تاسگاا تول:** خود ہزاروں چیزیں عنایت الہیہ کی طرف نسبت کرتے ہو،افلاک میں جوف افلاک میں پرزے تداویر کواکب وغیرہ وغیرہ یہ تکثر اضافات عنایت الہیہ کامکثر اور وحدت محضہ پر موثر باصد ور کثیر عن الواحد کا موجب ہوا یا نہیں،اگر نہیں توارادہ میں کیوں ہوگا،اورا گرہاں توتم خود مان کیجے "فَانْی تُصْنَ فُوْنَ ۞ " <sup>2</sup>(پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ت)

عاشراً اقول: حقیقت امریہ ہے کہ مرتبہ وحدت محصنہ مرتبہ ذات ہے اور مرتبہ ذات میں ایجاد ایجاب ہے اور باری عزوجل ایجاب سے اور باری عزوجل ایجاب سے منزہ، وہ فاعل بالا بجاب نہیں بلکہ خالق بالا ختیار ہے، اور خلق بالا ختیار ارادہ و علم و قدرت پر موقوف وہ تو نہیں مگر ایجاب سے منزہ، وہ فاعل بالا بجاب نہیں بلکہ خالق بالا ختیار ہے، اور خلق بالا ختیار ارادہ و علم و قدرت پر موقوف وہ تو نہیں مگر عشر اقول: یہ تو ہمارے طور پر تھالیکن تمہارے قضیہ نامر ضیۃ الواحد لا یصدر عنہ الاالواحد خود ہی تمہارے طور پر باطل و متناقض ہے کلام موثر من حیث ہو موثر یعنی موجود مفیض وجود میں ہے اور ایجاد وجود خارجی سے مشر وط، جو خود موجود نہیں عال ہے کہ دوسرے پر افاضہ وجود کرے اس کا فاعل و موجد بنے، نیز وہ خصوصیت درکار جس کا نام مصدریت رکھا ہے تو ذات محال ہو وقتر رووجود و تعیین اور وہ خصوصیت سب قطعًا اس میں ملحوظ ہیں کہ بے ان کے موجد ہو نامحال تو موثر من حیث ہو موثر کا واحد محض کہ ہر گزود نہیں اس سے ایک ہی شیمی صادر ہو گی۔ ایبا جامع نقیضین خود ہی محال ہے نہ کہ اس سے کسی شے کے صدور و عدم صدور واحد می تجویز تو استثار کا حکم صر سے کہی ماطل۔

کی جث نہ کہ اس سے ایک ہی شیمی صادر ہو گی۔ ایبا جامع نقیضین خود ہی محال ہے نہ کہ اس سے کسی شے کے صدور و عدم صدور کی جن نہ کہ اس سے کسی شے معدور و عدم صدور کی جن نہ کہ اس سے کسی شے معدور و وحد میں اطل۔

ثانی عشرا قول: وبیاواحدا گر ہوگا مست بھی تونہ ہوگامگر ظرف خلط و تعربیہ میں کہ خارج میں

عسه اس تحقیق کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف انجی ایماء ہوا کہ موضوع میں نفس ذات من حیث ہی ہلی ملی میں بلکہ من حیث التاثیر جو امور شرائط تاثیر ہیں سب ملحوظ ہیں اگر چہ لحاظ اجمالی میں تفصیل ملتقت الیہ نہ ہو جیسے وجود نہار کا لحاظ یقینًا طلوع سم سکا لحاظ ہے۔ اور بارہااس وقت ذہن میں اس کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ ذہن اگر چہ ہر گونہ غلط و تعربہ کا ظرف ہے مگر دونوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ جب موثر موثر من حیث ہو موثر کا لحاظ ہوا یہ خلط ہے پھر تعربہ کہاں توابیا موضوع ذہن میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر نفس ذات کا لحاظ کروگے تو وہ یہ موضوع ہوگا قضیہ بدل جائےگا۔ (۱۲منہ)

القرآن الكريم ١٦ / ٩٥و١٠/ ٣٣و٣٥ / سومهم عدم

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١٠ ٣٦ و٣٩/ ٢

القرآن الكريم ٢٣/ ٨٩

موثر من حیث موثر کاشر الطا یجاد سے انفکاک بدایة محال، تو تمہارے دعوی کا حاصل بیہ ہوا کہ اس موجود ذہنی سے ایک ہی صادر ہوگا یہ اوّگا: مبحث سے بے گانہ فائیا: خود جنون کہ موجود ذہنی ایک شین کا بھی موجود نہیں ہو سکتا۔ توالا الواحد کہنا حماقت خصوصًا حضرت عزت عزت عزت کہ ذہن میں آنے سے متعالی ہے ذہن میں نہ ہوگی مگر کوئی وجہ بعید وہ کیا صالح ایجاد ہے تو حاصل ہوا کہ جس سے ایجاد منفی ہو وہ الہ نہیں اور جو الہ ہے اس سے نفی ایجاد کثیر کی کوئی نہیں پھر عقول کو فاعل و خالق مانا کیسا صر سے جنون ہے کہ وہ ای ضرورت باطلہ کے لیے اوڑھا گیا تھا جس کا بطلان آفقاب سے زیادہ روشن ہو گیا۔ طرفہ بیہ کہ انہیں مان کر بھی ان کی خالقیت نہیں بنتی جس کے روشن بیان من چکے تو مجنون ہو کر بھی نجات نہ ملی، "وَ ذَٰ لِكَ جَذَوْ الطّلِوانِينَ ﴿ " (اور کا کم بھی ان کی خالقیت نہیں بنتی جس کے روشن بیان میں چکے تو مجنون ہو کر بھی نجات نہ ملی، "وَ ذَٰ لِكَ جَذَوْ الطّلِوانِينَ ﴿ " (اور کا کم بھی ان کی خالقیت نہیں نہ رہا مگر چنداوہا م، خیالاتِ خام یا حساب و ہندسہ وریاضی کے متفق علیہ احکام یا ہیات کے وہ مسائل و گیا۔ اس کے متفق علیہ احکام یا ہیات کے وہ مسائل و گیا۔ اب ان کے ہاتھ میں نہ رہا مگر چنداوہا م، خیالاتِ خام یا حساب و ہندسہ وریاضی کے متفق علیہ احکام یا ہیات کے وہ مسائل و گیا۔ جن کو شرع مطہر سے مخالفت نہیں۔ لہذا ان میں خلاف کی حاجت نہیں۔

یہ الله کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے رب! میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی اور میں وہ کام کروں جو تجھے پیند آئے اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ میں تیری طرف رجوع لایا، اور میں مسلمان ہوں، اور تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پر وردگارہے۔

وذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون، رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحاتر ضاه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك واناً من المسلمين والحمد الله ربّ العلمين

مقام سوم

فلک محد د جہات نہیں۔ ا**قول**: اس پر روشن دلیل مقام ۲ میں آتی ہے یہاں نفس تحدید پر کلام کریں۔ دلیل ۸۰ میں گزرا کہ فوق و تحت میں صرف ایک کی تجدید ضروری ہے۔

القرآن الكريم ٥/ ٢٩

فتاؤىرضويه حلد٢٢

تحت یقینًا م کز زمین سے محدود ،اب فوق کے لیے تلاش تحدید جزاف وم دود ، فلیفہ قدیمہ نے یہاں یہ حیلہ تراشی ہے کہ جہت فوق موہوم نہیں <sup>عب</sup> ابلکہ موجود ہےاور عالم میں جو موجود ہے ضرور محدود ہے وجود فوق پر دود لیلیں <sup>عبہ د</sup>یتی ہے۔ اوّل: تحت كي طرح فوق بهي مطلوب بعض اجسام ہے اور معدوم مطلوب نہيں ہوتا۔ اقول: مر ثقیل بقدر ثقل تحت حقیقی سے طالب قرب ہے اور مر خفیف بقدر خفت اس سے طلبِ بعد اور اس سے بعد ہی علو

ہے، بوں مر خفیف طالب فوق ہے نہ یہ کہ فوق کو کی خاص شہی متعین ہے خفیف کو جس کی طلب ہےاور یہ انہیں فلسفیوں کے اس مذہب عصصی کے ہواکا جیز طبعی مقعر کرہ نار ہے تو ہواا بنی خفّت بھر تحت حقیقی سے طالب بعد ہی رہی نہ کہ کسی ایسے فوق کی۔ اس پر شرح حکمۃ العین میں اعتراض کیا ہے کہ جہت توامتداد اشارہ کی نہایت کو کہتے ہیں اور امتداد موہوم ہے،للندااس کی طرف بھی موہوم ہی ہو گی۔**اقول: (می**ں کہتا ہوں کہ)اس نے فرق نہیں کیا در میان اس کے جس تک اشارہ کی انتہا ہوتی ہے اور در میان اس کے جس پر اشارہ کی انتہا ہوتی ہے۔ طرف ثانی جب کہ جہت اول کا نام ہے کیاتو نہیں دکھیا کہ جب ہم زید کی طرف اشارہ کریں توزید تک اشارہ کی انتہا ہو جاتی ہے حالا نکہ وہ اس کی طرف نہیں بلکہ طرف تو

وہ موہوم نقطہ ہے جواس موہوم خط کاآخر ہے۔ (ت)

عــه: اعترضه في شرح حكمة العين بأن الجهة نهاية امتداد الإشارة والامتدادم هوم فلا يكون طرفه الاموهو ما أقول: لم يفرق بين ماتنتهي الإشارة اليه وماتنتهي به الطرف هوالثاني والجهة من الاول الاترى انا اذا اشرنا الى زير فأنها انتهت اشارة الى زير وليس طرفها بل طرفها نقطةموهومة اخر ذلك الخط البوهوم اامنه

عے ۲۰ نہ دونوں وجہیںا ثیراہ ہری کی کتاب میں تھیں پھراس کے تلمذ کا بق کی حکمۃ العین میں بھی ملیں، یہاں شراح ومخشین نے جو نقض وابرام کیے ہم ان کی نقل و تنزیف سے تطویل نہیں جاہتے ۲امنہ۔

عسه ۳: جو نیوری نے شمس باز غد میں اسی کو اختیار کیاور نه اجسام چیز میں مشترک ہو جائیں ۱۲منه۔

<sup>1</sup> شرح حكمة العين

جس سے فوق نہیں اور جب ہوامیں ہے ہے یہی نار میں ہوگاوہ اس سے اخف ہے لہذا اس سے زیادہ بعد عن التحت کی طالب ہے وہیں، اور اس پر انہیں فلاسفہ کے اصول سے ہے اصل شاہد کہ وجود میں تعطیل نہیں طبیعت کا دواتا اپنے کمال سے محروم رہنا محال، ظاہر ہے کہ اگر فوق حقیقی محدب فلک الافلاک ہو اور نار اس کی طلب اور افلاک پر خرق محال تو نار دائماً اپنے کمال سے محروم رہے۔ بلکہ جملہ عناصر سوااس ذرہ زمین کے جو مرکز پر منطبق ہے کہ دوطالب محدب ہیں دوطالب مرکز اور اپنے مطلوب تک اس ذرے کے سواکوئی نہ پہنچا۔

دوم: فوق کی طرف اشاره حسیه ہوتا ہے:

اقول: اگریہ مراد کہ اس اشارے سے کسی شیئ خاص کو بتایا جاتا ہے جس پر اس اشارے کاروک دینا مقصود مشیر ہوتا ہے تواولا اول نزاع ہے۔

**ٹائیا:** ہر گزید امر اشارہ کرنے والوں کی خیال میں بھی نہیں ہو تاکہ ہم کسی خاص سطح کو بتارہے ہیں۔

الگا: بلکہ فوقیت کازور کہیں رک جاناان کے خیال کے خلاف ہے وہ یہی سیحھے ہیں کہ تحت سے جتنا بھی بعد ہوسب فوق ہے نہ کہ ایک بعد معین پر جاکر فوقیت تمام ہو گئی۔اور اسلامی اصول پر تواس کا بطلان اظہر من الشمس ہے قدرتِ ربانی محدود نہیں وہ قادر ہے کہ فلک اللائل کے اوپر کوئی جسم پیدا کرے بلکہ عندالتحقیق واقع ہے فلک اطلس سے اوپر کرسی اس کے اوپر حاملانِ عرش ان سے اوپر عرش مجید، جیسا کہ امام المکاشفین شخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات میں تصری فرمائی اور بیرز عم کہ کرسی فلک البروج کا نام ہے اور عرش فلک اطلس کا ابشادت احادیث مردود ہے۔

رابعًا: بعینہ ان کی تقریر اتصال وانفصال میں جاری م زی شعور منافر عصلی سے انفصال کاطالب ہے اور بے شک اس کی طرف اشارہ حسیہ ہوسکتا ہے کہ اس طرف اتصال اور

عسه: اقول: غیر شاعر اشیاء میں بنظر ظاہر پارہ اس کی مثال ہو سکتا تھا کہ آگ سے انفصال کاطالب ہے مگر ہم نے رسالہ میں تحقیق کیا ہے کہ یہ پارے کا فعل نہیں بلکہ آگ کا،اس کاکام ضعید رطوبات ہے جیسے پانی گرم کرنے میں اجزائے مائیہ کو بخار میں اڑاتی ہے اور پارے کے اجزائے رطبہ ویاب کی گرہ الی محکم ہے کہ آگ سے نہیں تھلتی ناچار رطوبات ولیی ہی گرہ بستہ اڑتی ہیں۔ ۱۲منہ

اس طرف انفصال ہے اگرچہ اشارہ ایک طرف ہوگا۔اور انفصال سب طرف ہے جیسے فوق کا اشارہ ایک طرف ہوتا ہے اور وہ ہر جانب ہے اب چاہیے کہ کوئی جسم کری اتصال و انفصال کا محدود بھی ہو اور ہم جسم سے اتصال و انفصال کے حدود جدا ہوں گے، تو ہم ذرے کے اعتبار سے ایک کرہ محدود چاہیے جس کا مرکز وہ ذرہ ہو جس سے تحدید اتصال ہے اور محیط سے تحدید انفصال اور بنے گی جب بھی نہیں کہ جب ان کروں کے مرکز مختلف ہیں محدب ایک نہیں ہو سکتا اور بعض محیط بعض سے ابعد ہوں گے، تو انفصال آگے بڑھا اور تحدید نہ ہوئی۔ کلام یہاں طویل ہے اور عاقل کو اس قدر کافی۔

### مقام چبارم

قسر کے لیے مقسور میں کوئی میل طبعی ہو نا کچھ ضرور نہیں، فلاسفہ کازعم ہے کہ قسری نہ ہوگامگر طبعی (عدا) کے

السعیدی بان ان کے اس دعوی کو ہدیہ سعیدیہ میں یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ جس میں میں میں میل طباعی کا مبدانہ ہو اس کا حرکت قسری کرنا ممکن نہیں، اقول: (میں کہتا ہوں) یہ غلط ہے کیونکہ ان کا مقصد اس سے یہ خاب احالة خابت کرنا ہے کہ فلک پر قسر محال ہے باوجودیہ کہ اس میں میل طباعی موجود ہے لہذا درست یہ ہے کہ مبداء میل طبعی کے ساتھ احمد ان لاقسر نہیں اگر چہ وہاں طبع نہیں وہاں قسر خابس طبع نہیں وہاں قسر کیا جائے اور یہی ان کا دعوی ہے کہ جہاں طبع نہیں وہاں قسر خابس گلہ

عـــه:عبر من دعواهم هذه في الهدية السعيدية بأن الذي ليس فيه مبدء ميل طباعي لا يمكن ان يتحرك بقسر أقول:وهو خطاء فأن مقصود هم بهذا احالة القسر على الفلك مع ان فيه ميلًا طباعيًا فالصواب أفي التعبير مبدء ميل طبعي وهذه هي دعواهم ان لا قسر حيث لاطبع وان كان ثه ه طباع المنه غفرله

اور اصطلاحات طبیعت میں بوئے طبیعت منسوب ہے اور طباعی بسوئے طباع اور اصطلاحات طبیعت میل غیر ارادی کے مبداء کو کہتے ہیں اور طباع عام ہے کہ میں ارادی اور غیر ارادی دونوں کے مبدء کوشامل، نظر براہ ہدیہ سعیدید کی عبارت سے یہ خابت ہوگا کہ جس میں میل ارادی دونوں کا مبدء نہ ہواس کا تحرک بالقسر ممکن نہیں اس سے فلک کے تحرک بالقسر کی نفی نہ ہوگی کہ اس میں میل ارادی کا مبدء موجود ہے یعنی اس کا نفس لہذا صبح بہی ہے کہ مبدء میل طباعی کی جگہ مبدء میل طبعی کہا جائے ۱۲ الجیلانی۔

1 الهدية السعيدية فصل في ان الجسم الذي لاميل فيه بالقوة الخ قر كي كتب خانه كراجي ص ٥٨٠

• •

Page 413 of 682

خلاف، ولہذا فلک پر قسر نہیں مانتے کہ اس میں کوئی میل طبعی نہیں جانتے۔

اقول: یہ باطل ہے اوّلًا: حکیم بننے والوں نے معنی لغوی پر لحاظ کیا کہ قسر جبر واکراہ سے خبر دیتا ہے اصطلاح بھول گئے جس کا مبدء خارج سے ہوسب قسری ہے اور جو کچھ نہ مقتضائے طبع ہونہ مراد متحرک، یقیناً اس کا مبدء نہ ہوگا، مگر خارج سے تو قسر کو صرف او تضاء درکار نہ کہ اقتضاء عدم ورنہ یہ صورت خارج رہ کر تین میں حصر سے باطل کرے گی۔ اگر کہنے صرف عدم اقتضاء متصور نہیں کہ ہم جسم میں کوئی میل ضرور۔

اقول: عنقریبآتا ہے کہ بید کلیہ اسی مقدمہ باطلہ پر مبنی تواس کی اس پر بناصر یح مصادرہ و دور ہے۔

ٹائیًا: فرض کردم کدا قضائے عدم ہی ضروراس کے لیے اتنابس کہ فعل قاسر کانہ ہو نا چاہیے، یہ کیاضرور ہے کہ اس کے خلاف کسی دوسرے فعل کا تقاضا ہواور میل تقاضائے فعل ہے۔

الگا: مانا کہ تقاضائے فعل خلاف ہی ضرور مگریہ کہاں سے کہ اس کی مقتضی نفس طبیعت ہو۔ کیاارادہ نہیں ہوسکتا۔ تمہارے نزدیک افلاک میں میل طبعی نہیں ان کی حرکت ارادیہ ہاب جس جہت کو وہ حرکت چاہتا ہے اگر اس کے خلاف یہ حرکت وضعیہ ہی دی جائے (کہ فلک پر حرکت مستقیمہ جائز ہونے نہ ہونے کا جھگڑا پیش نہ آئے) کیا یہ قسر نہ ہوگا، قطعا ہوگا، حالا نکہ میل طبعی نہیں ہم عنقریب فابت کریں گے کہ فلک پر قسر جائز فلاسفہ اپنے زعم مذکور پر دود لیلیں پیش کرتے ہیں، ہمارے اس بیان سے دونوں رَد ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جسم پر قاسر قوی کا اثر زائد ضعیف کا کم ہونا بدیہی ہے، تویہ نہیں مگر اس لیے کہ مقبور قاسر کی مزاحمت کرتا ہے، ضعیف پر غالب آتا ہے قوی سے مغلوب ہو جاتا ہے اور یہ مزاحمت نفس جسمیت سے نہیں تو ضرور جسم کے اندر کو کی اور چیز ہے کہ قاسر کی مزاحمت کرتا ہے، نہد دلیل ان کی شخ ابن بینا نے دی۔ اور این میل طبعی ہے، یہ دلیل ان کی شخ ابن بینا نے دی۔ اور این اور کا فظت طلب سکون نہ کہ طلب حرکت جو شان میل ہے۔ اور این مالے سے دونوں دکت جو شان میل ہے۔

عے ہے: یعنی حرکت کے تین اقسام طبعی،ارادی قسری میں کہ بر تقدیرا قضائے عدم صورت عدم اقتضاء کسی میں داخل نہیں۔۲االجبیلانی۔

**ٹائیا**: مزاحمت و محافظت ارادے سے بھی ہو سکتی ہے،طبعا ہی کیا ضرور قاسر کا قوی ہو نااس کے ارادہ مزاحمت کا کیامانع ہے اگر چہ جانے کہ منتج نہ ہوگی، جبیبا کہ بار ہامشہود ہے۔

الگا: مانا کہ طبیعت ہی سے لازم پھر کیا محال ہے کہ بعض اجسام میں بالطبع سکون کا اقتضاء اور حرکت سے مطلقاً ابا ہو، اب جو اسے حرکت دے گافتا ہو، اب جو اسے حرکت دے گافتا ہے کہ بعض اجسام میں بالطبع سکو نظر میں طبعی سے وسیع تر ہو گی میل طبعی تو صرف جہت نظاف ہی کی مزاحمت کرے گا اور میں جہت کی اب اس کا انکار پھر اسی طرف جائے گا کہ مرجسم میں تقاضائے حرکت لازم اور یہ وہی دور و مصادرہ ہے۔

رابعًا: مطلقًا حرکت سے اباء بھی ضرور، صرف اس حرکت سے انکار چاہیے جو قاسر دینا چاہے اور یہ افلاک میں یقینًا موجود، ہم مقام مهامیں ثابت کریں گے کہ ہر فلک کاحیز طبعی وہ وضع خاص ہے جس پر وہ ہے کہ اس تک اشارہ حسیہ اس حد تک محدود ہوتا ہے، جب بیہ اس کاحیز طبعی ہے تو وہ ضرور یہال طالبِ سکون ہے اور جو اسے یہاں سے ہٹائے اس کی مقاومت کرے گا۔ قسر کو اسی قدر درکار۔

خامسًا: ان لوگوں کی تمام سعی ملمع کاری و مغالطہ شعاری ہے۔ اثر قسر کا اختلاف دوسبب سے ہے، قوت قاسر کا تفاوت کہ فاعل قوی کا فعل اقوی ہوگا۔ وہ اختلاف کہ جانب فاعل میں ہے جانب مقابل کی کسی قوی کا فعل اقوی ہوگا اور قوت مکسور کا فرق کہ مقابل قوی پر اثر کم ہوگا۔ وہ اختلاف کہ جانب فاعل میں ہے جانب مقابل کی کسی حالت پر موقوف نہیں ان کی قوتوں کا فی نفسہ متفاوت ہونا موجب تفاوت اثر ہے کیا اگر مقسور مزاحمت نہ کرے تو فاعل قوی و ضعیف اثر میں برابر ہو جائیں گے یہ بھی اسی براہت کے خلاف ہے اور خود فلفہ کو اس کا اعتراف علم ہے پھر کہ بقوت اوپر سے نیچے پھینکا جائے بلاشبہ اس حالت سے جلد متحرک ہوگا۔

عسے:جو نپوری نے فصل تقسیمات حرکت میں کہا:

قدتكون حركة الى غاية طبيعة لكن لاعلى الطبيعة وحدها كحركة الحجر المرمى الى اسفل على خط مستقيم بحيث لا يصدر مثلها عن طبيعة الحجر وحدها أ-

کبھی حرکت غایتِ طبیعت کی طرف ہوتی ہے مگر وہ تنہا طبیعت پر بنی نہیں ہوتی جیسے خطمتنقیم پرینچ کی طرف بھینکا ہوا پھر،اس لیے کہ اس کی مثل تنہا پھر کی طبیعت سے صادر نہیں ہوتی۔(ت)

Page 415 of 682

الشمس البازغة فصل حركة الشيئ ذاتية له مطبع علوى لكهنؤص ١٢٣

ٹالگا: ہاں طبیعت سے ہے اور میل نہیں ہم ثابت کر چکے کہ افلاک کو اپنے چیز میں بالطبع حرکت اپنیہ سے اباء ہے اور یہ میل نہیں۔ رابعًا: اب مقسور قوی وضعیف کے معنی اپوچھے جائیں گے۔اقوی یہ نہیں کہ جشہ بڑا ہے،

عه ليخي بكواس كرنے والا ١١٢ الجيلاني \_

روئی اور لوہے کو نہ دیجا۔ اب قوی یا قووہ ہے جس میں مزاحت زیادہ ہو، تو حاصل ہے ہوا کہ جس کی مزاحت زائد اس کی مزاحت زائد ہو نے رہ جنون ہے، یا وہ جس میں میل زیادہ ہو یا جس میں معاوق داخلی اکثر ہو یہ مصادرہ علی المطلوب ہوگا۔

خامسًا: بہر حال اقوی واضعف کا ذکر لغو ہوگا۔ اور حاصل اتنارہے گا کہ اجسام قاسر کی مزاحت کرتے ہیں اور بیران کے میل طبعی سے ہے یہ قضیہ اگر کلیے ہے قو باطل کیا دلیل ہے کہ ہر جسم قاسر کی مزاحت کرتا ہے بعض میں مشاہدہ استقرائے ناقص ہو اگر مہملہ ہے قو ضرور صحیح مگر مہملہ ع<sup>ید</sup> ہے دلیل دعوی سے خاص ہو گئی اس سے ثابت بھی ہوا تو اتناکہ بعض مقبوروں میں میل طبعی ہے نہ کہ بے میل طبعی قسر ممکن ہی نہیں ہے ہیں وہ وجوہ جن کے سبب تمہارے شخ نے اختلاف قوت مقبور چھوڑ کر اختلاف قوت قاسر لیا مگر بات بے اختلاف مقبور بنی نہیا گی۔ الہذا جو اس کا حکم تھا وہ اس کے سر دھر دیا ہے ہے تمہارا تفلیف۔

میں معاوق ہے اس جسم میں معاوق داخلی نہ ہو لاجرم وہ بقسر قاسر ایک مسافت ایک زمانہ معین میں طے کرے گا اور جس میں معاوق ہے اس سے زیادہ دیر میں فرض کرو۔ وہ چند میں اب اس کی قاسر کی تحریک ایک ایک ایسے جسم کو لوجس میں معاوق ہو تو کہ اس سے نصف دیر میں طے کرے گا کہ محرک و مسافت متحد ہیں تو فرق نہ ہوگا مگر نہیں معاوق سے قطع نظر ہو تو معاوق جی کہ اس سے نصف دیر میں طے کرے گا کہ محرک و مسافت متحد ہیں تو فرق نہ ہوگا مگر نہیں میا میا معاوت سے تم نے مخص کیا نہیں اس اس ای تارہ کا کہ محرک و مسافت متحد ہیں تو فرق نہ ہوگا مگر نہیں معاوت سے تھو معاوق جی تو در کاراس کا میل طبعی میں کہا نجما کہ اس کے تاب ہے ہم نے مخص کیا نہما معاوض سے قطع نظر ہو تو معاوق ہی تو در کاراس کا میل طبعی میں کہا نہیں کہا تھوں۔

مقام پنجم

خلامحال نہیں، فلاسفہ مقام سابق کی اسی دلیل دوم کو اثبات معاوق داخلی یعنی میل طبعی میں پیش کرتے ہیں جس طرح سن چکے اور اسی کو اثبات معاوق خارجی لیعنی ملاواستحالہ خلامیں لاتے ہیں کہ اگر خلاہو تواس میں حرکت ایک حد تک ایک زمانہ معین میں ہوگی اور ایک جسم ایک ملامیں اتنی ہی مسافت چلے ضرور ہے کہ خلاوالے سے دیر میں چلے گا کہ ملااس کا معاوق ہے فرض کرودو چند میں اب وہ ملا لیجئے جس کی معاوقت پہلے ملاسے نصف ہو تو ضرور ہے کہ اس سے

ے۔ عے ایعنی مہمل کہ غیر مفید ہے ۱۱الجیلانی۔

نصف دیر میں چلے گاتو حرکت مع معاوق بلا معاوق کے برابر ہو گئ حالانکہ دونوں جگہ صرف معاوق درکار، پہلی صورت میں معاوق خارجی مثل ملاکافی تو تسر کے لیے ضرورت میل طبعی ثابت نہیں اور دوسری میں معاوق داخلی مثل میل کافی تو استحالہ خلاف ثابت نہیں، غرض وہاں معاوق خارجی کو بھولتے ہیں اور یہاں داخلی کو یہ ہے ان کا تقلسف فلاسفہ کے لیے استحالہ خلامیں دوواہی شبعے اور ہیں کہ مواقف میں مع ردمذ کور میں اور زر نقات و سر نقات علم اگر ثابت ہوگا تو استحالہ عادیہ نہ عقلیہ ان کی بڑی دستاویز یہی شبہ مر دووہ تھا اس پر بھی زیادہ کلام کی حاجت نہیں کہ خودان کے بڑے خوگرم حامی متثد تی جو نپوری نے شمس بازغہ میں اگر چہ ابوالبرکات بغدادی کے اعتراض کو نہایت سقوط میں بتایا مگر اسی سے اغذ کرکے دونوں مقاموں میں فلاسفہ کا بازغہ میں اوضح ہوروشن کردیا ہے اور دونوں جگہ دلیل کا ناتمام ہو ناصاف مان لیا ہے پھر بھی دونوں دعووں پر فصلیں عقد کرتا اور انہیں مر دود باتوں پر لاتا ہے۔ یو نہی اور مواضع مر دودہ میں بالینمہ خطبہ میں ادعا کرتا ہے کہ اس کی کتاب حکمتِ حقہ حقیقیہ یقینیہ کے بیان میں ہے جس کا تباع واجب، معاذ اللہ اسی خرافاتِ مطرودہ اور ان سے بدتر کفریات مر دودہ کو جن میں سے بعض کا بیان آتا ہے قرآن عظیم تھہرادیا۔ "ڈیٹِی کہ می گھرادیا۔" ڈیٹِی کہ کھر شوغ کا غمالیہ میں اس کی آئی کھوں میں بھلے لگتے ہیں، (ت)

مقام خشم

جیز شکل مقدار اور جتنی چیزیں جسم کے لیے فی نفسہ ضروری ہیں کہ جسم کاان سے خلو نامتصور ان میں بھی کسی شین کا جسم کے لیے طبعی ہونا کچھ ضرور نہیں، فلسفی ضرور جانتا، اور اس پر دلیل ہد دیتا ہے کہ جب جسم کو بعد وجود اس کی طبیعت پر چھوڑا جائے جینے امور خارجید سے خالی ہوسکتا ہے خالی فرض کیا جائے ضرور اس تقدیر پر بھی کسی جیز میں نہ ہونا محال اور مگاسب چیزوں میں ہونا محال لاجرم اکسی جیز خاص میں ہوگا۔ اب مطلق جسم تو مطلق جیز کا طالب تھا اس خصوص کے لیے کوئی مقتضی درکار وہ کوئی امر خارج نہیں ہوسکتا کہ اس سے خلو مفروض نہ فاعل کہ بے اس کے اگر چہ

عسه: پید دونوں مسودہ میں ایسے ہی لکھے ہیں پڑھنے میں نہیں آئے۔

1 القرآن الكريم 9/ س

Page 418 of 682

وجود متصور نہیں۔ مگراس کی نسبت سب چیزوں کی طرف یکسال ہے تواس سے بھی تعیین نہیں ہوسکتی نہ صورت جسمیہ کہ سب میں مشترک ہے نہ ہولے کہ قابل محض ہے نہ کہ مقتضی، نیزوہ خود متحیز ہی نہیں یہ بتبعیت صورت تحیز پاتا ہے، لاجرم یہ خصوصیت کسی اور شیکی داخل جسم کاا قضاء ہے اسی کا نام طبیعت ہے تو یہ چیز طبعی ہوا کہ اگر قسرًااس سے جدا ہو بعد زوال قسر بالطبع اس میں پھر آ جائے یو نہی شکل و مقدار وغیر ہمااشیائے لازمہ۔

اقول: الله: ہویت باقی رہی مطلق جسم نے مطلق حیز جاباهذایة هذیة جاہے گی۔ اگر کہیے هذیة فرد منتشر جاہے گی کہ خاص کا کسی میں ہونا ضرور خاص، بیہ خاص کس لیے۔

اقول: مطلق هذیة فرد منتشر چاہے گی اور هذیة خاصه فرد متعین، اگر کہیے اس هذیة کواس خاص سے کیا مناسبت که خاص اسی کو چاہا۔
اقول: اوّل: علم مناسبت کیا ضرور مقتصیات طبیعت میں بہت جگه ادراک مناسبت سے عقول دانیہ قاصر، بعض کاذکر عقریب آتا ہے۔
القول: اوّل: ترجیح کے لیے قربِ خاص یہی خاص اقرب تھا لہذا اس میں حصول ہوا اپنے طور پر زمین کے اجزاء کو دیکھئے، ڈھیلا کہ اوپر سے
گائیا: ترجیح کے لیے قربِ خاص یہی خاص اقرب تھا لہذا اس میں حصول ہوا اپنے طور پر زمین کے اجزاء کو دیکھئے، ڈھیلا کہ اوپر سے
گرے کسی حصہ مشقر پر نہ ہو نامحال اور معاسب حصول میں ہو نامحال، لاجرم ایک حصہ خاص میں ہوگا اس خصوص خاص کا اقتصا
م برگر طبیعت سے نہیں اگر یہی ڈھیلا دوسری جگہ سے اترے دوسرے حصہ خاص میں ہوگا۔ تیسری جگہ تیسرے میں، وہکذا
تصر یک نہیں مگر قرب۔

ٹالٹاً: دلیل ہم جسم کے اجزاءِ مقدار میہ سے منقوص جو جزلواور ہم خارج سے قطع نظر کرو محال ہے کہ کسی حصہ چیز میں نہ ہو یا مقا سب میں ہو، لاجرم ایک حصہ خاصہ میں ہوگا تو وہی اس کا چیز طبعی ہوا، جیسے کل کا کل اب بسیط کے اجزاءِ مختلف الطبائع ہوگئے نیز لازم کہ زمین کاڈھیلا جس جگہ سے کاٹ کر مزاروں کوس لے جاؤجب چھوڑو خاص اس جگہ پہنچے کہ چیز طبعی کی یہی شان ہے اگر کہنے اجزائے مقدار بیہ موہوم ہیں اور موہوم معدوم اور معدوم کے لیے چیز نہیں۔

اقول: اب فلک کی حرکت متدیرہ باطل ہو گئ وضعیہ نہ ہو گی مگر تبدیل اوضاع سے اور اوضاع اصالتاً نہ ہوتے۔مگر اجزائے مقداریہ کہ خارج سے نسبت انہیں کی لی جاتی ہے اور وہ معدوم اور معدوم کے لیے وضع نہیں۔اگر کہیے ان کے مناشی انتزاع موجود ہیں اور عقل حکم کرتی ہے کہ یہ چیز ایک وضع خاص رکھتا ہے جواس چیز کے لیے نہیں۔

عها بمعنى مذهب االجيلاني ـ

عے ۲ : حیز میں تحقیق مقام یہ کہ کل کے لیے اپنی تین وضعیں ہیں۔

(۱) وہ جس سے اس کی طرف اشارہ حسیہ ہے۔

ا**قول**: لینی بیداشارہ خاصہ محدودہ کہ نہ اس سے کم پر رکے نہ آگے بڑھے ہم مقام ۱۴ میں شخقیق کریں گے کہ یہی اس کاحیز طبعی ہے تو بیہ وضع مقولہ وضع سے نہیں مقولہ این سے ہے حرکت وضعیہ سے نہ بدلے گی بلکہ اینیہ سے۔

(۲) وہ کہ اس کے اجزاء واشیائے خارجیہ کی نسبت سے ہے۔

(٣) وہ كه اجزاء كى باہم نسبت سے بيد دونوں انحائے مقولہ وضع ہيں۔

ا قول: ظاہر ہے کہ دونوں اوّاگا: بالذات اجزاء کے لیے ہیں اور ان کے واسطے سے کل کو



مثلًا ایک کمرہ دوسرے کے اندراس طرح ہے کہ اس کے نقطہ اکواس کے ج سے غایت قرب اور ح کے مقاطر ، سے غایت بعد ہے اور اکے مقاطر ب کو ، سے غایت قرب اور ج سے غایت بعد ہو مقاطر ب کو ، سے غایت قرب اور ج سے غایت بعد ہو اور ب کو بالعکس یا وہ اس میات پر بنا ہے کہ اس نقطہ انقطہ ب وغیر مامر نقطے سے اتنے اتنے (باتی برصفحہ آئندہ)

اقول: ایجاد جسم معین بے تعیین جیز خاص متصور نہیں توایجاد کو اس پر توقف ہے اور کسی جہت کا اعتبار ان سب کا اعتبار ہے جو اس کے موقوف علیہ ہوں ولہذا تمہیں فاعل من حیث الایجاد کے اعتبار سے چارہ نہ ہوا کہ وجود اس پر موقوف ہے۔ ساوسًا وسابعًا: آئندہ دومقام ہیں۔

# مقام هفتم

فلک الافلاک میں میل متنقیم ہے۔

اقول: اوّلاً: یہ اسی حیز طبعی کی دلیل سے ثابت ہو کر فلسفہ کی عمارتیں ڈھاگیا جیز طبعی نہیں مگر وہ کہ طبیعت جسم اس میں کون و سکون کی مقتضی ہو یعنی جسم اس میں ہے توسکون چاہے اور باہر ہو تو عود۔ یہی مبد میل متنقیم ہے جس کا مقتضی بشرط خروج طلب عود اس کے لیے نہ و قوع عود ضرور نہ امکان مسلم میں مصدم کا امکان شرط شرطیہ نہیں، کلام اس میں ہے کہ

بقیه حاشیه صفحه گزشته)

فصل مخصوص پر ہے، اگر اجزا کے مواضع بدل دیئے جائیں یہ فصل بدل جائیں ان میں وضع بمعنی دوم ہی حرکت وضعیہ سے بدلتی ہے اور بمعنی سوم نہ وضعیہ سے بدلے نہ اینیہ سے جب تک اجزاء متفرق ہو کر الٹ بلٹ نہ ہوں ظاہر ہے کہ اگر اجزاء یاان کی نسبتیں باہم امور خارجہ سے نہ ہوں تو نفس کل میں کوئی تغیر بیان ہی نہیں۔ لہذا ہیہ دونوں وصفیں کل کیا پنی ذاتی نہیں بواسطہ اجزامیں ۱۲منہ غفر لہ۔

ع ہے: یہی فلیفہ اس مدعا پر کہ فلک کی محرک قوت جسمانیہ نہیں وہ دلیل لا یا کہ اس قوت کا حصہ کل جسم یا بعض جس کی تحریک پر قادر ہو کل قوت بھی اس پر قادر ہو ئی( تاآخر بیان مذکور تعطیل نہم)اس پر کھلے دواعتراض تھے۔

(۱) اقول: جب قوت جسم میں سار پیہ ہے تواس کا تجزیہ نہ ہوگامگر بہ تجزیہ جسم اور وہ تمہارے فلک پر محال تونہ کوئی حصہ فوت ہے نہ کوئی جزوجسم جس پر دلیل چل کے۔

(۲) قوت اسی کو حرکت دے گی جس میں حلول کیے ہے تونہ کل قوت بعض جسم کی محرک ہو گی نہ بعض کل کی دلیل ماثی ہویہ دوسراخود متشدق جو نپوری نے وارد کیااور وہی جواب دیانہ کلام محض فرض و تقدیر پر ہے کہ اگر ایبا ہو توان قوتوں کاا قتضاء یہ ہے یو نہی یہاں ہے کہ بخر ض خروج طلب عود لازم اور یہی مبدء میل متنقیم ہے۔ حلد٢٧ فتاؤىرضويه

اس کی طبیعت میں کوئیالیی چیز ہے بانہیں کہ ہر تقدیر خروج اسے کچریہاں لانا جاہے اگر نہیں تو چیز طبعی نہ ہوااورا گریاں تواسی کا نام مید ۽ میل متنقیم ہے تو ثابت ہوا کہ اگر ہر جسم کے لیے چیز طبعی ضرور ہے توہر جسم میں مید ۽ میل متنقیم ضرور ہے اور فلک بھی ایک جسم ہے تو ضرور وہ بھی مید میل منتقیم رکھتا ہے۔

ثانتا: ہم ثابت کریںگے کہ اس میں مید میل متدیر نہیں تو ضرور مید ۽ میل متنقیم که دونوں سے خلو محال جانتے ہیں ( تبیین ) ا**قول**: یہاں سے روشن ہوا کہ فلک محدد جہات نہیں کہ جس میں میر<sub>ء</sub> میلمتنقیم ہے قابل حرکت اپنیہ ہےاور حرکت اپنیہ نہ ہو گی مگر جہت سے جہت کو تواس سے پہلے تحد د جہات لازم، لہذااس کا محد د ہو نا محال۔

مقام بشتم

فلک میں میرہ میل متدیر نہیں۔

کہ فلک پر عالق نہیں مانتے۔

wateis/ اقول: اولاً: به اسى مقام سابق عله سے ثابت كه فلاسفه كے نز ديك دو ميد ۽ ميل كا جماع محال ــ ٹانٹا: ہم ثابت کریںگے کہ فلک پر حرکت متدیرہ محال تو ضروراس میں مید ِ میل متدیر نہیں کہ ہوتا توحرکت محال نہ ہوتی

مقام تنم

جسم میں کوئی نہ کوئی مید ۽ میل ہو ناتچھ ضر ور نہیں، فلسفی ضر وری جانتااور اس پر دو د لیلیں دیتا ہے۔ (۱) جسم اگر جیز بدل سکے تو میل متنقیم ہوا،نہ بدل سکے تو دوسرے اجسام سے جو اس کے اجزاء کی وضع ہے خاص وہی لازم نہیں، دوسری بھی جائز تو مع ثبات حیز وضع بدلناجائز ہوا۔ یہ میل متدیر ہوا۔ بہر حال اگر طباعی ہے یعنی خود جسم کی طبیعت یا ارادے سے، تواس میں میدء میل

عـــه: مقام ششم کے ثانبیر میں اس مقام کا ثانبیہ ملحوظ اور اس مقام کے اوّلاً میں مقام ششم کااولاً فلاد ور ۱۲منه۔

ثابت ہوا۔اورا گرخارج سے ہو توضر ور جسم میں کوئی مبدءِ میل طبعی ہے کہ طبع نہیں تو قسر نہیں۔ (۲) حیز نہ بدلے تو وہی تقریر سابق اور بدل سکے توہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے جب اس سے جدا ہو ضر ور ہے کہ بالطبع اسے طلب کرے یہی مبدء میل منتقیم ہے۔

اقول: اولاً: وه مقدمه كي طبع نہيں تو قسر نہيں كه دونوں دليلوں كا بنى ہے مقام چہارم ميں باطل ہو چكا۔

المائيا: مرجسم كے ليے حيز طبعي مونامقام پنجم ميں باطل موا۔

الكانا كيا محال ہے كہ مقتضى طبع بعض اجسام سكون محض ہواور انقال سے مطلقاً اباء تو تبديل وضع جائز نہ ہو گی نہ اس ليے كہ به وضر ور وضع خاص مقتضائے طبع ہے بلكه اس ليے كہ طبع كو انقال سے اباء ہے جيسے وہ ثقیل كه مركز ياخفيف كه محيط كو واصل ہو ضرور اسے اجسام مخصوصہ سے ايک بين فصل ہوگا جسے وہ بدلنانہ چاہے گانہ اس ليے كه خصوص فصل مطلوب ہے بلكه اس ليے كه اس كى تبديل حركت سے ہوگی اور وہ حركت سے آئی۔

رابعًا: اگر بالفرض مرجسم کے لیے جیز طبعی ہو تو دلیل سے اگر ثابت ہوا تواس قدر کہ جیز کی تعیین طبیعت کرے کہ ترجیج بلا مرخ نہ ہو وہ جیز وطبیعت میں مناسبت سے حاصل کہ اسی قدر ترجیج کو بس ہے بحال زوال طلب و عود کی کیا ضرورت کہ بیہ نہ لازم مناسبت ہے نہ شرط ترجیح ممکن کہ جسم میں حرکت کی صلاحیت ہی نہ ہو جہاں اٹھا کرر کھ دیں وہیں رہ ہوئے۔

خامسًا: اس عیّاری کو دیکھئے کہ دلیل دوم کواس جسم سے خاص کرتے ہیں جو حیز بدل سے حالانکہ وہ صحیح ہے تو یقینًا عام ہے کہ مر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے بدل سے یا نہیں تو بغر ض خروج ضرور بالطبع جس کاطالب ہوگا۔ یہی مبدءِ میل متنقیم ہے۔

## مقام وہم

حرکت وضعیہ کاطبعیہ ہونا محال نہیں، فلسفی محال جانتااور جہاں قاسر نہ ہوارادیہ واجب مانتا ہے، دلیل میہ کہ اس میں جو متر وک ہے اسی آن میں مطلوب ہے جو نقطہ جہاں سے چلاو ہیں آرہا ہے، یہ بات طبعیہ میں ناممکن کہ بالطبع کسی وضع کی طالب بھی ہو اور اس سے ہارب بھی بخلاف ارادہ کہ اعتبارات عصلہ مختلفہ کا تصور کرکے ایک جہت سے طلب دوسری سے ہرب میں

عسه: بعض نے یوں تقریر کی کہ مرب ایک وقت میں ہے۔ (یعنی جب وہاں سے چلا) اور طلب (باتی بر صفحہ آئندہ)

فتاؤىرضويه حلد٢٧

## حررج نہیں۔

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

دوسرے وقت میں (یعنی تمام دورہ کے بعد اس پر آتے وقت نیز غرض حرکت چز دیگر ہے۔(یعنی مثلاً مفارق سے تشہر)اور یہ طلب و م ب دونوں بعرض تواجتاع میں حرج نہیں، شرح حکمۃ العین میں اس پر رد کیا کہ بلاشیہ طلب وم ب وقت واحد میں ہے کہ جہاں سے چلا اسی وقت تواس کی طرف متوجہ ہے اور حرکت واحدہ میں شیئی واحد کی طلب وترک مگاارادۃ بدایةً محال ہے اگر دونوں بالعرض ہوں اور خود یوں تقریر کی کہ اس وقت م ب مثلًااس نقطے سے ہے اور توجہ اس کے برابر والے نقطہ کی طرف یہ توجہ اس پہلے کی طرف بھی توجہ بالعرض بوں ہو گئی کہ وہ اسی جہت توجہ میں واقع ہے ورنہ اس ارادے میں وہ مطلوب نہیں۔ماں تمامی دورے کے بعد پھر مطلوب ہوگا،مگر وہ ارادہ جدید ہوگا۔م م نقطہ کا تازہ ارادہ ہے۔طبیعت غیر شاعرہ سے ایبانہیں ہوسکتا۔ (شرح مذکور <sup>1</sup>مع حاشیہ علامہ سید شریف) اقول:اقاً: بات وہی تو ہوئی جو اس بعض نے کہی تھی کہ ہربایک وقت میں ہے طلب دوسرے وقت، شرح کی تقریر صرف اس کی

ثانتا: حب اختلاف وقت حاصل توشيئ واحد کے مطلوب و مہروب بالعرض ہونے میں حرج نہ ہو نااور بالعرض کی قید اس نے اس لیے لگائی که وہی مطلوب بالذات ہو تااس تک پہنچ کرانقطاع حرکت لازم تھا۔فافھھہ۔

**ثاثاً:** متن میں ہاری تقریر دکھئے کہ طبیعت غیر شاعرہ سے بھی ایسا ناممکن۔

رابعًا: حرکت وضعیہ اگر حرکت واحدہ ہے تو کل جسم کے لیے اس میں نہ کسی وضع کی طلب ہے نہ ترک کد اس سے کل کی وضعیں بدلتی ہی نہیں ہر جز کی بدلے گی اور جیز کے اعتبار سے مر ہر نقطہ سے دوسرے تک حرکت تازہ ہے تو مختلف و قتوں میں مختلف حرکتیں ہیں۔ کہا محال ہے کہ ایک وقت وحرکت میں ایک نقطہ بالطبع مطلوب اور دوسرے وقت وحرکت میں مہروب ہو۔ جیسے قطرہ کہ اتر تا ہے م آن ایک جز مسافت پر آنا چاہتااور اس پر آکر اسے چھوڑنا چاہتا ہے اس کاجواب شارح نے یمی دیا تھا کہ یہ دو حرکتوں میں ہوانہ حرکت واحدہ میں ، وہی جواب بہال ہے امنہ۔

<sup>1</sup> شرح عين الحكمة

رَدِّ اوَّل: کیسے نقطے اور کیسی وضعیں، کس کی طلب اور کس سے ہرب، تمہارے نزدیک جسم متصل وحدانی ہے نہ اس میں اجزاء بالفعل ہیں نہ حرکت موجودہ میں دونوں کی تجری وہم میں ہے تو کیا محال ہے کہ بعض اجسام کی طبیعت مقتضی حرکت متدیرہ ہو یوں کہ نفس حرکت مطلوب ہو۔ عسلا (امام حجة الاسلام فی تہافت الفلاسفہ)

اقول: امام کی شان بالا ہے، فقیر کو، تامل ہے، یہال شک نہیں کہ اجزاء اگرچہ بالفعل نہیں ان کے مناشی انتزاع موجود ہیں اور ان میں مرایک کی طرف اشارہ حسیہ جدا ہے اور یہی امتیاز ان کے لیے امتیاز اوضاع کا ضامن ہے اور یہ امتیاز قطعًا واقعی ہے اعتبار کا تا بع نہیں اس منشا کو دوسر ہے جسم کے جز موجود یا اس کے منشا سے جو محاذات یا قرب و بعد ہے یقینًا دوسر ہے جز یا اس کے منشا سے اس کا غیر ہے اس قدر طلب و ترک اوضاع کو بس ہے توایر اد میں صرف جملہ اخیرہ پرا قضار چاہیے یعنی کیا ضرور ہے کہ حرکت اس کا غیر ہے اس قدر طلب و ترک اوضاع کو بس ہے توایر اد میں صرف جملہ اخیرہ پرا قضار جا ہے یعنی کیا ضرور ہے کہ حرکت وضعیہ طلب اوضاع ہی کے لیے ہو کیوں نہیں جائز کہ نفس حرکت مطلوب ہو۔علامہ خواجہ زادہ عسم نے اس منع کا ایصناح کیا کہ حقیقت حرکت

عدا: قروینی نے حکمۃ العین میں اس اعتراض میں امام کی تقلید کی اور میرک بخاری نے شرح میں اس کی تائید کی۔ طوسی نے شرح اشارات میں اس اعتراض کا مہمل جواب دیا تھا اسے رد کیا جواب بید تھا کہ شیخ کا مقتضی اس کے دوام سے دائم رہتا ہے۔ تو جسم قادرالذات حرکت غیر قارہ کا کیو کر مقتضی ہو سکتا ہے بلکہ کسی اور غرض کا مقتضی ہوگا۔ شارح نے رد کیا کہ بحسب تجددو توالی امور مقتضی ہو سکتا ہے۔ وانا قول: (اور میں کہتا ہوں ت) موجودہ حرکت بمعنی التوسط ہے، وہ غیر قار نہیں اور بلاشبہ دائم رہ سکتی ہے، متحبد و منصر م حرکت بمعنی القطع ہے وہ نہ مقتضے نہ موجود بلکہ انتزاع وہم ہے۔ پھر شارح حکمۃ العین نے خود حواثی علامہ قطب شیر ازی سے یہ جواب نقل لیا۔ اور مقرر رکھا کہ جب حالت مطلوب حاصل ہوتی ہے۔ طبیعت حرکت تھادیتی ہے۔ یہ جواب جبیا ہے خود ظاہر لاجرم علامہ سید شریف نے حواثی میں فرمایا کہ یہ جب ہو کہ حرکت کے سواکوئی اور فرض مطلوب ہو اور جب خود حرکت مطلوب یعنی محترک رہنا ہی مقتضائے طبع ہو تو انقطاع حرکت کیا معنی ۱۲ منہ غفر لہ۔

عسه ۲ : علامہ نے دلیل فلاسفہ پر ایک اور رَ د کیا کہ وضع متر وک معدوم ہو جائے گی اور تنہارے نز دیک (باتی برصغی آئدہ)

یمی ہوتا کہ دوسری شے کی طرف لے جائے۔(یعنی اس کا کمال ٹانی کی غرض سے کمال اول ہونا جسے طوسی نے شرح اشارات میں ہوتا کہ دوسری شے کی طرف کے جائے۔(یعنی اس کا کمال ٹانی کی غرض سے کمال اول ہونا جسے طوسی نے شرح اشارات میں اس رد کا جواب قرار دیا) فلسفی زعم ہے ہمیں مسلم نہیں، ہاں اکثر حرکت ایس ہو ہو گئی مطلوب ہو سکتی ہے۔جو صاحب ارادہ ہو کہ خود حرکت کی طلب نہ ہو گی مگر شوق حرکت سے اور شوق بے تصور نا ممکن۔

اقول: الوّلاً: حركت كاذبنى محض ہونا قبل حدوث مراد يا بعد على الاوّل كوئى غرض كبھى نہيں ہوتى مگر ذبنى كه موجود ہو تو تحصيل حاصل ہو مثلاً طلب خيز نہيں بلكه طلب حصول فى الخير كه غرض وہ جو فعل پر مرتب ہواور ذات جيز حركت پر مترتب نہيں كه وقت حركت حصول فى الخير موجود فى الخارج نہيں تواس كا وجود نه ہوگا مگر ذبنى تو حركت وغير حركت ميں فرق باطل و على الثانى حركت مركز بنى نہيں موجود فى الخارج ہے جس سے ايك ذبنى محض منتز ہوتى ہے۔

فانتيا: طلب بے شوق نہ ہو ناعام ہے یا حرکت ہی سے خاص فانی ممنوع بلکہ بدایة تحکم اور اول حرکت طبعیہ کامطلقاً احاله۔

**ٹالگا**: ذہنی کے لیے تعقل چاہیے تو خار جی کے لیے احساس ضرور نہیں اور طبیعت دونوں سے عاری اور بیہ کہ ادراک یہیں در کار نہ وہاں تحکم محض ہے بیہ ہے ان کی فلسفیت۔

رابگا: پتھر مٹی کے ستون پر رکھا تھا، ستون مہندم ہو کرینچے سے نکل گیا۔ پتھر جانب زمین چلاراہ میں ہواوغیر ہ جو مزاحم ملااسے د فع کرتاز مین تک پہنچاتو۔

(۱) وقت حرکت جانا که میں اینے حیز میں نہیں۔

(۲) په که جيزوه ہے۔

(۳)اس سمت پر ہے۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

اعادہ معدوم محال، دوبارہ اس کی مثل وضع آئے گی۔ نہ وہ توجو متر وک ہے مطلوب نہیں۔

ا قول: اوّل: وضع آئندہ و گزشتہ میں فارق نہ ہوگامگر زمانہ اورا قضائے طبع تبدل زمانہ سے تبدیل نہیں ہو تا۔

**ٹائیا**: امر طبعی میں جس طرح یہ محال کہ جو متر وک ہے وہی مطلوب ہو، یو نہی یہ بھی محال کہ جو مطلوب ہے وہی مترک ہو تجدد و امثال سے اول کا جواب ہو گیا ثانی بدستور رہا کہ یہ مثل آئندہ کہ اب مطلوب ہے یہی مل کر متر وک ہوگا۔ ۱۲منہ غفرلہ۔

(m) حرکت مجھے اس تک پہنیائے گی۔

(۵) وہ اقرب طرق پر جاہیے کہ جلد وصول ہو۔

(۲) پیہ جو راہ میں ملاا جنبی ہے۔

(۷)اسے د فع نہ کروں تو یہ مجھے وصول الی المطلوب سے روکے گا۔

(۸) جس پر جب تھااور جس پر اب آیا دونوں جنس واحد سے تھے ان میں تمیز کی کہ یہ میر سے مقصد سے دور اور وہ نز دیک ہے،

بغیر ان آٹھ مقصودوں کے یہ افعال کیے واقع ہوئے ہیں جن میں ایک خود حرکت بھی ہے اور جب ان سب کے نتائج قوت غیر
شاعرہ سے ایسے ہی واقع ہور ہے ہیں گویا اسے ان سب کا شعور ہے تو زی حرکت کا صدور ہے قصور و بے شعور کیا محال و محذور۔
شاعرہ سے ایسے ہی واقع ہور ہے ہیں گویا اسے ان سب کا شعور ہے تو زی حرکت کا صدور ہے بھوں تو وہ سب مہروب ہوں گان اول میں میں مطلوب کو کی نہیں۔ تو حرکت کمال اول مجی رہی کہ کمال فائی ترک منافر ہے اور منقطع بھی نہ ہوگی کہ ہم جگہ منافر کا تجدد
میں مطلوب کو کی نہیں۔ تو حرکت کمال اول بھی رہی کہ کمال فائی ترک منافر ہے اور منقطع بھی نہ ہوگی کہ ہم جگہ منافر کا تجدد
مطلوب نہیں، ہم جزکا ایک وضع چپوڑ کر دوسری پر آنا اس کی تخصیل کو نہیں باکہ اس کی تبدیل کو۔
مطلوب نہیں، ہم جزکا ایک وضع چپوڑ کر دوسری پر آنا اس کی تخصیل کو نہیں باکہ اس کی تبدیل کو۔
(رکوِّسوم) اقول: کیا محال ہے کہ مقتضائے طبح اقرب اوضاع جدیدہ کی تخصیل ہونہ با اعتبار خصوص وضع باکہ اعتبار وصف مذکور
(کروِّسوم) اقول: کیا محال ہے کہ مقتضائے طبح اقرب اوضاع جدیدہ کی تخصیل ہونہ با اعتبار خصوص وضع باکہ اعتبار وصف مذکور
کی کشش، متناطیسی سوئی کاہم وقت مواجبہ ستارہ قطب رہنا، ادھر سے پھیری جائے تو تھر تھرا کر پھرای طرف ہوجانا، آفیاب
غروب تک آفیاب جیسا جیسا بدلے اس کااسی طرف رخ پھر نا غروب کے بعد شینچ گرجانا وغیر ہا۔ صد ہاافعال طبعیہ غیر معقول
المعنی ہیں، کیاد شوار کہ یہ بھی انہیں میں سے ہو تو وضع حاصل کائز ک وضع اقرب جدید کی تخصیل کو ہے اور بعد تمامی دورہ اس المعنی ہیں، کیاد شوار کہ یہ بھی انہیں میں سے ہو تو وضع حاصل کائز ک وضع اقرب جدید کی تخصیل کو ہے اور بعد تمامی دورہ اس

1 ص ۲ ۱۲ – ۱۲

Page 427 of 682

فتاؤىرضويه حلد٢٢

ہو جائے گی تو کوئی وضع معًا مطلوب و مہروب ہو نا در کنار بعینہ نہ مطلوب نہ مہروب طلب وصف اقرب جدید کی ہے اوراس سے م ب نہیں، ہر ب مر وضع حاصل سے ہےاوراس کی طلب نہیں۔

مقام بازدهم

حرکت وضعیہ فلک بھی طبیعہ ہوسکتی ہے، فلسفی نے اول تومطلقًا متدیرہ طبعیہ ہو نامحال مانا جس کے رَ دس کیے بیہ شبہ خاص دربارہ فلک ہے کہ حرکت طبعیہ واجب الانقطاع ہے اور حرکت فلک ممتنع الانقطاع توحرکت فلک طبعیہ نہیں ہوسکتی۔ کباری عسه اس لیے کہ اس کی حرکت کی مقدار زیادہ ہے وہ منقطع ہو توزمانہ منقطع ہو۔اور زمانہ کاانقطاع محال اور صغری اس لیے کہ وہ کسی غرض کے لیے ہونی ضرور،اور تجھی نہ تجھی غرض کا حاصل ہو جانا واجب،ور نہ جب متحرک کااس تک وصول ممکن ہی نہ ہو کمال ثانی کب ہوئی،معہذاعلم اعلیٰ میں ثابت ہو چکاہے کہ طبیعت ہمیشہ اپنے کمال سے محروم نہ رہے گی۔لاجرم بعد حصول غرض انقطاع لازم،

**اقول: بحم**رہ تعالیٰ ایک حرف صحیح نہیں۔

(۱) زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں۔

**(۲)** موجو د سهی تو مقدار حرکت نهیں ہو سکتا۔

(۳) ہو توحر کت فلک کی مقدار ہو ناممنوع، یہ سب بیان عنقریب آتے ہیں۔

(م) حرکت فلک کی اس سے تقدیر ہو بھی تواس کے انقطاع سے انقطاع زمانہ لازم نہیں کیا محال ہے کہ کواکب میں حرکات پیدا ہو کراسکی حفاظت کریں۔

(۵) نہ سہی انقطاع زمانہ ہی کس نے محال کیا،اس کاروشن بیان آتا ہے۔

(٧) توحرکت فلک مر گزممتنع الانقطاع نہیں۔

(4)ا بھی من حکے کہ حرکت کاغرض کے لیے ہو نا کچھ ضرور نہیں۔

(٨) په بھي که غرض ايبي ممکن جو مر آن حاصل و مشمر ہو تو کمال ثانی بھي موجو د اور انقطاع

لینی جس کو ہم نے کبری کی جگه رکھا کیونکہ وہ کبری کومسلزم ہے

غفرله - (ت)

عـــه: اى ما اقبنام ضعها لاستلز امه لهامنه غفر له

بھی مفقود۔

(9) د علوی میہ تھا کہ غرض کا حصول بالفعل واجب،اور دلیل میہ کہ حصول محال ہو تو کمال ثانی نہ رہے، کہاں بالفعل حاصل نہ ہو نا کہاں محال و ممتنع ہونا، بہت حرکات ہیں کہ ان کی غرض ان پر کبھی متر تب نہیں ہوتی بے کار جاتی ہیں، کیا وہ حرکت ہونے سے خارج ہو گئیں۔

(۱۰) استحاله حرمان طبیعت ممنوع۔

(۱۱) بعد حصول غرض لزوم انقطاع ممنوع ممکن که ہمیشہ غرض دیگر پیدا ہوتی رہے۔

(۱۲) توحر کت طبعیه کاوجوب انقطاع ممنوع۔

#### مقام دوازدتهم

طبیعت کادائمگائی نمال سے محروم رہنا محال نہیں، فلسفی محال کہتا ہے اور اس پر اس مقدمہ کی بنا کرتا ہے کہ دوام قسر محال۔

اقول: یہ مقدمہ ہمارے نز دیک یوں ہے کہ ازل میں کوئی شے قابل مقسور ہوئی نہیں تو قسر نہ ہوگا مگر حادث، لیکن جس طرح فلسفی کہتا ہے ہر گز صحیح نہیں کمال تک ایصال فعل ذی الحبلال ہے اور اس پر کچھ واجب نہیں، کلام یہاں مزعوم فلسفی پر ہے، لہذا اسی کے زعم پر بعض دلیلیں پیش کریں۔

فاقول: (پس میں کہتا ہوں ت) **دلیل اوّل**: ہم نے مقام اول میں ٹابت کیا کہ بسیط کی شکل طبعی کرہ مصمتہ غیر مجوفہ ہے اور افلاک سب مجوف ہیں اور ان کے نز دیک اسی شکل پر از لی ابدی دائماً اپنے کمال طبعی سے محروم ہیں۔

د کیل دوم: فلاسفه مختلف ہیں که نار و ہوا دونوں طالب محیط اور ارض وماء دونوں طالبِ مرکز ہیں، یا نار طالب محیط ع<sup>ین</sup> اور ہوا کا جنزیر جند وارد بلار پر جن تا میں اور من اللہ مرکز اللہ میں ا

حیز زیر جیز نار و بالائے جیز آب ہے اور ارض طالب مر کز اور

حکمة العین اور اس کی شرح میں ہے کہ بسیط عضری دو مال سے خالی نہ ہوگا کہ وہ وسط سے حرکت کرے گایا وسط کی طرف حرکت کرے گا۔ اگر وسط سے کرے گاتو پھر دو حال سے خالی
(ماتی برصفی آئیدہ)

عـــه: في حكمة العين وشرحها (البسيط العنصرى (ان تحرك عن الوسط فهو الخفيف المطلق ان طلب نفس المحيط وهو النار (والإفالخفيف المضاف)

آب کا جیز بالائے حیز ارض وزیر جیز ہواہے، بہر حال اس پر اتفاق ہوا کہ نار طالبِ محیط ہے اور ابتد جاشہ صفی گزشتہ)

وهوالهواء (وان تحرك الى الوسط فهوالثقيل المطلق ان طلب نفس البركز)وهو الارض (والا فألثقيل المضأف) زوهو الماء أه و في المواقف وشرحها في قسم العناصر (المتأخرون)من الحكماء على انها اربعة اقسام خفيف يطلب المحيط في جميع الاحياز وهو النار و خفيف يقتض ان يكون تحت النار وفوق الاخرين و هو الهواء وثقيل مطلق يطلب المركز وهي الارض و ثقيل مضاف يقتض ان يكون فوق الارض و تقيل مضاف يقتض ان يكون فوق الارض و تعيل مضاف يقتض المتأخرون راجع الى من جعلها اربعة فان منهم من قال بواحد وباثنين وبثلاثة ١٢منه

نہ ہوگا کہ وہ طالب نفس محیط ہے یا نہیں، بصورت اول خفیف مطاق ہے اور وہی نار ہے اور بصورتِ ٹانی خفیف مضاف ہے اور وہی ہوا ہے، اور اگر وسط کی طرف حرکت کرے گاتو پھر دوحال سے خالی نہ ہوگا کہ وہ مطالب نفس مرکز ہوگا یا نہیں، بصورت اول ثقیل مطاق اور وہی ارض ہے، اور بصورت ٹانی تقیل مضاف اور وہی ارض ہے، اور بصورت ٹانی تقیل مضاف اور وہی ماء ہے اھے۔ مواقف اور اس کی شرح میں قتم عناصر میں ہے متاخرین حکماء کا نظریہ ہے کہ عناصر چار ہیں(۱) وہ خفیف جو تمام حیزوں میں طالب محیط ہے اور وہی نار (آگ) ہے(۲) وہ خفیف جو تقاضا کرتا ہے کہ وہ نار کے بینچے اور باقی دونوں کے اوپر ہواور وہی ہوا ہے۔ (۳) تقیل مطلق جو طالب مرکز ہے اور وہی ارض ہے ہوا ہے۔ (۳) تقیل مطاف جو ارض کے اوپر اور اس کا قول متاخرون اس کی کامقضی ہے اور وہی ماء (پانی ہے) اور اس کا قول متاخرون اس کی طرف راجع ہے جس نے عناصر کو چار قسمیں مظہرایا ہے کیونکہ طرف راجع ہے جس نے عناصر کو چار قسمیں مظہرایا ہے کیونکہ ان میں بعض نے ایک ا، بعض نے دوکا اور بعض نے تین کا قول کیا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح حكمة العين

<sup>2</sup> شرح المواقف القسم الثاكث المقصد الاول منشورات الشريف الرضى قم إيران 1/ ١٣٧

وہ از ما ابداً کبھی نہ محیط کو تبینی بنہ پنچے تو دواتا حیلولت افلاک سے مقسور ہے۔

دلیل سوم: اگرچہ ان کے یہاں مشہور وہی قول دوم ہے مگر ہم دلائل سے اول کو ترجیح دیں۔

اولاً: اگر پانی کا خیز طبعی زیر ہوا و بالائے ارض رہنا تھا تو واجب کہ جو کنواں جو سطح زمین کے برابر ہو تواس پر کھڑے ہو کر کسی برتن سے پانی الٹیں کنارہ چاہ پر رک جائے اندر نہ گرے اور اگر کنویں کی من سطح ارض سے اونچی ہے تو جتنی بلند ہے وہاں تک پانی لے جائے سطح زمین کی محاذات پر فورًارک جائے کہ یہیں تک اس کا حیز طبعی ہے اور حیز طبعی میں شے کو روک کے لیے کسی سہارے کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ اس سے تجاوز کے لیے قاسر کی ضرورت ہوتی ہے۔

ائیا: سطح زمین میں جو ڈھال اس کی اصلی حالت سے نیچا پیدا ہو گیا جیسے عام نالی وغیر ہا، واجب ہے کہ پانی اس کی طرف متوجہ نہ ہو کہ وہ طالب سفل مطلق نہیں اور جس سطح کا طالب ہے یہ ڈھال اس سے نیچے ہیں، حالا نکہ یقیناً پانی جتنا ڈھال پائے گااس کا طالب ہوگاتو ضرور وہ سفل مطلق جاہتا ہے زمین کہ اس سے اثقل ہے مرکز تک پہلے پہنچہ گئی ہے لہذا اس سے مجوب ہے۔
اللہ ہوگاتو ضرور کی مطلق جاہتا ہے زمین کہ اس سے اثقل ہے مرکز تک پہلے پہنچہ گئی ہے لہذا اس سے مجوب ہے۔
اللہ ہوگاتو ضرور کی بیانی تمہارے نزدیک اپنے جیز طبعی میں ہے کہ اس کنارے پر مثلاً ایک انگل کے فاصلے سے ایک گڑھا کھودیں پھر اس فاصلے کو پانی کی طرف ہاتھ مار کر توڑ دیں۔ ہاتھ کے صدے سے پانی قدر جانب خلاف کو ہٹ کر پھر پلٹے گا اب واجب تھا کہ بیٹ کراپئی پہلی جگہ پر رک جاتا، غار میں نہ آتا کہ وہیں تک اس کا جیز طبعی ہے اور آگے حرکت پر کوئی قاسر نہیں نہ پانی صاحب ارادہ ہے کہ وہ بھی حکم قاسر میں ہے۔ بلا قاسر جیز غریب میں جانا کیا معنی اگر کہنے اِس غار میں ہوا مقبور تھی کہ بوجہ استحالہ خلا نہ نکل سکتی تھی اب کہ اس نے دیکھا کہ دوسرا جسم یعنی پانی موجود ہے کہ میرے نگلے پر اسے بھر دےگا وہ نگلی اور پانی بھزورت خلالہ خلا

اقول: قطع نظراس سے کہ یہ چیز ہواوآ ب دونوں کے لیے غریب ہے ہوا کو کیاتر جی ہے کہ وہ خوداس سے آزاد ہو کرپانی کو مقید کردے اگرابیا ہے تو واجب کہ سمندر کاپانی تمام روئے زمین پر پھیل جائے کہ برابر کی ہوا جیز غریب میں ہے اور وہ اپنے پاس پانی دیکھ رہی ہے جواس کے نکل جانے پر ضرورت خلاء کو پورا کردے گاتو کیوں نہیں اپنے جیز طبعی کی طرف اڑتی کہ پانی پھیل کر محیط زمین ہو جائے۔

رابیگا: تالابوں، نالوں میں جو پانی بھراہے تمہارے طور پر جیز غریب میں ہے تو واجب کہ اپنے جیز طبعی کی طرف حرکت کرے اور استحالہ خلاکے دفع کو ہوا موجود ہے جیسے وہاں پانی موجود تھا بلکہ یہی صورت رائے ہے کہ اب ہواو پانی دونوں جیز غریب میں ہیں، اور پانی او نیچا کہ اپنے جیز طبعی میں آ جائے اور ہوااس خلا کو بھر دے تو یہ ایک ہی جیز غریب میں ہوگا۔
جیں، اور پانی او نیچا کہ اپنے جیز طبعی میں آ جائے اور ہوااس خلا کو بھر دے تو یہ ایک ہی جیز غریب میں ہوگا۔
خامشًا: بسیط کام جز طالب جیز ہے والبذا پانی کہ زمین پر ڈالیس اس کی دھار اپنے دل پر نہیں رہتی بلکہ تمام اجزاء اتر کر پھیل جاتے ہیں مگر ڈھال کی طرف خطِ متنقیم پر جاتے ہیں۔ اگر متد پر شکل میں پھیلیں جلد اپنے مقصد کو پہنچیں کہ مرکز سے محیط تک کسی کو اتنا فصل نہ ہوگا جو اجزائے بعید کو خطِ متنقیم میں اور طبیعت ہمیشہ قرب طرق سے اپنے مقتضی میں جانا جا ہتی ہے تو واجب تھا کہ

زمین پر شکل دائرہ میں پھیلتا۔ان تمام وجوہ سے ثابت کہ پانی طالب سُفل مطلق ہے تو قول اول ارجے ہے تواس دورہ زمین یعنی جیز لایتجزی کے سواجو مرکز عالم پر منطبق ہے چارول عناصر از گا ابداً اپنے جیز طبعی سے محروم ہیں۔

و کیل چہارم: تم کرہ نار کو مشابعتِ فلک میں دائم حرکت مشدیرہ مانتے ہو،ظاہر ہے کہ بیہ نہ ارادیہ نہ طبعیہ،اور ہم نے فوز مبین میں زیر دلیل صدم بیان قاطع سے روشن کیا کہ فلاسفہ کااسے عرضیہ کہنا باطل ابن سینا نے جواس کی وجہ تراشی مضحکہ محصنہ ہے لاجرم قسریہ ہے،اور قسریہ کو دوام۔

ولیل پنجم: اس سے بڑھ کر فلک ثوابت و جملہ مثلات کابہ تبعیت فلک الافلاک حرکت یومیہ کرنااور یہاں جوابن سینانے فرضیت کی وجہ گھڑی بالکل شخ چلی کی کہانی ہے کہا بیتنافی کتابنا الفوز المبین (جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب فوز مبین میں اس کو بیان کیا ہے۔ت) لاجرم بیسب قسریہ ہیں اور سب دائم یہاں فوز مبین میں ہمارا کلام یہ ہے۔

اقول: وبالله التوفیق ہماری رائے میں حق یہ ہے کہ حرکت وضعیہ میں عرضیت کی کوئی تصویر پایہ جوت تک نہ پہنچی۔ جب تک مابالعرض مابالذات کے ثخن میں ایسانہ ہو کہ اس کی حرکت وضعیہ سے اس کا این موہوم بدلے این موہوم سے یہاں ہماری مراد وہ قضاہے کہ مابالذات کو محیط ہے ظاہر ہے کہ حامل کو جو فضاحاوی ہے تدویر کہ ثخن حامل میں ہے۔ اس فضاکے ایک جھے میں ہے جب حامل حرکت وضعیہ کرے گا ضرور تدویر اس حصہ فضاسے دوسرے حصہ میں آئے گی تواگر چہ خودساکن محض ہو ضرور ضرور اس کی حرکت وضعیہ سے اس کی وضع بدلے گی این موہوم بدلا۔

اگرچہ این محقق بر قرار ہے بخلاف مائل یا خارج المرکز کہ اگر دونوں متم کو ایک جسم مانیں توبیہ اس کے ثخن میں ضرور ہے مگر ان کی گردش سے اس کااین موہوم نہ بدلے گاتوان کی حرکت سے یہ متحرک بالعرض نہ ہوگا۔ جو نپوری کا مثمس باز غہ میں زعم کہ اگر اس کے ساتھ نہ پھرے تواسے حرکت سے روک دے گا۔

اقول: دوا وجه سے محض بے معنی ہے۔

(۱) نہ بیاس کی راہ میں واقع ہے نہ اس میں جڑا ہوا ہے کہ بے اپنے اسے چلنے نہ دے،اور اگر بالفرض راہ روکے ہوئے ہے تو۔۔ ۔۔۔۔ کھول دے گا، حرکت وضعیہ سے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوسکتی۔

(۲) اگریہ ان میں چیاں بھی ہو تو ان کے گھومنے سے ضرور گھوے گا۔ مگریہ انقال بالذات اسے بھی عارض ہوگا اگرچہ دوسرے کے علاقہ سے توعرضی نہ ہوگا بلکہ ذاتی غرض اس صورت کے سواوضعیہ میں عرضیہ کی کوئی تصویر خابت نہیں۔ومن ادعی فعلیہ البیان (اور دلیل مدعی کے ذمے ہے۔ ت) افلاک میں فلاسفہ کا محض ادعا ہے اس لیے کہ ان میں قاسر سے بھاگتے ہیں۔مشابعت ساتھ ساتھ چلتا ہے نہ یہ کہ ایک ساکن محض رہے دوسرے کی حرکت اس کی طرف منسوب ہو۔ چکروں کا بیان ابھی گزرا توعرضیہ میں فریقین کی بحث فارج از محل ہے ابن سینا پھر جو نپوری مذکور نے زعم کیا کہ فلک کی مشابعت میں کرہ ابھی گزرا توعرضیہ اس لیے ہے کہ ہم جزو نار نے اپنے محاذی کے جزو فلک کو اپنا مکان طبعی سمجھ رکھا ہے اور بے شعوری کے باعث یہ خبر نہیں کہ اگراسے چھوڑے تو اس جو سراجز بھی ایسا ہی اقرب و محاذی مل جائے گا ناچار بالطبع اس کا ملازم، الہذاجب وہ باعث یہ نبی بڑھتا ہے یہ بھی بڑھتا ہے کہ اس کا ساتھ نہ چھوٹے اور اس پر اعتراض ہوا کہ پھر فلک ثوابت فلک اطلس کے سبب کیوں بڑھتا ہے یہ بھی بڑھتا ہے کہ اس کا ساتھ نہ چھوٹے اور اس پر اعتراض ہوا کہ پھر فلک ثوابت فلک اطلس کے سبب کیوں متحرک بالعرض ہے اس کے اجزاء نے تواس کے اجزاء کو نہیں پلڈا ان اجزاء کی حرکت سے اس کا جواد دیا کہ اس کے احترائی مقومتے ہیں۔ نے اپنے محاذی اجزاء کی طرف ہیں ہو ایس کے قطب گھومتے ہیں۔ نے اپنے محاذی اجزاء کی طرف ہو ہو جاتا ہے۔

اقول: یہ شخ چلی کی سی کہانیاں اگر مسلم بھی ہوں تو عاقل بننے والوں نے اتنانہ سوچا کہ جب نارو فلک البروج کی یہ حرکت اپنے اس مکان کی حفاظت کو ہے توان کی اپنی ذاتی حرکت ہوئی یا عرضیہ۔

مقام سيز وجهم

حرکت قلب قسریہ ہو سکتی ہے، فلسفی اس کے استحالہ پر چند شبہات پیش کرتا ہے۔

شبه ا: قسر كو دوام نهين اور حركت فلك دائم.

اقول: دونوں مقدمے مر دود ہیں، ثانی کار دا بھی سن کیے اور اول کار د تعلیل ہفتم میں،

شبہ ۲: میل قسری نہ ہوگا میل طبعی کے خلاف اور فلک میں میل طبعی نہیں کہ میل متدیر طبعی نہیں ہو سکتا کہ متر وک بعینہ مطلوب ہےاور میل متنقیم کسی جہت کواور جہات کی تحدید خود فلک سے ہے۔

اقول: ایک ایک حرف مر دود ہے، مقام سوم و چہارم و نہم میں رد گزرے۔

شبہ ۳: فلک کی حرکت متدیرہ فاعل کے قسر سے ہوتی توسب اجہام میں ہوتی کہ فاعل کی نسبت سب سے بکیاں ہے لاجرم اگر ہوتو کسی دوسرے فلک کے قسر سے اور اس کا قسر یوں ہی ہوگا کہ وہ اپنی حرکت سے اسے حرکت دے جیسے ہاتھ کنجی کو، اب اس فلک کے قاسر میں کلام ہوگا اس کی حرکت ارادیہ پر انتہا لازم، تو ثابت ہوا کہ افلاک میں وہ ہے جس کی حرکت ارادیہ ہے، یہ اس دلیل کی توجیہ و توضیح و تلخیص و تقریب ہے جو امام حجۃ الاسلام نے فلاسفہ سے نقل فرمائی۔امام نے اس پر دور د فرمائے۔

اوّاً: مولی عزوجل فاعل مختار ہے۔

ا قول: رَد میں اسی قدر بس ہے آگے جو ترقی فرمائی کہ اس کا فعل ہر جسم کے ساتھ مختلف ہو ناا گران کی صفتوں کے اختلاف پر مبنی ہو تو ان صفتوں میں کلام ہوگا کہ بیہ صفت اس جسم اور وہ اس جسم کے ساتھ کیوں خاص ہوئی، اس کی حاجت نہیں کہ بحث کو طول ہو اور ابطال قدم نوعی کی حاجت پڑے جسیا کہ مباحث صور نوعیہ میں معروف ہے۔

ٹائیا: کیاضر ور ہے کہ وہ جسم قاسر کوئی دوسرافلک ہی ہو ممکن کہ اور کوئی جسم ہو کہ نہ کرہ ہونہ محیط تو کسی فلک کی حرکت ارادیہ نہ ثابت ہو گی۔

اقول: نفی کرویت کی حاجت نہیں، نفی احاطہ پرا قضار اولیٰ کہ اسی قدر فلک نہ ہونے کو کافی، انہیں اس زعم کی گنجائش نہ دی جائے کہ وہاں کوئی ایسا جسم نہیں فلک سے ورانہ خلا و ملا اور افلاک متلاصق اور عضریات ان کے زعم میں افلاک سے قابل ہیں نہ کہ افلاک میں فاعل بیر عذر۔

اگرچہ بارد ہے، مگراس کی راہ ہی کیوں ہو سرے سے کہیں کہ ممکن کہ ایک یالا کھوں کو کب اگرچہ انہیں ثوابت میں سے کہ نظر آتے ہیں یاان کے غیر کہ بوجہ بعد شہود نہیں فلک اعظم میں ہوں اور وہ اپنی حرکت ارادیہ سے فلک کو دھکا دیتے ہوں کہ اجزاء پراستحالہ اینیہ ثابت نہیں۔

**فالگا اقول**: استوائے نبیت فاعل کی اب یہاں تک توسیع ہوئی کہ اختلاف طبائع و مواد واستعداد یہی اڑگیا کہ قسر جانب فاعل سے ہوتا توسب پر ہوتا۔

رابطًا اقول: فلک قاسر قاسر فلک کیاضر ور ہے کہ اپنی حرکت ہی سے قسر کرے ممکن کہ بعض ارادے سے مسخر کرلے جیسے ہمارا نفس اپنے جوارح کو۔ہم میں بھی یہ حرکت بہ نظر جسم حقیقیہ قسریہ ہی ہے کہ طبیعت جسم سے نہیں مگر ارادیہ کملاتی ہے کہ وہ نفس اسی جسم سے متعلق ہے تو گویا تحریک خارج سے نہیں مگر فلک قاسر کا نفس دیگر افلاک سے متعلق نہیں اس کی تحریک ضرور قسری ہوگی اور حرکت ارادیہ پر انتہا لازم نہ ہوگی۔

**خامسًاا قول:** بالفرض ثبوت ہوا بھی تواس قدر کا کہ تھی ایک فلک کی حرکت ارادیہ ہے وہ موجبہ کلیہ کدھر گیا کہ سب کی ارادیہ ہے اور وہ سالبہ کلیہ کیا ہوا کہ فلکیات میں کہیں قسر نہیں۔

شبہ ۲۰:افلاک اگر قسر سے متحرک ہوتے توسب کی حرکت موافق قطبوں پر ایک ہی طرف ایک ہی مقدار پر ہوتی کہ سب قاسر ہی کی موافقت کرتے حالا نکہ اختلاف مشہود ہے عصاعلامہ خواجہ زادہ تہافت الفلاسفہ میں اسے نقل کرکے رَد کیا کہ یہ جب لازم

عت<sup>21</sup> ہو کہ قاسر فلک ہی میں منحصر ہواور بیہ ممنوع ہے۔

اقول: خدا کی شان که ایسے مملات بکنے والے عقل و حکمت کے مدعی ہیں۔

اوّلاً: وحدتِ قاسر کیاضرور، ممکن که مرایک پر جدا قاسر ہو۔

**څانيًا:** قسر بذريعه حرکت وضعيه بې کياضرور که اقطاب وغير <sub>م</sub>اميں موافقت لازم ہو۔

ع<u>ها: پ</u>چر حکمة العین اوراس کی شرح میں بھی یہ مہمل دلیل نظر آئی اور وہی اس کا ایک جواب دیا جو ہمار ااولاً میں پیش پافتادہ تھا۔ ۱۲منه۔ ع**ے۔ ۲: اقول**: جب بھی نہیں جبیبا کہ ہمارے رَو ہے واضح ہو گاغالتاعلامہ نے اسے تنز گافر مایا ۱۲منه غفرلہ۔

مقام جار دہم

فلک کی حرکت اراد ہیہ ہو نا ثابت نہیں۔ فلسفی یہاں دوشیھے پیش کرتا ہے۔

شبدا: فلک کی حرکت متدیرہ ہے اور وہ طبعیہ نہیں ہوسکتی، نہ فلک میں قسرید، ان شبہات سے کہ مقام ۹ تا ۱۱ میں گزرے لاجرم ارادیہ ہے۔

ا قول: اولا: بية تلاش توجب ہو كه پہلے اس كى حركت بھى ثابت ہو لے، اور ہم عنقریب واضح كریں گے كه اس كى حركت كا پچھ ثبوت نہیں۔

**ٹائیا:** بلکہ سکون ثابت ہے۔

**ثالثًا:** بلکه فلک میں حرکت کی قابلیت تک ثابت نہیں۔

رابعًا: بلكه اصول فلسفه يراس كامتحرك ہو نا محال پھر اراد په وغير اراد په ليعني چه ـ

خامسًا ہم ثابت کرچکے کہ مطلقًا حرکت متدیرہ اور خود فلک کی وضعیہ طبعیہ ہو سکتی ہے۔

سادسًا: قسریہ ہوسکتی ہے۔

شبہ ۲: ہمیں ایک ہی شے مطلوب یہی ہے مہروب بھی، یہ بغیر ارادہ ناممکن۔

اللَّا: بیدوہی بات ہے کہ نفی طبعیہ میں کھی اور اس کے کافی ووافی ردو ہیں گزرے۔

**ٹائیا:** مانا کہ ارادہ ضرور، پھریہی کیالازم کہ متحرک کا ہو ممکن کہ محرک کا ہو کیا چرخ و مغزل فسان <sup>سے</sup> وغیرہ کی حرکات وضعیہ نہ دیکھیں ان میں بھی وہی طلب وترک ہے کیاان کے ارادے سے ہے۔

ع ـــه: بمعنی سان جس پر چا قووغیره تیز کیاجاتا ہے۔ ۱۱۲ کجیلانی

کچھ بھی عقل کی کہتے ہو۔

ٹالگا: پھر کے نیچے گزرے مسافت میں جو نقطہ فرض کر واسے طلب کرتا پھر اس سے گزرتا ہے اگر کہیے یہ نقاط مطلوب نہیں بلکہ حیز، یہ راہ میں پڑے ناچار ان پر گزر ہوا ہم کہیں گے کہ ممکن کہ یوں ہی مشدیرہ میں اوضاع مطلوب نہ ہوں بلکہ نفس حرکت (علامہ خواجہ زادہ)اس کی کافی بحث (عد) بھی وہیں گزری۔ یہ ہے وہ جو ہمیں ان مقامات کی وضع پر محرک ہوا۔ اثنائے بحث میں ہم نے متعدد وعدے کیے ہیں۔ دوضر وری مقام اور لکھ کر بعونہ تعالی ان کا انجاز کریں۔

# مقام يانزدهم

بلکہ افلاک کی حرکت قسریہ ہونا ثابت، اس پر دو اور لیلیں ہیں: ایک افلاک شانیہ میں اور ایک محد دوغیرہ سب ہیں۔ (جت اولی)

اقول: آشوں ممثلوں کو اپنی حرکت خفیہ کے سواحرکت یومیہ بھی ہے کہ جہت و مقدار واقطاب سب میں ان کی حرکت خاصہ بطیہ کے خلاف ہے، ان کا نفس وقت واحد میں دوجہوں کو دو مختلف حرکتیں نہ دے گا۔ آخریہ دوسری کہاں سے ہے۔ سفہاء خود کہتے ہیں کہ فلک اعظم کا نفس ایسا قوی ہے کہ ایسے اور باقی سب افلاک کو حرکت یومیہ سے گھماتا ہے تو ضرور باقی افلاک پر قسر ہوا کہ مبدء خارج سے ہے نہ ان کی طبیعت نہ ان کاارادہ، سفہاء قسر سے نجات اس میں جانتے ہیں کہ باقی کی حرکت عرضیہ تظہراتے ہیں۔ مبدء خارج سے ہے نہ ان کو حرکت ہی نہ ہوئی اطلس کی حرکت ان کی طرف بالعرض نبیت کردی جاتی ہے تو اعلیٰ کا نفس ان کی تحریک پرخاک قادر ہوا۔

ٹائٹیا: ہم ۱۰۰ کے بعد جواب اول کے دفع اول میں روشن طور پر بیان کرآئے کہ افلاک کی حرکت کو عرضیہ کہنا جہل محض ہے یہ ضرور ذاتیہ ہے اور تم مان چکے کہ فلک اعلیٰ کی قوت نفس سے ہے تو یقینًا ان پر قسر کے قائل ہوئے ولکن لا تفقھون (لیکن تم نہیں سمجھے۔ت)

عے۔ شرح حکمۃ العین میں جویہ جواب دیا کہ پھر کی یہ طلب و ترک حرکت واحدہ میں نہیں،وہیں ہم نے اس کے اقرار سے ثابت کر دیا کہ متدیرہ میں بھی حرکت واحدہ میں نہیں ۱۲منہ غفرلہ۔

(حجت ٹامیہ)ایک نہایت لطیف و نفیس بات کہ فلک الافلاک اور فلک کی حرکت قسریہ ہونا قبول وادی فلک کا قابل استدارہ ہونا یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ بسیط ہے ہم وضع سے اس کے اجزاء کو نسبت یکیاں ہے توانقال جائز۔

اقول: نہیں نہیں بلکہ واجب کہ سکون میں ایک وضع کالزوم ہو اور وہ ترجیح بلا مرجح ہو۔ اور وہ محال، اور جو فعل دفع محال کی ضرورت سے ہو قسری ہے کہ اس کا مبدء خارج سے ہے۔ جیسے پنچورے سے پانی کانہ گرنا یا بچکاری میں اوپر چڑھنا وغیرہ ذلک الافعال کہ بے اقتضائے طبع بھر ورت امتناع خلا ہیں سب قسری ہیں، لاجرم تمام افلاک کی حرکت قسری ہے۔

# مقام شانزدهم

فلک علی جوٹ پرخرق والتیام جائز ہے۔ فلسفی اسے محال کہتا ہے اور اس کے فضلہ خوار نیچری وغیر ہم اسی بناء پر معراج پاک سے منکر ہیں۔ طرفہ یہ کہ ایمان و کلمہ گوئی و تصدیق قرآن عظیم وایمان \_\_\_\_\_قیامت کے مدعی ہیں۔ قرآن و قیامت پر ایمان استحالہ خرق والتیام کے ساتھ کیونکر جمع ہواجس میں بکثرت نصوص قاطعہ ہیں کہ روز قیامت آسان پارہ پارہ ہوجائیں گے،

کیکن ظالم الله کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔(ت)

"وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِالنِّ اللهِ يَجْعَدُونَ @"

فلنی کے پاس کوئی دلیل نہیں سوااس مشہور شبہ باطلہ کے کہ خرق والتیام نہ ہوگامگر حرکت سے اور حرکت اینیہ نہ ہوگی مگر جہت سے جہت کو تو محد دیااس کے اجزاء اگر حرکت اینیہ قبول کریں تو محد دکے لیے جہت درکار ہوئی نہ کہ جہت کی حد بندی محد دسے ہوئی،رَدّ بوجوہ کثیرہ ہے۔

الله اقول: ہم روش بیانوں سے باطل کر چکے کہ فلک محدد جہات ہے تووہ دریا

ع اس بحث میں جن کے لیے یہ مقامات وضع ہوئے اگر چہ اس مسئلہ کی حاجت نہیں مگر ضروری دینی ایمانی مسئلہ ہے اور انہیں مقامات نے اسے بعونہ تعالی صاف کر دیا لہٰذاان کے بعد اسے ایک مستقل مقام مقرر کرنامناسب ہواکہ نہایت اہمیت رکھتا ہے ۱۲منہ غفرلہ۔

القران الكريم ١٦/ ٣٣

Page 438 of 682

ہی جل گیا جس پر بیہ اور بیسیوں تفریعات باطلہ تھیں۔

**ٹائیا اقول**: ہم روشن بیانوں سے ثابت کر چکے کہ فلک میں مبدء میل متنقیم ہے تو ضرور اجزاء میں بھی ہے کہ طبیعت متحد ہے پھر عدم قبول اینیہ کیا معنی۔

الگا: خرق کے لیے اپنیہ کیا ضرور، متدیرہ سے بھی ہوسکتا ہے، مثلاً سارے محدود کادل نیچ میں سے چیر کرتلے اوپر دو کرے ہو جائیں ایک متحرک رہے ایک ساکن، یا ایک شرق کو چلے ایک غرب کو، تو یہ حرکت کسی جہت سے جہت کو نہ ہوئی کہ تحدید جہات کے خلاف ہو۔ متشد ق جو نپوری نے کہا۔ یوں تو محدود ہی اوپر والا ٹکڑار ہے کا نیچے کو لغو ہوگا۔

اقول: په بوجوه مر دود ہے۔

(۱) آج تک جسے محدود کہہ رہے تھے اس کے گلڑے ہو گئے اب اس گلڑے کی خبر سناؤ کیا اسی طرح نی میں سے نہیں چِر سکتا تو اب اس کا نصف زیریں لغو ہو جائے گا، نصف بالا محدود رہے گا۔ اب اس میں کلام ہوگا اور کہیں نہ رکے گا کہ تقسیم جسم غیر متناہی مانتے ہو۔ لاجرم تمہارے ہاتھ میں خالی خیالی ہوا کے سوا کچھ نہ ہوگا جسے محدود مقرر کرو محدود صاحب جہات کی تر دید کرتے تھے یہاں خود انہیں کی تحدید پڑ گئے، قرار ہوگا تو صرف اس پر کہ صرف سطح محدب محدد ہے اب سارا دل لغو محض رہا۔ بقائ محدب کے بعد محدد کے تمام اجزاء نیچے اوپر ادھر ادھر ہوا کریں کٹ کٹ کر گرا کریں تحدید پر حرف نہیں آتا۔ کیا اسی کانام استحالہ خرق تھا۔

(۲) کیوں دو ٹکڑے نیچے اوپر لیجئے بلکہ مثلًا معتدل عصل النہار پر دو ٹکڑے ہو جائیں، یو نہی دونوں

عسے: بعض نے کہاتھا کہ ممکن کہ فلک کاایک جزودائرے پر حرکت کرے توحرکت جہت کونہ ہوئی اور خرق ہوگیا۔علامہ سید شریف نے حاشیہ شرح حکمۃ العین میں جواب دیا کہ ضرور اس کے جزکے لیے حرکت اینیہ ہوئی تو وہ نہ ہوگی مگر جہت سے جہت کو اور محد دکے ساتھ بحال توہم جو اس جزکی حرکت ہے وہ محض وہم میں ہے نہ خارج میں۔

> ا قول: اقلًا: اس جواب کو ہماری تقریر سے مس نہیں کہ پورے علقے کی حرکت م گزاینیہ نہیں قطعًا وضعیہ ہے۔ ٹائیا: وہ اعتراض کہ آتا ہے کہ جز کی حرکت اینیہ ضرور جہت سے جہت کو ہوگی، مگر (باقی بر صفحہ آئدہ)

طرف اس کے موازی ہم مدار پر کہ سارا فلک چھلے چھلے ہوجائے اور جس طرح یہ چھلے اب موہوم ہیں،اور تو ہم میں حرکت متدیرہ کررہے ہیں کہ صرف وضع بدلتی ہے این نہیں بدلتا یو نہی اس وقت یہ چھلے اور ان کے دورے واقع ہوجائیں توان میں کسی کی حرکت جہت سے جہت کو نہ ہوگی۔ جس طرح اب نہیں اور بیچارہ فلک پاش پاش پرزے پرزے ہوگیا۔ اب ان ٹکڑوں میں نہ کوئی محیط ہے نہ کوئی محاط لغو کسے کروگے ہاں یہاں حرز بانی کا شبہ وارد ہوگا کہ خرق والتیام بے اقتران وافتراق اجزاء نہ ہوگا اور وہ مشدعی حرکت اینیہ۔

اقول: وبالله التوفیق ایک ہموار سطح کا دوسری ہموار سطح سے تماس کلی کہ اصلاً باہم فصل نہ رہے۔ ممکن ہے یا نہیں مثلاً دو
مساوی جسم ہر ایک نصف کرے کی صحیح شکل پر ہو۔اگر انہیں ملا کر پورے کرلے گی شکل پر رکھیں تو بالکل مل جائیں گے یا ایک
سطح دوسری سے وصل ہو ہی نہیں سکتی۔ فصل ضرور ہے بر تقدیر ثانی یہ فصل ایک نقطہ کی قدر ہے یا خط کی علی الاول نقطہ جو
سری ثابت خواہ وہ نقطہ قائمہ بذاتہ ہو یا کسی شیک ثالث سے جوان دو میں فصل ہے علی الثانی اس فصل میں کوئی جسم نہیں تو خلا
لازم اور ہے تواس کی سطحوں سے ان پہلی دو سطحوں کا تماس کلی

اللگا: جزئی حرکت محض اختراع وہم مانا فلک کی حرکتِ متدیرہ کا خاتمہ کردے گاکہ وہ نہیں مگر استخراج اوضاع کو،اور اصالةً وضع نہ بدلتی مگر اجزا کی،اور وہ موہوم ہیں۔ موہوم کے لیے خارج میں کوئی وضع بھی نہیں کہ وہ خودہی خارج میں نہیں پھریہ حرکت کس لیے۔ مرابعًا: سکونِ قلب پرجواستحالہ مانتے ہیں کہ ایک وضع کالزوم ہوگا اور وہ ترجیج بلا مرج ہے اجزائے فلک کی نسبت سب اوضاع سے برابر ہے یہ بھی باطل ہوگیا، نہ اجزا ہیں، نہ اوضاع، نہ لزوم، نہ تبدل رہا وجود منشاکا عذر۔

اقول: مشترک ہے غرض۔

ولن يصلح العطار مافسده الدهد (۱۲منه غفرله) (عطار مر گزاس کی اصلاح نہیں کر سکتاجس کو زمانہ نے بگاڑ دیا۔ت)

ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہاں وہی کلام ہوگا اور منقطع نہ ہوگا مگر تسلیم خلاطایا اس اقرار پر کہ ہاں دوجدا جدا سطحیں ایسی وصل ہو سکتی ہیں کہ بچی میں اصلاً نقطے بھر بھی فصل نہ ہو۔ جب دو جسم منفصل میں ایسا اتصال ممکن تو جسم متصل میں کیوں ایسا انفصال ناممکن، ضرور جائز کہ دو ھے ہوجائیں اور انکے بچی میں اصلاً فصل نہ ہو اور جب فصل نہ ہوا مسافت نہ ہوئی حرکت کہاں سے آئے گی، یہ جو ذہن پر مستولی ہو رہا ہے کہ پھٹے گا تو ہٹے گا، یہ استیلائے وہم ہے کہ ہم نے افتراق یوں ہی ہوتے دیکھا اور یہی ہمارے خیال میں ہو اور عقل قطعًا جائز رکھتی ہے کہ دو ٹکڑے اس حالت پر پیدا ہوں جو حالت دواملس سطحوں کے وصل سے ہوتی ہے کہ ہیں دواور فصل نام کو نہیں،

انتهاءً یہ صورت واقع ہےابتدءً کون مانع ہے۔

رابعًا قول: جہت کو منتائے اشارہ حسیہ کہتے ہو اور مقعر اطلس یقینًا منتہی نہیں اشارہ قطعًا محدب تک جائے گا تو تحن بلاشبہ تحدید میں لغو ہے، اب اجزائے تحن میں حرکت اینیہ سے کون مانع توظام ہوا کہ میںبذی نے جو تقرر کی کہ خرق حرکت عسمتقیمہ سے ہو تو فلک اس کا قابل نہیں اور متدیرہ سے ہو کہ بعض جزوایک طرف حرکت متدیرہ کریں اور بعض دوسری طرف، یا ساکن رہیں، یہ طبعًا نہیں ہوسکتی کہ طبیعت اجزاء متحد نہ قسرًا کہ فلک پر قاسر نہیں، نہ ارادہ گئ فلک بسیط ہے، آلات مختلف نہیں رکھتا جن کے ذریعے سے فلکی بالارادہ مختلف افعال کرے۔

خامسًا: فلك محدود ب توفوق و تحت كا عصله منه جهت كا، ممكن كه جزء فلك گرد مركز عالم

عسله: (۱) منع مستقیم ممنوع (۲) اتحاد طبع ممنوع (۳) منع قاسر ممنوع (۴) بساطت فلک ممنوع (۵) آلات مختلفه نه ہو نا ممنوع جس طرح ہمارے جوارح ہمارے دور متم حادی محدی کواکب نفس طرح ہمارے جوارح ہمارے نفس کے آلات ہیں یو نہی فلک کے پرزے خارج حامل جو زم مائل مدیر تدویر متم حادی محدی کواکب نفس فلکی کے ہو ناکیا محال۔ (۲) اقول: ایک جزومتحرک اور دوسراساکن توانتلاف افعال نه ہواسکون فعل نہیں۔ ۱۲۔

عصه ۲:علامه سيد شريف نے بھي حاشيه شرح حكمة العين ميں اسے نقل كيااور اتنابرُ هايا كه بيد دعوى (باقي رصفية تنده)

حرکتِ مسدیرہ کرے توخرق ہوا،اور تحدید جہتین میں کچھ فرق نہ آیا کہ یہ حرکت تحت و فوق میں نہیں (شرح تجرید قوشجی) اس کاجواب میر ہاشم وغیرہ نے حواشی میں ذیا کہ دوانی نے تحقیق کیا ہے کہ جہات ستّہ سے باقی چھے جہتیں بھی انہیں فوق و تحت کی طرف راجع میں۔

اقول: ہاں جو حرکات خطوط مستقیمہ یا منحنیہ، غیر مشدیرہ یا مشدیرہ غیر محیط بمر کز عالم یا محیطہ خارجۃ المر کزیر ہوں ضرور تحت و فوق کی طرف راجع ہیں لیکن جو خطوط مشدیرہ موافقۃ المر کزیر ہوں محال ہے کہ ان کی طرف راجع ہوں ورنہ مر کزسے دائرہ تک بعد مساوی نہ رہے گا۔ کہ الایخ فی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں)ت) بلکہ سیالکوٹی نے یوں تقریر کی کہ اینیہ نہ ہوگی مگر ایک جہت حقیقیۃ سے دوسری کو کہ یادونوں مکان طبعی ہوں گے یادونوں قسری، یا ایک طبعی ایک قسری، بہر حال حرکت حقیقیہ سے حقیقیہ کو ہے۔ (حاشیہ شرح مواقف)

ا**قول: (۱) ب**یراسی بداہت کے خلاف ہے گرد مرکز عالم کسی دائرہ موافق المرکز پر حرکت کیو نکر تحت سے فوق یا فوق سے تحت کو ہو سکتی ہے حالانکہ ہر وقت مرکز سے بعد بکیاں ہے۔

(۲)ا گراینیہ جہات حقیقیہ ہی میں منحصر توزمین اگراپنی کرویت حقیقیہ پر رہتی کوئی سیّاح تمام روئے زمین کے ذرے ذرے پر سیاحت کرآنے والا کبھی خواہ کیسے ہی منحنی خطوط پر مختلف جہات میں چلتا متحرک نہ تھہر تا کہ آن کو بھی جہات حقیقیہ سے اس کا فاصلہ نہ بدلا۔

(۳) جزء نارا گر کرہ نار پر حرکت اینیہ متدیرہ کرے طبعی سے طبعی کی طرف منتقل ہے اور حقیقیہ سے حقیقیہ کی طرف نہیں۔ (۳) جزء نارا گر محدب ہوامیں یو نہی متحرک ہو قسر کی سے قسر ی کی طرف منتقل ہے اور حقیقیہ میں تبدیل نہیں۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

نہیں کر سکتا کہ ہر حرکت مستقیمہ (یعنی اینیہ) جہت حقیقیہ سے جہت حقیقیہ ہی کی طرف ہو پھر فرمایا فتامل،اس کے بعدوہ تقریر فرمائی کہ اینیہ نہ ہو گی مگر جہت سے جہت کو۔

ا **قول**: جب تک وہ ثابت نہ ہو لے کہ اینیہ نہ ہو گی مگر تحت و فوق میں اس تقریر کا محل نہ تھااور اس کے اثبات کی طرف کو ئی راہ نہیں ۱۲منہ غفر لہ۔ **سادیٹا اقول: محد د کے لیلے جہت درکار نہیں با**کہ اس کے اجزا <sup>عسہ</sup> کی حرکت کے لیے تو کیا محال ہے کہ

عــه: انت تعلم إن الكلام في الاجزاء المقدارية و يكفى للخرق افتراقها وبي مؤخرة عن الكل فأند فع مافي المسنى من إن التحديد مقدم على الاجزاء والإجزاء على الكل فلزم تقدم التحديد على الفلك 1انتهى،اما زعم صدر اان امكان الحركة الاينية في جسم يتوقف على وجود الجهة وتحددها بجسم اخر اذلولاهي لامتنعت الاينية فيجب تقدم الجهات وتحدد ها بالتحديد على الاجزاء الاعلى حركاتها فقط 2 انتهى فاقول: اولا منقوض بالحركة الرضعية فإن امكانها في جسم بتوقف على وجود الاوضاع وتعينها بجسم اخراذلولاهي وتعبها لامتنعت الوضعية فيجب تقدم الاوضاع على جنس الاجزاء لاعلى حركاتها فقطوه واشنع البحالات اذلاوضع للاجزاء اذهو

تو حانتا ہے کہ گفتگو اجزائے مقداریہ میں ہے اور خرق کے لیے ان کا افتراق کافی ہے اور وہ کل سے موخر ہیں چنانچہ اس سے میبذی کے اس قول کااند فاع ہو گیا کہ تحدید مقدم ہے اجزاء پر اور اجزاء مقدم ہیں کل پر ، تواس طرح تحدید کا فلک پر مقدم ہو نالازم آیاانتہی ،رہا صدرا کازعم که کسی جسم میں حرکت اپنیہ کاامکان وجود جہت اور اس کے کسی دوسرے جسم کے ساتھ تحدد پر موقوف ہے کیونکہ اگر جہت موجود نہ ہو گی تواہنیہ ممتنع ہو گی للذا جہات اور تحدید کے ساتھ ان کے تحد د کانفس اجزا، ہر مقدم ہو ناواحب ہوگانہ کہ فقطان کی حرکات پر،انتی،میں کہتا ہوں اولا تو یہ منقوض ہے حرکت وضعیہ سے کہ اس کا کسی جسم میں امکان اوضاع کے وجود اور کسی دوس ہے جسم کے ساتھ ان کے تعین پر موقوف ہے اس لیے کہ ا گروه نه ہوں اور ان کا تعین نه ہو تو وضیعہ ممتنع ہو گی لبذااوضاع کی تقدیم جنس اجزا پیر واحب ہو گی نہ کہ فقطان کی حرکات پر ، یہ ہدترین محال ہے کیونکہ اجزاء کی کوئی وضع نہیں۔اس لیے

المديبذي الفن الثأني في الفلكمات فصل إن الفلك بسبط المطبع المحمدي لكهنوص ١٦٦ 2 صلادا (شرح مدایت الحکمة)

ان کے اجزاء کی حرکت کو وہی جہات درکار ہوں جن کی حد بندی خود اس کی شکل نے گی۔ توضیح اس کی یہ کہ خرق کے لیے خود فلک کاحرکت اپنیہ کرنا مطلوب نہیں بلکہ اس کے بعض اجزاء کااور تحدید صرف اس کے تشکل پر موقوف اور تشکل مساوق تعیین اور تعین مساوق وجود تو وجود تک تحدید پر فقط ایک مرتبہ تقدم ہے وہ بھی ذاتی نہ زمانی اور اجزا کی حرکت اپنیہ ممکن کہ ارادی ہو فلک کانفس منطبع انہیں یہ حرکت دے جیسے تمہارے نزدیک کل کو حرکت مسدیرہ دے رہا ہے اور اس ارادہ کالازم وجود ہونا ضرور نہیں ممکن کہ لایزال میں ہو جس طرح کل متعاقب حادث دورے نئے نئے تخیلات نفس منطبعہ سے پیدا ہور ہے ہیں۔ ممکن کہ وہ تخیل و شوق جو اجزائے مذکورہ کو حرکت اپنیہ دینے پر باعث ہوا کسی دورہ خاصہ کل سے منوط و مشروط ہو جیسے ہر دورہ دورہ آئندہ کے لیے معد ہوتا ہے تو یہ تحریک نہ ہو گی۔ مگر حادث، اور اسے جہات وہی درکار ہوں گی جن کی حد بندی خود شکل فلک تمہارے زعم سے ازل میں کرچی۔

سابگا قول: بلکه ممکن که به حرکت ارادیه بھی وجود فلک کے ساتھ ہی ہوااور اب بھی تحدید کو اس پر تقذم ہی رہے گا کہ یہ حرکت ارادے پر موقوف اور ارادہ شوق پر اور شوق تصور پر اور تصور وجود پر تو وجود کو حرکت پر چار مر بے تقدم ہوااور تحدید پر ایک ہی مرتبہ تھا تو تحدید حرکت پر تین مرتبہ

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

المتبدل فى الوضعية دون وضع الكل و ثانيًا وهو الحل ان اراد الامكان الذاتى بمعنى ان الجسم فى حدذا ته لاياباها فلا يجب له وجود الجهات بل تصور ها وان اراد الوقوعى لا يجب كو نه مع الذات حتى يلزم تقدم الجهات على نفس الاجزاء ١٢منه غفر له

کہ وہی متبدل ہوتی ہے حرکت وضعیہ میں نہ کہ وضع کل اور میں خاشیا کہتا ہوں اور وہی حل ہے کہ امکان سے اگر اس کی مراد امکان فاتی کہتا ہوں اور وہی حل ہے کہ امکان سے اگر اس کی مراد امکان خاتی ہے بایں معنی کہ جسم بااعتبار اپنی ذات کے اس سے انکار ی نہیں ہے تو اس کے لیے وجودِ جہت واجب نہیں بلکہ تصور جہت واجب ہیں ایک تصور جہت واجب ہیں کان واقعی ہے تو اس کا ذات کے ساتھ ہو نا واجب نہیں یہاں تک کہ جہات کا نفس اجزاء پر مقدم ہو نا لازم آئے۔ (۱۲منہ) (ت)

مقدم رہی۔

امنا قول: ہم نابت کریں گے کہ بساطت فلک باطل ہے اور جب اجزاء مختلف الطبائع ہوئے توخود کہتے ہو کہ وہ طبعًا اپنی جیز کے طالب اور اجتماع پر مقسور ہوں گے اور قسر کو دوام نہیں رفتہ رفتہ ضعف ہو کر قوی اجزاء غالب آکر ترکیب کی گرہ کھل جائے گی اور اجزاء اپنے اپنے جیز کو جائیں گے تو یہ حرکت نہ ہو گی مگر لایزال میں اور تحدید ازل میں ہو چکی۔ اگر کہے حرکت کبھی ہو جب طبعی ہے اس کا قضا تو طبیعت میں مدد وجود سے ہوگا جس پر وجود کو ایک ہی مرتبہ نقد م ذاتی ہوگا اور اس قدر تحدید پر تھا تو اقتضائے حرکت اینیہ و تحدید مرتبہ واحدہ میں ہوگئے حالانکہ تحدید اس پر مقدم ہے کہ اسے اس پر توقف ہے۔ اتول: اگر نفس اقتضائے حرکت وجود جہت پر موقوف بھی ہو تو حرکت متقضائے طبع نہیں مگر بالعرض جب جیز میں نہ ہو تو اقتضائے حرکت فقدان جیز پر موقوف اور فقدان جیز قسر پر اور قسر قضائے طبعی جیز پر کہ جہاں طبع نہیں قسر نہیں اور اقتضائے طبعی وجود پر تو اقتضائے حرکت وجود سے چار مرتبہ موخر ہے اور تحدید ایک ہی مرتبہ تو تحدید اقتضائے حرکت پر تین مرتبہ و تحدید اقتضائے حرکت وجود سے چار مرتبہ موخر ہے اور تحدید ایک ہی مرتبہ تو تحدید اقتضائے حرکت وجود سے چار مرتبہ موخر ہے اور تحدید ایک ہی مرتبہ تو تحدید اقتضائے حرکت پر تین مرتبہ تو تحدید اقتضائے حرکت وجود سے چار مرتبہ موخر ہے اور تحدید ایک ہی مرتبہ تو تحدید اقتضائے حرکت پر تین مرتبہ تو تحدید اللہ بی مرتبہ تو تحدید اللہ تو تحدید اللہ بی مرتبہ تو تحدید اللہ تو تو در پر تو اقتضائے حرکت وجود سے چار مرتبہ موخر ہے اور تحدید ایک ہی مرتبہ تو تحدید اللہ تعدید اللہ تو تحدید اللہ میں مرتبہ تو تحدید اللہ تعدید اللہ تعدید اللہ تعدید اللہ میں مرتبہ تو تحدید اللہ تعدید تعدید اللہ تعدید اللہ تعدید اللہ تعدید تعد

ا قول: ہر جسم کا حیز ایک ہویت رکھتا ہے جس کے سبب اس کی طرف اشارہ حسیہ اور وں سے جدا ہے وہ ہویت مقتضائے طبع ہے فوق و تحت ملحوظ نہیں اور اگر نہیں مانتے تو فلک الافلاک کا حیز طبعی بتاؤ۔اگر کہیے وہ وضع جس سے وہ باتی اجسام سے ممتاز ہے اور وہ اس کاسب سے اوپر ہونا ہے۔ (بدیہ سعیدیہ)

اقول: اب اقتضائے فوقیت مقتضے سے پہلے تحدید جہات چاہے گا محدد محدد نہ رہا۔ اگر کہئے وہ ترتیب جس سے وہ باقی اجسام سے متاز ہے۔ (جونپوری فصل شکل)

اقول: یہ بھی اول کے قریب یا دوسرے لفظوں میں وہی ہے ترتیب ممتازیہی ہے کہ سب سے اوپر ہے، معہذا یہ دونوں لوسی کے طور پر باطل ہیں کہ مہر ایک میں لحاظ امور کار جہ کا ہے تو جیز طبعی نہ ہوا۔ اگر کہیے اس کی وضع (جو نپوری فصل جیز) یہ لفظ مجمل ہے وضع سے اگر وہ نسبت مراد جواس کے اجزا کو دیگر اجسام سے ہے تو نسبب لحاظ خارج جیز طبعی نہیں، ولہٰذاطوسی نے اس معنی سے انکار کیا۔ معہذا یہ وضع تو بر وقت بدل رہی ہے اگر طبعی ہوتی نہ بدلتی کہ فلک پر قاسر نہیں مانتے۔

اقول: یہی رَدانُ کے طور پر صیح ہے نہ وہ کہ طوسی نے کہا، ہم عنقریب بیان کریں گے

مقدم رہی۔اگر کہیے نفس چیز میں فوق وتحت ملحوظ خفیف کاوہ تقیل کا بیہ۔

کہ مقتضی بالفتح میں لحاظ خارج ہوگا، ہاں یہ اعتراض کریں کہ اجزاکا لحاظ خود خارج کا لحاظ ہے جبیبا کہ ابھی آتا ہے تو ضرور صحیح اور اگر وہ نسبت جو باہم اس کے اجزاء میں ہے اسے طوس نے اختیار کیا اور نہ جانا کہ یہ کب لحاظ خارج سے خارج ہے فلک جسم متصل وحدانی ہے نہ اس میں اجزاء نہ اُن کے اوضاع توطبعت اگرا پی حالت پر چھوڑی جائے ان میں سے پچھے نہ ہوگا جس کا اقتضا کرے۔

اقول: معمذا جب اجزا محد الطبع مر ایک کے لیے ایک وضع کی شخصیص کا اقتضا کیا معنی وضع کے تیسرے معنی اور ہیں ایسا ہونا کہ اشارہ حسیہ ہوسکے سیالکو ٹی اور ان کے اتباع سے حمد اللّٰہ نے کہا یہ تو صورت جسیمہ کا مقتضی ہے طبائع مختلفہ سے تعلق نہیں، تعلق نہیں رکھتا تو مراد نہیں ہوسکتا۔

اقول: جممیہ کامقتضی مطلق اشارہ حسیہ کاصالح ہونا ہے نہ خاص اشارہ محدود کاجوبے کم وبیش یہاں تک منتہی ہے یہ وہی چز طبعی کی تحدید ہے کہ طبیعت سے ہوئی لاجرم فلک اطلس کا چز طبعی یہی وضع جمعنی اخیر ہے اور اس میں فوق و تحت ملحوظ نہیں یو نہی تمام اجسام کے لیے عندالتحقیق ہر ایک کے لیے جو وضع خاص محدود ہے وہی اس کا چیز طبعی ہے نہ جس طرح ابن سینانے کہا کہ یہ خاص اطلس میں ہے باقی میں چیز طبعی ان کا مکان مکان و تمہارے نزدیک سطح حاوی ہے تو لحاظ خارج سے چارہ نہیں پھر طبعی کب ہوا۔ (حمد الله)

ا قول: یہ وارد نہیں طبعی کے لیے جانب مقتضی بالکسر ہیں لحاظ خارج نہیں نہ کہ جانب مقتضی بالفتح میں ورنہ حیز خود ایک امر خارج ہے کیو نکر مقتضی ہوگا۔ رہایہ کہ اس پر صبح کر د کیا ہے۔

اقول: ظاہر ہے کہ جسم اگراپی طبیعت پر چھوڑا جائے ہر گزاس کا قضایہ نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا جسم اسے حاوی ہو تو مکان کو طبعی کہنا جہل ہے بلکہ وہی وضع مذکور ہر ایک کے لیے اس کا جیز طبعی ہے۔اگر کہیے اشارہ نہ ہوگا مگر جہت کو تو وضع بایں معنی خود مختاج جہات ہے۔

اقول: ہاں مگر محتاج تحدید جہات نہیں کہ تحت یہیں تک ہے فوق آگے نہیں اور محذور تقدم تحدید میں ہے نہ تقدم نفس جہت میں، ھکذا یہ نبیغی التحقیق والله تعالی ولی التوفیق (یونہی تحقیق چاہیے اور الله تعالی ہی توفیق کامالک ہے۔ تاسعًا قول: یہاں سے ایک اور ردواضح ہوا حرکت کی جہت چاہیے کہ مبدء و منتهی کی طرف اشارہ جدا ہو تحدید کی حاجت نہیں اور نفس جہد کی حاجت خود محدد کو ہے کہ بے اس کے اس کا چیز طبعی

نامتصور سرے سے شبہ کامنبی ہی اڑ گیا۔

عاشر القول: سب جانے دو فلک بسیط ہی سہی اور حرکت کے لیے تحدید کی حاجت اور یہ حرکت اجزانہ طبعیہ نہ ارادیہ پھر قاسر سے کون مانع ہے ہم روشن کر چکے کہ فلک پر قاصر جائز،اب اس کی تحدید کی ہوئی جہات میں قاسر کااس کے اجزاء کو حرکت دینائیا محال ہے۔

متعبیہ: ہم نے حرکت اجزاء اراد یہ طبیعہ قسریہ ہم طرح کی لی ان میں جائز کہ نیچے ہی کے اجزا جیز غریب میں ہوں یا انہیں سے ارادہ متعلق ہو کہ خود مرخ ہے یا کوئی وجہ ترجیح ہو یا قاسر انہیں پر قسر کرے خواہ ارادہ تیابوں کہ مثلاً بوجہ قرب انہیں پر اثر قسر پہنچے ان سب صور توں میں اوپر کے اجزاء کہ حافظ محدب ہیں بر قرار رہیں گے اور ممکن کہ وہ بھی تخلی و تکاثف سے حرکت اینیہ کریں یاان کا کوئی حصہ کٹ کرنے تیجے آئے اور معاد وسرا جسم پیدا ہو گراس کی جگہ بھر دے یا جو ش دیگ کی طرح اوپر کے اجزا نیچے نیجی کے اوپر جایا کریں۔ان میں سب کو حرکت اینیہ ہوگی اور جملہ صور میں تحدید جہت میں خلل نہ آئے گا۔

الحمد ملله تلك عشر ة كاملة (الحمد لله به يوري وس موئيس ١٠ ت) فلك اعلى يرتفاله ابيك ما في افلاك يرتجي س ليجيّه

حادى عشر: تحديد كاقصه فلك اطلس ميں تھا باقى آٹھ پر خرق سے كيامانع اور معراج مبارك ميں انہيں سات آٹھ كاخرق دركارنه كد تا سع كا جسے تم عرش اعظم سمجھتے ہو۔اس پر فلسفى نے كہا كد ہر فلك ميں مبدء ميل متدير ہے تو مبدء ميل متقيم نہيں كه اجتماع محال اور فلك پر قسر محال ميل متنقيم محال تو حركت مستقيم محال تو خرق محال \_يہ انہيں مقدمات باطلہ اور انكى امثال ہوسات عاطلہ ير مبنى ہے۔

اوگا قول: حرکتِ متدیرہ کہ مرصاد ہے حرکت کواکب ہے عنقریب آتا ہے کہ کسی فلک کے لیے حرکت در کناراس کی صلاحیت ثابت نہیں تومید برمیل متدیر کہاں ہے آئے گا۔

> **ٹائیاا قول:** بلکہ ہم ثابت کریں گے کہ اصولِ فلسفہ پر فلک کی حرکت متدیرہ بلکہ مطلقاً حرکت محال۔ **ٹائیا قول:** ہم ثابت کرچکے کہ فلک میں مبدء میل متنقیم ہے۔ رابعًا: اجتماع میلین کیا محال مثلاً بنگواور پہیے کی حرکت میں دونوں ہیں۔ (مواقف)

اس سنٹ پر عبدالحکیم نے کہا کہ حرکتِ متدیرہ اصطلاح میں ہے وہ ہے کہ جیز سے باہر نہ کرے یہ دحرجہ میں کہاں (حاشیہ شرح مواقف)

ا **قول: (ا)** یہ عجیب جواب ہے جب متدیرہ کے معنی یہ لے لئے تواس مستقیمہ سے امتناع اجتماع بدیہی ہو گیا۔ فلسفی کہ خود مسئلے کو نظری مان رہااور جسم مرکب میں اجتماع میلین کے امتناع میں خود فلسفہ مضطرب ہورہا ہے اس کا کیا محل رہا۔

(۲) کلام اجتماع دو مبدّ ہمیل میں ہے نہ بالفعل اجتماع میلین میں حرکت متدیرہ محص وضیعہ ہو ناکیااس کے منافی کہ اس میں مبدء میل متنقیم بھی ہو چیز میں حرکت متدیرہ کرےاور بغر ض خروج متدعی عود ہویہی مبدء میل متنقیم ہے تو سند غیر مساوی پر کلام کوجواب سمجھنا قانون مناظرہ سے خروج ہے۔

فلسفی مقدمہ ممنوعہ کا ثبوت دیتا ہے کہ میل متنقیم خطِ متنقیم پر لے جانا چاہتا ہے اور متدیر اس سے پھیرتا ہے تو دونوں متنافی ہیں،اور محال ہے کہ بسیط میں دومتنافیوں کا قضاء ہواس پر صرح کر د ہے کہ دوشر ط سے دومتنافی کا قضاء کیا محال ہے مثلاً جیز میں ہو تو وضعیہ چاہے اور باہر ہو تو اینیہ جو نپوری نے کہا دومتنافی اگر باختلاف احوال ایک غایت طبیعہ تک موصول ہوں تو دونوں بالعرض مقتضائے طبع ہوسکتے ہیں جیسے جیز سے باہر حرکت اور اندر سکون کہ دونوں سے مطلوب جیز طبعی ہے میل متنقیم و متدیر ایسے نہیں اس کی غایت بی استدارہ نہ متدیر ایسے نہیں اس کی غایت بی استدارہ نہ دونوں بالعرض مقتضی متنافیون کی دوغایتیں ہوں تواگر وہ غایتیں بی متنافی ہوں توطبیعت واحدہ مقتضی متنافیین نہیں ہو سکتی اور نہ ہوں توطبیعت داحدہ مقتضی متنافیین نہیں ہو سکتی اور نہ ہوں توطبیعت دونوں کو معاچاہے گی توان تک موصل یعنی دونوں میل متنافی جمع ہوجا کیں گے۔

اقول: (۱) جب دونوں اقتصامنوط بشر وطاور شرطین متنافی توان کا اجتماع کیو ککر

عه: بعض نے حواشی مسذی میں اور اونچی آن لی کہ اس کا مبنی الواحد لایصدر عنه الا الواحد أ

(واحد سے نہیں صادر ہوتامگر واحد۔ت) ہے طبیعت واحدہ دو چیز ول کا قضا کیونکر کرے اقول: چیز، شکل، مقدار طبعی کیفیات جیسے زمین میں برودت، بیوست، بس ان میں سے ایک اختیار کرلو کہ وہ طبعی ہے باقی سب غیر طبعی، فلسفی ایسے بھی ہوتے ہیں، ۱۲منه غفر له۔

أشرح المقاصد المبحث الرابع دار المعارف النعمانية لا بور ا/ ١٦١

ہو سکتا ہے۔ اقتضامیں داکل شرط مقتضی کے طبع ہونے کا مائع نہیں کہ شرط نہ مقتضی ہے، نہ جزء مقتضی جیسے خود میل متقیم کہ بالا نقاق بخروج عن الخیر ہے۔ اور بالاانقاق طبعی ہے، اور اگرتم ہے اصطلاع گھڑو کہ طبعی وہی ہے کہ جو نفس طبیعت من حیث ہی گی مقتضی ہو تو یہ مسئلہ جس لیے تم نے اچھالا ہے کہ فلک پر ممیل مستقیم اور عناصر پر مسدیر منع کرو جیسا کہ جو نپوری نے اس کے متصل فصل میں کیاوہ وہیں باطل ہوجائے گا۔ فلک وعناصر میں خابت ہوا تو اتناکہ میل کا اقتضا ہے ہی کہ فالص نفس طباع ہے جس میں کی اوہ وہیں باطل ہوجائے گا۔ فلک وعناصر میں خابت ہوا تو اتناکہ میل کا اقتضا ہے ہی کہ فالص نفس طباع ہے جس میں کمی اصر زلکہ کی اصلاً مداخلت نہیں۔ اس پر کیاد لیل غایت عدم شبوت ہے جہ کہ شبوت عمر میں اس کہ خود متنافی نہیں اور ان میں ایک منوط بشرط ہو نابد یکی اور تہمیں بھی تسلیم ، اور دوسری بلاشر طاور دونوں میں اس حد تک موصل ، کیا محال ہے کہ طبیعت تبدل وضع چاہے اور جز کو تو چاہا تی ہے اب اگر جز سے باہر ہو جز تک حرکت مستقیم کرے گا دونوں غایتیں ای حرکت سے حاصل ہوں گی جیز تک وصول یہی اور اوضاع کا تبدل یکی جب جز میں بہنیا میں مستقیم ختم ہوجائے گا کہ اس کی غایت حاصل ہو گئی اب میل مستدیر شروع ہوگا کہ یہاں دوسری غایت یعنی تبدل اوضاع ای میں مسئل متدیر شروع ہوگا کہ یہاں دوسری غایت یعنی تبدل اوضاع ای میں مسئل اور چنز کے اندر مشدیرہ اور دونوں کا مبد، طبیعت واحدہ۔

عامشا: اور کتے وجوہ ہے روش ہو چاکہ خرق حرکت مستقیم پر موقوف نہیں غرص دلیل ذلیل کا ایک حرف بھی صحیح نہیں۔ مادشا: ارساد نے اگر بتایا تو اتناکہ فلک میں میں مسل مستدیر ہوگا۔ (شرح مقاصد) ناتمامی دلیل دوام کا بیان عنقر باتا میں متدیر منقطع ہو کر میل مستقیم حادث ہو، اب تو اجتماع متنافیدین نہ ہوگا۔ (شرح مقاصد) ناتمامی دلیل دوام کا بیان عنقر باتا میاں عنقر باتا کہ کہ حیاں متدیر منقطع ہو کر میل مستقیم حادث ہو، اب تو اجتماع متنافیدین نہ ہوگا۔ (شرح مقاصد) ناتمامی دلیل دوام کا بیان عنقر باتا

سابگا اقول: سب سے لطیف تریہ کہ دلیل جمیع مقدمات صحیح مان لیں جب بھی اُسے مدعا سے اصلاً مس نہیں نہ آئندہ بلکہ اس وقت خواہ کسی وقت خرق افلاک کی نافی نہیں، متفلسفہ کی زری عیاری ہے، وجہ سنیے۔ دلیل اگر بتائے گی تو صرف اتنا کہ دو میل طبعی جمع نہیں ہو سکتے جس میں طبعی وارادی دونوں آ جائیں کہ فلک کی بگڑی بنائیں، مگریہ ظلم شدید یا جہل بعید ہے ایک طبعی ایک ارادی ہو تواصلاً تنافی نہ ان کا اجتماع دشوار، خود جو نیوری نے میل متنقیم طبعی کے ساتھ میل متدیر ارادی جائزر کھا ہے جیسے حیوان کہ قصداً گھو ہے، فلک میں

بعینہ یمی صورت ہے کہاں کا گھومنا قصداً مانتے ہو طبیعت میں میل متنقیم ہونے سے کون مانعی یہ ہیںان کے مزخر فات جن کو جونپوری دلائل حقہ قطعیہ واجب الاذعان کہتا ہے۔

کے پیچھے چلے۔(ت)

"زُيّن لَهُ سُونُوع عَبِلِهِ وَاتَّبَعُو اللّهِ اللّهِ آعَهُم ﴿ " اللَّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

ان سات اور ان گیارہ جملہ اٹھارہ وجوہ نے بجمہ تعالیٰ روشن کردیا کہ خود فلک الافلاک اور جملہ افلاک کاخرق والتیام یقینًا حائز،اتنا عقلًا ہےاور سمعًا تو ہالیقین خرق ساوات قطعًا واقع جس پرایمان فرض۔

میں ہوں گے اور فرمایا گیا دور ہوں ظالم لوگ اور سب تعریفیں اللّٰہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کاپر ور دگار ہے۔(ت)

"ولله الحجة السامية وخسر هنألك البيطلون، وقيل | اورالله بى كے ليے بلند حجت ہے وہاں ماطل والے خسارے بعدًا للقوم الظالبين، والحبديثُه ربّ العليين"-

اس ضروری مسلہ دینی پر کلام بھرالله تعالی ہماری کتاب کے خواص سے ہے اور ایک یہی کیا بفضلہ تعالیٰ اس ساری کتاب میں معدود مباحث کے سواعام ابحاث وہی ہیں کہ فیض قدیر سے قلب فقیر پر فائز ہوئی ہیں۔اور ایک یہی کتاب نہیں، بعونہ عزوجل فقیر کی عامہ تصنیفات افکار تازہ سے مملو<sup>عت</sup> ہو تی ہیں حتی کہ فقہ میں جہاں مقلدین کوابدائےاحکام میں مجال دم زدن نہیں۔

ہے اے میرے پرور دگار تُو نے انعام فرمایا ہے تو اس میں اضافه فرمايه

تحدث ابنعمة الله والله ذوالفضل العظيم رب انعمت الله تعالى كي نعت كاذكر كرتے بوئ اور الله برے فضل والا فزدباواحدباماجدلاتزل

> عــه: صرقت بإسرىلاريب فيه از كان فضل الله عليك عظيماً فأسئلك من زكوته حظَّا يسيرًا يه بملازمه سلطان که رسانداس د عارا که بشکر بادشاہی بنواز داس گدارا(الحیلانی)

Page 450 of 682

القرآن الكريم ١٨/ ١١٠

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

اے واحد اے بزرگی والی! جو نعت تونے مجھے عطافر مائی ہی وہ مجھ سے زائل نہ فرما۔اور درود وسلام نازل فرماا بنی سب سے بڑی نعت،اپنی بڑھی ہوئی رحمت اور اپنے فضل عظیم پر اور آپ کی آل آپ کے اصحاب اور آپ کی تمام امت پر۔ آمین! اور سب تعریفیں الله تعالی کے لیے ہیں جو پرور دگار ہے تمام جہانوں کا (ت)

عنى نعبة انعتبها على وصل وسلم على نعبتك الكبرى ورحبتك المعداة وفضلك العظيم وعلى اله وصحبه وامته وحزيه اجبعين أمين والحبيبيّة رب العلمين"

## مقام ہفدہم

بسیط نہیں، فلسفی یہاں جار شیہے رکھتا ہے جن کا حاصل دوہی ہے۔ شبدا: اگر اجزائے مختف الطبائع سے مرکب ہو توم جزاینے جیز کاطالب ہوگا تو اجزا پر حرکت مستقیمہ جائز ہوگی جو فلک میں محال ہے، یہ ہے وہ جسے بہت طویل کہا تھا۔ ہم نے ایک سطر میں تلخیص کی اور اس کے کافی و وافی رد مقام ۲ و ۱۲میں سن چکے۔ شبہ ۲: اجزاء بعض باکل اپنے جیز سے عدا ہوں گے کہ دوطبیعتوں کاایک جیز نہیں ہوسکتا توجو غیر جیز میں ہے قسرًا ہےاور قسر کو دوام نہیں۔مقاومت طبع سے ست ہوتا جائے گا۔اور بالاخر طبیعت غالب آئے گی اور گرہ کھل جائے گی تو فلک بکھر حائے گااور حرکت باطل ہو جائے گی توزمانہ منقطع ہو جائے گا کہ اُسی کی مقدار تھاحالا نکہ زمانہ سرمدی ہے۔ اولاً: بارباس حکے کہ قسر کاوجوب انقطاع ممنوع ٹانیا: عنقریب آتا ہے کہ زمانہ مقدار حرکت فلکہ بلکہ اصلاً کسی حرکت کی مقدار نہیں۔ **ٹالگا:** پیہ بھی کہ زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں انقطاع ودوام کیسا۔ رابعًا: پیر بھی کہ زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں انقطاع جائز۔ شبه ۳: جن اجزاء سے فلک مرکب ہواُن کی انتہا بسائط پر ضرور، مربسیط اگراینی شکل طبعی پر ہو تو کرہ ہوگا کہ بسیط کی یہی شکل طبعی ہے اور متعدد کرے مل کرامک سطح کروی نہیں بن سکتی( کہ ہر دوکا تماس نہ ہوگامگر ایک نقطے پریاقی بچ میں فرجہ رہے گا) ورنہ جو شکل غیر طبعی بر ہوں ان کا طبعی کی طرف عود جائز ہوگاتو حرکت مستقیمہ جائز ہو گی۔ (جو نیوری)

**اقول**: یہ وہی شیہ اولیٰ ہے اور انہیں ردود سے م دود ،فرق اتنا کردیا ہے کہ وہاں چیزیر کلام تھا یہاں شکل بر۔ شیہ ۴۰: وہ بسائط جن سے فلک کاتر کب ہو طبیعت واحدہ پر ہوںگے یا مختلف بر تقزیرِ اول ایک طبیعت کے متعدد فر دیو نہی ہوتے ہیں کہ ہیولی میں انفصال ہو کر ایک حصہ اس فر دکے لیے ہو ایک اس کے لیے اور مادہ قابل انفصال نہیں ہو تاجب تک کوئی صورت نه پینے وہ صورت اگریہی تھی جواب ہے تو قابل خرق ہوئی اور دوسری تھی تو کون وفساد ہوااور فلک پر دونوں محال، بر تقذیر ثانی مربسیط اگراینے جیز طبعی میں ہو تو محیط کی جہتیں مختلف ہو جائیں گی کہ ان میں ایک سے قریب ایک جیز کا جیز طبعی ہو دوسری سے دوسرے کا تووہ جہات اس جسم سے پہلے تحدیدیا چکیں فلک محدود نہ ہوا (جونپوری) اقول اولاً: فلك يرخرق جائز مكر "أشربُوْافِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ" (ان كے دلوں ميں بچيمُ ارچ رہا تھا۔ت)

**ثانيًا:** كون وفساد كامتناع حركت مستقيمه پر مبنی اور وه باطل\_

رابعًا: شق نانی میں بیہ شق چھوڑ دی کہ بعض غیر طبعی میں ہوں اور اس کے لیے پھر اُسی شُہ اولی کی طرف رجوع ضرور ہو گی جس طرح وہاں یہ شق متر وک تھی کہ سب اینے اپنے چیز طبعی میں ہوں جس کے لیے اسی شبہ چہارم کی طرف رجوع ہوئی تو دونوں مل کر شبہ واحدہ میں کلام بیہاں طویل ہے مگر خیر الکلامر ماقل ودک ؓ (بہترین کلام وہ ہے جو مختصرًااور جامع ہوت) **اقول**: یہ توان کے شبہات تھے،اب ہم اصول فلیفہ پر ججت قطعیہ پیش کریں کہ بساطت فلک محال، فلک اگر بسیط ہو تواس کا سکون محال ہو کہ اجزاءِ متحد الطبع ہیں۔مرچیز کوسب اوضاع سے نسبت یکیاں توایک پر قرار ترجیح بلام جج، نیز حرکت محال ہو کہ حرکت اینیہ ہو گی۔ یا وضعیہ فلک پر اینیہ محال اور وضعیہ کے لیے تعیین قطبین درکار ،اور سب اجزاء صالح قطبیت ، توسب کو چھوڑ کر دو کی شخصیص تر جیح بلا مر جح،اور جب بر بنائے بساطت سکون وحرکت دونوں محال اور جسم کااُن سے خلو محال توبساطت محال۔

Page 452 of 682

<sup>1</sup> القرآن الكريم ١٢ ٩٣

#### مقام بيجدتهم

فلک کا قابلِ حرکت مشدیرہ ہو نا ثابت نہیں، فلسفی اس کا یہ ثبوت دیتا ہے کہ فلک میں جینے اجزاء فرض کرو متحد الطبع ہوں گے کہ وہ بسیط ہے تو کسی جزئے لیے کوئی وضع معین لازم نہیں تمام اوضاع سے اُسے کیماں نسبت، توم جزیر ایک وضع سے دوسری کی طرف انقال جائز اور یہ یہاں حرکت مستقیمہ سے نہ ہوگا کہ فلک پر اینیہ جائز نہیں، لاجرم مشدیرہ سے ہوگا، تو ثابت ہوا کہ فلک قابل خرکت مشدیرہ ہے، اور ثابت ہوا کہ اس میں مبدء میل مشدیر ہے کہ جواز تبدیل عسمہ خود اس کی ذات سے ناشی ہے۔ لہذا خارج سے ہو تو قسر ہواور قسر ہے میل طبعی ناممکن اور فلک میں میل طبعی نہیں تو قسر محال تو قابل استدارہ نہ رہے گا حرکت ہے میل متدیر ہے۔

(ردّ) یہ سب زخر فہ ہے۔

**نائیاا قول: امتناع اینیہ بر بنائے تحدید ہے اور تحدید ثابت نہیں۔ فالثّا قول: ہم ثابت کر چکے کہ اس میں مبدء میل متنقیم ہے۔ رابعًا اقول: ہم** باطل کر چکے کہ قسر بے میل طبعی نہیں۔

خامسًا: عنقریبآتا ہے کہ یہی دلیل فلک کی حرکت متدیرہ محال کررہی ہےنہ کہ قابلیت

عسه: اقول: یہ جملہ دلیل میں اپنی طرف سے زائد کیا ہے اور اس میں علامہ خواجہ زادہ کے اس ایراء کا جواب ہے کہ تبدیل وضع کے لیے فلک ہی کی حرکت بھی تبدیل اوضاع کر دے گی۔ علامہ کا دوسرا لیے فلک ہی کی حرکت کیاضر ور دوسرا جسم جس کے اعتبار سے اوضاع لی جائیں اس کی حرکت بھی تبدیل اوضاع کر دے گی۔ علامہ کا دوسرا ایراد بیہ ہے کہ ممکن کے بعض اجزاء کو ایک جداگانہ صورتِ نوعیہ ملے جواس وضع خاص کاا قضاء کرے۔

اقول: بید دو باتوں پر منی، ایک بید که یا تو فلک بسیط نه ہو یاافاضه صورت استعداد ماده پر مو قوف نه ہو که فاعل مختار ہے، دوسرے بید که فلک پر قسر جائز ہو کہ جب بعض کی صورت نوعیه کل کو حرکت سے مانع ہوئی تو باقی اجزاء مقسور ہوئے اور ان میں سے ہر بات خود ہی ان کی دلام ہنی ہو تونه خاک پر قسر جائز نه بسیط کے ماده پر اختلاف صور ممکن نہیں ۱۲منه غفر له۔

ثابت کرے (مواقف)

سادسًا: امكان انقال كوامكان مبدء ميل دركار نه كه أس كاوجود بالفعل (سيد شريف وخواجه زاده) اس پرسيالكو فى نے اعتراض كيا كه مبدء ميل بالفعل نه ہو تو نظر بذات جسم حركت محال ہو كه جس ميں ميل نہيں قاسر سے قبول حركت نه كرے گاحالا نكه أس كامكان ثابت ہو چكا۔

اقول: اس مبنی کے بطلان سے قطع نظر امتناع للذات اور امتناع لعدم الشرط میں فرق نه کیا، نفس ذات کو حرکت سے ابانہیں که امتناع ذاتی ہو، بالفعل امتناع اس لیے ہے کہ علت حرکت یعنی میل موجود نہیں مگر ذات کو اس کے حدوث سے منافات بھی نہیں توحرکت سے اماکب ہوا۔ مالجملہ سلب امکان للذات میں لام تعلیل پر دواخمال ہیں۔

اول:للذات متعلق سلب ہویہ امتناع ذاتی ہے اور یہ یہاں نہیں۔

ووم: متعلق امکان ہو لیعنی نفس ذات اس کے لیے کافی ہو اور کسی شے کی حاجت نہ ہو یہ ضرور یہاں مسلوب ہے اور منافی قابلیت نہیں وبعبارۃ اُخری امکان للذات ہی کے دومعنی ہیں لام شخصیص کا ہو یا تعلیل کا،اول امکان ذاتی ہے وہ ضرور ہے اور مختاج وجود مید یہ نہیں، دوم امکان و قوع بوجہ نفس ذات ہے یہ بے میل نہیں اور امکان ذاتی کا منافی نہیں۔

سابعًا: بنظر طبیعت سب اوضاع سے اجزاء کی تساوی نسبت بنظر خصوص جز تساوی کو مستلزم نہیں ممکن کہ خاص اس جز کو خاص اس وضع سے مناسبت ہو تواس کے لیے یہی وضع واجب ہو۔ (سیالکوٹی)

اقول: یہ محلِ نظر ہے ہذیت بے وجود خارجی معدوم ہے اور معدوم میں اقتضا نہیں، فتأمل (پس غور کیجے) بہر حال چھ وجوہ سابقہ ردکے لیے وافی وافر ہیں۔

# مقام نوزدهم

فلک کی حرکت ثابت نہیں۔ریاضیوں نے کواکب کی نوحرکاتِ مختلفہ ویکھیں ایک سب سے تیز حرکت یومیہ جس میں سب شریک ہیں۔اورایک سب سے ست حرکت ثوابت اور ساتوں سیاروں کی۔

اقول: اور اتناطبعیات سے لیا کہ افلاک پر خرق خال لاجرم افلاک کو متحرک بالذات مانا۔ اور کواکب کو بالفرض اور اسی انتظام کے لیے وہ حوامل ومتممات وتداویر وجو زمر ومائل وتد دیر وغیر ہاکے

مختاج ہوئے مگر فلک الافلک زبر دستی مان لیابلکہ فلک ہامن بھی علامہ قطب الدین شیر ازی نے کیاخوب کہا کہ نوحر کوں کو نو
فلک کیاضر ور ہوسکتا ہے کہ ثواجت ممثل فلک زحل میں ہوں اس کی حرکت خاصہ سے متحرک اور ساتوں افلاک کے ساتھ ایک
نفس متعلق کہ انہیں حرکت یومیہ دے، یعنی توا سمان سات ہیں ہیں گے جیسا کہ ان کے خالق کاار شاد ہے۔
اقول: بلکہ یوں کہتا تھا کہ نفس فلک زحل باقی کے قسر پر قادر ہو جس طرح نفس انسانی قسر تجار پر تو فلک زحل کی حرکت ارادی
ہوتی باقی کی قسری ہیہ اس لیے کہ ایک نفس دو جسموں سے متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے دو نفس ایک جسم سے طبعی اپنی طبیعات پر
چلے اور اتناریاضیوں سے لیاکہ نو فلک ہیں اور ان کی حرکت کے جبوت میں تین شجہ بیش کیے۔
شبہ ۱: مقام سابق میں فلنفی کی دلیل گرری کہ افلاک میں مبدء میل متدیر ہے تو ضرور میل متدیر ہے تو ضرور میں گزرے۔
شبہ ۲: جب ہر جز کوسب اوضاع سے نسبت مساوی تو یا جز کسی وضع پر نہ ہوگا یا ایک ہی پر ہوگا یا سب پر معا ہوگا یا بدل کر اول
وٹالث بداہة محال ہیں اور خانی ترجیح بلا مرج کی لاجرم را بلع لازم اور یہی حرکت متدیرہ ہے مواقف و شرح میں اس پر دو وجہ سے رُد

اولاً: اس كا مبنى بساطت فلك ہے اور وہ محدد عصف كے سوااور افلاك كے ليے ثابت نہيں۔

اقول: حاشاس کے لیے بھی نہیں جس کی تفصیل س چکے۔

نامیا: بساطت اگرسب میں مسلم ہو تو وہ مقتضی حرکت نہیں بلکہ مانع حرکت ہے کہ قطبین کی تعیین جہت کی تعین قدر حرکت کی تعین ضروری ہوگی۔اور وہ ہر ایک بیثار طور پر ممکن، توایک کی تخصیص ترجیح بلا مرج ہے۔اسی پر طوسی کا وہ جواب تھاجس کی سر کوئی سوال سوم میں گزری۔

**ٹالٹًا: اقول:** دلیل چاروں کرئہ عناصر سے منقوض وہ بھی بسیط ہیں توواجب کہ سب ہمیشہ حرکت متندیرہ کریں۔ **رابعًا: ا**قول: کیوں نہیں جائز کہ مقتضائے طبیعت فلک سکون ہو تو خصوص وضع نہ تخیص وضع ہے نہ ترجیح بلا مرن<sup>ح</sup>،اس کا بیان مقام ۸ میں گزرا۔

عـــه: علامه خواجه زاده نے تهفت الفلاسفه میں بھی یوں ہی استثناء کیا ۲امنه غفرله المولی سبحانه وتعالی۔

**خامسًا:اقول:**بلکه سکون میں بلاوجہ التزام وضع کی کوئی وجہ ہی نہیں،وضع وہ لیتے ہو جو فلک کے لیے ہے تواس کاالتزام ضروری ہے کہ وہی اس کا حیز طبعی ہے جبیبا کہ مقام مہا میں ہم نے مبر ہن کیا، با وہ اوضاع جو اجزا کو ہیں تو خارج میں کہاں ﷺ اجزاء،اور کہاں اوضاع یہ تو محض ذہنی انزاع اگراس سے یہی ترجیح بلا مرجے واقع میں لازم آتی اور اس کاد فع ضروری ہے تو باہر ہی سے ان کے اوضاع کیوں لوآپیں میں بھی تو وضعیں ہوں گی عصہ ایک جز دوسرے سے گرہ بھر دور ہے تیسرے سے گز بھر، چوتھے سے لاکھ میل۔ یہ سب ترجیح ملا مرجح ہیں، تو نہ صرف دورہ بلکہ واجب ہے کہ فلک کے تمام اجزاءِ میں تلاطکم ہوتا ہمیشہ یہ اجزاء ان کی جگہ جاتے وہ ان کی جگہ آتے،سارے جسم کی بناوٹ میر وقت نہ و بالا ہوتی رہتی۔اچھاخرق محال مانا تھا کہ ذرہ ذرہ یاش یاش کرد مااور اب بھی نجات نہیں، جینے تجزئے ممکن تھے سب ہوئے تھے تو جزلایتجزی لازم،اور اگر ہنوز مرجز کا تجزیہ ممکن تھا جسیا تمہارامذہب ہے تواس جزکے اجزاء کی ماہم اوضاع کب بدلیں پھر ترجیح بلامر جح رہی واجب کہ مر جزکے ربزے ریزے بھی جگہیں بدلتے اور اب ان ریزوں پر بھی کلام ہو گااور کبھی منتہی نہ ہو گا تو ترجیح بلا مرجے سے کبھی نجات نہیں ہاں ایک ہی جائے پناہ ہے کہ فاعل عزوجل کو مختار مانو اور اس کے مانتے ہی تمہاری دلیل رائیا مہندم، ہم شق دوم اختیار کریں گے اور ترجیح ملا مرجح نہیں بلکہ مرجح ارادہ فاعل جل وعلا ہے جس وضع پر اس نے بنادی اسی پر بنا، پھر حرکت کس لیے اگر کہیے ترجیح بلا مرجح حفظ اوضاع ہیر ونی میں ہے نہ اندرونی میں کہ فلک میں صورت نوعیہ حافظ اتصال ہےاور مانع استدارہ نہیں۔ **اقول:** خاص فلک میں حافظ اتصال ہے تواس کا حاصل وہی امتناع خرق کہ باطل ہو چکااور مطلقًا تو صریح باطل آپ و ہوامیں کیا صورت نوعیہ نہیں۔ پھر کس قدر جلدان کے اجزاءِ متفرق ہوجاتے ہیں اگر کہیے امتناع خرق وہ باطل ہوا کہ جہت امتناع حرکت مستقیمہ سے ہو کیوں نہیں ممکن کہ باوصف امکان مستقیمہ خود صورت نوعیہ آئی تفرق ہو تواس کی جہت سے خرق محال ہوگا۔ **اقول**: سب ایراد وں سے قطع نظریو نہی کیوں نہیں ممکن کہ خود صورت نوعیہ آئی استدارہ ہو تواوضاع ہیر ونی کا دوام اسی جہت سے ہوگا۔ اگر کہئے ہم امتناع خرق سے در گزرے اب کیوں نہیں ممکن کہ فلک میں صلابت ہو کہ تفرق

ع<u>۔۔۔۔</u>ا: **اقول**: یہاں وہ اعتراض وار دنہیں ہوسکتا جو ہم نے مقام 9 میں کہا کہ مناشی کا وجود ہیر ونی واندرونی سب بستیوں کے لیے ہے ۱۲ منہ غفرلہ۔

عے ۲۰ : تعبید: ا**قول**: یہاں کلام بقائے شکل میں ہے نہ نفس تشکل میں کہ شکل بننے میں یہ جزیہاں اور وہاں کیوں ہوا تو متشدق کا سیہ شقشقہ کہ اجزاء تو بعد تشکل ہوں گے یہاں ناشی نہیں ۱۲منہ غفرلہ۔

اجزاد شوار ہوتر جی حفظ اوضاع اندرونی کواسی قدر بس ہے امتناع تفرق کی حاجت نہیں۔

اقول: علی التسلیم جب امتناع خرق جا کر صلابت ممکن توحر کتِ مستقیم ممکن ہوئی کہ محال ہوئی توخرق محال ہو تا اور جب حرکت مستقیم ممکن تو یوں، نہیں، ممکن کہ فلک میں ثقل شدید ہو کہ اسے مطلقًا ملنے نہ دے حفظ اوضاع از ونی کہ مرجع صلابت ہوئی حفظ اوضاع ہیر ونی کامر جے ثقل ہو تو شبہ کی شق ٹانی مختار رہی اور ترجیح بلا مرج کے لازم نہ آئی بہر حال استدارہ نا ثابت رہا۔

ساوسًا: اقول: تم پر مصیبت یہ ہے کہ حرکت متدیرہ کرکے بھی سب اوضاع پر علی سبیل البدلیۃ بھی نہ آسکے گا۔ ظاہر ہے کہ ان قطبوں کے سوااور اقطاب پر متحرک ہو تواور اوضاع بدلیں گی اور اقطاب غیر متناہی اقسام تبدیل باقی رہ گئیں۔ اگر کہیے مقصود اس قدر ہے کہ ایک وضع کا التزام نہ رہے کہ ترجیح بلا مرج کا زم اور جب ایک محور پر ہمیشہ متحرک ہے ہر وقت وضعیں بدل رہی رہی ہیں گواستیعاب اوضاع نہ ہو۔

ا قول اولاً: یہ جواب کیا ہواالتزام وضع سے فرار تواس لیے تھا کہ ترجیج بلا مرنج نہ ہو وہ اب بھی حاصل کہ ایک وضع کاالتزام نہ سہی غیر متناہی وجوہ تبدیل سے ایک ہی وجہ کاالتزام توہے۔

ٹائیا: اگر صرف اتنے میں کام چل جاتا ہے کہ وضع واحد کاالتزام نہ رہے تو حرکت متدیرہ کیا ضرور ہر وقت ایک خفیف ملتار ہنا کافی،اگرچہ ایک ہی بال برابر کہ وضع ہر وقت یو نہی بدلے گی۔

س**ابعًاا قول**: سب جانے دووضع واحد پر رہنااس وقت ترجیج بلا مرجے ہے کہ انقال سے کوئی مانع نہ ہواور عدم مانع ممنوع۔

**ٹامنًا تا عاشرًا**: بلکہ تین مانع موجود ہیں کہ قدروجہت و محور کسی کی تعیین نہیں ہوسکتی۔رب انعمت علی فنر د (اے میرے پرورگار

تونے مجھ پر انعام فرمایا ہے اس میں اضافہ فرمات)

شبہ ۳: جب خود فلک میں مبدء میل متدیر ہے تو اس میں اس سے منع نہ ہوگا نہیں ہو سکتا کہ طالب بھی ہو اور مانع بھی نہ خارج سے ممانعت ہو گی کہ حرکت متدیرہ سے مانع نہیں مگر میل متقیم اور فلک میں نہیں،

لاجرم میل موجود ہوگااور وہ موجب حرکت، پیر شبہ اولی کے جاک کار فوہے وہاں نفس وجود مید، کو موجب وجود میل تھہرادیا تھا۔اوراس سے ذہول کہ مانع بھی کوئی چیز ہے یہاں اس کاشعور ہو کر عدم مانع کا ثنا خسانہ بڑھایااور اب بھی بوجوہ مر دود،

الله: مبدء میل متدیر کاوجود ثابت نہیں۔ (سید شریف)

الأيا: اقول: بلكه عدم ثابت، كماتقدم

مقام بستم

بلکه اصول فلسفه پر فلک کی حرکت متدیره بلکه مطلقًا جنبش یکسر باطل و محال کسی چیز کو باطل کهنا دو طور پر ہوتا ہے۔ایک بطلانِ ثبوت، به اوّل تھااور اس میں فلاسفه مدعی تھے۔

ووم: ثبوتِ بطلان بيراب ہے اور اس ميں ہم مدعى ہيں، ثبوت ہمارے ذمہ ہے فنقول وبالله التوفيق (توہم الله تعالىٰ كى توفق سے كہتے ہيں۔ ت)

جمت اتا ٣: تعيين جهت تعين قدر تعيين محور مين لزوم ترجيحات بلامر ج كم بارمامين موار

**ا قول**: اور اول و دوم مطلقاً حرکت پر وار داگرچه وضعیه نه هو ـ

دیکھوسوال دوم میں ہماری تقریریں۔

ججت ۲۰: اقول: بعض اوضاع کا ستخراج ترجیح بلا مرخ اور کل کا محال اور فلسفی کے نز دیک طلب محال محال توحر کت محال۔ ج**جت ۵: اقول:** فلک الافلاک میں عرضیہ کی کوئی وجہ نہیں۔اور باقی افلاک میں عرضیہ ہم باطل کر پچکے اور طبعیہ وقسریہ سب میں تم باطل جانتے ہو،اور ارادیہ ہم نے باطل کردی، توجمیع وجوہ حرکت منتقی توحرکت باطل۔

عسه: پیداوراس کے بعد کی تین تہافت الفلاسفہ للعلامۃ خعاجہ زادہ میں ہیں ۲امنہ غفرلہ

ججت ٢: اقول: بار ہا گزرا كه حركت فلكى اس كى بساطت كى نافى، اور اس كى نفى اساس فلسفه كى ہادم، اور اساس فلسفه كى ہادم اور اساس فلسفه كى ہادم اور اساس فلسفه تنہارے نز ديك شخكم، لاجرم حركت فلك باطل\_

ججت 2: اقول: تقر ت کرتے ہو کہ حرکت بے عائق داخلی یا خارجی ناممکن کہ اس کے لیے زمانہ کی تحدید اس سے ہوتی ہے ایک مسافت جتنے زمانہ میں قطع ہوتی ہے مانو کہ اس کے نصف میں بھی قطع ہوسکتی ہے جب کہ سرعت اس سے دو چند ہواور ربع میں جب کہ چوگئی ہونہ زمانے کی تقسیم متناہی نہ سرعت کسی حدیر مہتی کوئی روکنے والا ہوگا تو اس کی مقدار مزاحت سے قدر سراعت متقدر ہوگی اور بے اس کی تقدیر کے وقوع حرکت نامتصور، لیکن فلک عسمیں نہ میل طبعی مانتے ہونہ مان خارجی، تو دونوں عائق معدوم تو وقوع حرکت کا مصور، لیکن فلک عسمیں نہ میل طبعی مانتے ہونہ مان خارجی، تو دونوں عائق معدوم تو وقوع حرکت کا ل

مقام بست ويكم

دوحرکت مستقیمہ کے پیمیں سکون لازم نہیں۔ار سطواور اس کا گروہ برخلاف افلاطون جب کہتا ہے اور دوشیعے پیش کرتا ہے۔
شبہ ا: ایک حرکت کے ختم پر متحرک کو منتہائے مسافت سے اتصال ہوگا۔اور دوسری حرکت کے شر وع پر اس سے فراق و زوال
ہوگا اور اتصال و فراق ایک آن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ضر ور ان فراق بعد آں اتصال ہے اور دونوں آئیں متصل نہیں ہوسکتیں
ور نہ جز ُلا پیجزی لازم آئے تو ضر ور ان کے بی میں ایک زمانہ ہوگا جس میں نہ پہلی حرکت ہے کہ ختم ہو پھی نہ دوسری کہ انجی
شر وع نہ ہوئی، لاجرم سکون ہے یہ بر ہان قد مائے فلاسفہ کی ہے اس پر رد بوجوہ ہے خود ان کے شخ ابن سینا نے اسے جمت سو
فسطائی کہا یہاں اسی قدر کافی کہ اوگا: حرکت واحدہ کی حدود مسافت سے منقوض ظاہر ہے کہ متہر ک ہر حد مفروض پر پہنچتا ہے
پھر اس سے گزرتا ہے توہر حد پر اتصال و زوال کے لیے دوآ نیں درکار ہوں اور ان کے پی میں زمانہ توحرکت واحدہ واحدہ واحدہ نہ رہے
پھر اس سے گزرتا ہے توہر حد پر اتصال و زوال کے لیے دوآ نیں درکار ہوں اور ان کے پی میں زمانہ توحرکت واحدہ واحدہ واحدہ نہ رہ

ا **قول: بی**هاعتراض ماول نگاه ہمارے ذہن میں آیا تھا۔ پھر شرح مقاصد میں دیکھا کہ اسے

عے اور وہ جو ہدیہ سعیدیہ میں کہا کہ حرکت ارادیہ میں جائز ہے کہ متحرک کاارادہ ایک حد سرعت کی تعیین کرلے اس کارُد مقام اول سوال ۴ میں گزرا ۲ امنہ غفرلہ

ذ کر کیااور جواب دیا که که انقسام مسافت محض موہوم ہے۔

اقول: مقام ۱۰، میں ہم اجزائے مقداریہ پر کلام کر چکے وہی یہاں کافی ہے بداہۃ متحرک مسافت کو شیئاً فشیئاً قطع کر تا اور اس کے حصول پر پہنچتا گزرتا ہے۔ یہ حالت اس کے لیے خارج میں ہے نہ کہ ذہن ذاہن پر موقوف۔

ٹائٹیا: حل یہ کہ جدائی اگرچہ تاریخی نہیں کہ منتہی منقسم نہیں مگراس کا حدوث آئی ہو ناکب لازم، تم فلاسفہ ہی کہتے ہو کہ حدوث کی تیسری قتم وہ ہے کہ نہ دفعہ ہو نہ تدریجی بلکہ زمانی غیر تدریجی ہو جیسے حرکت توسطیہ کہ ہر گزایک آن میں حادث نہیں ہو سکتی نہ ہر گزندریجی کہ غیر منتقسم ہے کہ کیا محال ہے کہ جدائی بھی اسی قتم سے ہو۔

اقول: بلکہ مبانیت کا ایسا ہی ہونا لازم کہ وہ نہ ہوگی مگر حرکت سے اور حرکت زمانی، تو تالی آئین لازم نہ آئی وہی زمانہ جس کی طرف بید آن وصول ہے اس کازمان حدوث ہے اور یہی زمانہ حرکت ثانیہ ہے۔ بالجملہ یہی آن وصول دونوں حرکتوں اور دونوں طرف بید آن وصول دونوں حرکتوں اور دونوں جدائی تھی اور حرکت اولی اور اس کے بعد دوسری جدائی ہے اور حرکت اولی اور اس کے بعد دوسری جدائی ہے اور حرکت ثانیہ اور خود اس آن میں نہ کوئی جدائی نہ کوئی حرکت اور آن میں وجود حرکت نہ ہو ناسکون نہیں ورنہ ہمیشہ سکون ہی رہے کہ کوئی حرکت گھی ایک آن میں نہیں ہو سکتی۔

شبہ ۲: حرکت میں سے پیدا ہوتی ہے اور یہی میں اس کی منتهی تک علت وصول ہے تو آن وصول میں اس کا وجود ضرور کہ معلول بے علت ناممکن اب دوسری حرکت کو دوسرا میل درکار، وہ اس آن میں ہوگا کہ پہلے میل نے جہاں تک پہنچایا دوسرا وہاں سے جدا کرے گاتو دونوں متنافی ہیں اور متنافیوں کا اجتماع ناممکن، اور میل کا حدوث آئی ہے، تو اس دوسرے کی آن حدوث اس آن وصول کے بعد ہے اور چھمیں زمانہ فاصل جس میں سکون حاصل، بہ شبہ ابن سیناکا ہے اس پر بھی در کشر ہیں بعض ذکر کریں۔ اوگا: میل معد وصول ہے نہ کہ فاعل، تو آن وصول میں اس کا وجود کیا ضرور بلکہ عدم ضرور، تو دوسرا میل اس آن میں پیدا ہو کر مل فصل زمانہ دوسری حرکت کا انقطاع۔

**اقول**: بحمده تعالی بیر رد بھی به نگاواولین ہمارے ذہن میں آیا پھر شرح مقاصد میں دیکھا کہ اسے ضمنًا ذکر کرکے تصعیف کی اور وج<sub>بہ</sub> ضعف نہ بتائی وہاں عبارت یوں تھی کہ اگر مان لیں کہ

جز لا پتجزی باطل ہے اور میل معد نہیں علت موجبہ ہے تورد یوں ہے اسے فرمایا منع اول کا ضعف ظاہر ہے۔ ثایدیہ صرف مسکہ جزی طرف اثنارہ ہو معد سے اعتراض میں کیاضعف ہے۔

اقول: بلکه اس معنی پر جو ہم نے کلام ابن سینا سے مستنبط کیے غالباً اس نے اسی چاک کے رفو کو یہ جملہ بڑھایا کہ یہ میل ہی حدود و حرکات تک پہنچاتا ایک سے ہٹاتا اور دوسر بے پر لاتا ہے اھ لینی جب تمام حدود متوسطہ مسافت پر وصول کی علت وہی تھا اور مرگز معدنہ تھا کہ ختم حرکت تک اس کا وجود واجب تو حداخیر تک پہچانے کی علت بھی وہی ہوگا اور جیسے ان حدود میں معدنہ تھا موجود تھا بہاں بھی کہ حدوحد میں تفرقہ تحکم ہے ہیہ ہے وہ جو ہم نے اس کے کلام سے استنباط کیا۔

اقول: مگرر فونہ ہو نا تھانہ ہوا۔ مسافت کو اگر بلحاظ وحدانی ملحوظ کرتے ہو جس طرح وہ خارج میں ہے تو یہاں حدود کہاں مسافت واحد ہے اور حرکت واحد اور میل واحد کہ علت حرکت ہے اور حداخیر تک وصول کا معد اور اگر مسافت میں حدود فرض کرکے منقسم لیتے ہو تو اس کی تقسیم سے حرکت یہی منقسم ہوگی۔ اب بیا ایک حرکت نہیں بلکہ ہر حد تک جداحر کت، اور ظاہر ہے کہ جو حرکت ایک حد تھی اس پر ختم ہو کر دوسری شروع ہوگی تو واجب کہ اس کی علت میل بھی یو نہی منقسم ہواس حد پر تو ہر میل ہر حدک وصول کا معد ہی ہوائی حد بد نو ہم میل ہر حد حد وصول کا معد ہی ہوائہ کہ علت موجب ، یو نہی حد اخری کہ حد وحد میں تفرقہ تحکم ہے۔ معمدا ابغر ض غلط اگر اس ایک اعتراض کا علاج ہو بھی جائے اعتراضات آئندہ قطرات کندہ قطال اس کی تقریر پر بھیوار د، لاجرم اس کی سعی بھی و لیی ہی مر ود و سو فسطائی۔ علی السافہ تصریح کرتے ہیں اور خود عقل سلیم حاکم کہ جسم کے لیے اس کے حیز میں میل طبعی نہیں کہ میل طالب حرکت ہے اور حیز میں طبعی ضبیں طبعی سے حیز میں پنچ حرکت ہو اس میں جہ میں اور خود عقل سلیم حاکم کہ جسم کے لیے اس کے حیز میں میل طبعی نہیں کہ میل طالب تو صول میں یہ میل نہ ہوگا۔ کہ آن وصول آن حصول ہے اور حصول نافی میل تو تمہاراز عم کہ آنِ وصول میں میل موصل آن وصول میں میل دیگر قسری یا ادادی بیدا ہو کر حرکت دیگرے دے تو نہ باتی ہو نا لازم صراحة باطل ہے اب کیا محال ہے کہ اس آن میں میل دیگر قسری یا ادادی بیدا ہو کر حرکت دیگرے دے تو نہ اختماع نہ انقطاع۔

الثانية: ميل پر بھی وہی وار دجو مبانيت پر تھا، کيا ضرور که اس کا حدوث آنی ہو، ممکن که زمانی غير تدريجي ہو۔

رابگاا قول: اجتماع متنافیین اس وقت ہے کہ دونوں کا مقتضی ایک ہو یا دونوں مقتضے اپورے عامل ہوں کہ ہم ایک کا پورااثر واقع ہو۔ اور اگر مقتضے دو ہوں اور ایک عامل دو سرا معطل یا دونوں عامل، مگر اثر ساقط یا صرف غالب کا بقدر غلبہ ظاہر تو ہم گر محتفظی بنیں بلکہ واقع ہے جیسے وہ مرکب جس میں جزناری نیچے اور ارضی اوپر ہو۔ شک نہیں کہ نار اوپر لے جانا چاہے گی اور تراب نیچ ان نا تو دومتنا فی اثروں کا وقت واحد میں اقتضا ہے مگر مقتطی جدا پھر اگر ناروتراب دونوں نوری کی قوت برابر ہے ساقط ہو کر اثر اصلاً مرتب نہ ہوگا مرکب ساکن رہے گاور نہ جو غالب ہے اپنی طرف لے جائے گا۔ اور دوسرے کی ممانعت سے اس میں ضعف آجائے گا۔ یہاں اتنا بھی نہیں بلکہ شق اول ہے یعنی ایک عامل اور دوسر امخض معطل، مثلاً میل طبعی ایک منتهی تک لا یا اور ہم نے مان لیا کہ وہ آنِ وصول میں موجود ہے مگر اس سے جدا کرنا طبعت نہ چاہے گی بلکہ میل قسری یا ادادی کہ اس آن میں حادث ہوا اور ان کا اجتماع متنا فیمین نہ ہوا کہ مقتضی جدا ہیں اور پہلا یعنی میل طبعی یہاں معطل محض کہ طبعت جسم کا اسے جز کا ہٹانا محال اور دوسرا عامل ہے تو کسی طرح اجتماع متنافیین نہ ہوا کہ متن نہ ہوا کہ اس میں بصیرت طلبوں کی ہدایت ہے اور رشد خواہوں کو گراہوں سے نجات سے و اور دوسرا عامل ہے تو کسی طرح اجتماع متنافیین نہ جانب موثر سے ہوا نہ جانب اثر میں۔ یہ ہوا بن الله کو تا ہوں کو دہ ناز تھا کہ اس میں بصیرت طلبوں کی ہدایت ہے اور رشد خواہوں کو گراہوں سے نجات سے سے اس میک میک کہ ایک آئو کی گوئوں گاؤ ہی گا وہ ان کہ اس میں بصیرت طلبوں کی ہدایت ہے اور رشد خواہوں کو گراہوں سے نجات سے میات میں مخرور۔ اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ ت ) والله حق ہے کہ میں اور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ ت ) والله حق ہے کہ میں مغرور۔

### مقام بست ودوم

امور غیر متناہیہ کاعدم سے وجود میں آ جانامطلقًا محال ہے مجتمع ہوں خواہ متعاقب مرتب

عسه: گرفتار فلسفه مزخرفه سے اس آیت پر ایمان تعجب که اہل نور کے نور جعل واجب سے ہوں تواس کے محبولات غیر متناہی ہوں گے حالانکه وہ واحد من جمیح الجہات ہے والواحد لایصدر عنه الاالواحد بل ولا واحد سے نہیں صادر ہوتا مگر واحد بلکہ نا واحد سے اوالانکہ وہ واحد من جمیح الجہات ہے والواحد لایصدر عنه الاالواحد بل واحد سے نہیں صادر ہوتا مگر واحد بلکہ نا واحد سے یوں کہا ہوتا کہ من لحد یجعل الفعال (جمے عقل فعال نه دے۔ ت) ہاں بالعرض کا باب واسع ہے کہ واسط در واسط ہو کر واسطوں سے جعل اس تک منتهی ۱۲منه غفرله۔

القرآن الكريم ٢٠/٢٣م

Page 462 of 682

ہوں یا غیر مرتب فلسفی زمانہ وحرکت فلک کی از لیت اور خود افلاک و عناصر و ہیولات کے قدم شخصی اور موالید وصور نوعیہ کے قدم نوعی اور نفوس مجر دہ کے بالفعل لا تناہی کے تحفظ کو زبر دستی اس میں اجتماع بالفعل و ترتیب بالفعل کی دو قیدیں بڑھتا ہے اور یہ علیہ اس کی ہوس خام ہے برہان تطبیق و برہان تضایف و غیر ہما قطعًا مجتمع و متعاقب میں دونوں یکساں جاری۔ اولًا: ایام زمانہ و دورات فلک و انواع موالیدا گریو نہی از کی ہوں کہ ایک فنا ہو کر دوسر اپیدا ہوجب بھی قطعًا عقل حکم کرتی ہے کہ ایک سلسلہ کہ آج تک ہے یعینًا اس سلسلہ سدے کہ کل تک تھا بڑا ہے اب کل کو آج اور پرسوں کو کل اور اترسوں کو پرسوں سے مطابق کرتے جاؤ۔ اگر دونوں سلسلے برابر چلے جائیں کبھی ختم نہ ہوں تو جزو کل برابر ہوگئے، اور اگر چھوٹا ختم ہوجائے تو متناہی ہوا۔ اور بڑا اس پر زائد نہ تھا مگر ایک سے تو وہ بھی متناہی۔ اس کے لیے ان کا بالفعل موجود ہو نا کیا ضرور، تطبیق اگر خارج یا ختابی موجود ہو ناکیا ضرور۔ وہ ناکیا خرور یا لفعل میں بھی ممکن نہیں۔ اور عسم اگر ذہنی اجمالی کافی اور یقینًا کافی وریقینًا کافی وریور یقینًا کافی وریور یا نفعل موجود ہو ناکیا ضرور۔

اقول: بلکہ سلسلے بتناہی نہ ہوں تو نہ صرف جزکل کا مساوی بلکہ اپنے کل کے ہزاروں لا تھوں مثل سے بڑا ہو تمام عدد صفر کے برابر رہ جائیں بلکہ صفر سے بھی کروڑوں جھے چھوٹے ہوں، غرض لا تھوں استحالے لازم آئیں، یہ سب ایک جملہ جبریہ سے واضح، یہ سلسلہ غیر متناہی سے ایک یالا تھ جس قدر کم کرواس کا نام ص رکھوا ور باقی کا نام لا، اب تطبیق دواگر دونوں برابر چلے جائیں تولا + ص = لا - مشترک ساقط کیا "ص " ظاہر ہے کہ "ص " ہم عدد ہو سکتا ہے توہم عدد صفر کے برابر ہوا اور آپس میں بھی سب برابر ہوئے اور شک نہیں کہ دس تھر ب لا تھ سے کروڑ جھے بڑا ہے توایک بھی لا تھا کروڑ مثل ہے نیز دس تھر ب صفر کے برابر ہوئے اور شک نہیں کہ دس تھر ب لا تھ سے کروڑ جھے بڑا ہے توایک بھی لا تھا کروڑ مثل ہے نیز دس تھر ب صفر کے برابر ہوئے اور شک کوڑوڑ مثل ہے کہ وڑوال

عسے انگا جلال دوانی نے شرح عقائد عضدی اور ملاحسن لکھنوی نے حاشیہ مزخر فات جو نپوری میں اس مبحث کو واضح کر دیا ہے اس سے متشد ق جو نپوری کی تمام خرافات کار دروشن ہے، ہمیں تطویل کی حاجت نہیں ۲امنہ غفر لیہ۔

عے۔ ۲<mark>: اقول: تطبیق</mark> اجمالی نہ ہو گی مگر ذہن میں کہ خارج میں ہر ایک کا وجود ممتاز ومنحاز ہے تواجمال نہ ہوگا۔مگر انہیں اجمالاً لحاظ سے اور تطبیق تفصیلی ذہن و خارج دونوں میں ہوسکتی ہے لہذا انہیں تین حصر ہے ۱۲منہ)

حصہ ہےاسی طرح غیر متناہی استحالے ہیں۔

شعراقول: لطف یہ کہ ان کے متشد قین اسی زمانہ ممتد غیر قار کو متصل وحدانی موجود فی الخارج مانتے ہیں اور جب استحالی لا تناہی وارد کیا جائے تعاقب وعدم وجود بالفعل کی طرف بھا گتے ہیں حالانکہ اس میں بھی مضر نہیں، اگر کہے یہی تقریر بعینہ جانب ابدودار دایک سلسلہ آج سے ابد تک لیں اور دوسراکل آئندہ سے تو قطعاً پہلا دوسرے سے بڑا ہوگا۔ اور ذہن تطبیق اجمالی کرسکے گا تودونوں برابر ہوجائیں گے یا ابد متناہی۔

اقول: ہاں ضرور دلیل وہاں بھی جاری، پھر کیا حاصل ہوا، وہی تو جو ہمار امدعاہے یعنی غیر متناہی اشیاء کا وجود میں آ جانا محال اگر چہر سبیل تعاقب ہو جانب ازل لا تناہی سے غیر متناہی کا وجود میں آ چکنا لازم اور وہ محال اور یہ جانب ابد بھی محال کہ کسی وقت یہ سب سے صادق آئے کہ غیر متناہی وجود میں آ لیے بلکہ اباد لا باد تک جتنے موجود ہوتے جائیں گے خواہ باقی رہیں یا فنا ہوتے جائیں سب متناہی ہوں گے تو محال لازم نہ آیا اور سلسلہ آگے بڑھنے میں محذور نہیں کہ زیارت نہ ہوگی مگر متناہی پر، بالجملہ جانب ازل لا تناہی کی ہے اور وہ محال اور جانب ابدلا تناہی لا تقنی اور وہ جائز۔

ٹائیا: دو استقابل چیزیں کہ ذاتِ واحدہ میں جہت واحدہ سے جمع نہ ہوسکیں اور ان میں کسی کا تصور بغیر دوسرے کے ناممکن ہو وہ متفایف کملاتی ہیں جیسے ابوت و بنوت پاعلیت و معلولیت یا تقدم و تاخر ، ان کا ذہن و خارج میں ہمیشہ برابر رہنا واجب مثاً ممکن نہیں کہ ایک شے مقدم اور اس سے کوئی موخر نہیں یا موخر ہواور اس سے کوئی مقدم نہیں تو ان کا سلسلہ کہیں تک لیاجاتا قطعًا ہم تاخر کے مقابل تقدم اور اس سے کوئی موخر ہواور اس سے کوئی موخر ہواور اس سے کوئی موخر ہواور اس سے کوئی مقدم نہیں تو ان کا سلسلہ کہیں تک لیاجاتا قطعًا ہم تاخر کے مقابل تقدم اور ہر تقدم کے مقابل تاخر ہوگا۔ اب آج سے از ل تک ایام زمانہ یا دور اتِ فلک یا انواع عضریات کا سول فاسدہ لیس تو یقیناً آج کا دن یا دورہ یا نوع اس سلسلہ میں سب سے موخر ہے اور کسی پر مقدم نہیں اور کل اور پر سوں اتر سول وغیر کاہم ایک ایپ سیخ موخر سے اور مقدم سے موخر ہے اب اگر یہ سلسلہ غیر متناہی ہے تو اوپر کے تقدم تاخر برابر رہا وادر یہ میں ایک تقدم ایسا نکلے جو میں بعد کا تاخر خالی رہ گیا گئتی میں تقدم و تاخر گئتی میں برابر رہیں تو فاہت ہوا کہ ایم و دورات و انواع کی ازیست محال، خالی تقدم ہو اور اس سے پہلے بچھ نہ ہو تاکہ تقدم و تاخر گئتی میں برابر رہیں تو فاہت ہوا کہ ایم و دورات و انواع کی ازیست محال، خالم ہو تھریر بھی اصلاً ان کے بالفعل مجتمع ہونے پر موقف نہیں باپ بیٹے مرتے جیتے رہیں ممکن نہیں کہ نبوت و ابوت کی ہو تا ہو تاخر کیتی مقابل ابوت اور مرابر نہ ہو قطعام نبوت کے مقابل ابوت اور مرابوت کے مقابل نبوت ہے اور عدو مسادی۔

رہی ترتیب سلسلہ تضایف میں، تو وہ خود ہی حاصل ہے اور تطبیق کے لیے بھی اس کا بالفعل ہونا کیا ضرور۔ ہم غیر مرتب لحاظ میں مرتب ہوسکتا ہے کہ غیر متناہی نامرتب ہو ایک بار ایک سے دو تین چار غیر متناہی لیس دوبارہ ایک جزالگ رکھ کر باقی کو یو نہی ایک دو تین چار لاکھ پھر ایک کی ایک اور دو کی دو سے آخر تک تطبیق اجمالی لحاظ کریں حکم مذکور ظاہر ہوگا یا تناہی یا جزو و کل کی تساوی دونوں غیر متناہی چلے گئے تو جزو و کل برابر ورنہ دونوں متناہی مباحث یہاں کثیر ہیں اور عاقل کے لیے اسی قدر میں کفایت۔

### مقام بست وسوم

قدم نوعی محال ہے فلسفی بہت اشیاء کو ایسامانتا ہے کہ ان کے اشخاص وافراد سب حادث ہیں مگر طبیعت کلیہ قدیم ہے زمانہ کے دن اور فلک کے دورے حادث ہیں کوئی خاص دورہ ازل میں نہ تضامگر ہیں از ل سے لینی کوئی خاص دورہ ازل میں نہ تضامگر ہیں از ل سے لینی کوئی دورہ ایسا نہیں جس سے پہلے غیر متناہی دورے نہ ہوئے ہوں۔ یہ صراحةً کچا جنون ہے اور اس کے بطلان پر براہین قطعیہ قائم۔

ججت ابربان تضايف.

**جت ۲**:برمان تطبیق،ان کابیان انجمی سن حیکه

جمت ۳: بدیبی ہے کہ قدیم مرحادث پر مقدم ہے اس کے لیے ایک ایساوقت ضروری ہے کہ وہ ہواور کوئی حادث نہ ہو کہ اگر مر
وقت اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادث رہا تواسے سب حوادث پر تقدم نہ ہوا حالا نکہ بداہ اسپ پر ہے لیکن قدم نوعی کی حالت
میں یہی بدیبی باطل لازم آتا ہے قدیم کے لیے کوئی وقت ایسانہ نکلے گاجس میں وہ ہواور کوئی حادث نہ ہو،اس پر جلال دوانی
نی شرح سعقائد عضدی میں کہا کہ یہ بداہت وہم ہے قدیم کے ہر حادث پر مقدم ہونے سے اتنالازم کہ کوئی حادث ایسانہ ہو
جس پر وجود قدیم کو سبقت نہ ہو۔ یہ یہاں ضرور حاصل ہے کہ اس حادث سے پہلے ایک حادث تھااس وقت یہ حادث نہ تھااور
قدیم موجود تھاتو قدیم اس پر مقدم ہوا گرچہ اس پہلے حادث کا مقارن ہوا اور وہ پہلا بھی حادث ہے اس سے پہلے اور حادث تھا
اس وقت یہ نہ تھااور قدیم جب یہی تھاتو قدیم اس پر بھی مقدم ہوا ،اسی طرح ہر حادث کا حال ہے تو قدیم ہم حادث پر مقدم بھی
ہے۔اور ہر وقت ایک نہ ایک حادث اس کا مقارن ہے۔قدیم کے لیے ایک وقت ایسا ہو ناجس میں

کوئی حادث نہ ہویہ حوادث متناہیہ میں ہے،نہ غیر متناہیہ میں ان میں وہ ہوگا کہ قدیم ہر حادث سے پہلے ہوگا اور کوئی نہ کوئی حادث ضرور دولتا اس کے ساتھ ہوگا۔

ا قول: اس بداہت کو بداہت وہم کہناوہم کاد ھوکا ہے قدیم قطعًا ازل میں ہے اوریقیناٍ کوئی حادث ازل میں نہیں ورنہ حادث نہ ہو تو بلاشبہ قدیم کے لیے وہ وقت ہے جس میں کوئی حادث نہیں۔ رہایہ کہنا کہ یہ حوادث غیر متنا ہیہ میں نہیں۔

اقول: یکی تو ہم کہتے ہیں کہ بیان میں نہیں اور اس کا ہونا یقینی ہے لہذا حوادث غیر متناہیہ باطل نہ یہ کہ اس یقینی ہی کوالٹ اس سے باطل کیجئے۔یوں تو جس مقدمہ قطعیہ یقینیہ سے کسی پر رد کیجئے وہ یکی جواب دے دے کہ بیہ مقدمہ اس صورت کے ماورا میں ہے بہیں نہ دیکھئے بعض سفیانے برہان تطبیق پر کہا کہ کل میں بعض سے پچھ زیادہ ضروری ہوناامور متناہیہ میں ہے نہ غیر متناہیہ میں ابعض سے پچھ زیادت نہیں توکاہے کا کل اور کس لیے بعض تقصیر معاف متناہیہ میں ابعض سے بچھ زیادت نہیں توکاہے کا کل اور کس لیے بعض تقصیر معاف آب کا جواب ایبانہیں تواس سے دوسرے نمبر پر ضرور ہے۔

جمت ۲۰: کتنی واضح بات ہے کہ طبیعت کا وجود نہیں ہوسکتا مگر ضمن فرد میں جب ازل میں کوئی فرد نہیں طبیعت کہاں سے آئ گی۔ دوانی نے اسے بھی کلام سخیف کہااور جواب کچھ نہ دیا۔ صرف اتنا کہا کہ ان کی مرادیہ ہے کہ اس نوع کا کوئی نہ کوئی فرد ہمیشہ رہے کبھی منقطع نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ہر فرد کا حادث ہو نااصلاً اس کے منافی نہیں۔

اقول: یہ جواب نہیں بلکہ دعوی کا اعادہ ہے جب جمیع افراد معینہ حادث ہیں توفر د منتشر از لی کیسے ہوگا کہ خارج میں اس کا وجود نہ ہوگا مگر ضمن فرد معین میں ۔ ہاں ایک نظیر دی اور اسے بے نظیر سمجھا اور وہ ضرور مبحث سے بے گانہ ہونے میں بے نظیر ہے وہ یہ کہ گلاب کے پھولوں میں کیا کہو گے ، ہم پھول ایک دودن سے زیادہ نہیں رہتا حالا نکہ گلاب مہینے دو مہینے باقی رہتا ہے۔ اور بداہةً معلوم کہ ایسے حکم میں متناہی وغیر متناہی میں کچھ فرق نہیں یعنی تو یہاں بھی اگر طبیعت ازل میں ہوئی، حالا نکہ کوئی فردازلی نہ تھا تو کہا حرج ہوا جیسے طبیعت گل دو مہینے رہی۔ حالا نکہ کوئی پھول دو مہینے نہ رہا۔

اقول: حاصل جحت میہ سمجھے کہ جو حکم جمیع افراد سے مسلوب ہو طبیعت کے لیے ٹابت نہیں ہوسکتا میہ بلاشبہ باطل ہے اوراس کے رد کو دور جانانہ تھاکلیت ہی الیمی چیز ہے کہ جمیع افراد سے مسلوب اور طبیعت کے لیے ٹابت، بیہ حاصل جحت نہیں بلکہ یہ کہ جو ظرف وجود خارجی وجود جمیع افراد

سے خالی ہو۔ طبیعت اس میں نہیں ہوسکتی کہ اس کا وجود نہ ہو نامگر ضمن فرد میں اور یہ ظرف م رفرد سے خالی ، لہذا قطعًا طبیعت سے بھی خالی اس سے گلاب کی مثال کو کیا مس ہوا۔ کوئی پھول اگرچہ دو مہینے یا دو گھڑی بھی نہ رہا مگر یہ ظرف وجود (یعنی دو مہینے) کس ساعت پھول سے خالی ہوا ہم وقت کوئی نہ کوئی پھول اس میں موجود رہا تو ضر ور طبیعت موجود رہی لیکن ظرف از ل جمیع افراد حوادث سے قطعًا خالی ہے محال ہے کہ کوئی فرد حادث از لی ہو ور نہ حادث نہ رہے تو ضر ور طبیعت سے بھی خالی ہے بے تشخص خارج میں موجود ہو،اور یہ محال ہے گلاب کے یہ دو مہینے دیکھنے نہ سے جو خود ظرف وجود افراد سے ان مہینوں سے پہلے دیکھو جس وقت کوئی پھول موجود نہ تھا کیا اس وقت طبیعت گل موجود تھی ہم گر نہیں ، عجب کہ فاضل دوانی سے شخص کو ایسا محرج مغالط ہو۔

جمت ۵: کہ گویارابعہ کی تفصیل و بھیل اور رگ مثال گل کی راسًا قاطع ہے۔ اقول: طبیعت خارج میں موجود نہ ہوگی مگر ضمن فرد معین یا منتشر میں اور فرد منتشر خود خارج میں نہیں ہو سکتا۔ مگر ضمن فرد معین میں کہ وجود خارجی مساوق ہذیت ہے اور ہذیت منافی انتشار، وہاں وہ کسی ایک یا چند افراد معینہ مجتمعہ یا متعاقبہ فی الوجود سے منتزع ہوگا، اور بہر حال طبیعت اس کے ساتھ موجود رہے گی۔ لیکن جہاں نہ فرد ہونہ افراد نہ مجتمع نہ متعاقب وہاں نہ فرد منتشر ہو سکتا ہے نہ طبیعت کہ نہ اس کا منزع منہ نہ اس کا مورد۔ ازل میں افراد حادثہ کا بھی حال ہے فرد یا افراد معینہ کے از کی ہونے سے تم خود منکر ہو اور ان کا حادث ہو ناآ پ ہی اس افراد کا ضامن، اور از ل میں تعاقب نہیں کہ تعاقب سبوقیہ کو چاہتا ہے اور ازل سے مسبوقیہ سے پاک لاجرم ازل میں افراد معین ہو تھی تھے تو فرد منتشر و طبیعت دونوں کے جمع انجائے وجود منتقی تھے تو ہر گز طبیعت از لی نہیں ہو سکتی بخلاف گل کہ اگر چہ ہر معین پھول سے دو مہینے استمر ار وجود مسلوب ہے مگر فرد منتشر سے مسلوب نہیں کہ وہ ان مہینوں میں اول تا آخر افراد متاقبہ سے منتزع ہے۔

ججت ۲: اقول: ازل میں طبیعت کے وجود خارجی کی علت تامه موجود تھی یا نہیں اگر نہیں توازل میں وجود طبیعت بدایة گال اور اگر ہاں توطبیعت ضرور ازل میں موجود فی الخارج تھی که تحلف محال اور وجود خارجی بے تعین ناممکن اور طبیعت معروضه للتعین ہی فرد معین ہے تو ضرور ازل میں فرد معین موجود تھا حالا نکه سب افراد حادث ہیں، ہذا خلف اور اب غیر متناہی دو حاصروں میں محصور ہو گئے ایک فرد از لی اور دوسر امثلاً آج کافرد تو ضرور شق اول معین اور باوصف حدوث افراد طبیعت کا از لی ہو نا قطعاً محال تو دلائل قاطعہ سے روشن ہوا کہ نہ زمانہ قدیم نہ حرکت نہ فلک نہ موالید نہ افلاک نہ عناصر، والحمد ملله دب العلمین (اور سب

تعریفیں الله کے لیے ہیں جو پر وردگار ہے تمام جہانوں کا۔ت)

متعبیہ: ملت اسلامیہ میں ذات و صفات الی عز جلالہ کے سواکوئی شے قدیم نہیں،انواع بھی غیر ذات و صفات ہیں تو کسی شے کا قدم نوعی ماننا بھی مخالف اسلام ہے بلکہ ہم روشن کر چکے کہ قدم نوعی ہے قدم شخصی ما ممکن،اور غیر کے لیے قدم شخصی ماننا قطگا ضرور بات دین کا انکار ہے۔ فاضل دوانی نے کہ ان دو حجتوں پر وہ بحثیں کر دیں،اور ان سے پہلے فلاسفہ کی دلیل قدم عالم پر دو جگہ رد میں کہا کہ اس سے قدم جنسی لازم آیانہ شخصی، یہ سب عادت نظار پر ہے دلیل مخالف میں یہ کہنا کہ اس سے اتنا لازم آیانہ شخصی، یہ سب عادت نظار پر ہے دلیل مخالف میں یہ کہنا کہ اس سے اتنا لازم آیانہ شخصی، یہ سب عادت نظار پر ہے دلیل مخالف میں ہے کہ بلکہ وہ آیا مسلم ہے کہ بلکہ وہ برسبیل تنزل وارخائے عنان بھی ہوتا ہے اور دلیل موافق پر نقض سے تو معاذ الله مدعا میں کلام مفہوم بھی نہیں ہوتا یہاں برسبیل تنزل وارخائے عنان بھی ہوتا ہے اور دلیل موافق پر نقض سے تو معاذ الله مدعا میں کلام مفہوم بھی نہیں ہوتا ہا ہا کہ دو بین فاضل ہیں جنہوں نی اس کے بعد براہین تطبیق و تضانیف کا بلا شرط اجتماع و ترتیب مطلقًا جاری ہونا بہ سعی بلیغ خابت کیا، کیا وہ وہی فاضل ہیں جنہوں نی اس کے بعد براہین تطبیق و تضانیف کا بلا شرط اجتماع و ترتیب مطلقًا جاری ہونا بہ سعی بلیغ خابت کیا، کیا وہ وہی فاضل ہیں جنہوں نی اس کے بعد براہین تطبیق و تضانیف کا بلا شرط اجتماع و ترتیب مطلقًا جاری ہونا بہ سعی بلیغ خابت کیا، کیا وہ الطال قدم نوعی کو کافی نہیں قطعًا عسم کافی ہیں۔

عسه: اما قوله بعد ذكر القدم الجنسى وقد قال بذلك بعض المحدثين المتأخرين وقدرايت في بعض تصانيف ابن تيميه القول به في العرش اه أح فاقول: ما يدريك وان المحدثين ههنامن التفعيل دون الافعال بله و المتعين فأن القائل به لاشك مبتدع ضال ويؤيدة نقله عن ابن تيمية احد الضلال ويشيدة ان المذكور

رہاس کا قول قدم جنسی کے ذکر کے بعد کہ بعض متاخرین محد ثین اس کے قائل ہیں اور میں نے ابن تیمیہ کی بعض تصانیف میں عرش کے بارے میں یہ قول دیکھا ہے اور قومیں کہتا ہوں کہ تجھے کیا خبر ہے کہ محد ثین یہاں پر تفعیل سے ہے نہ کہ افعال سے بلکہ افعال سے ہونا ہی متعین ہے کیونکہ اس کا قائل بلاشبہ بدعتی گراہ ہے ابن تیمیہ جو کہ ایک گراہ ہے سے اس کا نقل کرنا اس کی تائید کرتا ہے۔ اور اس کو تقویت (باقی برصحہ آئیدہ)

<sup>1</sup> علامه دوانی

### مقام بست و چبار م

قوتِ جسمانیہ کاغیر متناہی پر قادر ہونا محال نہیں فلسفی محال مانتا ہے اس کی دلیل کی کہ ابن سینا نے دی اور آج تک متداول رہی۔ تلخیص یہ ہے کہ حرکت غیر متناہیہ اگر قوتِ جسمانیہ سے ہو تواس قوت کے جسے ہوسکیں گے کہ جسم میں ساری ہے کہ تجزی ہوگی۔اب ہم پوچھتے ہیں اس قوت کا حصہ مثلاً نصف بھی تحریک کل یا بعض جسم پر قادر ہے یا نہیں،اگر نہیں تو یہ سارے جسم میں ساری ہونے کے خلاف ہے،اوراگر ہال تو قوت کا حصہ کل جسم یا بعض جسے حرکت دے سکتے ہے ورنہ جزکل سے بڑھ جائے اب حصے کی تحریک مدت

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

و فقل قال ابن ابن تميہ كى طرف سے قدم عرش كا قول كرناجوكه شخص سے ، چنانچه معنى كى ہواكہ بعض گراہ قدم نوعى كے قائل ہيں اور بن الله ولا يبعد من بن البن تي بيہ عرش كے قدم شخص كا قائل ہے اور ابن تي بيہ كى جہالتوں سے بعيد نہيں كہ وہ عرش كے بارے ميں قدم نوعى كا كل من مستقر النوعى مستقر النوعى مستقر كا ہونا ضرورى ہے۔ اور اس فعاد الى النوعى نے قديم شخصى كے اثبات كى جہارت نہ كى، البذا قدم نوعى كى عرش خلاق وقد كى الله على عرف كودكيا، يا اس كا معبود اس بات پر راضى نہ ہواكہ وہ ہميشہ كل حين هذا كله توالى غرش پر رہے كا جو كہ طويل عرصہ گرر نے پر كمزور ہوچكا ہے تا من غفرلہ (ت)

عنه القول بقدم العرش و هو شخص فالبعنى قد قال ابن بالقدم النوع بعض الضالين ولا عزو فقد قال ابن تيبيه بالقدم الشخصى فى العرش هذا ولا يبعد من جهالات ابن تيبية ان يقول فى العرش بالقدم النوعى فقد نقلوا عنه التجسيم والجسم لا بدله من مستقر ولم يتجاسر على اثبات قديم بالشخص فعاد الى النوعى اولم يرض معبودة ان يبقى دائمًا على عرش خلق وقد وهن من طول الامد فاستجندله عرشاكل حين هذا كله ان ثبت عنه والله تعالى اعلم المنه غفرله.

وعدت میں کل کے برابر ہوئی کہ جتنے زمانے میں جتنے دورے کل قوت دے سکے حصہ یہی جب تو جزو کل برابر ہوگئے ورنہ ایک مبدء سے دونوں تحریکیں شروع کریں۔ ضرور ہے کہ جھے کی تحریک تھک رہے گی تو متناہی ہوئی اور کل کی تحریک اس نسبت محدود سے اس پر زائد ہوگی حصہ نصف ہے تو دو چند ثلث ہے تو سہ چندا ور جو متناہی پر بقدر متناہی زائد ہوامتناہی ہے تو قوتِ جسمانیہ کااثر نہ ہوامگر متناہی ہے طویل بیان کرتے ہیں جسے ہم نے تلخیص کیا۔

اقول: یہ محض تمویہہ وملمع کاری ہے۔

اوگا: ہم اختیار کرتے ہیں کہ حصہ مدت میں برابر اور عدت میں اپنی قدر ہوگا۔ مثلاً کل قوت ایک دن میں دورہ دے تو نصف قوت دودن میں دے گی، ثلث تین دن میں سبع ایک ہفتہ میں اس کے دور ہے اور اس کے دوروں کے آ دھے تہائی کے را ہوں گے مگر منقطع کوئی نہ ہوگا تو زمانہ برابر رہااور دوروں کی گنتی سے فرق پڑا تو نہ جزء وکل برابر ہوئے نہ جزء کی تحریک منقطع نہ کل کی، اس پر بقدر متناہی زائد ابد کے دن ہفتے مہینے سال سب غیر متناہی ہیں اور دونوں سے ہفتے کے را مہینے ۱۳۵۰ ا، سال ۳۵۵ را نہ تاوی ہے نہ انقطاع۔

ٹائیا: کیا ضرور کہ جس کام پر کل قوت قادر ہو نصف اس کے نصف پر ہو۔ ممکن کہ اس اثر پر قوی ہو نامشروط بہ ہیئت اجتاعیہ ہو تو صف سے ممکن نہیں، نظیر سے تو ضیح عیم چاہو تو بدائة معلوم کہ جہاز کے وزن مخصوص پر تحریک کے لیے ہوائی ایک قوت درکار کہ اس سے کم ہو تو اصلاً حرکت نہ دے سکے اور یہ واقع ہے یقیناً معلوم کہ ہوائی وہ قوت جو صرف ایک ہیے کو کو ہلا سکے تحریک جہاز پر اصلاً قادر نہیں اور اس کی ایک قوت وہ ہے کہ جہازوں کو روزانہ سو میل لے جاتی ہے ضرور ہے کہ پہلی قوت غیر محرکہ کو اس قوت سے کوئی نسبت ہوگی، فرض کیجئے۔ الحدول اللہ اللہ الا تا تو تمہارے

عه : بظاہر اس سے اقرب بیہ مثال ہو سکتی ہے کہ کرہ حرکتِ وضیعہ کر سکتا ہے اور اس کے تحن میں اسکا کوئی حصہ مثلاً نصف کسی شکل مضلع مثلاً مثلث یامر بلع پر خواہ بڑا ہو یا جدا ہو ہر گر نصف دورہ یا حرکتِ وضعیہ کا کوئی حصہ نہیں کر سکتا کہ مضلع جب ادنی جنبش کرے قطعًا حرکت اینیہ ہوگی نہ وضعیہ جس میں این بر قرار رہے اور صرف وضع بدلے۔ فافھمہ ان کنت تفھم (تو سمجھ لے اگر تو سمجھتا ہے۔ت) المنہ غفرلہ۔

طور پر لازم کہ اسی نسبت سے پہلی قوت اُسے روزانہ ۱۰۰ میل کے ایک حصہ تک لے جایا کرے بینی ایک میل کا دوسوال حصہ ۱۷۱ گزیام زاروال حصہ ۷۱ء اگز کہ پونے دو گز<sup>یہ</sup> سے زائد ہوا حالا نکہ وہ یقیناً اسے اصلاً نہیں ہلا سکتی۔ ٹالٹاً:اگر کہیں کہ جذب مرکز سے ہے کہ میل ہو یا جذب ضرور جانب مرکز ہے تو مانحن فیہ میں سرے سے تقسیم حصص کا جھڑائی نہ رہے گا۔

تکملہ: یہ دونوں اعتراض ہم نے بفضلہ تعالی بہ نگاہ اولین کیے سے پھر جو نیوری کی کتاب دیجی تواس میں دونوں مع نام جواب پائے۔

اول پر اقرار کردیا کہ اس صورت میں ہماری یہ دلیل جاری نہیں پھر اس پر یہ عذر بارد گھڑا کہ جب ہم ثابت کر پچکے کہ قوت جسمانیہ ایک سلسلہ غیر متناہیہ پر قادر نہیں توزیادہ پر کیسے قادر ہو جائے گی۔اس کا مطلب حمدالله کی سمجھ میں نہ آیا اُٹ پھیر کر انہیں لفظوں کو دم ادیا اور کہا ھذاہ العبارة (یہ وہ ہے جواس عبارت کے حل میں میرے پاس ہے۔ت)

انہیں لفظوں کو دم اویا اور کہا ھذاہ اعتمادی فی حل ھذاہ العبارة (یہ وہ ہے جواس عبارت کے حل میں میرے پاس ہے۔ت)

اقول: اس کا مطلب عقل میں نہ آنا بعید نہیں کہ اس کا مطلب خود عقل سے بعید ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے جزو و کل میں فرق یہ نکالا کہ مثلاً قوت کا سوواں حصہ ایک دن میں ایک دورہ دے تو پوری قوت ایک دن میں سود ورے دے گی،اور دن غیر متناہی ہیں تواس کی اکائیاں نامتناہی ہوں گی اور اس کی صدیاں بھی، گویا وہ ایک سلسلہ غیر متناہیہ پر قادر نہوا۔اور یہ سوسلاسل نامتناہی پر توجز و کل کافرق یہی رہااور تناہی نہ ہوئی لیکن ہم بیان کر چے کہ کل قوت ایک سلسلہ پر قادر نہیں،ورنہ جزء و کل برابر ہوں تو سوسلسلوں پر کہاں سے قدر ہوجائے گی۔یہ اس کے مذعوم کی تقریر ہے۔

اقول: یہ محض مغالطہ یانری سفاہت ہے بشرط شے وبشرط الامین فرق نہ کیا، جزایک سلسلہ پر قادر ہو توکل ضرور ایک پر قادر نہ ہوگا ورنہ کل و جزبر ابر ہو جائیں مگریہ ایک پر اس کی قدرت کا سلب کس معنی پر ہے یا بایں معنی کہ صرف ایک ہی پر قادر نہیں بلکہ سوپر ہے نہ بایں معنی کہ ایک اس کی قدرت ہی نہیں جو سوپر قادر ہے قطعًا ایک اور اس کے

عه : تعنی ا\_۲۵/ ۱۹ گز ۱۲ الجیلانی \_

99 مثل اور پر قادر ہے توبہ کہنا کہ جوایک پر قادر نہیں سوپر کسے قدر ہوگا، کیساصر کے مغالطہ ہے، یوں کہنے کہ ہم دلیل سے ثابت کر بچکے کہ کل کی قدرت ایک پر محدود نہیں تو ضرور زائد پر ہے، اگر کہنے کہ کل اس تنہا ایک سلسلہ پر بھی قادر ہے یا نہیں، اگر نہیں تو جز کل سے بڑھ گیا۔ اور اگر ہاں تواس سلسلے کے اعتبار سے دلیل جاری ہو گی اب اس میں توایک متعدد کافرق نہیں، دلیل کو ایک شے ایسی چاہی چاہی ہو گی اب اس میں تو کہ جز صرف بعض کی تحریک پر قادر ہو والہذا اس صورت میں بھی جاری تھی کہ جز صرف بعض کی تحریک پر قادر ہو ظاہر ہے کہ کل بھی اسے حرکت دے سکے گاتو دلیل جاری ہو گئ اگر چہ کل اس بعض جیسے مزار بعض اور پر قادر ہے۔ اگر ایک پول کی اس تنہا ایک پر بھی قادر ہے مگر نہ اپنی پوری قوت بلکہ بعض سے وہ جس کی پوری قوت سوپر قادر ہے اگر ایک پر تحض دور بال کل اس تنہا ایک پر بھی قادر ہے مگر نہ اپنی پوری قوت بلکہ بعض سے وہ جس کی پوری قوت بعض سے مساوی ہو نالاز م آ یا ادر یہ غیر محذور بلکہ ضرور۔

دوم: کی تقریریوں کی کی جائز ہے کہ کل کے لیے ایک قوت ہو کہ تقسیم سے نہ رہے جیسے مرکب کی قوت کہ بعد مزاج حاصل ہوتی ہو ان بسائط پر نہیں جن سے اس کی ترکیب ہوئی اور کشی کہ دو کی تحریک سے حرکت کرے ایک سے متحرک نہ ہوگی پھر جواب دیا کہ قوت جو مزاج سے حاصل ہوئی اگرچہ قبل امتزاج بسائط میں نہ تھی مگر اب ضرور ہر بسیط بھی اس کا حامل ہے کہ تمام جسم میں ساریہ مانی گئی ہے اور ہم جز کو کل سے جدا کرکے کلام نہیں کرتے بلکہ اسی حالت میں کہ وہ مزاج حاصل کیے ہوئے ہوئے ہوئے قو ضرور کل سے اسے جو نبیت ہے اسی نبیت پر اس قوت کا حصہ اس میں ہے اور ایک شخص اگر اس کشی کو نہیں ہلا سکتا تو اس سے چھوٹی کو توبلا سکے گا۔

اقول: بحمدالله تعالی جاری تقریر مزاج پر نہیں جس میں ایک قوت جدیدہ خودان بسائطہی کو بعد کسر واکسار حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ کل کو ایک شے پر قوت ہو تو ضرور نہیں کہ مقوی علیہ کے حصہ حصص قوت کے مقابل ہوں کہ کل مقوی علیہ پر کل کو قوت ہے تواس کے نصف پر نصف اور ثلث پر ثالث کو و لھکذا (اور اسی طرح، ت) بلکہ ممکن کہ مقوی علیہ پر قوت بیئت اجتماعیہ سے مشروط ہو توجب کوئی حصہ لوگے خواہ کل سے قطع کرکے یا اس میں ملا ہوا جزاس پر اصلاً قادر نے ہوگا جز بشرط شیئ قادر ہے کہ عین جزاگر چہ خارج میں کل سے جدانہ کیالیا تو اس سے تنہا اور شرط قوت کہ اجتماع تھانہ رہا بھی وہی تفرقہ نہ کیا،

جزبشرط شے قادر ہے کہ عین کل ہے اور کلام بشرط لامین، اگر کہئے کہ جز قادر ہوجب تو محال مذکور لازم آئے گا۔

اقول: ہاں تو اس سے جز کا قادر ہونا محال ہوا کہ اس کے فرض سے محال لازم آیا نہ کہ قوت کل کی لامتناہی فاند فع ما قال المملاحسن فی حاشیته (توجو ملاحسن فی حاشیته (توجو ملاحسن فی حاشیته (توجو ملاحسن فی حاشیته کوایک اس سے چھوٹی کو ہلاسکے گا۔

اقول: وہ بھی ہماری اس تقریر سے رد ہو گیا مقوی علیہ کے حصوں کا قوت کے حصوں پر انقسام ضرور ہے یا نہیں، اگر نہیں تو تہماری دلیل باطل، اور اگر ہاں تو جو ہوا جہاز کوروزانہ سو میل لے جائے لازم کہ اس کا تجزیہ کرتے جاؤ۔ تو سو میل کا اُن پر اقسام ہوتا رہے اور وہ حصہ کہ ہے کہ بھی نہ ہلا سکے اس جہاز کو انگل بھر یا بال بھر غرض پچھے نہ پچھے روزانہ ضرور ہلائے یہ صر تح باطل ہو بیان اس کے ایشار کو تھا کہ ممکن بعض قدر تیں بیئت اجتاعیہ سے مروط ہوں اور بیئت اجتاعیہ مجموع میں حیث ہو مجموع میں حیث ہو مجموع میں ساری تواجزا میں اس کا حصہ ہو نا ضرور نہیں بلکہ نہ ہو نا ضرور ہے کہ شرط مفقود ہے تو جسم کا ہم جز جسم ہو نا اور بداہة جن سے کہ میں ساری تواجزا میں اس کا حصہ ہو نا ضرور نہیں بلکہ نہ ہو نا ضرور ہے کہ شرط مفقود ہے تو جسم کا ہم جز جسم ہو نا اور بداہة جن سے اصغر کی تحریک پر ہو یہ پچھے تہمیں مفید نہیں، ہاں ہم جز بھی کسی نہ کسی حصہ جسم کی تحریک پر قادر سہی مگر ممکن کہ عدت و مدت میں لامتناہی پر قدرت بیئت مفید نہیں، ہاں ہم جز بھی کسی نہ کسی حصہ جسم کی تحریک پر قادر سہی مگر ممکن کہ عدت و مدت میں لامتناہی پر قدرت بیئت مفید نہیں، ہاں ہم جز بھی کسی نہ کسی خصی جز میں ہوگی نہ اس کی نبیت پر انقسام پائے گی کہ استحالہ لازم آئے کہ غیر متناہی کی مفید سے مشروط ہو تو وہ ہر گرنہ کسی جز میں ہوگی نہ اس کی نبیت پر انقسام پائے گی کہ استحالہ لازم آئے کہ غیر متناہی کی مفید سے مشروط ہو تو وہ ہر گرنہ کسی جز میں ہوگیا وہ جو اس کے حاشیہ میں ملاحس نے کہا۔ ت) اس کے بعد جو نپوری نے ابن سینا کی تقریر پر رد کیا اور اپنی طرف سے حسب عادت کو شقشہ لسان و لقاقہ بیان ہی اس کی بضاعت ہے اس دلیل کی ایک اور تقریر کی اور کا کی گی کہا۔ ت

اقول: بحمد ہتعالی وہ بھی ہماری اسی تقریر سے رد ہو گئ اس کا بہنی بھی اسی پر ہے کہ قوت بانقسام محل منقسم ہوا، اور ہم روشن کرچکے کہ قوت مشروط بہیئت اجتماعیہ اجزاپر منقسم نہ ہو گی کل ہر گز اجزا کی گنتی کا نام نہیں جیسے عشرہ کہ دس وحد توں سی زیادہ اس میں کچھ نہیں تواس کی قوت نہ ہو گی مگر قوائے اجزاء کا حاصل جمع بلکہ یہاں ایک امر زائد ہے جس نے کثرت کو وحدت کر دیا، یعنی یات اجتماعیہ اس سے جو قوت حاصل ہو گی یقینًا مجموع قوائے اجزاء کے علاوہ ہے اور اس کا خود جو نپوری کو یہی اعتراف ہے مگر پھر ہیئت اجتماعیہ کو نہیں سمجھتا، اور انقسام محل سے تقسیم کرتا ہے۔

یہ سب اس تقدیر پر ہے کہ موثر صرف جمیع اجزا بشرط اجتماع ہوں اور اگر جموع من حیث ھو مجموع موثر ہو یعنی ہیئت اجتماعیہ موثر میں داخل توامر اظہر ہے،اب اجزاءِ تین وجہ پر ہیں،

(۱) مرسل نفس اجزا۔ (۲) معری متفرقہ۔ (۳) محلّی مجتمعہ کہ لابشرط وبشرط لاوبشرط شے کے مراتب ہیں۔

ر پی رسل وس مرسل کانصف ہے لیکن وس مع ہیئت اجتماعیہ کانصف نہ پانچ مرسل ہے نہ بلا ہیئت اجتماعیہ نہ مع ہیئت اجتماعیہ کو یہ ہیئت اجتماعیہ کو یہ ہیئت اجتماعیہ کو یہ ہیئت اجتماعیہ اس کی نصف تو دس محلّی کی جو قوت ہو گی اس کے انصاف واثلاث میں نہ ہو گی کہ اس کے لیے انصاف واثلاث میں نہیں۔ یہ جو انصاف واثلاث ہیں دس مرسل کے ہیں اور اس کے لیے وہ قوت نہیں۔ وہ توت نہیں۔ وہ توت کی عاجت نہیں، وہ لله الحدید۔

# مقام بست و پنجم

آن سیّال کوئی چیز نہیں،ار سطووا بن سینااور ان کے چیلوں نے کہاحر کت کے دواطلاق ہیں۔

اول: حرکت جمعنی التوسط که مبدء سے جدائی کے بعد اور منتہی تک وصول سے پہلے جسم کے لیے مبدء و منتہی میں متوسط ہونے کی ایک حالت دائمہ باقیہ ہے کہ خود اپنی ذات میں نا قابل قسمت اور اول تا آخر بحالہا محفوظ و مستمر ہے اور آنات مفروضہ زمان حرکت میں حدود مفروضہ مسافت سے ہر آن اسے ایک نسبت تازہ ہے کہ نہ پہلے تھی نہ بعد کو ہواس اعتبار سے سیال و نامسقر ہے اسے حرکت توسطہ کہتے ہیں۔

دوم: حرکت بمعنی القطع جس طرح مینه کی اترتی بوندسے پانی کا ایک خط اور بنیٹی گھمانے سے آگ کا ایک دائرہ متوہم ہوتا ہے یو نہی حرکت توسطیہ کے ان اختلاف نسب کے علی الاتصال توار دکے باعث مید ، سے منتهی تک ایک حرکت متصلہ وحدانیہ متخیل ہوتی ہے وجہ رید کہ اس بوند یا شعلے یا متحرک کے ایک مکان میں ہونے کی ایک صورت خیال میں مرتسم ہوئی اور وہ بھی زائل نه ہونے پائی تھی کہ معاد وسرے تیسرے مکانوں میں ہونے کی صور تیں آئیں یو نہی آخر تک لاجرم دہم میں ایک شیک ممتد متصل بیدا ہوئی جو صور مذکورہ میں خط و دائرہ و حرکت ممتدہ وحدانیہ ہے اسے حرکت قطعیہ

کہتے ہیں۔ان صنادید فلسفہ نے جب خود اسے موہوم کہاتو ہمیں یہاں بحث کی حاجت نہیں اگرچہ جائے سخن و سیج ہے مگر جزاف بے معنی میہ ہے کہ اس پر قیاس کرکے کہا کہ جس طرح خارج میں حرکت توسطیہ اپنی ذات میں بسیطہ مستمرہ اور نسبتوں سے غیر مستقرہ ہے اور اس کے سیلان سے قطعیہ موہوم ہوتی ہے یو نہی خارج میں ایک آن سیال ہے کہ اپنی ذات میں بسیط و نا قابل قسمت وغیر متبدل ہے اور اپنے سیلان سے اذہان میں ایک امتداد موہوم متصل کی راسم ہے جس کا نام زمانہ ہے آن سیال حرکت توسطیہ پر منطبق ہے اور زمانہ حرکت قطعیہ پر یہ بوجوہ نا قابل قبول۔

اولاً: کیا ضرور ہے کہ امتداد موہوم زمانی کسی امر خارج مستمر غیر مستقر ہی سے منتزع ہو کیوں نہیں ممکن کہ ابتداً ذہن میں حاصل ہو۔(علامہ خواجہ زادہ)

اقول: حرکت توسطیہ بمعونت حس مدرک ہے کہ متحرک کو بین الغایتین مید ہ سے منصرف منتهی کی طرف متوجہ اس سے ہٹتا اس کی طرف بر هتادی کے طرف متوجہ اس سے ہٹتا اس کی طرف بڑھتادی کے رہے ہیں اور یہی معنی توسط ہے اور اس کے استمراد سے ایک اتصال متوہم ہونا معقول وہ حرکت قطعیہ ہے امتداد زمانی کا علم مریخ جانور کو ہے یہاں خارج میں کسی مستمر نامتعقر کانہ مشاہدہ نہ اس پر دلیل تو محض قیاس غائب علی الشاہد مردود وذلیل اگر کہیے وجود ذہنی نہیں ہوتا مگر ظلی۔

**ا قول:** بیہ دلیل نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں مدعاکا اعادہ اور صریح <sup>عیمہ</sup> مصادرہ ہے۔

گائیگا اقول: سیلان خارجی سے ایک اتصال متخیل ہو نا پہلے اس سیلان کے ارتسام کی فرع ہے جس نے نہ قطرہ اُتر تا دیکھا نہ شعلہ گھومتا محال ہے کہ ان کے نزول ودوران سے اس کے ذہن میں خط ودائرہ مرتسم ہوں یہاں امتداد زمانی کی وہ شہرت کہ صبیان وحیوان بھی اس سے آگاہ اور آن سیال تم چند کے سواکسی کے خیال میں یہی نہیں تواس کے سیلان سے اذہان میں اس ارتسام کے کیامعنی۔

**خالثًا قول:** اگر رسم زمانه کو خارج میں کوئی سیلان ہی درکار،اور فرض کرلیں که سیلان رسم زمانه کرسکتا ہے تو کیوں نه ہو که حرکت ِ توسطیه کاسیلان به راسم ہوآن وسیلان آن کی کیا حاجت بلکه اس تقدیر پر یو نہی ہو نا چاہیے که خود کہتے ہو سیلان توسطیہ سے حرکت قطعیہ متصلہ موہوم ہوتی ہے تو قطعیہ کا اتصال اسی سیلان کا مرسوم اور قطعیہ کے اتصال ہی کا نام

عسه: اور اس کاابطال صریح مقام آئنده میں آتا ہے ۱۲منه۔

زمانہ ہے۔

رابگاا تول: سب جانے دوفرض کردم کہ کوئی آن ہے اور اسے سیلان ہے لیکن محال ہے کہ وہ راسم زمانہ ہو، ذراسیلان کے معنی بنائے آن تونی نفسہ دائم و مستمر ہے اس کا سیلان نہ ہوگا مگر بیآ نات متعاقبہ میں حدودِ مختلفہ سے اس کی نسب متحدہ اس کے سوا گر کچھ معنی سیلان راسم بتاسکتے ہو بتاؤاور جب سیلان بیہ ہے تو یہ خود زمانے پر موقوف تو اسے راسم زمانہ نہ کچے گا مگر سخت بے وقوف، اس مقام کی صعوبت بلکہ مطلقاً عدم استقامت نے اگلوں کو بیان معنی سیلان آن سیال سے صم بکم رکھا مگر آخر زمانے میں ہدیہ سعید یہ نے اس کی مشکل کشائی پوری کردی کہ حاضر ہمیشہ آن ہے زمانہ حاضر ہو تو قار ہوجائے۔ زمانہ یوں تو متخیل میں ہدیہ سید یہ نے اس کی مشکل کشائی پوری کردی کہ حاضر ہمیشہ آن ہے زمانہ حاضر ہو تو قار ہوجائے۔ زمانہ یوں تو متخیل مسلم متمر سیال ہوتی ہے کہ آن حاضر کا تخیل کیا پھر ایک زمانہ لطیف کے بعد دوسری آن کا، پھر زمانہ قلیل کے بعد تیسری آن کا یوں ایک آن مستمر سیال ہوتی ہے کہ گویاراسم زمانہ ہے جیسے قطرہ سیالِ و شعلہ جوالہ۔

اقول: بوجوهِ کثیره آن سیال نے وہ سیلان کیاکہ بالکل بہہ گئ۔

(۱) وه موجود ، خارجی تھی پیه متخیل ـ (۲) وه واحدیه متعدد (۳) وه بر قرار ع<sup>یم</sup>ایه متحدد \_

(۴) اس پرزمانہ مو قوف کہ اُسی سے متخیل ہو تا ہے یہ خود زمانے پر مو قوف کہ اس کے اطراف وحدود۔

(۵) وہ راسم زمانہ ، بیراس سے مرسوم <sup>عسم ہم</sup> کہ جب تک زمانہ نہ گزرے دوسری آن متخیل نہ ہو،

(Y) وه على عسه <sup>۳</sup>الا تصال سيال بيه متفرق بالانفصال\_

عـــه:عدم التغير فوق الوحدة ١٢منه غفرله

عــــه ۲: كونهامر سومة بالزمان فوق توقفها عليه ۱۲ منه غفرله ـ

عـــه ۳۵: ههنا ثلاث اتصالات الاول مايطلبه السيلان لوقوعه فيه وهوالمراد في السابع والثاني مايتخيل بهذا السيلان

عدم تغیر وحدت سے فوق ہے۔(ت)

عاس کا زمان سے مرسوم ہونا اس پر موقوف ہونے سے فوق ہے۔(ت)

یبال تین اتصال ہیں: اول وہ کہ سیلان اس کو طلب کرتا ہے اس میں گرنے کے لیے وہی مراد وجہ ہفتم ہیں۔ ٹافی وہ جو اس سیلان سے محتیل ہے۔(باتی بر صفحہ آئندہ)

(۷) اس کاسیلاناامتداد متصل میں واقع ان کے طفرے اس اتصال کے قاطع۔

(٨)اس سے جدید امتداد متخیل ان کے بعد حتاج تخیل که اس کاسیلان رسم امتداد کاذمه داران کے خلا بھرنے کو خو دامتداد ور کار۔

(۹) اس کاسیلان امتداد کاراسم ان کا تفرق اس کا بھی حاسم علی فی امتداد متصل وحدانی د کھائے یہاں مستقل تخیل کے بعد بھی جو بنے ٹکڑے ٹکڑے آئے۔

(۱۰) زمانه تخیل حدود پر مو قوف نہیں۔

(۱۱) نہ اس کا محتاج کہ بعد تفرق اتصال پائے اس کے اتصال موہوم میں بیہ حدود فرض کر سکتے ہیں نہ کہ بیہ حدود ہولیس اس کے بعد انہیں امتدادوں سے وصل کیا جائے۔

(۱۲) قطرئه سیاله و شعله جواله کی مثالیس بھی اس بیان پر خوب منطبق ان میں یو نہی حدود فرض ہو کہ خطوط وصل ہوتے ہوں گے۔ دیکھئے نہ کوئی شے بسیط موجود بتا کے نہ ہر گزاس کاسیلان بناسکے۔

### ولن يصلح العطار ماافسدة الدهر

## (جس کو دم رفاسد کردے اس کی اصلاح عطار ہر گزنہیں کر سکتا۔ (ت)

خامسًا اقول: جب سیلان خارجی سے امتداد ذہنی بنتا ہے وہاں دو چیزیں خارج میں ہوتی ہیں، ایک وہ سیال جیسے قطرہ نازلہ، دوسرے اس کی مقدار مثلاً جو بھر، اور دو ذہن میں ایک وہ امر ممتمد کہ اس کے سیلان متصل سے موہوم ہوا مثلاً خط آ بی دوسرے اس ممتد کی مقدار مثلاً دس گزخارج کی دوسری چیزیں ذہن کی دونوں چیزوں کی مجانس اور گویاان کے اجزاسے ایک جزان کے حصوں سے ایک حصہ ہوتا اور اس کی جو بھر مقدار اس کی دستہ ہوتی ہیں بایں معنی کہ مثلاً بیر پانی کا خط اگر خارج میں ہوتا تو وہ قطرہ اس کا ایک حصہ ہوتا اور اس کی جو بھر مقدار اس کی دس گر مقدار کا حصہ کہ سلان سے

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

وهو المراد في الثامن و بعديد والثالث مايعرض نفس السائل بالعرض بحسب السيلان وهو المراد في السادس فأفهم ١٢منه.

عــه:الجسم فوق عدم التخيل فشتان مأثبوت العدم وعدم الثبوت المنه غفر لهـ

وہی مراد ہے وجہ ہشتم اور اس کے مابعد میں مال وہ جو نفس سائل کو عارض ہو باعتبار سیلان کے، وجہ ششم میں وہی مراد ہے، توسیجھ لے۔(ت)

جہم عدم تخیل سے فوق ہے تو ثبوتِ عدم اور عدم ثبوت میں بہت فرق ہے۔(ت)

ذہن میں اسی کی صورت کے امثال پے در پے اتصال پا کر امتداد بناتے ہیں تو متدذہنی گویا اسی سیال خارجی کے امثال سے مرکب اور اس کی مقدار انہیں مقادیر امثال کا مجموعہ کہ اسی مقدار خارجی کے اضعاف ہیں۔اب یہاں ممتدذہنی توحرکت قطعیہ ہے اور اس کی مقدار زمانہ خارج میں سیال، تم نے آن کولیا۔

(۱) اس کی مقدار محال کہ وہ راسًا نا قابلِ انقسام، تو چار میں سے ایک توبہ غائب ہوئی۔

(۲) وہ جوایک خارج میں ہے مقدار کے مقابل نہیں بلکہ سیال کے تو چاہیے کہ آن حرکت قطعیہ کی جنس سے ہواور حرکت قطعیہ کے حصول سے ایک حصہ، یہ بھی باطل پھر اس کے سیلان سے ان کاارتسام کیسا، اگر کہیے ہم وہ امر ممتد اور اس کی مقدار حرکت قطعیہ وزمانہ نہیں لیتے بلکہ زمانہ اور اس کاامتداد، اب ممتد جنس سیال سے ہو گیااور گویا اس کے حصول سے ایک حصہ۔

ا قول: اب بھی بوجوہ غلط۔

(۱) اب زمانه متقدر ہو گیا حالا نکه مقدار ہے امتداد زمانے کو عارض ہو گیا حالا نکه وہ خود امتداد ہے۔

(۲) زمانه اگر خارج میں موجود ہو آن نہ ہر گزاس کا حصہ ہو گی نہ حصہ کا مثل، بلکہ اس کی طرف۔

(۳) آن کی مقداراب یہی معدوم جوامتداد زمانہ کے مقابل ہوتی اگر کہیے ہم وہ خارج کی دو چیزیں حرکت توسطیہ وآن لیتے ہیں اور ذہن کی دوحرکت قطعیہ و زمانہ آن کو سیال اس لیے کہہ دیا ہے کہ سیال یعنی حرکت توسطیہ پر منطبق ہے اب تو چاروں کا تحانس و تعادل ہو گیا۔

**ا قول:**اب بھی غلط:

(۱) جس طرح آن کے لیے مقدار نہیں آن کسی کے لیے مقدار نہیں۔

(۲) وہی کہ آن حصہ کی زمانہ نہیں غرض خارج سے ذہن میں ارتسام زمانہ کسی پہلوٹھیک نہیں آتا۔

سادسًا اقول: آن سیال کاحر کت توسطیه پر انطباق بھی محال، آن کسی وجہ سے کسی جہت میں اصلاً قابلِ انقسام نہیں اور حرکت توسطیہ صرف جہت مسافت سے منقسم نہیں کہ ایک نقطہ

متحرک ہو، یا سو گرکا جسم مبدء سے جدائی کے بعد منتہی تک پہنچنے سے پہلے توسط دونوں کو یکیاں ہے یہ نہیں کہ نقطے کا توسط جسم متحرک کے توسط سے چھوٹا ہے کہ توسط میں تشکیک نہیں لیکن جہت متحرک سے وہ غیر متناہی تقسیم کے قابل ہے کہ تمام جسم متحرک میں ساری ہے اس میں جہاں جو جز فرض کیجئے مبدء و منتہی میں متوسط ہے ہم آن میں اس کی جو حالت تھی نہ کبھی پہلے تھی نہ بعد کو، اسی کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ حرکت توسطیہ عرض میں منقسم ہے طول میں نہیں۔ طول سے مراد جانب مسافت اور عرض سے جانب متحرک خواہ تقسیم اس کے طول یا عرض کسی بعد میں ہو۔اور جب وہ ایسی منقسم ہے آن اس پر کیو نکر منظبق ہوسکتی ہے اگر کہنے اس حالت میں وہ حرکت واحدہ نہیں بلکہ کثیرہ متحرک کو ں کی کثیر حرکات، جیساجو نپوری وغیرہ نے کہا اس لیے کہ م جزاور اس کی حرکت جدا ہے اور ہم نے حرکت واحدہ کو بسیط کہا ہے۔

اقول: اس سے یہ مراد کہ جس طرح جسم میں اجزاء بالقوہ ہیں یو نہی یہ حرکت حرکات بالقوہ تو بھی قابلیت انقسام ہے اور اگریہ مقصود کہ بحسب اجزاحرکاتِ کثیرہ بالفعل ہیں ان میں ہر ایک بسیط ہے نہ مجموعہ تو اولاً یا توجواہر فردہ لازم کہ یہ حرکاتِ بسیط نہ ہوں گی مگر اجزائے بسیط کی اور جب بالفعل ہیں تو ضرور متحرکات بھی بالفعل یا غیر متناہی کا محصور ہو ناکہ اجزا باوصف لامتناہی حدود شکل میں محصور ہیں۔

ٹائیًا: آن سیال ظاہر ہے کہ جوہر نہیں ورنہ جوہر فرد ہو اور ضرور مقولہ کیف سے ہے کہ نہ بالذات قابل قسمت نہ طالب نسبت، اور اس کا موضوع نہیں مگر حرکت ع<sup>س</sup> توسطیہ جس طرح زمانہ کا

عسه: صاحبِ قببات نے اُسے جرم فلک الافلاک سے قائم بتایا اور یہ ہمارے قول کے منافی نہیں ہیر حرکتِ توسطیہ سے قائم اور وہ فلک سے تو یہ فلک سے۔ قببات کی عبارت یہ ہے۔

كما فى الحركة امران مختلفان بالمفهوم متباينان بالنات كذلك بازائهما فى الزمان شيئان مختلفان احدهما الان السيال وهو مكيال الحركة التوسطية و ما تنطبق هى عليه غير مفارقة اياه مادامت موجودة والاخر

جیسے حرکت میں دوامر ہیں جو مفہوم میں مختلف اور ذات کے لحاظ سے متبائن ہیں، اسی طرح ان کے مقابل زمانہ میں دو مختلف چیزیں ہیں ایک آن سیال اور یہ حرکت توسطیہ کا پیانہ ہے اور حرکت توسطیہ اس پر منطبق ہوتی ہے اور جب تک موجود رہتی ہے اس سے جدا نہیں ہوتی دوسری (باتی اگلے صفحہ پر)

موضوع حرکتِ قطعیہ اور اس کا قیام ضرور انضامی کہ موجود فی الخارج ہے اب وہ اجزائے فلک کی (بقیہ عاشیہ صلحہ گزشتہ)

الزمان المتصل المهتد وهو مقدار الحركة القطعية و ما توجد هي فيه وتنطبق عليه وكما أن الحركة التوسطية السيالة وراء حدودالحركة بعمنى القطع كذلك الان السيال غير الان الذي هو طرف الزمان والفصل المشترك بين قسيه الماضي والمستقبل غير قائم بجرم الفلك الاقصى الذي هو موضوع الحركة القطعية المستديرة التي هي محل الزمان و الحركة التوسطية الدورية التي هي محل الزمان و الحركة التوسطية الدورية التي هي محل الزمان و الحركة التوسطية الدورية التي هي محل الدورية و الاستقامية جميعا كما بالزمان يقدر معيع الحركات القطعية المستديرة و غير المستديرة و جميع الحركات القطعية المستديرة و غير المستديرة و الدن السيال والحركة التوسطية الراسمان للزمان و الحركة بمعنى القطع في ازاء النقطة الفاعلة للخط كما التي هي اطراف الازمنة و الاكوان في حدود المسافة

چز زمانہ متصل ممتد ہے اور وہ حرکت قطعیہ اور جس میں حرکت قطعیہ ہائی جائے کی مقدار ہے نیز حرکت قطعیہ اس پر منطبق ہے اور جیسے حرکت توسطیہ سالہ حرکت قطعیہ کی حدود کے علاوہ ہے اس طرح آن سال اس آن کے مغایر ہے جو طرف زمان ہے اور زمانے کی دوق سموں ماضی اور مستقبل کے در میان حد مشترک ہے، نیز آن سال فلک الافلاک کے جسم کے ساتھ قائم نہیں ہے جو حرکت قطعیہ متدبرہ کا موضوع اور حرکت قطعیہ متدبرہ زمانے کا محل ہے۔حرکت توسطیہ دوریہ جسے آن سال لازم ہے اور آن سال ہی سے تمام توسطی دوری اورمتنقیم حرکتوں کی پھائش کی حاتی ہے جیسے زمانے سے تمام حرکات متدیرہ اور غیر متدیرہ کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔آن سیال اور حرکت توسطیہ زمانے کو اور حرکت قطعیہ کو نقش کرتی ہیں اور یہ مقابل ہے اس نقطے کے جو خط تھینچے کاسدب ہوتا ہے جیسے کہ جب ایک مخروطی جسم کاسرافرض کیا حائے کہ وہ ایک سطح پر گزررہا ہے اور آنات فرض کی جائیں جو زمانوں کی اطراف ہیں اور حرکت قطعیہ کی وہمی حدود کے مقابل ( باقی بر صفحه آئنده )

ان سب حرکات کثیرہ سے قائم ہے۔ توعرض واحدہ باشخص کا موضوعات جداگانہ سے قیام لازم اور ان میں ایک سے تو ترجیح بلام رخ کو تھدتی : آن سیال کے بارے میں اگلے زبانی ادعا اور حرکت پر فاسد قیاس کے سواکوئی دلیل یا شبہ نہ لائے نہ اس کاسیلان بتا نے بائے مگر متثد تی جو نیوری سے کب رہا جائے اس حدس کے سر ڈھالا اور سیلان کا راستہ نکالا اور ایک طویل شقشقہ گھڑ ڈالا جس کا حاصل ہے حاصل ہے حاصل ہے کہ متحرک جس وقت حرکت کررہا ہے اس کی ذات کے مقابل نہ مسافت ہے نہ حرکت قطعیہ ،نہ زمانہ کہ ان سب میں کچھ گزرگیا کچھ آئندہ ہے بلکہ اس کے مقابل مسافت سے ایک نقطہ ہے اور حرکت قطعیہ سے توسط اور زمانہ سے ایک آن۔ یہ سب حدود و عایات ہیں، اور خود متحرک بحثیت تحرک اپنے نفس کے لیے ایک حد ہے گویا وہ مبدء سے یہاں تک ایک آن۔ یہ سب حدود و عایات ہیں، اور خود متحرک بحثیت تحرک اپنی حد ہے اب متحرک اپنی ذات سے باتی اور ان نسبتوں ایک امر ممتد ہے تو ہم حد مسافت پر اپنی حیثیت انتقال کے لحاظ سے خود اپنی حد ہے اب متحرک اپنی ذات سے باتی اور ان نسبتوں سے متحبد ، یو نہی حرکت توسطیہ ، تو اس سے ذہن میں آپ ہی آتا ہے کہ وہ آن جو زمانے سے اس کا خط ہے وہ مجمی بذات خود باتی ہواگر چہ بحیثت آئیت باتی نہ ہو کہ آن کا وجود نہیں مگر زمانے کے دو جزوں میں حدِ فاصل ہو کر پھر وہاں سے منتقل ہو کر بھر وہاں سے منتقل ہو کر بھر اس سے منتقل ہو کہ اس سے نہن میں آپ ہواگر جہ بحیث آئیت باتی نہ ہو کہ آن کا وجود نہیں مگر زمانے کے دو جزوں میں حدِ فاصل ہو کر پھر وہاں سے منتقل ہو کر سے سے معتور کیں میں اس کے معالے میں میں حدِ فاصل ہو کر پھر وہاں سے منتقل ہو کہ اس سے دستال میں میں اس کو کو کھر وہاں سے منتقل ہو کہ اس سے دستال میں میں حد کینٹ آئیت باتی نے معالے میں میں آپ کے دو جزوں میں حدِ فاصل ہو کر پھر وہاں سے منتقل ہو کہ اس سے دستال میں میں حدیث و خود کی میں میں آپ کے دو جزوں میں حدِ فاصل ہو کر پھر وہاں سے منتقل ہو کہ اس کیا میں میں اس کی کیا کے دو جزوں میں حدیث و کیا کیا کیا کہ کی دو جزوں میں حدیث و کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کیا کہ کی دو جزوں میں حدیث و کیا کیا کیا کیا کہ کی دو جزوں میں میں کی کیا کیا کہ کی دو جزوں میں کی کی دو جزوں میں کی کی دو جزوں کی کی دو جزوں کی کی دو جزوں کی کی کی دو جزوں کیا کہ کی دو جزوں کیا کی کی دو جزوں کی کی دو جزوں کی کی کی دو جزوں کی کیت کی دو جزوں کی کی کی کی دو ج

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

التى هى بأزاء الحدود البوهومة للحركة ببعنى القطع فى ازاء النقاط التى هى اطراف الخطوط بألفعل و النقاط المفروضة فى الخط المتصل بألتوهم الا أن الان ليس الاالان الوهبى فى الزمأن ولا يكون الا فأصلا والنقط منها موهومة واصلة ومنها موجودة فأصلة كما فى الحدود الحركات القطعية واطرافها اهما منه غفر له

مسافت کی حدود میں متحرک کے وجودات فرض کیے جائیں ان نقاط کے مقابل جو خطوط کے اطراف میں بالفعل ہیں یا خط متصل میں وہم کی مدد سے فرض کیے گئے ہیں۔لیکن آن تو وہی ہے جس کا زمانے میں وہمی طور پر ثبوت ہے اور یہ فاصل ہی ہو گی جب کہ بعض نقطے وہمی اور واصل ہیں اور بعض موجود ہیں۔اور فاصل، جیسے کہ حرکات قطعیہ کی حدود اور ان کی اطراف میں ہے اھ کامنہ غفرلہ (ت)

میں فاصل کیسے ہوجائے گی یہی آن بذاتِ خود نہ اس حیثیت سے کہ عرض زمانہ ہے آن سیال ہے کہ زمانے کی موہوم آنوں کی طرح زمانے میں نہیں بلکہ زمانے سے باہر زمانے کی حد ہے اور اپنے سیلان سے اسے حادث کرتی ہے جیسے اتر تا قطرہ خوا آبی کو۔

اقول اوگا: متشد ق کے نزدیک زمانہ خود موجود فی الخارج ہے نہ کہ خطر آبی کی طرح مرسوم موہوم اگر کہیے صرف رسم میں تشبیہ مقصود ہے نہ کہ وہم میں ولہذا متشد ق نے شروع بحث میں سطح مستوی پر راس مخروط کی حرکت سے خط بننے پر کہا کہ یہ خطا گرچہ محض شخیل میں بے گانہ حقیقة کہ مسافت میں نقطہ اُسی وقت پیدا ہوگا جب سر مخروط اس کے ایک نقطہ سے ملاآ گے بڑھتی ہی یہ نقطہ باطل ہو جائیں گے خط کہاں پیدا ہوگا۔ تو ظاہر ہوا کہ اسے رسم باقی مانتا ہے نہ محو ہوتی ہوئی۔

اقول: یہ توالی چیز ہے جیسے کاغذ پر سیائی سے خط کھنچا کہ قلم کی حرکت سے بنااور باقی رہا۔ یہ مثال کیا دور تھی جواس کا صحیح تصور آسان کرتی۔غلط تصور دلانے اور اس کی غلطی بنانے کی کیا حاجت تھی۔ خیر یوں سہی مگر رسم جب کہ سیلان سے ہے بلاشبہ بندر تئ ہوگا کہ سیلان حرکت ہے اور حرکت تدریجی اور تدریجی کو مسبوقیت لازم اور ازل مسبوقیت سے مر اتو زمانہ از لی کب ہوا۔خود متثد ق کو یہاں بھی کہتے بی۔احدث بسیلانہ زمانا آن سیال نے زمانہ حادث کیا اور اسے حدوث ذاتی پر حمل ناممکن کو حدوث ذاتی کسی کے دیئے سے نہیں ہوتا لاجرم وہ از لیت زمانہ باطل ہوئی جس پر متشد ق نے انبیاء علیہم العلوۃ والسلام کی حدوث ذاتی کسی کے دیئے سے نہیں کی ورق سیاہ کیے ہیں اور آیاتِ قرآنیہ کو کہا کہ معاذ اللہ جاہلوں کے مدار کی طرف تنزل کرکے کہ سیان وزمین کو حادث کھو دیا ہے۔ ورنہ واقع میں عالم قدیم ہے۔ یہاں شہات اہل مکارہ کے رد میں ناظرین مقام ۲۳ سے مدد لیں۔ کانیا: آن سیال کاسیلان متدرج ہے کہ فلک کی حرکت توسطیہ متدرجہ یا حسب تصر تک صاحبِ قبات خود جرم فلک سے قائم ہو اور ظاہر ہے کہ سیلان جس شکل کا ہوگا اتصال آئی صورت کا مرسوم ہوگانہ ہے کہ گلک کے حیط کو امتداد غیر متنائی سے وہ ایک چھلے برابر طلقے پر جتنی بارپر کار پھراتے جاؤلا کھوں منزل کے امداد سے لیکن زمانے کا امتداد متدرج نہیں کہ مردور سے پر وہی پہلا نہیں جو ایک چھلے کے علقے کو کروڑوں منزل کے امداد سے لیکن زمانے کا امتداد متدرج نہیں کہ مردور سے پر وہی پہلا زمید کی خیلے کے قبلے کو آتار ہے۔ ع

## گياوقت پھر ہاتھ آتانہيں

تو ضروراس کاامتدادمتنقیم ہے اور زنہار آن سیال سے مرسوم نہیں ہوسکتا یہ ردائس وقت یہی ہے کہ زمانے کو موہوم مانو کہ تو ہم بھی اسی صورت کا ہوگا جس نہج پر سیلان راسم ہے قطرے کے اتر نے سے آبی دائرہ یا بنیٹی گھمانے سے آتثی سیدھا خط کبھی متوہم نہ ہوگااور وجود خارجی پر تواختلاف ممکن ہی نہیں۔

الگا: فاعل کسی ذی مقدار پر افاضہ وجود ایک مقدار ہی پر کرے گا ناممکن کہ فاعل اس کی نفس ذات کو بے مقدار بنائے تو فاعل ذات ہی فاعل مقدار ہے اگرچہ خصوصی مقدار کا قضا شے دیگر سے ہواس اقتضا کے مطابق مقدار پر فاعل اسے بنائے سفہاء جو طبیعت کو فاعل شکل و قدر کہتے ہیں حاصل یہی ہے کہ طبیعت اس کی مقتضی ہے اس خصوص کے سبب فاعل سے یہ سے یہی افاضہ ہوئی ہے نہ یہ کہ فاعل نے نفس ذات بے شکل و قدر پر افاضہ وجود کیا۔ اور انہیں طبیعت بنا کر اس میں چپا دیا۔ اب تمہارے نز دیک فاعل حرکت فلکیہ اس کا نفس ہے تو وہی اس کا مقدار زمانہ کا فاعل ہونہ یہ کہ وہ تو اسے بے مقدار زمانے کا فاعل ہونہ یہ کہ وہ تو اسے بے مقدار زمانے کا فاعل ہونہ یہ کہ وہ تو اسے بے مقدار بنائے اور آن سال زمانہ بنا کر اس میں لگادے۔

ہوگانہ آن خارجی کو وصف آنیت کا عروض کہ سب جگہ ایک ہی آن حد فاصل نہیں ہوسکتی کہا اعتدف به (جیسا کہ اس کا اعتراف کیا گیات) اگریہ صورت لیتے ہو تو پاسیلان ہی نہیں پانرااعتباری کہ موجود خارجی کاراسم نہیں ہوسکتا۔اور پہلی صورت لو توزمانہ حادث اور اس کا بعض معدوم بعض موجود،اور متشد تی کامذہب مذکور مردود۔

ساوسًا: یہ توسیلان پر کلام تھا اب اس کا نفس وجوب جس مہمل حدیں سے لیا اس کا حال سنیے، آغاز کلام اس سے کیا کہ ذات متحرک کے مقابل جس طرح مسافت سے ایک نقطہ ہے یو نہی زمانے سے ایک نامنقسم چاپیئے اور انجام میں وہ نامنقسم نکالا کہ زمانے سے اصلاً نہیں بلکہ اس سے باہر ہے، زمانے سے ایک نامنقسم تو وہی آن موہوم ہوتی جس طرح مسافت سے نامنقسم و نقطہ موہومہ یہ حدیں ہوا باحدث۔

سابعًا: غلط کہا کہ متحرک کے لیے حرکت قطعیہ سے وہ نامنقسم حرکت وسطیہ ہے حرکتِ وسطیہ م گز حرکت قطعیہ سے نہیں بلکہ مستقل مباین اس کی اصل ہے حرکت قطعیہ سے وہ نامنقسم ایک ایک حد مسافت کی موافات ہے۔

امنًا: صرت جموع کہاکہ یہ سب حدود و نہایات ہیں، حرکت وسطیہ ہر گزحد و نہایت نہیں بلکہ حدود نہایات سے نبیت رکھنے والی۔ تاسعًا: خود مذہب متشد ق پر سلسلہ صاف یہ تھاکہ متحرک کے لیے بحال تحرک تینوں چیزوں سے ایک ایک نامنقسم متحبد دمنقعنی موہوم ہے مسافت سے وہ نقطے حرکت سے ان حدود کی موافا تین زمانے سے ان تک وصولی کی موہوم آنین اس میں اس حدس کی راہ کہاں تھی للمذاز بردستی حرکت توسطیہ کو حدود میں بھرتی کیا اور خود متحرک کے سر ایک تجدد رکھا کیا حدس یو نہی اخلاط و تکلفات بار دوہ سے ہوتا ہے۔

عاشراً: بفرض غلط به بھی سہی،اب اس سلسلے میں مسافت وحرکتِ قطعیہ بھی ہیں اور متحرک وحرکت توسطیہ بھی،ان دوسے اگر آن سیال کا قیاس نکلتا ہے۔ان دوسے آن موہوم کا۔ پھر کیاوجہ کہ حدس ادھر کا ہوا، چپا ہیے یہ تھا کہ تعارض نظائر کے سبب کسی طرف کا نہ ہوتا اور پوں بھی ہوسکتا ہے توادھر کالینااور ادھر کانہ لیناصرف جزاف ہے، تلك عشدة کاملة، بیر ہے ان کا تشدّق و تخذق۔

# مقام بست وششم

زمانے کا وجود خارجی اصلاً ثابت نہیں۔ یو نہی حرکت قطعیہ کا کسب کلام میں انکار وجود زمانہ پر دلا کل ہیں جن پر خدشات ہوئے اور کلام طویل ہے ہمیں ان میں سے یہ دو مختصر جملے پیند ہیں۔

اؤل: یہ کہ زمانہ مقدار حرکت قطعیہ ہے اور ہم ثابت کرچکے کہ حرکت قطعیہ موجود فی الخارج نہیں تواس کی مقدار کیے موجود فی الخارج ہوسکتی ہے۔ شرح مقاصد میں اس سے جواب دیا کہ حرکت قطعیہ امر غیر قارہے اس کے دوجزا کی ساتھ نہیں ہوسکتے بلکہ ایک جزختم ہوتا اور دوسرا آتا ہے اُس کے وجود خارجی کے کے یہی معنی ہیں تو یہی حال اس کی مقدار زمانے کا ہے ہاں امر ممتد موجود فی الخارج نہیں بلکہ موہوم ہے۔

اقول: بیراعتراف بالحق ہے زمانہ وحرکت قطعیہ انہیں متد متصل ہی کا نام ہے نہ اس غیر منقسم کااور یہ کہنا کہ اس کے وجود خارجی کے یہی معنی ہیں۔

اقول: بلکہ اس کے عدم فی الخارج کے یہی معنی ہیں کہ وجود امتداد مع فنائے اجزا محال ہے بلکہ سارے امتداد سے ایک جز فنا ہو تو مجموع فنا ہو کہ عدم جز عدم جز عدم کل ہے نہ کہ جب ہر جز فنا ہو اس کے بعد شرح مقاصد میں بحث طویل ہے جس کا حاصل وہی کہ حرکت توسطیہ وآن سیال موجود ہیں اور قطعیہ وزمانہ موہوم۔

اقول: رَد کو تائيداورا قرار کوانکار کيونکر قرار ديا جائے۔

ووم: بیه که زمانه موجود اگر قابلِ انقسام هو تو قار هو گیااور ناقابل توجز لازم آیا که زمانه حرکت اور حرکت مسافت پر منطبق ہے۔شرح مقاصد میں اس پر رد فرمایا که ہم شق اول اختیار کرتے ہیں اور اجتماع اجزانه ہوا که اجتماع معیت اور اجزاء زمانه بعض بعض پر سابق دوجزء ساتھ نہیں ہو سکتے که قار ہو۔

اقول اوّل : قارمے لیے وجود میں اجتماع درکار یعنی دونوں جزیر معًا حکم وجود صادق ہویا محل واحد میں اجتماع علی الثانی مسافت وغیر ہاتمام اجسام غیر قار ہوئے کہ ان کے کوئی دو جزایک محل میں نہیں ہوسکتے ورنہ تداخل لازم آئے۔وعلی الاول ضرور زمانہ قار ہوا کہ جب موجود منقسم ہے توسب اجزاء پر معًا حکم وجود صادق ہے۔

**نائیا:** زمانه اگر موجود ہو تواس کے اجزاء موہوم اختراعی نہیں بلکہ قطعًا مناثی موجود ہیں ان کاوجود اگر بروجہ تصرم ہوا کہ ایک فنا ہو کر دوسراآیا تو موجود نہیں مگر غیر منقسم اور اگر بلا تصرم ہوا یعنی پہلا باقی تھا کہ دوسراآیا تو یہی اجتماع فی الوجود قرار ہے۔ پھر فرمایا ہم شق دوم اختیار کرتے ہیں۔

اور جزلازم نہیں کہ ممکن کہ نامنقسم وہی منقسم ہو۔

اقول: ہم تشقیق انقسام وہمی ہی میں لیتے ہیں، اگر موجود غیر منقسم فی الوہم ہے توجز لازم ورنہ اجزاء مقداریہ مجتع فی الوجود ہو گئے، اور اسی قدر قار ہونے کو درکارنہ کہ بالفعل اجزاء ہو نا جیسے ہر جسم متصل وحدانی خصوصًا فلک جس کا تجزیہ ان کے نزدیک محال تواس کا انقسام نہ ہوگا مگر وہم میں طرفہ یہ کہ ارسطو وابن سینا اور ان کے چیلے ہمیشہ اسے تسلیم کرتے آئے کہ زمانہ وحرکتِ قطعیہ موجود فی الاعیان نہیں آن سیال وحرکتِ توسطیہ سے متوہم ہیں ولہذا شرح مقاصد میں ان کے وجود خارجی کو اسی طرف راجع فرمایا کہ ان کے دراسم خارج میں ہیں جن سے یہ موہوم ہوتے ہیں۔ کہا تقدم و

مگر متشدق جو نیوری اس پر بہت کچھ رویا اور کہا یہ فلاسفہ وارسطو وابن سینا پر افتراء ہے وہ یقیناً ساری حرکت قطعیہ اور تمام زمانہ متدازل تالبد کو متصل واحدانی بالفعل موجود خارجی مانتے ہیں انکار اس کا کیا ہے کہ وہ کسی آن میں موجود نہیں کہ غیر قار ہیں اور غیر قار کا وجود کسی آن میں نہیں ہوسکتا۔اور اس پر کلام ابن سینا میں اثارہ بتایا کہ اس نے حرکت قطعیہ کو کہا لا پیجوز ان پیصصل بالفعل قائماً فی الاعیان (نہیں جائز کہ حاصل ہو بالفعل اس حال میں کہ قائم ہوا عیان میں۔ت)

دیکھواس کے وجود فی الاعیان کامنکر نہیں بلکہ وجود قائم یعنی قار کاسب سے پہلے یہ اختراع حضری نے کیا پھر باقر پھراس کے شاگرد صدر شیر ازی پھراس متشد ق نے تقلید کی۔

ا قول اوماً: ارسطوسے زمانہ خفری تک کی نصر بحات اور قطرہ سیالہ و شعلہ جوالہ سے نوہم خط و دائرہ کے تمثیلات جن سے عامہ کتب فلسفہ مملواور ان سے عامہ کتب کلام میں منقول سب کویہ قرار دینا کہ وہ اپنامذہب نہ سمجھے کیو ککر قابل قبول۔

الم المنتهى بل انه الموجود فكيف المحتول على المحتول المنتوب ا

فتاؤىرضويه حلد٢٢

ہاں پیر گمان ہوتا ہے کہ جب متحرک منتہی کے پاس پہنچے اس وقت پیر حرکت متصلہ حاصل ہو گئی اب اس میں سے پچھ یاقی نہ رہا، حالا نکہ ابیانہیں بلکہ اس قت حرکت بالکل باطل ہوئی اب اس میں سے کچھ باقی نہ رہا، پھر صاف کہا کہ اسے وجود حقیقی کیسے مل سکتاہے، حقیقی کی قیداس لیے کہ وجو دانتزاعی ضروری ہے۔

ابن سینااگر تناقض کرے ہمیں بحث نہیں متشدق خود اینے تناقض کی خبر لے فصل زمان میں خود کہا:

تكون الحركة حينتئن قدن زالت لا انهاتحصلت  $^{1}$  الروتت حركت زائل  $^{9}$  وجاتى ہے نہ كہ عاصل ہوتى ہے - (ت)

رابعًا: اور برُّه كريوراتنا قض ليجيّاس فصل ميں ايك شقشقه طويله كے بعد كها:

توظام ہو گیا کہ حرکت قطعیہ حقیقت اعتباریہ ہے۔ (ت)

فلاح ان الحركة القطعية حقيقة اعتبارية <sup>2</sup>

کیا حقائق اعتباریہ حقائق متاصلہ فی الاعیان ہوتی ہیں ہے صرتے شدیدیتا قض ہے مگر حافظہ نباشد۔

**خامسًا:** تمام فلاسفہ اور خود اس متشد ق کو مسلم کہ زمانہ وحرکت قطعیہ متحد دو متصرم ہیں تقصٰی و نصر م ان کی ذات میں ہے پھر خارج میں متصل وحدانی کیسے ہو سکتے ہیں،اتصال و تصرم کا اجتماع محال، پیہ تیسرا تنافض ہے۔

س**اد**سًا: خود اسی متشد ق نے اواخر فصل تناہی ابعاد کچر فصل آن میں حادث بحدوث تدریجی کی دو قشمیں کیں۔ایک وہ کہ بروجہ تحدد وتقبر م پیدا ہو جیسے زمانہ وحرکت قطعیہ واصوات کاان کے لیے تجھی کھی آن میں وجود نہ ہوگا۔ دوسراوہ کہ تدریخا پیدا ہو مگر نہ بروجہ تجد د تصرم بلکہ جزسابق لاحق کے ساتھ جمع ہو، یہ پوراحادث ہونے کے بعد باقی رہ سکتا ہےاھ،صاف ظاہر ہوا کہ قشم اول کی اشیاء کو جن میں زمانہ و حرکت قطعیہ ہیں بقانہیں ولہذا کسی آن میں ان پر حکم وجود نہیں ہوسکتا بخلاف قتم دوم که بعد تمامی حدوث اس پرم آن میں حکم وجود ہوگا۔اب پورا موجود ہے پیہ چوتھا تنا قض ہے۔

الشمس البأزغة فصل اذا ابتدأت معاحركات مختلفة في السرعة برقي ريس وبلي ص ١١٨٧

سابعًا: جزء سابق لاحق سے جمع نہ ہونے کے ہر گزید معنی نہیں کہ دونوں ایک محل میں ہوں، ایباتو قطعًا قتم دوم میں بھی نہیں، دو انظا کہ ایک دوسرے پر منظبق ہوں ایک پورا ثابت رہے اور دوسرے کا ایک کنارہ اس کنارے سے طار کھو۔ دوسرے کنارے کو حرکت دو، یہاں تک کہ مثلًا ۱۰ درج کا زاویہ ہیدا ہو اسے قتم دوم کی مثال بتایا ہے کہ حدوث تدریجًا ہو۔ اور بعد تمامی حدوث اجزاء مجتمع ہیں کیاوہ انفراج جو پہلے درج میں ہے ساٹھویں میں ہے سب درج اپنی اپنی جگہ جدا نہیں کوئی مجنون ہی ایبا کہ گابلکہ قطعًا یہی معنی کہ بعد تمامی سب مقارن فی الوجود ہیں بخلاف قتم اول متصرم کہ اس میں جو جزء آیا فنا ہو گیا اس کے بعد دوسرا آیا تو جب سابق تھا لاحق نہ تھا اب کہ لاحق آیا سابق معدوم ہو گیا تو مجتمع فی الوجود نہیں ہو سکتے یہ ہے زمانہ وحرکت قطعیہ ، یہ یا نچواں تنا قض ہے۔

نامنًا: سب کواور خود متشدق کو مسلم که زمانه وحرکت قطعیه غیر قار بین جب خارج مین متصل و حدانی بین قطعًا قار ہوئے۔ یہ چھٹا تناقض ہے \_\_\_ متشدق نے باب الحرکت میں کہاحرکت قطعیه موجود فی الاعیان ہے نہ بر وجہ قرار ذات کہ اجزا مجتمع ہوں کسی آن میں موجود ہو بلکہ بر وجہ فنا و انقطاع تو حرکت قطعیہ و زمانه دونوں اپنی ذات متصل و حدانی بین مگر جو آن فرض کروان کے وجود کی ظرف نہیں بلکہ وہ زمانہ ماضی و مستقبل میں حد فاصل ہے، ماضی یہ نہیں کہ انتہار سے ماضی ہے بلکہ اس آن کے اعتبار سے مستقبل ہے کہ اس کے بعد ہے بلکہ اس سے پہلے تھا، اور مستقبل یہ نہیں کہ انجھی وجود میں نہ آیا بلکہ اس آن کے اعتبار سے مستقبل ہے کہ اس کے بعد ہے، یہی حال حرکت قطعیہ کا ہے، خلاصہ یہ کہ وہ کسی آن میں نہیں آن ان کا ظرف نہیں، ان کے غیر قار فی الخارج نے سے یہی مراد ہے بال اذبان میں قار ہیں۔

اقول اوگا: تقفی و تصرم یعنی فنا و انقطاع مان کر فنا و انقطاع سے انکار وہی تنا قض ہے مگر اسے اسی پر ڈھالنا کہ ماضی اس آن کے اندر نہیں اس کے اعتبار سے متقبد د ہے، غیر قار ہونے کا اندر نہیں اس کے اعتبار سے متقفی و منصر م ہے، یو نہی مستقبل اس آن کے اندر نہیں اس کے لحاظ سے متجد د ہے، غیر قار ہونے کا یہ حاصل ہے دنیا بھر میں کسی امتداد کو قار نہ رکھے گا مسافت قطعًا قار ہے مگر جس آن میں اس کی ایک حد معین میں ہوگا کہ جتنا حصہ مسافت کا طے ہو لیا اس حد میں مرگر نہیں اس سے پہلے منقصی ہو چکا اور جو حصہ بعد کو طے ہوگا وہ بھی اس حد میں مرگر نہیں اس کے بعد آئے گا تو مسافت میں جو نقطہ دو حصول گر نہیں اس کے بعد آئے گا تو مسافت میں جو نقطہ دو حصول میں حد فاصل فرض کر ومرگر

کوئی حصہ اس حد میں موجود نہیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں یو نہی زمانے میں جو آن حد مشترک لو تو دونوں جھے اس میں نہیں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں کے اس میں نہیں جھو جیسے مکان کے اعتبار سے جسم کا حال کہ وہ خود متصل واحد مکان واحد میں موجود ہے اور جب وہم میں اس کے دو جھے لے لو تو یہ مکان میں جمع نہ ہوں گے ہم حصہ دوسر سے مکان میں بھی معدوم ہوگا مگر ہم ایک اپنی اپنی جگہ موجود ہے، اگر کے مکان میں بھی معدوم ہوگا مگر ہم ایک اپنی جگہ موجود ہے، اگر کھیے قرار کے لیے ہم شیک میں اس کے حدود معتبر نہیں کہ کسی شے کے حصے اس کے کسی حد میں نہیں ہو سکتے تو سب غیر قار ہو جائیں بلکہ معتبر صرف حد زمانہ ہے کہ آن ہے تمام قارات ایک آن میں موجود ہیں اور زمانہ کسی آن میں موجود نہیں لہذا غیر قار ہو

اقول: غیر قار وہ کہ بوجہ تجدد و تصرم کسی آن میں نہ ہو،زمانے کاآن میں نہ ہونااس وجہ سے نہیں،اسے تو بتامہ موجود بالفعل بلکہ علی الدوام مانتے ہو بلکہ اس کی وجہ وہی ہے کہ آن اس کی حد ہے اور کسی شین کے جھے اس کی کسی حد میں نہیں ہو سکتے اگر اس قدر عدم قرار کو کافی ہے توم قار غیر قار ہے ورنہ زمانہ کیوں غیر قار ہے۔ ٹانیا: حرکت قطعیہ جبکہ اول تاآخر اپنے زمانے میں موجود ہے،آن اس کی حد نہیں کہ اس میں نہ ہوسکے تو یہ غیر قار کیوں ہوئی۔ مجر د تدر تے فی الحدوث اگر غیر قار کردے توزاویہ بھی غیر قار ہو۔

ٹالگا: بایں معنی زمانہ ذہن میں بھی قار نہیں کہ امتداد متصور فی الذہن میں جو آن اس کے دومفروض حصوں میں حدِ فاصل لوم ِ گز کوئی حصہ اس حد میں نہیں ایک اس سے سابق ہے دوسرالاحق اگر کہیے جب سارااتصال ذہن میں معًا متصور تو تابقائ تصور مرآن میں پورااتصال موجود فی الذہن ہے۔

اقول: جب سارااتصال خارج میں مگا مختق تو تابقائے تحقق مرآن میں پورااتصال موجود فی الخارج ہے، بالجمله آن کواگر ظرف وجود میر حصه لو تو وہ جیسا خارج میں نہیں ذہن میں بھی نہیں اور اگر ظرف حکم بالوجود علی الکل لو تو وہ جیسا ذہن میں ہے قطعًا خارج میں نہیں اور اگر ظرف حکم بالوجود علی الکل لو تو وہ جیسا ذہن میں ہے قطعًا خارج میں بھی مان رہے ہو۔ جس آن میں تم نے زمانہ پر بتمامه متصل و حدانی ہونے کا حکم کیااس آن میں کل زمانے پر حکم وجود فی الخارج کیا یا نہیں، مغالطہ یہ دیتے ہو کہ خارج میں نفی قرار کے وقت آن کو ظرف وجود لیتے ہو اور ذہن میں اثبات قرار کے وقت آن کو ظرف وجود کیے ہو اور ذہن میں اثبات قرار کے وقت آن کو ظرف حکم بالوجود، حالا نکہ اوّل پر

ذہن میں بھی قار نہیں،اور دوم پر خارج میں بھی قار ہے، بالجملہ زمانے کے موجود خارجی ماننے میں متشدق کی تمام سعی مر دود و بے کار ہے، متشد ق نے اواخر فصل زمان میں کہاعدم قرار بمعنی امتناع اجتماع اجزا ہے۔

اقول: یہ بھی ہماری اسی تقریر سے ردّ ہو گیاا جتماع فی الوجود الخارجی ممتنع ہے تو یہ ہمارا عین مقصود اور تمہاراز عم مر دود، اگرا جتماع فی الحد الحاصل متنع ہے تو ہیہ م قرار کا صرف یہ حاصل کد اگر اس میں الحد الحاصل متنع ہے تو ہیم میں حاصل کد اگر اس میں اجزافرض کیے جائیں توان میں ایک کا وجود پہلے ہو دوسرے کا بعد میں۔

اقول: وجود خارجی بوجود منشامرادیا وجود فی الانتزاع اول میں نقدم تاخر کہاں، کہ کل بوجود واحد متصل موجود بالفعل مانتے ہو اور ثانی سے اگر عدم قرار ہوا تو وجود ذہنی میں نہ خارجی میں۔ عکس اس کاجو تم مانتے ہو۔ دیکھئے معنی عدم قرار میں کیا کیا ہے قرار بال متشد ق کولاحق ہیں اور بنتی ایک نہیں۔

# ابطال دلائل وجود حركت بمعنى القطع

متشدق نے باب حرکت میں ادعا کیا کہ خارج میں حرکت قطعیہ کاوجو دیدیہی ہے۔

اقول: حاشابلکہ خارج میں اس کاعد م بدیہی ہے، مبدء سے منتہی تک کوئی شے ممتد متصل وحدانی ہر گرخارج میں نہیں بلکہ ایک شی مقتضی متحدد ہے جس کام حصہ پہلے کی فناپر آتا اور خود فنا ہو کر دوسرے کے لیے جگہ چھوڑتا ہے اس سے ذہن میں ایک اتصال موہوم ہوتا ہے اپنے شخ کی اور خود اپنی نہ سنی کہ جب تک حرکت ہورہی ہے وہ اتصال موجود نہیں اور جب ہوچکی سب فنا ہو گیا۔ متشد ق کے حاشیہ میں حمد الله نے وجود خارجی حرکت قطعیہ پریہ دلیل نقل کی کہ حرکت توسطیہ بسیط غیر منقسم ہے جو اجزائے مسافت پر منطبق نہیں ورنہ منقسم وغیر منقسم کا انطباق لازم آئے وہ صرف ان حدود پر منطبق ہیں ورنہ منقسم موجود ہو تو کی جائیں اور ہر دو حد کے بھی میں جو مقدار مسافت رہی اس پر منطبق نہیں تواگر خارج میں صرف حرکت توسطیہ میں موجود ہو تو چاہیے کہ متحرک کا اجزائے مسافت پر اصلاً گزر نہ ہو بلکہ ہم حد مفروض سے سے دوسری تک طفرہ کرے اور بھی میں تمام مقادیر کو چھوڑتا جائے۔

ا قول اولاً: توحر کت توسطیه ضرور طفرے کرتی ہے، طفرہ جیسے حرکت قطعیہ میں محال ہے

یو نہی تو سطیہ میں۔ ٹانیا: جہل شدید یہ کہ یہاں کچھ حدود معینہ مفروضہ لیں کہ انہیں پر مرور ہواور نیج کی سب مقداریں متر وک حالانکہ حدود کی کچھ تعیین نہیں۔ ہر دو حد کے وسط میں جو مقدار ہے اس میں بھی حدود فرض ہوں گی اور ان پر بھی قطعًا گزار مرور ہوا اور ان چھوٹی حدول کے نیچ میں جو چھوٹی مقداریں ہیں ان میں بھی حدود فرض ہوسکتی ہیں ان پر بھی قطعًا گزار ہوا، یو نہی غیر متناہی تقسیم میں توم جزء مسافت حدفرض ہوسکتا ہے اور مرحد پر مرور خود مانتے ہو توم جز مسافت پر یقینا مرور ہوا۔ فلسفہ کے متد لین ایسے ہی ہوتے ہیں۔

# ابطال دلائل وجود زمانه:

وه چند شبهات مین:

میں ہے۔ بہ بھینا جانتے ہیں کہ طرفین مسافت کے در میان ایک امکان لینی اتساع ہے جس میں حرکت ایک حدِ معین سرعت پر
واقع ہوستی ہے لینی اس سے بطی ہو تواس مسافت کو اُس مقدار اتساع سے زائد میں قطع کرے گی اور اسرع ہو تو کم میں یا بطی
ہو تواس مقدار اتساع میں اس مسافت سے کم طے کرے گی اور سرلیع توزیادہ اس اتساع کا نام زمانہ ہے اور سہ ہر گز کسی تو ہم پر
موقوف نہیں، اگر وہم دواہم معدوم ہوں جب یہی طرفین مسافت میں یہ اتساع ضرور ہے تو یہ حکم ایجانی بنظر واقع صادق ہے تو
ضرور یہ اتساع لیعنی زمانہ موجود خارجی ہے اسے بہت طویل بیان کرتے ہیں جس کی ہم نے تلخیص کی۔ یہی دلیل ابن سینا سے
مقد اور یہ اس متفلسفوں کی بہت بڑی دستاویز ہے اور وہ بوجوہ محض مردود۔
اقتاع : صدق ایجاب کو اگر درکار ہے تو موضوع کا وجود واقعی اور اس سے فوقیت کا وجود خارجی لازم نہیں۔
اقتاع : سہ جو سرعت و بطوء اور مسافت کم یازیادہ طے کرنا لے رہے ہو یہ سب حرکت قطعیہ باتفاق فریقین امر موہوم تواس کی
بین المہدء والمنتہی ہے نہ سر لیع ہونہ بطی نہ مسافت کی کی بیشی سی متغیر اور حرکت قطعیہ باتفاق فریقین امر موہوم تواس کی
مقدار لیعنی یہی اتساع جو

اس کی کمی بیشی کااندازہ کررہاہے، ضرور موہوم ہے۔ (مواقف موضعًا)

شبہ ۲: بداہۃ معلوم کہ زمانہ قابل زیادت و نقصان ہے حرکت کہ ایک مسافت میں ایک زمانے میں ہوئی ضروراس کا نصف اس سے کم میں ہوا،اور امر عدمی قابل زیادت و نقصان نہیں۔لاجرم زمانہ امر وجودی ہے، یہ اول سے بھی زیادہ فاسد و کاسد ہے، شک نہیں کہ طوفانِ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بعثت سید المرسلین صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ وسلم تک جو زمانہ ہے وہ اس سے اکثر ہے جو بعثت سید نا موسی علیہ السلام سے بعثت اقد س تک (مواقف) یو نہی آج سے ختم ماہ حاضر تک جو زمانہ ہے وہ اس سے کم ہے جو آج سے دوماہ آئندہ تک حالانکہ ماضی مسقبل سب معدوم ہیں۔

اقول: یہ سندیں مناسب نہیں کہ متشد ق اور اس کے متبوع تمام ماضی و مستقبل کو موجود مانتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ شک نہیں کہ معدل النہار باقی سب مدارات یومیہ سے بڑا ہے اور ہر مدار کہ اس سے قریب ہے مدار بعید سے بڑا ہے اور ہر فلک بالاکا منطقہ فلک زیریں کے منطقے سے اور قطر قطر اور محور محور محور محور سے بڑا ہے حالا نکہ ان میں سے کوئی شئے موجود خارجی نہیں بلکہ قطرہ سیالہ و شعلہ جوالہ کے خط آبی ودائرہ آتی لیجئے وہ بھی قطعاً چھوٹے بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور نصف و ثلث بھی۔ حل یہ کہ تہاری دلیل شکل ثانی ہے یعنی زمانہ قابل تفاوت ہے اور اگر معدوم قابلِ تفاوت نہیں یا شکل اول ہے اگر عکس کبل کو کبل ی کرواور کبل کو اس کی دلیل کہ سالبہ کلیہ کنفسا منعکس ہے، بہر حال صغری میں قابلیت خارجی میں مراد تو ہر گزمسلم نہیں بلکہ اول نزاع ہے، اور مطلق مرادا گرچہ ذہن میں ہو تو کبل کا میں اگر قابلیت خارجی مقصود عقر اوسط متکرر نہیں اور یہاں کہی مطلق مقصود، تو معدوم سے اگر معدوم فی الخارج مراد تو صراحةً باطل اور سندیں وہی قطر و محور منطقہ اور معدوم مطلق تو آنا خابت ہوا کہ زمانہ معدوم مطلق نہیں، نہ یہ کہ موجود خارجی ہے۔

شبہ ۳: باپ کابیٹے پر وجود میں نقدم قطعًا واقعی ہے اور بدایةً زمانی ہے اور زمانہ موہوم ہو تواس کے اعتبار کا نقدم بھی موہوم ہو عالا نکہ واقعی ہے اسے بھی بہت طویل بیان کرتے ہیں جسے ہم نے مخص کیا یہ بھی مر دود ہے، نقدم امر عقلی ہے،نہ خار جی، و لہٰذااعدام کو عارض ہوتا ہے عدم، حادث اس کے وجود سے پہلے ہے اور جب وہ عقلی ہے توملبہ التقدم خار جی ہو ناکیا ضرور (مواقف) اقول: شک نہیں کہ نقدم و تاخر نسبتین ہیں اور اعیان سے نہیں،اسی قدر بس ہے

اوراس سند کی کہ عدم حادث مقدم ہے حاجت نہیں جس پرایراد ہو کہ اس کا تقدم بالتبع ہے،اور کلام اس میں ہے جسے بالذات عارض ہواور اس کے سبب سے وجود پدر پاعدم حادث کو۔

اقول: حل برقیاس سابق ہے دلیل، یہ قیاس مرکب ہے کہ زمانہ مابہ التقدم الواقعی ہے اور مابہ التقدم الواقعی موہوم نہیں اور جو موہوم نہیں اور جو موہوم نہیں موجود ہے۔ مقدمہ ثانیہ میں اگر موہوم سے مراد معدوم فی الخارج ہے تومسلم نہیں بلکہ ادل نزاع ہے واقعی کے لیے خاص، خارجی کیا ضرور، اور اگر مخترع محض مراد، اور مقدمہ ثالثہ میں معدوم فی الخارج، تو حداوسط متکرر نہیں، اور اگر مطلق بھی مخترع مراد تواب موجود سے اگر موجود فی الخارج مقصود تو مقدمہ مردود، عدم اختراع سے خارجیت کب لازم، اور اگر مطلق موجود مراد توصیح ہے، اور اب اتنا ثبوت ہوا کہ زمانے کے لیے ایک نحو وجود ہے نہ کہ خاص خارجی۔

شبہ ۲۰: نافین زمانہ زبان سے انکار کرتے اور دل میں خوب مانے ہوئے ہیں، اُسے دنوں مہینوں، برسوں کی طرف تقسیم کرتے ہیں، و قائع معاملات کی تاریخیں اس سے منفسط کتے ہیں اپنی عمریں دراز، اعدا کی کو تاہ جا بیتے ہیں۔ (متشدق)

اقول اولا: گر فتار ان زمانه زبان سے موجود خارجی کہتے اور دل میں خود اس سے منکر ہیں کہ اسے غیر قار متقصی متصرم مان رہے ہیں۔

گائیًا: نفی واقعیت نہیں کی جاتی اور جو کچھ مذکور ہوا مستلزم خارجیت نہیں فلسفہ منطقة البروج کوبروج درجات و دقائق و ثوانی کی طرف تقسیم کرتے ہیں،ان سے تقویمات وانظار واتصالات منضبط کرتے ہیں اپنے لیے اضافات مثل ابوت اعداء کے لیے سلوب عمی کی تمنا کرتے ہیں،حالانکہ ان میں سے کوئی کچھ موجود خارجی نہیں؟

**ٹالگا**:اس کی تقشیم اورایک حصہ درازایک کوتاہ ہو نا تمہارے نز دیک بھی نہیں مگر ذہنی پھر اُس سے وجود خارجی کیونکر لازم بلکہ واقعیت یہی لازم مجر دقسمت نہیں خطِ آبی و دائرہ ناری بھی صالح تقشیم ہیں۔

شبہ ۵: وجودِ ذہنی تین قتم ہے: ایک اختراعی محض جیسے انیاب اغوال:

دوم: وہ کہ شے کواس کے وجود ذہنی کے لحاظ سے کوئی حالتِ واقعی عارض ہو۔ظاہر ہے کہ اسی شے کے تصور پر موقوف ہو گی کہ اس کے وجود ذہنی کے لحاظ سے ہے مگراس کے

بعد تحسی تعمل ذہن کی محتاج نہ ہو گی کہ اختراعی نہیں واقعی ہے مثلاً جب تحسی نے اپنے ذہن میں "زید قائم" حکم کیاخو داس سے لازم آیا کہ اس کے ذہن میں ایک موضوع دوسرا محمول ہے اگر چہ وہ وضع وحمل کا تصور نہ کرے لیکن جب تک ذہن میں بیہ حکم نہ تھاوضع وحمل بھی نہ تھے۔

سوم: کسی شے کی حالت خارجی سے منتزع جیسے فوقیت و عمی بیہ قتم اضافیات وسلوب میں منحصر ہے۔اور ظاہر ہے کہ نہ زمانہ اختراع محض ہے نہ کسی موجود ذہنی کو عارض کہ اسے تصور نہ کریں تو زمانہ ہی نہ ہونہ وہ اضافت یا سلب ہے، لاجرم موجود خارجی ہے(متثدق فصل الظنون فی الزمان) بیہ محض زخر فہ ہے۔

اولاً: منتزع عن الخارج كاسلب و اضافت ميں حصر مر دود، حركت فلك سے جو دوائر صغار و كبار منطقه سے تطبين تك منتزع ہوتے ہيں قطعًا اس كى حالت خار جيہ سے منتزع ہيں اور سلب واضافت نہيں۔

نائیاا قول: موجود ذہنی واقعی کادومیں حصر ممنوع کیوں نہیں جائز کہ کوئی شیئ ذہن میں اصالةً بیدا ہو کہ نہ خارج سے منتزع ہو نہ کسی موجود ذہنی کی حالت، جیسے خود انتزاع کہ کسی موجود ذہنی کا وصف نہیں بلکہ موجود ذہنی اس سے پیدا ہوتا ہے اور منتزع بھی نہیں ورنہ انتزاع کے لیے انتزاع درکار ہو اور جانب مبدءِ تسلسل لازم آئے کہ منتزع کا وجود انتزاع پر موقوف اور بہ

اعتباریات میں بھی محال فافھم علیہ (توسمجھ لےت۔)

عـــه: يشيرالى ان لقائل ان يقول انّ الا نتزاع من اعبال النهن وهو و اعباله كا لتصور والحكم من الموجودات الخارجية وانبا الموجود النهنى ماوجودة بعمل النهن فافهم وفيه ان الكلام فى السند الخاص لا يجدى المستدل ولا يغنيه من جوع المنه غفرله

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ا نتراع تو زہن کے اعمال میں سے ہے۔ اور وہ اور اس کے اعمال جیسے تصور و حکم موجود ات خارجیہ سے ہیں۔ موجود زہنی تو وہ ہوتا ہے جس کا وجود زہن کی عمل سے ہو، تو سمجھ لے اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ کسی سند خاص میں کلام مسدل کو نفع نہیں دیتا اور نہ بھوک میں اس کے کام آتا ہے۔ (ت)

الگا قول: خود کہتے ہو کہ زمانہ مقدار حرکت قطعیہ ہے، اور ہم ثابت کر پیکے اور تمہارے سب اگلوں کو اعتراف تھا کہ حرکت قطعیہ موجود فی الخارج نہیں تو زمانہ ایک موجود ذہنی کو عارض ہوا اور جب یہ برہان سے ثابت تواس پر یہ استبعاد کہ زمانہ تصور پر مو قوف ہو گیا تصور نہ ہو تو زمانہ ہی نہ محض جہالت ہے ہاں ایسا ہی ہوگا پھر کیا محال ہے بلکہ ایسا ہی ہونا واجب کہ مقدار حرکت ہونے کو یہی لازم، اس کا جواب جُملا کی طرف سے ادعائے بدایة ہوتا ہے کہ ہم بدایة جانتے ہیں کہ اگر ذہن و ذاہن نہ ہوں تو زمانہ ضرور ہوگا۔

اقول: بُربانًا ہم جانتے ہیں کہ اگر ذہن و ذاہن نہ ہوں زمانہ ہر گرنہ ہوگا اور جواب ترکی بہ ترکی وہ ہے کہ مقام ۲۹ میں آتا ہے کہ ہم بدابة جانتے ہیں کہ اگر فلک وہ حرکت نہ ہوں زمانہ ضرور ہوگا۔ اس پر سفیاء کہتے ہیں بداہت وہم ہے جب زمانہ اس کی مقدار تو بے ذہن و ذاہن کیو مقدار تو بے ذہن و ذاہن کیو کر بیاس کے کیو نکر ہوسکتا ہے ہم کہتے ہیں وہ تمہاری بداہت وہم ہے جب زمانہ ایک امر ذہنی کی مقدار تو بے ذہن و ذاہن کیو کر ہوسکتا ہے، فرق اتنا ہے کہ تم جس پر تکذیب بداہت کرتے ہو لینی زمانے کا مقدار حرکت فلکیہ ہونا وہ ہر گر فابت نہیں، جیسا کہ مقام ۲۹ میں آتا ہے تو تمہاری تکذیب کا ذب ہے اور ہم جو تمہاری بدابة وہمیہ کار د کرتے ہیں اس پر بر ہان ناطق ہے تو ہمارار د کستے ہیں اس پر بر ہان ناطق ہے تو ہمارار د

رابعًا: حالت خارجی سے منتزع کا وجود ذہنی بھی تصور شیک پر موقوف، تواس میں اور قتم دوم میں فرق کرنا یہاں سلب واضافت میں حصہ لینااور وہاں یہ کہنا کہ وہ کسی تصور پر موقوف اور زمانہ ایبانہیں اور شق اختراعی بڑھانا محض تطویل و تہویل ہے اصل اتی ہے جو تہارے دلوں میں ملادی گئ ہے کہ زمانے کا وجود اذبان پر موقوف نہیں، اگریہ ثابت ہو تو پھر کسی تطویل و تہویل کی کیا حاجت، خود ہی مدعا ثابت اور اگریہ ثابت نہیں اور بے شک نہیں تواسے پیش کرنا صراحةً مصاورہ علی المطلوب ہے اور تہاری دلیل مر دود و مسلوب، اس مصادرے کے چھپانے ہی کے لیے یہ تشقیق و شقشقہ تھا تشدق اسی کا نام ہے۔

شبہ ۲: زمانہ اگر انتزاعی ہو تو ضرور ہے کہ اس کا منشا انتزاع کم متصل غیر قار موجود فی الخارج ہو ورنہ تسلسل لازم آئے، اُسی منتشاء موجود خارجی کا نام زمانہ ہے (ملاحس علی المتشدق)

فتاؤىرضويه حلد٢٢

اقول اولًا: کیاضر ور ہو کہ منشاء کم ہوبلکہ منگم ذہنی جس کے اتصال سے بیہ کم منّزع ہے۔ ٹانٹا: کیا محال ہے کہ وہ مثلم ذہنی کسی موجود خارجی غیر مثلم سے منزع ہو۔ **ثاثاً** کیا ضرور ہے کہ وہ منزع عنه غیر قار الذات ہو ممکن کہ بحسب نسب متحدد وہ،نہ تسلسل لازم آیا،نہ کسی کم غیر قار کا خارج میں وجود،اوریہاں ایباہی ہےزمانہ حرکت قطعیہ سے منتزع ہےاور وہ حرکت توسطیہ بسیطہ کے تجدد نسب سے۔ متعبیہ **جلیل: اقول:**احادیث میں ہے کہ امام و شہور محشور ہوں گے ، جمعہ ورمضان شفیع و شہید ہوں گے۔ ہر مہینہ اپنے مرقتم و قائع کی گواہی دے گاسوائے رحب کے کہ حسنات بیان کرے گااور سیئات کے ذکر پر کھے گامیں بہر اتھا مجھے خبر نہیں اس لیے اسے شہراصم کہتے ہیں مرمہینے اپنے آنے سے پہلے خدمت اقد س حضور سید ناغوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه میں حاضر ہو تااور جو کچھ اس میں ہو نا والا ہے سب عرض کر تا اس سے زمانے کے وجود خارجی پر استدلال نہیں ہوسکتا، یہ ارواح ہیں کہ ان معانی سے متعلق ہیں یا عالم مثال کے تمثیلات جن میں اعراض متحبد ہوتے ہیں،خود اس فقیر نے اس ایک سال جس سے پہلے کشش ہاراں ہو پکی تھی فصل ہارش کے دوسرے مہینے کو جسے ہندی میں ساون کہتے ہیں ایک نہایت سیاہ فام تروتازہ فربہ حبثی کی شکل میں دکھاکہ میرے کم بے کے دروازے برآ کر کھڑا ہوا، ساون میں خوب کالی گھٹائیں آئیں اور زور شورہے برسیں۔ رَدِّ شبہ کے لیے دویا تیں بس ہیں۔

اوّل: شہورو ایام زمانے کے اجزائے متازہ منفرزہ ہیں اور زمانے کے اجزاکا ایبا وجود خارجی مخالفین بھی نہیں مانتے۔ **دوم**: سارا دن اور بور امهینه مجتمع حاضر ہوگا حالا نکه مخالفین بھی خارج میں اس کا جتماع اجزا محال حانیتے ہیں بہر حال امور آخرت کوامور د نیایر قیاس نہیں کر سکتے وہاں اعمال کہ اعراض ہیں میزان میں رکھ کر تولے جائیں گے جب وہ قیام بالذات اعراض کے قیام بالذات کا موجب نه هواوجو د خارجی وجو د خارجی کا مستوجب نه هوگاپه

رکھے حق بات پر دنیا کی زند گی میں اور آخرت میں ،اےاللّٰہ

فاستقم وتثبت تبتنا الله وإياك بالقول الثابت في (سيدها موجااور ثابت قدم ره الله تعالى ممين اور تحقي ثابت الحيوةالدنياوفي

ہاری دعا کو قبول فرما۔ت)

الاخرةامين\_

# مقام بست وهفتم

زمانے کے لیے خارج میں کوئی منشاانتزاع بھی نہیں۔

اقول: اس کا منشاانتزاع حرکت قطعیہ ہے یا توسطیہ یا آناً فائا حدود مفروضہ مسافت سے اس کی نسبت متحددہ یا آن سیال یا اس کا سیلان یا مسافت یا اس کا انصال یا تجدد سیلان یا مسافت یا اس کا انصال یا نسبہ سیلان یا مسافت یا اس کا انصال یا تجدد نسب، ان کے سواتیر هویں کوئی چیز ایس متعلق نہیں جس سے انتزاع زمانہ کا تو ہم ہو سکے، اور ان بارہ میں کوئی صالح انتزاع زمانہ نہیں اس کے لیے چار شرطوں کی جامعیت لازم۔

(۲) عدم قرار که قار من حیث هو قار سے انتزاع غیر قار نامتصور۔

(m) وجود خارجی که اسی میں کلام ہے۔

(۴)اس کاوجود زمانے پر مو قوف نہ ہو نا کہ دور نہ ہو۔

ان بارہ "امیں سے کوئی ہےان حیاروں شرائط کی جامع نہیں۔

شرط اول سے حرکت ِ توسطیہ و آن سیال خارج کہ بسیط غیر منقسم ہیں۔

شرط دوم سے بید دونوں اور مسافت ومتحرک اور ان کے اتصال بیہ چھے خارج کہ قار ہیں۔

شرط سوم سے باقی چھ نیز آن سیال، سات خارجی کہ ہم ثابت کر آئے کہ حرکت قطعیہ موجود فی الخارج نہیں تو اس کا اتصال عرضی بدرجہ اولی، اور یہ کہ آن سیال اور اس کا سیلان محض اختراع بے اصل ہے، اور نسبتوں کا اعیان سے نہ ہو نا بدیہی، شرط چہارم سے سیلان آن اور تینوں تجدد نسب بلکہ حرکت قطعیہ اور اس کا اتصال عرضی بھی، یہ چھ خارج ہم مقام ۲۵ میں ثابت کر آئے کہ سیلان آن بلحاظ زمان ہی ہے اور تجدد کا زمانے پر توقف بدیہی کہ وہ نہیں مگریہ کہ آن سابق میں نسبت یہ تھی اور لاحق میں یہ، اور عنقریب ہم مقام ۲۵ میں ثابت کریں گے کہ حرکت قطعیہ زمانے پر موقوف اور اس کا اتصال عرضی اس کی ذات پر موقوف ہو ناظام توزمانے کا ان سے انتزاع دور ہے۔ توروش ہوا کہ خارج میں کوئی منشاہ نہیں جس سے انتزاع زمانہ ہو سکے اگر کہیے جب خارجی میں نہ زمانہ نہ اس کا منشاء انتزاع وانیاب اغوال کی طرح محض

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

اختراع،اور به عقلًا باطل اور نقلًا ابتداع ـ

**اقول:** ہاں متشد ق اور اس کے متبوعوں کے طور پر ایساہی ہے کہ وہ اسے موجود خارجی مانتے ہیں حالانکہ خارج میں نہ وہ نہ منشاء ا ورالیی شیئی کو بچکم وہم موجود فی الخارج سمجھنا ہی انیاب اغوال کااختراع ہے لیکن موجود ذہنی کو موجود ذہنی جاننااختراع نہیں واقعیت ہے جیسے معقولات ثانیہ کواسے انیاب اغوال سے کہنا جنون، ہم اوپر ثابت کریکے کہ زمانہ ممکن کہ کسی حالت ذہنبہ سے منتزع ہو، ممکن کہ بالاانتزاع اصالةً ذبن میں موجود ہواور دونوں صورتوں پرانیاباغوال سے نہیں ہوسکتا۔ تتبیعہ نافع: اقول: حق پیر ہے کہ بیرایک سخت کمند غیبی ہے کہ وہم کی گردن میں ڈالی گئی اور عقول ناقصہ کے سراس میں پھنس گئے۔" لَلْبَسْنَاعَلَيْهِمْ مَّالِيَلْمِسُونَ ۞ " [ (اور ہم نے ان پر وہی شبہ رکھاجس میں اب پڑے ہیں۔ت

> کے زبر دست ہاتھوں نے اس دارالا متحان میں اس کا حلقہ اتنا سخت محکم کر دیا کہ۔ ع تو چندال که اندیثی گرد و بلند سرخو دبرون ناور دزین کمند

(تو جتنااندیشه کرے گاوہ اور بلند ہو گی،اس کمند سے اپنے سر کو نہیں بحایا جاسکتا)

ان کی ناقص عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا کہ بھلازمانہ کیو نکر محض موہوم ہوان کی بداہت وہم حکم کرتی ہے کہ اگر ذہن وذاہن کچھ نہ ہوتے جب بھی زمانہ ضرور ہوتا، حالانکہ وہی بداہت حکم کرتی ہے کہ اگر فلک وحرکت کچھ نہ ہوتے جب بھی زمانہ ضرور ہو تااسے بدایت وہم کہتے ہواہے کیوں نہیں کہتے اتنی بات وسواس نے ان کے دلوں میں ڈالی اور یہ وہ پہلا بنیاد کا پتھر تھاجس بر صد ہا کفریات کی عمارت چنتے چلے گئے جب زمانہ خود موجود متاصل ہے ضرور از لی ابدی ہوگاور نہ زمانے سے پہلے یا بعد زمانہ لازم آئے اور جب وہ سرمدی ہے ضرور حرکت فلکہ کہ ان کے زعم میں بیراس کی مقدار ہے از لی ابدی ہے تو فلک الافلاک قدیم ہے پھر استحالہ خلاسے پنیچے کے افلاک و عناصر قدیم ہیں غرض عالم قدیم ہے اور جوان سے بھی زیادہ بدعقل تھے ان پر پیر تھی اور بھی کری گلی ان کے عقل میں بھی نہیں آسکتا کہ کوئی موجود زمانہ سے خارج ہو،الیی ہی وہم پر وری ان پر مکان وجہت سے یڑی بھلاجو کسی جگہ نہ ہو کسی طرف نہ ہو کسی وقت میں نہ ہو موجو دکیسے ہو سکتا ہے ناچار

القرآن الكريم ١/ ٩

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

انہوں نے اپنے معبود کو زمانی مکانی جہت میں مشقر مان کر خاصہ ایک جسم بنادیا،لاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیمہ (نہ سًناہ سے بچنے کی طاقت ہےاور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے مگر بلندی وعظمت والے غدا کی توفیق سے (ت)

مقام بست ومشتم

زمانه موجو دبهوخواه موہوم کسی حرکت کی مقدار نہیں ہوسکتا۔

**اقول**:ظام که زمانه حرکت توسطیه کی مقدار ہو نا ناممکن که وہ متجزی ہی نہیں، بیرامتداد وہ متحبر د نہیں بیر غیر قار تو ضرورا گر ہوگا توحر کت قطعیه کی مقدار ہوگا تو اوجو د زمانه وجو د حرکت قطعیه پر مو قوف که معروض کو عارض پر تقدم بالذات،اور محرکت قطعیه کانہ صرف تشخص بلکہ نفس ماہیة انقال پر موقوف کہ بیراس کی ایک نوع ہے تواسے اس پر تقدم بالذات، اور انقال بدایةً تقدم منتقل عنه پر مو قوف، اگر منتقل عنه پہلے نہ تھا انقال کس سے ہوا،اور پر ظاہر کہ یہاں سابق ولاحق جمع نہ ہو سکتے ورنہ انقال انقال نہ ہوااور تمہاری تصریحوں سے وہ نقدم جس میں قبل وبعد جمع نہ ہو سکیں نہیں ہو تا،مگر زمانی اور '' بلاشبہہ نقدم زمانی وجود زمانه پر مو قوف تو وجو د زمانه وجو د زمانه پر کئی درجے مقدم اس سے زائد کیا محال در کار۔

الحبد بلله جهاری اس تقریر سے دفع دور کاوہ حیلہ جوافق المبین وقیسات باقر وغیر بهامیں کیا گیاد فع ودور ہو گیا، دوریوں قائم کیا حاتا که زمانه کی مقدار حرکت ہے،حرکت پر موقوف اور حرکت کا وجود ممکن نہیں مگر سرعت و بطوء کی ایک حد معین پر اور سرعت وبطوبے نقدر زمانہ ناممکن، توحرکت زمانہ پر مو قوف،اوراس کاجواب یہ دیا تھا کہ زمانہ ماہیت حرکت پر مو قوف ہےاور ماہیت میں سرعت وبطوء کچھ داخل نہیں، ہیہ حرکت شخصہ کو درکار تو تشخیص حرکت زمانی پر موقوف ہوااور دور نہیں جیسے مقدار جسم جسم پر مو قوف اور جسم اینے تشخص میں مقدار کامحتاج، ظاہر ہے کہ ہماری تقریر سے اسے کچھ مس نہیں، ہم نے خود ماہیت حرکت کازمانہ پر توقف ثابت کیا ہے، مباحث یہال اور بھی ہیں جن کے ایراد سے اطالت کی حاجت نہیں۔

مقام بست وتنهم

زمانہ کامقدار حرکت فلکیہ ہو ناتو کسی طرح ثابت نہیں بلکہ نہ ہو ناثابت ہے، شئے کو معدوم

مانے سے اس کی مقدار کا عدم بالبداہت لازم آتا ہے، (کوئی عاقل گمان نہیں کر سکتا کہ جسم تو معدوم ہے مگر اس کا طول و عرض باقی ہے) زماند اگر مقدار حرکت فلکی ہوتا تواس کے عدم سے اس کا عدم بدیمی ہوتا اور یہ تصور کرنا کہ فلک نہیں اور زمانہ ہوتا تصور ہوتا کہ حرکت نہیں اور ہے حالا نکہ ہم گزاییا علیہ نہیں بلکداس کے خلاف پر یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر چہ نہ فلک ہوتا ہاس کی حرکت، جب بھی ایک استداد جس سے نقدم و تاخر و ماضی و مستقبل ہوں ضرور ہوتا، اور اگر تصور کریں کہ فلک نہ تھا اس کی حرکت، جب بھی ایک استداد تھا اور رہے گا (کہ تھا اور نہ تھا اور پھر ہوا یا ساکن تھا پر متحرک ہوا یا آئندہ فلک یا اس کی حرکت نہ رہے جب بھی وہ امتداد تھا اور رہے گا (کہ تھا اور نہ تھا اور پھر آئندہ سب اس سے متعلق ہیں) فلنی کا زعم یہ کہ یہ بداہت بداہت وہم سے جیسے وہم کا بیرزعم کہ فلک الا فلک کے باہم غیر متناہی فضا ہے مضل تھا کہ ہے بیا متداد (جس پر تھا اور ہوگا کی بنا ہے جے ہم بچہ اور ہر ابلہ جانتا ہے) اس پر یقین دونوں حالتوں میں اور وہم کا ہے تو دونوں حالتوں میں اور وہم کا ہے تو دونوں حرکت فلک نہ ہونے فلک مانے کی حالت میں اور چہ کی حالت میں اور چہ کہ کے عال ہوں کہ انہ ہونے کی حالت میں اگر اذہان اسے تبول کر سکتے ہیں کہ دہ امر واضح جو کی خالت میں اسے کیوں نہ تبول کر سکتے ہیں کہ دہ امر واضح جس کے قبول و انکار میں یکاں پاتے جس کے مانے کو فلک و حرکت فلک سے کوئی تعلق نہیں (شرح مقاصد جس بیں تو معلوم ہوا کہ یہ امر واضح کوئی جداگانہ شیمی ہے جس کے مانے کو فلک و حرکت فلک سے کوئی تعلق نہیں (شرح مقاصد بین واپناح بر بادہ اللبلة میا)

**اقول**: کلام بہت چمیلا ہے مگریہاں مفید نہیں وصف شیمی اگر اسی وصف سے کہ فلاں شی کا وصف ہے مشہور و معلوم ہو تو بے شک رفع شے سے اس کار فع بدیہی ہوگااور اگر وہ فی نفسہ معلوم و متبیقن اور اس کا وصف شے ہو نا معلوم و مسلّم نہ ہواا گرچہ وہ واقع میں وصف

عسله: علامہ نے یہاں بیرزائد کیا کہ لہذاآج تک کسی عاقل نے بیرزعم نہ کیا کہ حرکت فلک کااڑ لی بدی ہو نابدیہی ہے۔ ا**قول**: عدم حرکت سے عدم زمانہ کی بداہت اسے مستلزم نہیں کہ حرکت فلک کی سرمدیت بدیجی ہو بیہ جب ہوتا کہ زمانہ کی سرمدیت بدیجی ہوقی ۱۲منہ غفرلہ۔

شے ہوتو ہر گزر فع شین سے اس کار فع خیال بھی نہ کریں گے اور وہ یقین جوان کواس وصف پر بالاستقلال حاصل ہے وجود شیک وعدم شین کی تقدیر وں سے نہ بدلے گا،ان کے نزدیک استقلال سے واقع میں اس کااستقلال لازم نہیں، تواس بیان سے مقدار حرکت فلک ہونے کی نفی نہیں ہوتی وہاں جہاں وہ زمانے کے وجود خارجی پر کہتے ہیں کہ ہم قطعًا جانتے ہیں کہ ذہن نہ ہوتا جب بھی زمانہ ہوتا، وہاں یہ تقریر مفید ہے جس طرح ہم نے مقام ۲۲ میں ذکر کی اور ہمیں اس پر استدلال کی حاجت نہیں مدعی کا فساف ہی زمانہ ہوتا، وہاں یہ تقریر مفید ہے جس طرح ہم اسی کی دلیل سے ثابت کردیں گے کہ زمانہ حرکت فلک کی مقدار نہیں فلفی اپنے زعم پر دلیل یہ گھڑتا ہے کہ زمانہ مقدار حرکت ہے اور ازلی وابدی توحرکت مستقیم کی مقدار نہیں ہوسکتا ایک ہی حرکت ہو تو بعد مانتنا ہی کا ابطال ہی ہوجائے گا اجرم مقدار حرکت متدیرہ ہے اور واجب کہ بیر حرکت ہم حرکت ہو ورنہ زمانہ کہ اس کی مقدار ہے منقطع ہوجائے گا اجرم مقدار حرکت اس سے ادارہ واجب کہ بیر حرکت ہم حرکت ہو ورنہ زمانہ کہ اس کی مقدار زمانہ ہو کی تقدیر سے عاجز رہے گا الزائد جملہ حرکت اس سے ادارہ کی تقدیر سے عاجز رہے گا والزائد جملہ حرکت اس سے ادارہ واجب کہ بیر حرکت ہو جاتے ہیں اور واجب کہ میں وہا، اور قسم حرک ہے بیر اور واجب کہ بیر حرکت ہے جاتے ہیں اور واجب کہ میں وہا، اور قسم کو دوام ہیں تو انجام کا داجزاء متفر تی ہوجائیں اور جسم ٹوٹ کرحرکت نہ رہے ذمانہ قطع ہوجائے اور جب وہ بیل مقدار حرکت نہ رہے ذمانہ قطع ہوجائے اور جب وہ بیل مقدار حرکت نہ رہے ذمانہ قطع ہوجائے اور جب میں ہو تو جسم جس کی مقدار حرکت زمانہ قطع ہوجائے اور جب میں ہو تو جسم جس کی مقدار حرکت زمانہ قطع ہوجائے اور جب میں کہ حرکت خدر کہ وہ کہ بیط کی بی شکل طبق ہے تو تا بت ہوا کہ وہ جسم جس کی مقدار حرکت زمانہ عبوا کی وہ بیل مگر کہ بیل مگر کہ تو تو جسم جس کی مقدار حرکت زمانہ قطع ہوجائے اور دارس کی مقدار حرکت نہ زمانہ وہائی کہ بیسے مرکت وہ وہ جسم جس کی مقدار حرکت زمانہ قطع ہوجائے اور دارس کی مقدار حرکت زمانہ وہائی کرہ بسیط متحرک میں حرکت حرکت وہ وہ جس کی مقدار حرکت زمانہ وہائی کہ بیل کی میں در اس کی حرکت حرکت وہ کہ بیل میں در اس کی مقدار حرکت زمانہ وہائی کہ بیل مگر کیا گیا کہ کہ کہ کہ کت خرکت وہو کہ بیل مگر کو کت خرکت کیا گیا گیا کہ کہ کتا کہ کرکت حرکت حرکت کر کت حرکت حرکت کیا گیا گیا گیا گیا

اقول: حاشابلكه فلاسفه كاكذب وسفه-اولًا: بهم ثابت كريك كه زمانه مقدار حركت بي نهيس-

المانيا: باذنه تعالىٰ روش كريں گے كه وه قطعًا حادث ہے۔

**ثالثًا:** مقام ۲۱ میں واضح ہو چکا کہ حرکاتف مستقیمہ کا تصال جائز۔

رابعًا: نه سهی کچرانقطاع زمانه ہی کیا محال۔

خامسًا: وجوب انقطاع قسر كارُ د مقام ١٢ميں گزرا۔

**سادیتا**:ان سب سے قطع نظر ہو تواس کاحرکت متدیرہ وضعیہ ہو ناہی کیا ضرور۔ کیوں نہیں حائز کہ کسی دائرے بامدار بیضی عد سی تثلجی الملیجی پر حرکت اینیه ہواب نه لا تناہی بعد لازم نه تحلل سکون۔ **سابعًا:** غایت به که اس حرکت سے اسرع نه ہونه که وہی اس ع ہو۔ **نامنًا:**ا گراس کی بساطت ضرور تو ہم ثابت کر حکے که افلاک بسط نہیں تو ضرور زمانہ مقدار حرکت فلک نہیں۔ تاسعًا: بسیط کی شکل طبعی کُرہ ہونے سے شکل طبعی پر ہو ناکب واجب، جیسے تین عضر کرویت پر نہیں۔ **عاشراً**: زمانہ کااظہر اشاء سے ہو ناکیااہے مشکرم کہ وہ حرکت بھی الیی ہی اظہر ہو،اس کا مقدار حرکت ہو ناخود شدید الخفاہے لا کھوں عقلااسے نہیں مانتے اور اگر یہ بھی ایساہی ظاہر ہو تاجب بھی خاص اس حرکت کا ظہور کیا ضرور ، عام اذبان میں اتنا ہو ناکہ یہ کسی حرکت کی مقدار ہے اس حرکت کے معلوم ہونے کو کب مشکزم۔ **حادی عشر: په** بھی ماننا تواب ضرور ہے کہ وہ حرکت حرکت فلک نہ ہو کہ حرکت فلک سخت اشد الحفایہ ہیئت حدیدہ والے تو سرے سے فلک ہی نہیں مانتے اور ہیئت اسلامیہ فلک کا متحرک ہو نا قبول نہیں فرماتی،اور عامہ اذبان یہی اس سے خالی تو ضرور یہ حرکت حرکت یومیہ حرکت سٹمس ہے جس سے مرحال م بحہ تک آگاہ اور ملاشیہ اظہر الحرکات ہے۔ ہیئت جدیدہ اگر حیہ بنگام ادعا اسے براہ جہالت منسوب بزمین کرے مگر اعمال و محاسبات میں وہ بھی حرکت سمس ہی کہتی اور کھھتی اور اس کے مدار منطقة البروج کا نام آف دی سن (of the sun)ر تھتی ہے یعنی شمس کاراستہ، نہ آف دی ارتھ (of the Earth) زمین کا۔ نانی عشر: بساطت کاشگوفہ بھی یہی گل کھلاتا ہے ہم مقام اول میں ثابت کر چکے کہ بسیط کی شکل طبعی کرہ مضمتہ بے جوف ہے اور سمس ہی ایبا ہے نہ کہ فلک تو ضرور حرکت یومیہ سمس ہی کی حرکت ہے نہ فلک کی متشدق زیادہ حالاک ہے،اس نے تمام احتمالات کااحاطه کرکے ماورائے مطلوب کالطال حایااور کہاحرکات مستقیمہ و کمیہ و کیفیہ نیز تمام طبعیہ وقسریہ سب حادث ہوتی ہیں اور حادث کوزمانہ درکار، توزمانہ کہ اُن پر مقدم ہے

ان کی مقدار نہیں ہوسکتا۔ نیز مستقیمہ طبعیہ سے پہلے تحدید جہات درکار،اور وہ نہ ہوگی مگر ایسے جسم سے جس کی حرکت متدیرہ واجب اور قسریہ بے امکان طبعیہ نہیں تو یوں بھی زمانہ حرکت مستقیمہ کی مقدار نہیں ہوسکتا۔ نیز حرکت کو اتصال مسافت کے ذریعہ سے جو اتصال عرضی ملتا ہی وہ علت زمانہ ہے اور حرکاتِ کیفیہ بلکہ کمیہ بحثیت کمیہ کے لیے بھی اتصال مسافی نہیں صرف اتصال زمانی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ خارج ہوئیں اور نہ رہی مگر حرکت مشدیرہ ارادیہ از لیہ ابدیہ وہی زمانہ بنائے گی،اور وہ نہیں مگر حرکت مشدیرہ ارادیہ از لیہ ابدیہ وہی زمانہ بنائے گی،اور وہ نہیں مگر حرکت قلک۔

اقول اوگا: حرکت مطلقاً ہوسکتی ہی نہیں مگر حادث کو وہ انقال ہے، اور انقال موجب مسبوقیت اور ازلی مسبوقیت سے پاک اور قدم نوعی کی گذر عصوب ہم پہلے ہی کاٹ چکے ہیں تو حرکت سے علی الاطلاق ہاتھ دھولو، اور زمانہ کی مقدار حرکت ہونے کو استغفاد و۔ خاشیا: طبعیہ کاعدم دوام یا اس پر مبنی کہ امتدیرہ طبیعہ نہیں ہوسکتی اور مستقیمہ کا دوام لا تناہی بعد کو مستازم ورنہ تحل سکون لازم یا اس پر کہ طبعیہ نہ ہوگی مگر جب حالت منافرہ پائی جائے اور وہ نہ ہوگی مگر قاسر سے اور تقسر کو دوام نہیں یا اس پر طبعیہ طلب مقتضائے طبیعہ کے لیے ہے اسے پا کر سکون واجب اور مطبعیہ کا دائم این کم کم میں گزرا۔

یا نیجویں مقدے باطل و ممنوع ہیں۔ چہارم کا ابطال مقام دہم میں گزرا۔

اً الگا: یو نہی قسر سے کاعدم دوام یااس لیے ہے کہ متدیرہ قسر یہ نہیں ہو سکتی نہ مستقیمہ دائمہ نہ قسر کو دوام اور تینوں باطل ہیں۔ رابعًا: کمیے کا دوام کیوں محال نمودائم کے لیے بھی بعد غیر متناہی در کار نہیں، ممکن کہ ایک بار گز بھر نمو ہو پھرآ دھ گز پھر پاؤگز، یو نہی الی غیر النہایہ کو تقسیم ذراع نامتناہی ہے اور کبھی دو گز تک بھی مقدار نہ پہنچے گی نہ کہ غیر متناہی اور قوتِ جسمانیہ کا غیر متناہی پر قادر نہ ہو نامقام ۲۲ میں باطل ہوچکا اور ذبول میں تو کوئی دقت ہی نہیں کہ تجزیہ جسم نامتناہی ہے۔

خامسًا: یو نهی دوام حرکت کیفیه کااستحاله ممنوع۔

ساوسًا:انقطاع زمانه ہی کیا محال، پھر دائمًا کی کیا حاجت۔

سابعًا: ہم مقام ٢٦ میں ثابت كر چكے كه مطلقًا حركت محتاج زمانه ہے توزمانه اس كی

عه: بالفتح بمعنى گندگى ١١١ كبيلانى

مقدار نہیں ہو سکتا۔

ظمنًا: تحديد جہات كا قضيه بھى طے ہو چكا- تاسعًا: غلط ہے كه محدد كااستدارہ واجب بلكہ ہم ثابت كر چكے كه باطل-عاشرًا: يه بھى غلط كه جہال طبع نہيں قسر نہيں۔

حادی عشر: ہرایک کی مسافت اس کے لائق ہے حرکت کمیہ کہ ذبول یا تکاثف سے ہواس کی مسافت جسم تعلیمی ہے کہ ہر آن مقدار گھٹے گی اور وہ ضرور اتصال رکھتا ہے اس کے ذریعہ سے کمیہ کو بحثیت کمیہ ہونے کے اتصال عارض ہوگا اگر چہ نمو و تخلل میں بحثیت ابنیہ ہوتا۔

**نانی عشر:** تم توآن سیال کوراسم زمانه کهتے ہواتصال مسافی کیسا؟

**څالث عشر:** کيوں نہيں جائز که متديره دائمه اراد بيه کسي دائره وغيره خط منحنی واحد پر کسي کی حرکت ہو۔

**رابع عشر: سب جانے دووہ متدیرہ دائمہ اراد بہ حرکت فلک ہی ہو ناکیاضرور، کیوں نہ حرکت تثمس ہو۔** 

**خامس عشر تاسا بع عشر: آ**گے وہی شعریات گائے کہ بیہ اظہر المقادیر ہے تو وہ اظہر الحرکات واسرع الحرکات ہو نا چاہیے اور اس پر وہی سابق کے کے و•اوااوار د۔

امن عشر: شطر نج میں بغلہ اور بڑھایا کہ جس جسم کی بیہ حرکت ہے چاہیے کہ وہ سب اجسام کو محیط ہو بیہ کیوں، بیراس لیے کہ شخ چلی یو نہی کہد گئے ہیں بیہ ہیں اس کی وہ خرافات مصحکہ جن کو کہتا ہے حکمت حقہ حقیقیہ یقینیہ واجب الا تباع ولاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم (نہ گناہ سے بیخے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت مگر بلندی وعظمت والے خدا کی توفیق سے۔ت) مقام سیم:

زمانه حادث ہے:

جمت ا: زمانے کو مقدارِ حرکت کہتے ہواور ابھی واضح ہوچکا کہ حرکت کا قدم محال۔

ج**ت ۲**:روش ہو چکا کہ وہ موہوم ہے خارج میں اس کا وجود در کنار سب سے ضعیف ترانحائے وجود خارجی لینی وجود منشاتک اس کے لیے نہیں پھر سب سے اعلیٰ یعنی وجود از لی کیسے ہو سکتا ہے۔

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

ج**ے میں**: بریان تطبیق کہ ایام زمانہ ماضی میں بے تکلف جاری خصوصًااس متشدق اور اس کے متبوعوں کے طور پر کہ تمام ازمنہ ماضیه ومستقبله کو موجود بالفعل مانتا ہے تو یہاں وہ فلسفی عذر بار دنجھی ناوار د۔

ج**ت 3 تا ک** : ظاہر ہے کہ بوم ماجزء زمانہ ماضی لوسابق سے مسبوق ہے تو ماتی دلائل الطال قدم نوعی بھی قائم۔

کشف معضلہ و باللّٰہ التو فیق (اور توفیق اللّٰہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ت)اہل انصاف کے نز دیک بحث ختم ہو گئی مخالف کو گنجائش دم ز دن نہ رہی جب تک ان حجیج ساطعہ سے عہدہ بررآ نہ ہولے وانی لہ ذلک (اور اس کے لیے بیہ کہاں ت) فلسفی اگر قدم زمانہ پر مزار دلا کل قائم کرے بقانون مناظرہ سب کے معارضہ کو ایک حجت بس نہ کہ سات،مگر بے انصافوں کے دل سے اپنے شبہ باطلہ کا خلجان زائل نہیں ہو تا جب تک بالخصوص اسے نہ توڑا جائے لہذا ہم جاہتے ہیں کہ بتوفقیہ تعالیٰ اس مزلہ مضلہ کی بیخ کی کردیں جس پرآج تک کے متفلسفہ کو ناز ہےوہ یہ کہ زمانہ اگر حادث ہو تواس کا وجود مسبوق بالعدم ہواور شک نہیں کہ یہاں قبل وبعد کا اجتماع محال، تو به قبلت نه ہوئی مگر زمانی تو زمانے ہے پہلے زمانہ لازم مواقف و مقاصد و تج ید طوسی و طوالع الانوار علامہ بیضاوی و شروح علامه سید شریف وعلامه تفتازانی و فاضل قوشجی و سمْس اصفهانی و شرح دیگر طوالع منسوب به تفتازانی و تهافت الفلاسفه للامام حجة الاسلام وللعلامة خواجه زاده ميں اس کے متعد د عصف جواب دیئے گئے جن میں فقیر کو کلام ہے کما بینّا علی صوامشھا عــه:هى خېسة اجوية و ثمر سادس لغيرهمر

یہ پانچ جواب ہیں اور اس جگہ ایک چھٹا جواب بھی ہے جو مذکورہ بالاعلماء کے علاوہ کسی نے دیا ہے۔

(۱) امام حجة الاسلام غزالي قدس سره نے فرمایا: زمانه حادث ہے اور اس سے پہلے زمانہ نہیں ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ الله تعالی ( ما قی بر صفحه آئنده )

(۱)قال الامام حجة الاسلام قنس سرة الزمان حادث و

ليس قبله ويعنى بقولنا ان الله تعالى

(جیسا کہ ہم نےان کے حواثی میں بیان کیا۔ت) فیض قدیر عزجلالہ ،سے جو کچھ قلبِ فقیر پر فائض ہو حاضر کرے۔ (بقیرہاشیہ صفحہ گزشتہ)

مقدم على العالم والزمان انه كان ولا عالم ثم كان للمن على العالم والزمان انه كان ولا عالم ثم كان للمنط الاوجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتين وليس من ضرور قذلك تقدير شيئ ثالث وان

الم القول: رحمه الله الا مام و ايانا به حق العبارة ان يقال ثم كان وهو مع العالم فهو تعالى مع كل شيئ وتعالى ان يكون معه شيئ معية متعالية عن المعية المتعارفة المشتركة في المعنى المتساوية في الاثنين "وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا لَنْتُمْ " أولم يرد انتم معه بل الاولى في التعبير ثم كان العالم والله معه كيلا يوهم كونه ثانيا لله عزوجل ١٢ منه غفر له ...

عالم اور زمانے سے مقدم ہے تواس کا مطلب سے ہے کہ الله تعالی موجود تھا اور اس کے موجود تھا اور اس کے ساتھ عالم بھی موجود تھا، توان الفاظ کا مطلب صرف اتنا ہے پہلے ایک ذات موجود تھی اور دوسری ذات موجود نہ تھی، پھر دوذاتیں موجود تھیں، اس سے بے لازم (باتی برصفی آئندہ)

ان کے وسلے سے ہم پر رحم فرمائے عبارت اس طرح ہونی چاہیے ان کے وسلے سے ہم پر رحم فرمائے عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی ثم کان و هو مع العالم پھر الله تعالی عالم کے ساتھ موجود تھا پس الله تعالی ہم سے کہ کوئی شے الله تعالی ہم سے کہ کوئی شے الله تعالی ہم ساتھ ہو،اس کی معیت معروف معیت سے بلند ہے جس مین دو چیزیں کسی معنی میں شریک ہوتی ہیں اور ان میں مساوات ہوتی ہے۔ ارشادر بانی ہے وهو معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو،اور بیہ نہیں فرمایا کہ انتم معہ تم اس کے ساتھ ہو۔اس لیے بہتر تعبیر بیہ ہے۔ پھر عالم موجود تھااور الله تعالی اس کے ساتھ کے ساتھ تھا، تاکہ عالم کا الله تعالی کے لیے ٹانی ہو نالازم نہ آئے کے ساتھ تھا، تاکہ عالم کا الله تعالی کے لیے ٹانی ہو نالازم نہ آئے

Page 506 of 682

اامنه غفرله (ت)

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$ القرآن الكريم  $^{\prime\prime}$ 

ربه ثمر بر سوله استعین صلی الله تعالی و سلم علیه وعلی ذویه اجمعین امین (اسسے پھر (بقیمانیہ صفح ترثیہ)

كان الوهم لايسكت عندة اه<sup>1</sup>، ويقال على قياسه هنا انه كان العدم و لاحادث ثم كان الحادث ولاعدم هنا ثم الاثبات شيئ ونفى اخرو لاثالث لهما اقول: لا يعقل ثم الابتقدير ثالث.

(۲) لا نسلم التقدم بالزمان سالانه فرع وجود الزمان (۲) لا نسلم التقدم بالزمان سالانه فرع وجود الزمان (مواقف شرجها) - اقول: تقدم ابينا ادم عليه الصلوة و السلام علينا زمان يعلمه البله والصبيان فلا يسوع انكاره موجود اكان الزمان موهوما وتقدم عدم الزمان على الزمان بالزمان ولو الحاظ العقل محال قطعًا۔

نہیں آتا کہ کسی تیسری چیز کو بھی فرض کیا جائے اگرچہ وہم اس بات پر اکتفانہیں کرتا اھے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے اس جگہ یہ کہا جائے گا کہ پہلے عدم تھا حادث نہیں تھا، پھر حادث موجود تھا جبکہ عدم نہیں، اس جگہ ایک چیز کا اثبات اور دوسری کی نفی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اقول: (میں کہتا ہوں کہ) اس جگہ تیسری چیز کی تقدیر کے بغیر بات محقول نہیں ہے۔

(۲) ہم سرے سے نہیں مانتے کہ یہ تقدم زمانی ہے کیونکہ تقدم زمانی نے کیونکہ تقدم زمانی نے کیونکہ تقدم زمانی فرع ہے وجود زمان کی (مواقف اور شرح مواقف) اقول:
حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سے مقدم ہو نازمانے کے اعتبار سے ہے اسے بے وقوف اور نیچ بھی جانتے ہیں اس لیے اس کا انکار درست نہیں ہے، چاہے زمانہ موجود ہو یا موہوم اور عدم زمان کازمانے پر تقدم زمانی کے ساتھ مقدم ہو نااگر چہ لحاظِ عقل میں ہو تعلیم کان سے۔ (باتی برصفی آئدہ)

تهافت الفلاسفه فى العقائد  $^{1}$ 

شرح المواقف $^2$ 

اس کے رسول سے مدد مانگتا ہوں،اللّٰہ تعالیٰ آپ پراور آپ کے تمام متعلقین پر درود سلام نازل فرمائے۔ ربتہ عاشہ صفحہ گزشتہ)

(۳) تحقیق یہ ہے کہ زمانہ ایک موہوم امر ہے،امر موجود نہیں ہے بلکہ بیاز قبیل معلومات ہے قدم اور حدوث کے ساتھ متصف ہوتا ہے (مقاصد و شرح مقاصد) صاحبِ مقاصد کی پیروی ان کے دو معاصروں علامہ قوشجی اور خواجہ زادہ نے کی ہے،ان کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، زمانہ امر موجود نہیں ہے تاکہ اس کے حادث نہ ہونے سے اس کا قدیم ہونالازم آئے۔

اقول: (۱) ہمارا اس بات پر اجماع ہے کہ زمانہ حادث ہے اس جواب میں تواصل و عوی ہی کا انکار کردیا گیا ہے۔ (۲) زمانے کے امر واقعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نصوصِ قرآن اس کی گوائی دے رہی ہیں واللہ یقدر الیل والنہار الله دن اور رات کا اندازہ مقرر فرماتا ہے اور اندازہ امتداد ہی کا مقرر کیا جاتا ہے۔ "یُوْ لِجُالنَّهَا مَن فِي النَّهَا مِن وَالله ورن میں داخل کرتا ہے وردن کو دن میں داخل کرتا ہے وردن کو رات میں داخل کرتا ہے (باقی سخم آئدہ)

أشرح المقاصد المقصد الرابع المبحث الخامس في احكام الاجسام دار المعارف النعمانية لامور الهرس المستقاصد المقصد الرابع المبحث الخامس في احكام الاجسام دار المعارف النعمانية لامور الهرس

<sup>2</sup> تهافت الفلاسفه للخواجه زاده

 $<sup>^{2}</sup>$ القرآن الكريم  $^{2}$ 

<sup>4/10/10</sup> الكريم ١/٥٧

اے الله ! ہماری دعا کو قبول فرما۔ت)۔ القہ عاشہ صفحہ گزشتہ)

بالعكس و ذلك ان القدر الاوسط للكل منهما اثنا عشرة ساعة. فتارة يد خل الليل في ساعات النهار فتصير اربع عشر ساعة مثلًا ويبقى النهار عشرًا وتارة بالعكس ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق المسوات والارض ا أهذا النص اية على واقعية الزمان وعلى حدوثه معابيدى الدهر اقلب الليل والنهار ألى غير ذلك واذليس وجودة في الاعيان كهادل عليه

لینی کبھی اس کی مقدار اس پر زیادہ کرتا ہے اور کبھی اس کے بر عکس فرماتا ہے اور یہ اس طرح کہ دن اور رات کی در میانی مقدار بارہ گفتہ ہے، پس کبھی رات کو دن کی ساعتوں میں داخل فرمادیتا ہے تورات مثلاً چودہ اگفتٹوں کی ہوجاتی ہے اور دن دس گفتٹوں کارہ جاتا ہے، اور کبھی اس کے بر عکس ہوتا ہے ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرًا فی کتاب الله یوم خلق السبوات والارض بے شک مہینوں کی گنتی الله کے پاس امہینے ہے الله کی کتاب میں جب آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یہ آبیت بہت واضح طور پر زمانے کے امر واقعی اور حادث ہونے پر دلات کرتی ہے بیدی الدھر اُقلب اللیل والنهار میرے بی ہاتھ میں زمانہ ہے میں دن اور رات (اقی رسنے آئید)

القرآن الكرم ورسم

<sup>2</sup> صحيح البخارى باب ومايهلكنا الاالدهر ٢/ ١٥٥ وباب قول الله تعالى يريدون ان يبدلواكلام الله ٢ /١١١١، صحيح مسلم كتاب الالفاظ باب النهى عن نسب الدهر قد يمى كتب خانه كراچى ٢ /٢٣٧، سُنن ابى داؤد باب فى الرجل يسب الدهر آفراب عالم پريس لا ١٩ ٣٥٩، مسند احمد بن حنبل عن ابى هريرة المكتب الاسلامى بيروت ٢٣٨/٢

جواب اوّل اقول: وبالله التوفيق (میں الله تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں ت) ممکن کو

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

البرهان فلا محيد عن وجودة في الاذهان، فأذا لم تجز مسبوقيته بألعدم وجب كونه في الذهان من الازل فيلزم قدمه و قدم الذهن قال في المقاصد وشرحها فأن ثبت وجود الزمان بمعنى مقدار الحركة لم يمتنع سبق العدم عليه بأعتبار هذا الامر الوهبي كما في سائر الحوادث أولى: نعم ولكن امتنع على هذا الوهبي سبق العدم كما علمت، وليس وهبيا بمعنى المخترع بل يدفع به كونه موهوما اذلوكان موهوماً لم يكن قبل التوهم ولولم يكن قبل التوهم لم قبل التوهم لكان قبل التوهم أو كان قبل التوهم لم يكن موهوماً الطرفان ظاهران والوسط لجريان المعضلة في الوجود الذهني كجرياً نها في العيني فينتج ان لوكان موهوماً

کاردوبدل کرتا ہوں، اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں اور جب
زمانہ خارج میں موجود نہیں ہے جیسے کہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے
قوماننا پڑے گاکہ وہ اذہان میں موجود ہے اور جب عدم اس سے
مقدم بتقدم زمانی نہیں ہوسکتا قوماننا پڑے گاکہ وہ اذل سے ذہن
میں تھا۔ اس طرح نہ صرف زمانے کا قدیم ہونا لازم آئے گا بلکہ
میں تھا۔ اس طرح نہ صرف زمانے کا قدیم ہونا لازم آئے گا بلکہ
ذہن کا قدیم ہونا بھی لازم آئے گا مقاصد اور اس کی شرح میں ہے
زمانہ جو مقدار حرکت ہے اگر اس کا وجود ثابت ہوجائے تو تمام
حوادث کی طرح اس امر وہمی کے اعتبار سے عدم کا اس سے پہلے
ہونا محال نہیں ہوگا۔ اقول: (میں کہتا ہوں) ٹھیک ہے لیکن عدم
کا اس وہمی پر مقدم ہونا محال ہے جیسے کہ تم جان چکے ہو، زمانے
کے وہمی ہونے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اخترا گی ہے، بلکہ دلیل
سے اس کے وہمی اخترا عی ہونے کارد کیا جاسکتا ہے اور وہ یوں کہ
اگر زمانہ وہمی امر ہو تو تو ہم سے پہلے موجود ہوگا۔

زاتی رصغے آئیدہ)

Page 510 of 682

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح المقاصد المقصد الرابع المبحث الخامس في احكام الاجسام دار المعارف النعمانية البهور ١١،٣٣٣

ا گربشر طِ دجو دلو تواس کا عدم محال ہو گااور بشر طِ عدم تو وجو دیو نہی بشر طِ استمر ار انقطاع اور بشر طِ

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

لم يكن موهو ما فيثبت انه غير موهوم بل موجود في الاعيان، فأن قلت المتكلبون ينكرون الوجود الذهني القول: (جواب)مرجعه عند التحقيق الى انكار حصول الاعيان بانفسها في الازهان والافهو مردود بالبرهان كما بينه في شرح المقاصد و مصادم البداهة الوجد ان كما يعرفه كل فاهم و قاصد، امّا هذا الذي ذكر نا فحق بلا مرية ويلزم القائل بحصولها بانفسها عرضية الجوهر لقيامه بالذهن واعتذار ابن سينا ان الجوهر مامن شانه القيام بنفسه اذا وجد في الاعيان بهت بحت فالتجهر لايتبدل بتبدل الظرف والا تبدلت الذات، و بالجملة ذات لا يتبدل القائل بغيرها

اورا گرتو ہم سے پہلے موجود ہواتو موہوم نہیں ہوگا، دونوں طرفین ظاہر ہیں اور متوسط کا وجود ذہنی میں حاری ہو نااسی طرح مشکل ہے جس طرح وجود خارجی میں مشکل ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ہو موم ہوا تو موہوم نہیں ہوگا بلکہ خارج میں موہود ہوگا۔سوال: متکلمین تو وجود ذہنی کا انکار کرتے ہیں؟ **جواب**: تحقیق یہ ہے کہ وہ موجودات خارجیہ کے بذواتها ذہنوں میں حاصل ہونے کا انکار کرتے ہیں ورنہان کاانکار دلیل سے باطل ہے جس طرح علامہ نے شرح مقاصد میں بیان کیا اور یہ بدایةً وحدان کے مخالف ہے جیسے کہ مر سمجھنے اور قصد کرنے والا جانتا ہے لیکن وہ مطلب جو ہم نے بان کیا ہے وہ حق ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ اشاء خود ذہن میں حاصل ہو حاتی ہیں اس پر جوم کاعرض ہو نالازم آتا ہے کیونکہ جوم ذہن کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ابن سیناکا یہ عذر پیش کرنا کہ جوم وہ موجود ہے کہ جب وہ خارج میں پایا جائے تو قائم بنفسہ ہوگا بہ محض سینہ زوری ہے،جوم ہو ناایسی چز نہیں جو ظرف کے بدلنے سے بدل جائے ورنہ ذات بدیل ہو جائے گی،خلاصہ یہ کہ وہ ذات جو صرف غیر کے ساتھ قائم ہے قطعی طور پر (باقی رصفی آئدہ) انقطاع استمرار ، کلام اس میں نہیں بلکہ نفس ذات ممکن میں ، وہ ان میں کسی کی نہ مقتضی نہ منافی ، ابتہ جاشیہ صلحہ گزشتہ )

تبائن بالقطع ذاتا تقوم بنفسها فثبت ان الحصول بالشبح لا بعين.

(٣)ليس تقدم عدم الزمان على وجودة بالزمان بل بتقدم اجزاء الزمان بعضا على بعض أرمقاصد و بتقدم اجزاء الزمان بعضا على بعض أرمقاصد و شرحها وخواجه زادة وتجريد)اعنى التقدم بالذات لا بامر زائد عليها السيد)وهو قسم سادس للتقدم (تجريدوشرحه في مباحث السبق)ولا نسلم ان التقدم والتأخر داخلان في مفهوم اجزاء الزمان و انها جاء هذا في الامس والغدلاخذ الزمان مع التقدم المخصوص و التاخر،اما نفس اجزائه فلا بل غايته لزوم التقدم والتأخر فيهالكونهاعبارةعن اتصال غير قار

اس ذات کے مبائن ہے جو قائم بنفسہا ہے، البذا ثابت ہوا کہ شے کی ذات ذہن میں حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کا شیح (عکس) حاصل ہوتا ہے۔ زمانے کے عدم کا اس کے وجود پر مقدم ہونا بالزمان نہیں ہوتا ہے۔ زمانے کے عدم کا اس کے وجود پر مقدم ہونا بالزمان نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے جیسے زمانے کے بعض اجزاء بعض پر مقدم بیں (مقاصد، اس کی شرح خواجہ زادہ اور تجرید) یعنی نقدم بالذات ہے ایسے امر کی وجہ سے نہیں جو ذات سے زائد ہے اور یہ نقدم کی چھٹی قسم ہے (تجرید اور اس کی شرح نقدم کی مباحث میں) اور ہم تشلیم نہیں کرتے کہ نقدم اور تاخر اجزاء زمان کے مفہوم میں داخل ہے، یہ بات امس (گذشتہ کل) اور غد (آئندہ کل) میں اس لیے آئی ہے کہ زمانے کو نقدم مخصوص اور تاخر کے ساتھ لیا گیا ہے، جہاں تک زمانے کے نفس اجزاء کا تعلق ہے توان ساتھ لیا گیا ہے، جہاں تک زمانے کے نفس اجزاء کا تعلق ہے توان میں نقدم و تاخر ماخوذ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ لزوم نقدم و تاخر میں نقدم و تاخر ماخوذ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ لزوم نقدم و تاخر

... 1 . . .

<sup>1</sup> شرح المواقف المقصد الثاني في الحقيقة منشورات الشريف قم ايران ٥ /٥٠١، شرح المقاصد المقصد الثاني المنحج الثالث المبحث الثاني دارالمعارف النعمانيية الدور ١٣٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>تجريد طوسي

تویہ سباس کے لیے ممکن بالذات ہیں اب عدم زمانہ قطعًا ممکن ہے ورنہ زمانہ واجب بالذات ہو، (بقہ عاشہ صفحہ گزشتہ)

ولو سلم فالحادث من حيث الحدوث ايضاً كذلك اذ لا معنى له سوى مأيكون وجودة مسبوقاً بالعدم ولو سلبه فالمقصود منع انحصار السبق في الاقسام الخبسة مستندًا الى السبق فيما بين زمانه اجزاء الزمان فانه ليس زمانيا بمعنى ان يوجد المتقدم في زمان لايوجد فيه المتأخرولا يضرنا تسميته زمانيًا بمعنى اخر أوشرح مقاصد و سلك خواجه زادها مسلكًا اخر فقال اجزاء الزمان ذكر سندا للمنع فلا يضر درجه في السبق الزماني لان اندفاع السند لا يستلزمه اندفاع المنع ألمول المعية لا ينفع ما لم يدفع ان القبلية المحيلة للمعية لا تكون الا زمانية ودفعه عند العقول المحبوسة في سجن الزمان غير يسير فأن امتناع الاجتماع انمايتاتي

ہیں اور اگر تشکیم کرلیا جائے تو اجادث بھی اسی طرح ہے کیونکیہ حادث کایمی معنی ہے کہ جس کا وجود عدم کے بعد ہو، اورا گریہ بھی تشليم كرليا حائے تو ہم نہيں مانتے كہ نقدم بانچ قسموں ميں منحصر ہے اور اس منع کی سندیہ ہے کہ زمانے کے اجزامیں نقدم اور تاخر یا با جاتا ہے حالانکہ یہ تقدم اس معنی کے اعتبار سے زمانی نہیں ہیں کہ مقدم ایسے زمانے میں باما جائے جس میں مؤخر نہ یا ما جائے اس تقدّم کوا گر کسی دوسرے معنی کے اعتبار سے زمانی کہا جائے تو وہ ہمیں نقصان نہیں دیتا۔ (شرح مقاصد)خواجہ زادہ نے ایک دوسراراستہ اختیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اجزاء زمان کاذ کر منع کی سندکے طور پر کیا گیا ہے الہٰذااسے اگر نقدم زمانی میں داخل مان لیا حائے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ سند کے رَد ہونے سے منع کا ر د ہو نا لازم نہیں آتا**۔ اقول**: (میں کہتا ہوں کہ) (۱) یہ سب گفتگو اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک اس بات کو ردینہ کیا حائے کہ وہ قبلت جو معیت کو محال قرار دیتی ہے وہ صرف زمانی ہی ہو گی اور زمانے کے قید خانے میں مقید عقلوں کے لیے اس کار د کرناآ سان نہیں ہے، (باقی برصخہ آئندہ)

أشرح المقاصد المقصد الرابع المبحث الخامس في احكام الاجسام دار المعارف النعمانيه لابور ٣٣٨/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>تهافت الفلاسفه للخواجه زاده

فتاؤىرِضويّه جلد٢٢

اور قطعًا اس کا ظر ف زمانه میں ہو نامحال ورنه بداہةً اجتماع وجود وعدم ہو تو یقینًا یہ عدم زمانه لاقعہ حاشہ صخہ گزشته

متجدد منصرم غير قار،اذلولا الامتداد لم تكن فيه اثنينية فكان كل ما يقع فيه مجتبعاً وكن الوكان قارا لاجتمعت اجزاء لا في الوجود فكذا مايقع فيها امّا المتصرّم فلا جزان منه يجتبعان وجود اولا مايقع فيها ولاجزء مع واقع فيها ولاجزء مع واقع في اخر ولا يعلم هذا المتصرم الا بالزمان اذبه تقدر المتجددات حتى الحركة القطعية المشاركة له في التصوم سواء بسواء فأن جزء ها الاول لا يكون اولا الا لحصوله اولا اى وقوعه في الجزء السابق من الزمان فالما ضي والا ستقبال انما يعرضان اولًا اجزاء الزمان و

کونکہ اجتاع ای وقت محال ہوگاجب ایک ایساامتداد پایا جائے گاجو نوبہ نو پیدا ہوتا جائے، ختم ہوتا ہواور مجمع الاجزاء نہ ہواس لیے کہ اگر امتداد ہو تواس میں اثنینیت نہیں ہو گی توجو پچھ اس میں واقع ہوگا وہ مجتمع ہوگا ای طرح اگر قار (مجتمع الاجزاء) ہو تواس کے اجزاء وجود میں اکھے ہوجائیں گے توجو چیزیں اس میں پائی جائیں گی وہ بھی اکھی ہوجائیں گی لیکن جو چیزساتھ ساتھ ختم ہوتی جائے تونہ اس کے اجزاء وجود میں جمع ہوں گے اور نہ ہی اس میں پائی جائے تونہ والی چیزیں جمع ہوں گی اس طرح اس قار کی کوئی جزء دوسری جز میں پائی جانے گی میں پائی جانے والی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔اور یہ ساتھ ساتھ ختم ہونے والی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔اور یہ ساتھ ساتھ ختم ہونے والی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔اور یہ ساتھ حرکت قطعیہ جو تصر م میں زمانے ہی کہ دوہ پہلے موجود ہوئی جائے گی، حرکت قطعیہ جو تصر م میں زمانے کے ساتھ شریک ہے کیونکہ اس کی پہلی جزء اس لیے پہلی جزء سی پائی گئی ہے پس ماضی یا مستقبل ہونا پہلے کی پہلی جزء اس لیے پہلی جزء سی پائی گئی ہے پس ماضی یا مستقبل ہونا پہلے وہ زمان کولاحق ہوتا اور (باقی سطح آئندہ)

یو نہی ممکن کہ غیر زمانہ میں ہواور مجکم مقدمہ سابقہ اس کااستمرار بھی مقتضائے ذات نہیں توقط <del>گا</del> ابقہ جاشہ صفحہ گزشتہ)

بواسطته سائر الاشياء ولا نعنى بالتقدم الزمانى الالهذا الشامل للوجوة الثاثة فيشمل تقدم جزع من الزمان على جزء اخر وجزء عن الواقع في جزاء متاخر، والواقع في متقدم على واقع في متأخر، ومن هذا الثالث الحادث وعدمه فأند فع المنع الاول وظهر ان جعله كتقدم اجزاء الزمان فيما بينها لايخرجه عن التقدم الزمان، وثانيًا ظهر ان هذا التقدم والتأخر ليس الا بالزمان سواء دخل في مفهوم اجزاء اولاً، وثالثًا ظهر ان البعدية المأخوذة في مفهوم اجزاء ها ولاً، وثالثًا ظهر ان البعدية المأخوذة في الحادث ليست الا زمانية فلا ينفع قوله فالحادث كذلك

اس کے واسط سے باتی اشیاء کو اور ہم نقدم زمانی کا یہی معنی مراد

لیتے ہیں جو تینوں قسموں کو شامل ہے۔ (الف) زمانے کی ایک جز

کادوسری جزء پر مقدم ہو نا (ب) زمانے کی ایک جزکا مقدم ہو نااس

چیز سے جو دوسری جز میں واقع ہے۔ (ج) جزیا مقدم میں واقع ہونے والی چیز سے مقدم میں واقع ہونے والی چیز سے مقدم ہونا، مادث، اور اس کا عدم اسی تیسری قتم سے تعلق رکھا ہے لہذا بہلا منع دور ہوگیا اور ظاہر ہوگیا کہ اس نقدم کو زمانی سے نکال نہیں بہمی نقدم کی طرح قرار دینا اسے نقدم زمانی ہی ہے جا ہے زمانہ ویا۔ (۲) ظاہر ہوگیا کہ یہ نقدم اور تاخر زمانی ہی ہے جا ہے زمانہ اس کے اجزاء کے مفہوم میں داخل ہو یا نہ (۳) یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ یہ قدرت مانی ہی ہے لہذا ان (شارح کہ حادث میں جو بعدیت ماخوذ ہے وہ زمانی ہی ہے لہذا ان (شارح کہ حادث میں ہوگیا کہ یا نچ میں حصہ کرنے (باقی برصفح آئدہ)

أشرح المقاصد المقصد الرابع المبحث الخامس في احكام الاجسام دار المعارف النعمانية البهر ١١،٣٣٣

Page 515 of 682

-

انقطاع ممکن بالذات،اور وہ نہ ہوگامگر وجود سے توروشن ہوا کہ وہ عدم زمانہ کہ زمانے میں (بقیہ عاشیہ صغمہ گزشتہ)

فليس هذا الا من الخس، وخامسًا ظهر ان الاندراج في الزماني بهذا المعنى مضرقطعاً، وسادسًا ظهر الفرق بين اجزاء الزمان وبين الحادث وعدمه فأنزهق التسوية بين الفريقين، وسابعًا لو كان تقدم عدم الحادث عليه لذاته التقدمه ايضًا عدمه الطاري لان العدمين لا يختلفان ذاتًا، وبالجملة لا محيد الا فماذ كرنا من البرها نين فأنهما القاطعان لعرق الضلال والحددالله ذي الجلال.

(۵)لواعتبرفي ماهية القديم والحادث الزمان فالزمان المعتبران كان قديمًا لايشترط لقدمه زمان اخر

کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ نقدم ان ہی پانچ قسموں میں ہے۔
(۵) زمانی کے اس معنی میں داخل ہونا قطعًا مضر ہے۔ (۲) اجزاء
 زمان اور حادث کے وجود و عدم کے در میان فرق ظاہر ہو گیا، لہذا
 دونوں کو برابر قرار دینا غلط ہو گیا۔ (۷) اگر حادث کے عدم کااس
 پر مقدم ہونا لذاتہ ہو تو اس کا عدم طاری بھی مقدم ہوگا کیونکہ
 دونوں عدم ذات کے اعتبار سے مختلف نہیں۔ (اقول: حادث جے
 لذاتہ پہلے قرار دیا جارہا ہے اسے مراد وہ عدم سابق ہے اس سے یہ
 کسے لازم آگیا کہ عدم طاری بھی مقدم ہوگا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 اگر عدم سابق لذاتہ مقدم ہو تو عدم طاری اور عدم لاحق بھی لذاتہ
 مؤخر ہوگا۔ ۱۲ شرف قادری) خلاصہ یہ کہ ہم نے جو دو برہان ذکر
 کے ہیں ان سے خلاصی نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں گراہی کی رگ
 کوکا شے والے ہیں والحمد لله ذی الحلال۔

(۵) اگر قدیم اور حادث کی ماہیت میں زمانہ معتبر ہو تو وہ زمانہ جو معتبر ہو تو وہ زمانہ جو معتبر ہو تو اس کے قدم معتبر ہے دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ (۱) اگر قدیم ہو تواس کے قدم کے لیے دوسر ازمانہ شرط نہیں ہوگاورنہ (باتی برصفح آئدہ)

نہیں منقطع ہو کروجود زمانہ ہوسکتا ہے یہی حدوثِ زمانہ ہےاور قبل زمانہ زمانہ لازم نہیں کہ ابتیہ عاثیہ صفحہ گزشتہ)

والا لزم للزمان زمان فقد عقل قديم من غير اعتبار الزمان فيعقل مثله في حق الله سبحنه وتعالى وصفاته وان كان حادثا لم يشترط ايضالحدوثه زمان اخر فقد تصور حدوث من غير اعتبار الزمان فليتصور مثله في حق العالم (خواجه زادة أاله ملخصًا) و حاصله ان الزمان سواء كان حادثا اوفرض قديمًا لايحتاج في حدوثه ولا قدمه الى زمان اخر فظهر ان ماهية القدم و الحدوث معقول بدون الزمان فليكن كذلك في الله تعالى والعالم والفرق بأن ماهية القدم والحدوث مستغنية عن الزمان في الزمان في الزمان والزمان والزمان والخراق والحدوث مستغنية عن

زمانے کے لیے زمانی کا ہونا لازم آئے گا،اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کے اعتبار کے بغیر قدیم کا تصور کیا جاسکتا ہے یہی بات الله تعالی اور اس کی صفات کے بارے میں بھی مان لینی چاہیے اور اگر وہ زمانہ حادث ہے تو بھی اس کے حدوث کے لیے دوسر ازمانہ شرط نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کا اعتبار کیے بغیر حدوث کا تصور کیا جاسکتا ہے تو یہی بات الله تعالی اور کا کنات کے بارے میں مان لینی چاہیے (خواجہ زادہ ملحشا) اس کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ حوارث ہو یا قدیم فرض کیا جائے وہ اپنے حدوث اور قدم میں دوسرے زمانے کا مختاج نہیں ہے اس سے ظاہر ہوگیا کہ حدوث و قدم کی ماہیت کا تصور زمانے کے بغیر کیا جاسکتا ہے اسی طرح الله قدم کی ماہیت کا تصور زمانے کے بغیر کیا جاسکتا ہے اسی طرح الله قدم اور حدوث کی ماہیت کا تصور زمانے کے بغیر کیا جاسکتا ہے اسی طرح الله قدم اور حدوث کی ماہیت نمان میں زمانے سے مستغنی ہے اور فرم این بین جاور فرم کی ماہیت زمان میں زمانے سے مستغنی ہے اور فرم این بین خوام نمانہ (باتی برصفی آئندہ)

Page 517 of 682

<sup>1</sup> تهافت الفلاسفه للخواجه زاده

عدم منقطع زمانه میں نه تھا۔

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

محتاجة اليه في غيره يجعل لكل منهما ماهيتين وهو كما تاي-

اقول:الزمان ماخوذ فی القدیم سلبًا ای مالیس قبله زمانوفیالحادثایجابًاای ماکان قبله زمانوفیاللومان و الماخوذ سواء اعتبرقدیهًا او حادثًا او مطلقًا لا یلزم للزمان زمان ولا تعدد ماهیة شیئ من القدیم والحادث فالزمان قدیم عندهم لانه لیس قبله زمان لاقدیم ولان حادث والزمان الحادث حادث لان قبله زمان الحادث زمان حادثًا ایضا لان قبل کل من الزمان الحادث زمان حادث عندهم کهاتقدم.

(۲)الشيرازى المعروف بصدرا تبعًا لاستأذه الباقر أمن بحدوث العالم والزمان فحاول ردالمعظلة بأن تناهى مقدار

میں اس کی طرف محتاج ہے،اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حدوث و قدوم کی دودوماہیتیں ہوں اور یہ ظاہر البطلان ہے۔

اقول: (میں کہتا ہوں کہ) قدم میں زمانہ سلبًا ماخوذ ہے لینی وہ چیز جس سے پہلے زمانہ نہیں ہے اور حادث میں ایجابًا معتر ہے لینی وہ چیز جس سے پہلے زمانہ ہے اور یہ زمانہ جو ماخوذ ہے اسے قدیم مانا چیز جس سے پہلے زمانہ ہے اور یہ زمانہ جو ماخوذ ہے اسے قدیم مانا خبیں آتا اور نہ ہی حدوث و قدم میں سے کسی کی ماہیت کا تعدد لازم آتا ہے زمانہ فلاسفہ کے نزدیک قدیم ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی زمانہ جو حادث ہے وہ حادث ہے کوئکہ اس سے پہلے قدیم زمانہ ہے، بلکہ اس سے پہلے مادث ہے دمانہ حادث ہے کہ زمانہ حادث ہے کہ کہ اسے پہلے قدیم زمانہ حادث سے خبلے زمانہ حادث ہے کہ اسے پہلے گزرائیا ہے۔

(۲) صدر شیر ازی اینے استاد میر باقر داماد کی پیروی میں عالم اور زمانے کے حدوث پر ایمان رکھتا ہے اس لیے پیچیدہ اعتراض کا جواب یوں دیتاہے کہ مقدار کامتناہی ہونا (باتی بر صحفہ آئندہ) جواب دوم، اقول: وبالله التوفيق (ميس كهتا مول الله تعالى كى توفيق كے ساتھ ـت)

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

لایستدی مسبوقیة بالعدم الا ترای ان تناهی محدد الجهات لایستلزم تاخره عن امر متقدر موجود او موهوم ملاءً اوخلاءً تأخرا مكانیا كذلك تناهی الزمان لا یستلزم تاخره عن امتداد زمانی موهوم اوموجود تاخرًا یستلزم تاخره عن امتداد زمانی موهوم اوموجود تاخرًا زمانیًا وان كان الوهم یعجز من ادراك تناهیه كها یعجزعن ادراك ان لیس وراء الفلك خلاءً ولاملاءً التول الم یكن الزام الزمان قبل الزمان علی تقدیر حدوثه بناء علی ان تناهی مقدار یوجب ان یكون وراء ه مقدار من جنسه كالمكان وراء المكان خلو تناهی الزمان

اس بات کا تقاضا نہیں کر تاکہ وہ عدم سے موخر ہو کیا تم نہیں و پہتے عدد جہات (فلک الافلاک) کے متناہی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کسی امر مقدر موجود یا موہوم ملا یا خلاسے موخر ہو تاخر مکانی کے ساتھ اسی طرح زمانے کا متناہی ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ امتداد زمانی موہوم یا موجود سے موخر ہوتا خر زمانی کے ساتھ اگر چہ وہم اس کے متناہی ہونے کا ادراک کرنے سے عاجز ہے کہ فلک الافلاک کے سے عاجز ہے کہ فلک الافلاک کے یار نہ خلا ہے اور نہ ملا ہے۔ اقول: (میں کہتا ہوں) زمانے کے حادث ہونے کی صورت میں زمانے سے پہلے زمانہ ہونے کا لازم آتا ہے حادث ہونے کی صورت میں زمانے سے پہلے زمانہ ہونے کا لازم آتا ہے کہاس کے ختم ہونے کے بعد اس کی ہم جنس مقدار ہو جیسے مکا نے بعد مکان ہونا، بس اگر زمانہ متناہی ہو تو زمانے کی انتہا کے بعد زمانے ہونا، بس اگر زمانہ متناہی ہو تو زمانے کی انتہا کے بعد زمانے کا اور نائی برصفی آسید،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح مدایت الحکمت فصل فی الذمان مطبع مجتبائی دبلی ص ۲۱۱ و ۲۱۲

فتاۋىرضويّە جلدے٢

وجود شے اگر کسی ظرف میں ہو تواس کاعدم کہ وجود کارافع پااس سے مرفوع و بالجملہ اس کے ساتھ القد عاشہ صفی گزشتہ)

الامجنون كيف وانه يكون التناهى على هذا موجبًا للاتناهى لان وراء كل المقدار مقدار مثله بل على ان حدوث شيئ ليس معنا لا الوجود بعد العدم بعدية محيلة للمعية و ليست عندهم غير الزمانية فمن قبل هذا الزم قبل الزمان زمان واى مساس بهذا لتناهى المكان فليس مقتضاه ان بعد البعد بعد او شغلابعد فراغ حتى يلزم تقدير شيئ ورائه فقياس الزمان على المكان من البطلان ثم استدل ببراهين ابطال التسلسل المكان من البطلان ثم استدل ببراهين ابطال التسلسل قول: وهو طريق حق كماقد مناه غير انها معارضة و نحن في حل عقدة معضلة نفسها كما تقدم والله سبحانه وتعالى اعلم ١٢منه غفرله

لازم ہے کیونکہ یہ ایس بات ہے جو صرف باگل ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس بناپر تومتناہی ہو ناغیر متناہی ہونے کو واجب کرے گا،اس لیے کہ مر مقدار کے بعد اس جیسی مقدار رہے، بلکہ الزام کی بنااس یر تھی کہ کسی شے کے حادث ہونے کا صرف یہ مطلب ہے کہ عدم کے بعد وجود ایسی بعدیت کے ساتھ یا ما جائے کہ جو معیت کو محال قرار دے اور الیی بعدیت فلاسفہ کے نز دیک صرف زمانی ہے، توجو شخص اس مات کو تسلیم کرلے گااس پر زمانے سے پہلے زمانے کا موجود ہو نا لازم آئے گااور اسے مکان کے متناہی ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟اس کامقتضایہ نہیں ہے کہ بعد کے بعد پُعد بافراغ کے بعد شغل ہو یہاں تک کہ اس کے بعد کسی چنر کی تقدیر لازم آئے، پس زمانے کا امکان پر قیاس کرنا باطل ہے پھر صدر شر ازی نے اطال تسلسل کے براہن سے استدلال کیا ہے۔ اقول: بد صحیح راستہ ہے جیسے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر کے ہیں ہاں اتنا ہے کہ یہ معارضہ ہے اور ہم اس لا بحل عقدے کو حل کرنے کے دریے ہیں جس طرح کہ اس سے پہلے گزرا۔ والله سبحنه وتعالى اعلم منه غفرله (ترجمه محمر عبدالحكيم ش ف

قادري)

ممتنع الاجتماع ہے،اُسی ظرف میں ہو نالازم کہ ایک ظرف میں وجود دوسرے ظرف میں عدم کامنافی نہیں بلکہ موجب ہے جب کہ وجوداُسی ظرف سے خاص ہو اور اگر وجود شے لافی الظرف ہو تو عدم کہ اس کا منافی ہے وہ بھی لافی الظرف ہوگا کہ وجود لافی ظر ف عدم فی ظرف کامنافی نہیں بلکہ موجب ہے۔اب مفار قات غیر پاری عزوجل مثلاً تمہارے نز دیک عقل اول جن کاوجود زمانے سے متعالی ہے ورنہ مفارق نہ ہوں مادی ہوں کہ زمانہ کہ مادہ میں حال ہے ضرور مادی ہے اُسے حرکت میں حلول سریانی ہے اور حرکت کو جرم میں تو اُسے جرم فلک میں اور مادی میں واقع نہ ہوگا۔مگر مادی اور وہ اپنی نفس ذات میں مفارق ہیں تو ہالذات و قوع فی الزمان ہے آئی ہیں، لاجرم ان کاوجود کسی ظرف دیگر میں ہے ہالافی ظرف، بہر حال ان کاحدوث ممکن بالذات ہے کہ ذات ممکن نہ قدم کی مقتضی نہ عدم کی، توقط گا حدوث کی منافی نہیں، جیسے کہ اس کی مقتضی بھی نہیں یہی حدوث کا امکان ذاتی ہےاور حدوث بے سبقت عدم ممکن نہیں تو ضرور ان کے وجو دیران کے عدم کی سبقت ممکن اور بحکم مقد مہ سابقہ بہ عدم نه ہوگامگران کی طرح لافی ظرف با ظرف دیگر میں بہر حال زمانے میں نه ہوگا،توروشن ہوا کہ جس کاوجود زمانے میں ا نہیں بر تقدیر حدوث اس کاعدم سابق بھی زمانے میں نہ ہوگابلکہ ظرف دیگر میں پالافی ظرف،اور زمانہ بھی ایباہی ہے کہ اس کاوجود زمانے میں نہیں ورنہ ظرفیۃ الشیکی کنفسہ لازم آئے تو قطحاً ہر نقتر پر حدوث اس کاعدم سابق زمانہ میں نہ ہوگااور زمانے سے پہلے زمانہ لازم نہ آئے گا،و بالله التوفیق، پیریات وہی ہے جو اوپر گزری کہ زمانے کی محکم کمند تمہارے اوہام کی گردن میں یڑی ہے جس میں تمہاری عقول ناقصہ کے سر پھنس گئے۔ تمہیں وجود کی سابقت و مسبوقیت بے تصور زمانہ بن ہی نہیں یرتی، حالانکہ برمان سے ثابت کہ بے زمانہ بھی ممکن،الحمدلله قبلیت مذکورہ بلازمانہ بھی ہونے پر یہ دو روش دلیلیں " فَلْ نِكَبُرُ هَانْنِ مِنْ مَّ بَهِ لَا مِهِ دوبر بإن ببن تمهارے رب كي طرف سے) كے نضل سے اس فقير بر فائز ہوئيں، والحمد ملله رب العلمين (اور سب تعریفیں الله کے لیے ہیں جو پر ور دگار ہے تمام جہانوں کا۔ت)ان کے بعد زیادہ بحث کی حاجت نہیں مگر کلمات علاء میں اس معضدے یا فی جواب مذکور ہوئے ہم بھی بعونہ تعالی پانچ کی شکیل کریں کہ ان سے مل کرتلا عشرة كاملة ہوں۔

**جواب سوم، اقول**: ظاہر ہے کہ جب زمانہ حادث ہوگااس کے لیے ظرف اول ہو گی نہیں مگر آن اور زمانہ کہ امتداد ہے، اس کے بعد ہوگاتواس آن سابق میں زمانہ نہیں، لاجرم

القرآن الكويم ٣٢ /٢٨ ٣٢

Page 521 of 682

اس کاعدم ہے تو عدم زمانہ اس کے وجود پر سابق ہے اور زمانہ میں نہیں بلکہ آن میں ہے،اگر کہیے اس آن سے پہلے عدم زمانہ تھا یا نہیں، بہر حال زمانہ سے پہلے زمانہ تھا جب توظام کہ وجود زمانہ تھا اورا گر پہلے عدم تھا تو یہ وہی قبلیت زمانہ ہے۔ اقول: اقتصار نہ کرو بات پوری کہو قبل وبعد صفت ہیں موصوف ظام کروا گریہ موصوف زمانہ لیا یعنی اس آن سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں کیا تھا تو سوال نِر اجنون ہے آن حدوث زمانہ سے پہلے زمانہ کیسااورا گر کوئی اور امکان واتساع لیا تو ہم کہیں گے اس میں بھی عدم زمانہ تھا اور زمانہ سے پہلے زمانہ نہ ہوا۔

جواب جہارم: اقول: حق میہ کہ عدم موجود نہیں تو نہ اس کے لیے کوئی ظرف ہے نہ وہ نقدم سے موصوف ہو سے کہ یہاں نقدم و تاخر من حیث التحقیق میں کلام ہے عمرو سے پہلے زید تھا اس کے یہ معنی کہ وجود عمرو سے وجود زید سابق تھا، یو نہی وجود سے پہلے عدم ہونے کا یہی مفہوم کہ عدم کا وجود اس سے مقدم تھا حالا تکہ عدم ہر گز موجود نہیں ور نہ اعدام معلل ہوں کہ ان کا وجود نہ ہوگا مگر ممکن ور نہ حوادث محال یا واجب ہو جائیں اور ہر ممکن محتاج علت، حالا تکہ عدم معلل نہیں نیز اگر اعدام موجود ہوں تو امور غیر متنا ہیہ مرتبہ موجودہ بالفعل بازم آئیں مثلاً عقول وس ہیں، دس سے زیادہ گیارہ بارہ الی غیر النہایة سب معدوم ہیں تو تمام اعدام مرتبہ نامتنا ہیہ موجودہ بالفعل ہیں اور یہ محال ہے تو یہ کہنا کہ حادث کا وجود مسبوق بالعدم ہے یا اعدام ازلی ہیں محض تا مرتبہ نامتنا ہیہ موجودہ بالفعل ہیں اور یہ تحال ہے تو یہ کہنا کہ حادث کا وجود مسبوق بالعدم ہے یا اعدام ازلی ہیں رکھتا اور ظام کی بات ہے حادث وہ جس کا وجود ازل میں نہ تھانہ وہ جس کا عدم ازل میں تھا کہ عدم تھا اور ہے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور تو ان نفی نہیں اور زمانی نہیں اگر کہیے جب ازل میں نہیں فلاسفہ بھی مانتے ہیں کہ مفار قات ازلی ہیں اور زمانی نہیں اگر کہیے جب ازل میں نہ حادث کا وجود تھانہ عدم تو از قات ازلی ہیں اور زمانی نہیں اگر کہیے جب ازل میں نہیں فلاسفہ بھی مانے ہیں کہ مفار قات ازلی ہیں اور زمانی نہیں اگر کہیے جب ازل میں نہ حادث کا وجود تھانہ عدم تو اور تفاع نفیضین ہوگیا۔

**اقول**: حادث کے وجود وعدم تقیضین نہیں باری عزوجل نہ حادث کا وجود ہے نہ عدم اگر کہیے جب ازل میں حادث کا عدم نہ تھا ضرور وجود تھا کہ سلب عدم کو وجود لازم توحادث حادث نہ رہا۔

اقول: ازل میں حادث کا وجُود نہ تھااس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ عدم تھاور نہ عدم ثبوت ثبوت عدم نہیں، نہ اس کی نفی سے اس کی نفی ہو کہ وجود لازم آئے سلب بسیط سلب معدوم نہیں نہ اس کے سلب کو مخصیل لازم، زید معدوم کے لیے جس طرح قائم ثابت نہیں

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

لا قائم بھی ثابت نہیں کہ ہیہ بھی ثبوت موضوع کاطالب توزید لیس بلا قائم ثابت اور اس سے زید قائم ثابت نہیں۔

اقول: میں اینے پرور دگار سے خیر طلب کرتا ہوں،اور ہمیں الله تعالی کافی ہے،اور کیاہی اچھاوہ کارساز ہے، جنانچہ اگر میں نے درست بات کہی تو وہ الله تعالٰی کی طرف سے ہے اور اسی کے لیے حمد ہےاورا گرمیں نے غلطی کی تووہ شیطان کی طرف سے ہے اور میں اعتقاد رکھتا ہوں مراس چنز کا جو رحمان کے نزدیک حق ہے۔(ت)

*جواب پنجم: اقول: بر*ی استخیر وحسبنا الله ونعم الوكيل فأن اصبت فمن الله وله الحمد لوان اخطأت فين الشيطان وإنا اعتقدبكل ماهو حق عندا لر حمر.)۔

ری سب عاقل جانتا ہے کہ وجود باری عزوجل کو اس کی صفات قدیمہ (یافلاسفہ کے نزدیک عقل اول) پر تقدم ذاتی ہے یو نہی سب حوادث پر بھی مگر بداہت عقل شاہد کہ وجود حوادث پر اس کے وجود کو ایک اور۔۔۔۔۔۔ بھی ہے جو صفات ( ہا بطور فلاسفہ عقل اول) ہر نہیں بقینًا کہا جائے گا کہ ازل میں وجو دالهی تھااور وجود حوادث نہ تھابلکہ بعید کو ہوااور م گزنہیں کہہ سکتے کہ ازل میں الله تعالی تھااور صفات الہیہ نہ تھیں،نہ فلسفی کہہ سکتا ہے کہ ازل میں واجب کہتا اور معلول اول نہ تھا، بالجملہ صفات یا معلول اوّل کوازل سے تحلف نہیں اور وجود حوادث کو قطعًا ہے تو حوادث پر وجود حق کو تقدم ذاتی کے سواد وسر اتقدم اور ہے اور وہ ہر گززمانی نہیں کہ ہاری عزوجل زمانے سے پاک ہے فلاسفہ بھی اس تنزیہ میں ہمارے ساتھ ہیں۔

(۲) صفات الہیہ قطعًا قدیم ہیں اور قدیم بالذات نہیں مگر ذات عُلیہ اور صفات بھی زمانے سے متعالی تواُن کا قدم (عهر) زمانی بھی نہیں ہو سکتا۔

> عــه: وقع في المقاصد وشرحها مانصه لاقديم بالذات سوى الله تعالى واما بالزمان فصفات الله فقط 1 اقول: وهو سهوعظيم في العبارة (باقى برصفحه آئنده)

عے ہے: مقاصد اور اس کی شرح میں ہے کہ الله تعالیٰ کے سوا كوئى قديم بالذات نہيں ہے،البتہ قديم بالزمان صرف الله تعالى کی صفات ہیں۔اقول:اس عبارت میں عظیم سہو ہے۔

أشرح المقاصد المقصد الثأني المنحج الثألث المبحث الاول دار المعارف النعمانية لابور ١٢٩/١

Page 523 of 682

(۳) باری و صفات باری عز جلالہ کے لیے یقینا بقاہے کہ وجود اس کا موجب ہے اور وہ نہیں ع<sup>ے ہ</sup>مگر استمرار وجود اور اسمترار مقتضی اتساع،اور محال ہے کہ زمانہ ہو <sup>عے ۲</sup>،لاجرم اگر میری فکر خطا

(بقيه حاشيه صفحه گزشته)

فليتنبه و غاية توجيهه عندى ان المتكلمين يقدرون لتصوير القدم وتقريبه الى الفهم ازمنة مأضية لاتتناهى فكل مأكان مع جميع تلك المفروضات اى لم يصح ان يفرض زمان و هو ليس معه فهو القديم لكن على هذا الا وجهه لتخصيصه بالصفات فأنه القدم الاخر للذات ٣ منه.

عـــه:قال في المقاصد وشرحها المعقول منه اي من البقاء استمرار الوجودمنه أغفرله.

اس پر آگاہ ہونا ضروری ہے، میرے نزدیک اس کی انتہائی توجیہ یہ ہے کہ متکلمین قدم کی تصویر تھینچنے اور اسے فہم کے قریب کرنے کے لیے ماضی کے غیر متناہی زمانوں کو فرض کرتے ہیں تو ہروہ چیز جو ان تمام مفروضات کے ساتھ ہو لیعنی کوئی ایسازمانہ فرض نہ کیا جاسکے جس کے ساتھ وہ چیز نہ ہو تو وہ قدیم ہے لیکن اس صورت میں تو اُسے صفات کے ساتھ مختص قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ یہ توذات کے لیے ایک اور قدم ثابت ہو گیا کا امنہ۔

مقاصد اور اس کی شرح میں ہے المعقول منہ استمرار الوجو دمنہ بقاء سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے وہ ہے وجود کا جاری رہناز مانے سے ۱۲

مقاصد اور شرح مقاصد میں ابھی نقل کردہ عبارت کے بعد ہے، اور اس کا یبی معنی ہے کہ پہلے زمانے کے بعد وجود دوسرے زمانے (باقی برصفی آئیدہ)

Page 524 of 682

-

<sup>1</sup> شرح المقاصد المقصد الثالث الفصل الاول المبحث الخامس دار المعارف النعمانية لا 10/17

نہیں کرتی توضر ور علم الٰہی میں ایک اتساع قدسی زمان وزمانیات سے متعالی ہے جس کاپر تُوحوادث (یقیرعاشہ صفحہ گزشتہ)

الزمان الثاني بعد الزمان الاول الهـ

اقول: اولاً تعالى عن ان ينسب وجودة الى زمانه و ثانيًا لو كان بقاء ه بهذا المعنى لزم قِدَم الزمان و العذر عن هذا ما قدمت وقداحسن صاحب المواقف اذقال بعد ا ثبات امتناع ثبوت الزمان له تعالى يعلم مها ذكرنا ان بقاء ه تعالى ليس عبارة عن وجودة في زمانين أهقال السيد بل هو عبارة امتناع عدمه ومقارنته مع الازمنة 3-

اقول: اوّلاً تعالى ان يقترن بزمان، و ثانيًا لوكان بقاؤ ه بهذا المعنى لم يكن باقيًا قبل الزمان

کی نسبت سے پایا جائے، کی نسبت سے پایا جائے اھ۔

اقول: (میں کہتا ہوں) (۱) الله تعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ اس کا وجود زمانے کی طرف منسوب کیا جائے (۲) اگر الله تعالیٰ کا باتی رہنا اس معنی سے ہو تو زمانے کا قدیم ہو نالازم آئے گا۔ اس کی توجیہ وہ ہو اس معنی سے ہو تو زمانے کا قدیم ہو نالازم آئے گا۔ اس کی توجیہ اچھا انداز اپنایا ہے اسنوں نے پہلے یہ بیان کیا کہ الله تعالیٰ کے لیے زمانے کا فابت ہو نا محال ہے اس کے بعد فرمایا، ہماری گفتگو سے زمانے کا فابت ہو نا محال ہے اس کے بعد فرمایا، ہماری گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ الله تعالیٰ کے باقی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دو زمانوں میں موجود ہے اھ میر سید شریف نے اس کی شرح میں فرمایا: بیل ھو عبارة امتناع عدمه ومقارنته مع الازمنة اھ الله تعالیٰ کی بقاکا مطلب ہے کہ اس کا عدم محال ہے اور وہ تمام زمانوں کے ساتھ مقارن ہے۔ (یہ اس عبارت کا ایک مطلب ہے دوسرا مطلب بعد میں آرہا ہے۔ ۱۱ شرف قادری) الله تعالیٰ (باقی رصنح آئید)

أشرح المقاصد المقصد الثالث الفصل الاول المحث الخامس دار المعارف النعمانيه لا $\eta$ ورا  $\eta$ 

<sup>2</sup> شرح المواقف الموقف الخامس المرصد الثاني المقصد الرابع منشورات الرضى الشريف قم إيران ٢٨/٨

<sup>2</sup> حاشية سيد الشريف على شرح المواقف الموقف الخامس المرصد الثاني المقصد الرابع منشورات الرضى الشريف قم ايران ٢٨/٨

میں زمانہ ہے عجب نہیں کہ آپیہ کریمہ " وَإِنَّ یَوْمًاعِنْ مَں بِّكَ كَالْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۞ " أ\_(اور بے شک (بقیہ حاثیہ صفحہ گزشته)

لعدم الاقتران ولعله معطوف على العدم اى بقاء ه تعالى عبارة عن امتناع عدمه مع امتناع مقارنته مع الازمنة وهذا وان كان بعيدا احسن من ذلك القريب لصحته وقر به من الادب، امّا الذى انسلخ عن الادب رأساوبعد عن الدّين بمرة وهوالمتشدق الجونفورى فزعم ان الفطرة المنفطمة عن لبأن الطبيعة تشتهى سلب البقاء عنه سبحنه وتعده عين التقديس أه فلا والله ماهذا الاتقديس ابليس. نسائل الله العافية ع

يىقى وجەربك ذوالجلال فلاتسىع تشدى خلال ١٢منه

زمانے کے ساتھ مقارن ہونے سے بلند ہے،

(۲) اگر الله تعالیٰ کی بقاکا یہ معنی ہوتو وہ زمانے سے پہلے باتی نہیں ہوگا کیونکہ زمانے کے ساتھ اقتران نہیں ہوگا، (اس عبارت کی توجیہ یہ ہے کہ) غالبًا مقارنتہ کا عطف عدمہ پر ہے اب مطلب یہ ہوگا کہ الله تعالیٰ کی بقاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کاعدم محال ہواور زمانوں کے ساتھ اس کا مقارن ہونا بھی محال ہے یہ مطلب اگرچہ زمانوں کے ساتھ اس کا مقارن ہونا بھی محال ہے یہ مطلب اگرچہ کے فاہم عبارت سے بعید ہے لیکن اس قریب مطلب سے بہتر ہے کیونکہ یہ صحیح بھی ہے اور ادب کے قریب بھی ہے لیکن وہ متشد ق کیونکہ یہ صحیح بھی ہے اور ادب کے قریب بھی ہے لیکن وہ متشد ق حید اور دین سے بالکل دور ہے اس کا گمان ہے کہ وہ فطرت جو طرت جو طبیعت کا دور ھے بینا جیموڑ چکی ہے جا ہتی ہے کہ الله تعالیٰ سے بقائی

نفی کی جائے اور اسے عین تقریس شار کرتی ہےاھ الله تعالی کی قشم

یہ اہلیس کی تقدیس ہے ہم الله تعالیٰ سے عافیت کی درخواست

کرتے ہیں۔ تیرے رب ذوالحلال کی ذات ہاقی رہے گی لہذا تواس

مختف خصلتوں والے بیماک گفتگونه س- ۲امنه په

(ترجمه محمر عبدالحکیم شرف قادری)

 $^{1}$  القرآن الكريم  $^{1}$ 

الشمس البازغة

تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں مزار برس۔ت)اس کی طرف اشارہ ہو، والله تعالیٰ اعلم، اس اتساع متعالیٰ میں صفات کو ذات یا معاذ الله بطور فلاسفہ عقل اول کو واجب تعالیٰ سے معیت اور تقوُّم واستمرار موجود ہے اس کے لحاظ سے ذات عصف و صفات یا بطور فلاسفہ عقول کو حوادث پریہ دوسر انقذم ہے، اور اس کا وجود صرف علمی ہے کہ م گز وجود خارجی

عـــه:اقول:واذليس وجوده عينيابل علميا فما ثم شيئ يبر عليه او يحيط به بل هو بكل شيئ محيط اما الزمان فحادث وان لمريكن موجود افى الاعيان فلم يتعلق به فى الازل فما كان يتعلق به فى مالا يزال لانه تعالى ان يتجدد له شيئ و معلوم انه تعالى يعلم ويبصر ويسمع ذاته العلية على وجه الكمال وقد احاط بكل شيئ علماً وليس الا ان الكل منكشف لديه وهو المحيط بعلمه و بصرة وسبعه وبكل شيئ وبالجملة فالعقول عاجزة عن ادراك كنه الذات والصفات امتابه كما هو باسمائه و صفاته ١٢ منه غفرله.

عسه: اقول: (میں کہتا ہوں) چونکہ زمانے کا وجود خارجی نہیں بلکہ علمی ہے، تو کوئی الی چیز نہیں ہوگی جو الله تعالی پر گزرے یا اس کا احاظہ کرے، بلکہ وہ ہر چیز کا احاظہ کرنے والا ہے، لیکن زمانہ تو وہ حادث ہے، اگرچہ خارج میں موجود نہیں ہے، البذا ازل میں زمانے کا تعلق ذاتِ باری تعالی کے ساتھ نہیں ہوگا، آئندہ بھی متعلق نہیں ہوسکتا، کیونکہ الله تعالی اس بات سے بلند ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز نوبہ نو ثابت ہو، اور بی بات معلوم ہے کہ الله تعالی اپی ذات عالیہ کو کامل طور پر جانتا، دیکھا اور سنتا ہے اور اس کے علم نے ہر چیز کا احاظہ کرر کھا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سب چیز یں اس کے نز دیک مکشف ہیں اور وہ اپنے علم، بھر، شمع اور ہر چیز کا احاظہ کرنے والا ہے مختصر ہے کہ عقلیں اس کی ذات و صفات کی چیز کا احاظہ کرنے والا ہے مختصر ہے کہ عقلیں اس کی ذات و صفات کی حقیقت کے جانئے سے عاجز ہیں، ہمار الللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں فی الواقع ہے اور اس کے اساء اور صفات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کا امنہ غفر لہ۔ (ترجمہ عبد الحکیم شرف قاوری)۔

نہیں، بلا تشبیہ جس طرح ہمارے اذبان میں زمانے کا وجود وہمی کہ مر گزوجود (عد) عینی نہیں۔

عسه: فأثلة جليلة: بهذا والله الحمد تحل عقدة حارث فيها الافهام وهو جريان برهان التطبيق في علم الله عزوجل لانه يعلم كل متناه وغير متناه على التفصيل. اجاب الدواني في شرح العقائد بأن علمه تعالى واحد بسيط فلا تعدد في المعلومات بحسب علمه بل هي هناك متحدة غير متكثره أاما في وجودها الخارجي فالعالم حادث فليس الموجود الامتناهيا وان لم يقف عند حدالي الابد. هذا حاصل ما اطال به وردّة عبد الحكيم بنقل الكلام الى علمه تعالى التفصيلي.

اقول: لا الجواب بشيئ ولا الردعليه فأن

عسه: فائدہ جلیلہ: الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے وہ عقدہ حل ہوجائے گاجس کے بارے میں عقلیں جیران ہیں اور وہ ہے بربان تطبیق کا الله تعالیٰ کے علم میں جاری ہونا کیونکہ الله تعالیٰ ہر متنابی اور غیر متنابی کو تفصیلاً جانتا ہے۔علامہ دوانی نے شرح عقائد میں جواب دیا کہ الله تعالیٰ کا علم واحد اور بسیط ہے۔ لہذا معلومات میں الله تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے تعدد نہیں ہے بلکہ وہ معلومات متکثر نہیں بلکہ متحد ہیں، جہاں تک معلومات کے وجود خارجی کا تعلق ہے تو عالم حادث ہے، اس لیے جتنی اشیاء موجود ہیں وہ متنابی ہیں اگرچہ ہمیشہ کے لیے کسی حدیر جا کران کا خاتمہ نہیں ہوتا، بیان کی طویل گفتگو کا خلاصہ ہے۔ علامہ عبدا کا کیم سیالکوٹی نے اسے رد کیا ہے کہ ہم گفتگو کو علم تفصیلی کی طرف منتقل کرتے ہیں۔

اقول: (میں کہتا ہوں) نہ تو یہ جواب درست ہے اور نہ ہی اس پر رُد صحیح ہے۔ (باتی ایک صفح پر)

Page 528 of 682

<sup>1</sup> شرح العقائد العضدية للدواني مطيع مجتبائي دبلي ص٢٠ و٢١

الاعیان الثابتة لمرتشمر المحة من الوجود (اعیان ثابته نے وجود کی بُونه سوئگھی،ت) (بقیم عاشیہ صفحہ گزشتہ) کری سالہ تبایل کر علم کی تقا

تقسيم علمه الى اجمالى وتفصيل من بدعات الفلاسفة بل علمه تعالى واحد بسيط متعلق بجميع البوجودات والمعدومات والممكنات والمحالات على اتم تفصيل لا امكان للزيادة عليه فالعلم واحد والمعلومات غير متناهية في غير متناه كما بينته في في كتابى الدولة المكية "وتعليقاتها "الفيوض الملكية" وتعليقاتها "الفيوض الملكية" وقال السيالكوتي بل الجواب في تعليقات الفارابي انه تعالى يعلم الاشياء الغير المتناهية متناهية وذلك لان الجواهر والاعراض متناهية والنسب يمكن ان نعتبرها نحن غير متناهية امّا عنده تعالى فمتناهية اذيصح ان توجد تلك الجواهر والاعراض في

کیونکہ الله تعالیٰ کے علم کی تقسیم اجمالی اور تفصیلی کی طرف فلاسفہ
کی بد عقوں میں سے ہے، جب کہ الله تعالیٰ کاعلم واحد ہے بسیط ہے
اور اس کا تعلق تمام موجودات، معدومات، ممکنات اور محالات
سے اتنی ممکل تفصیل کے ساتھ ہے، کہ اس پر زیادتی ممکن ہی نہیں
ہے، پس علم ایک ہے اور معلومات غیر متناہی در غیر متناہی جیسے
کہ میں نے اپنی کتاب الدولة المکیة اور اس کے حواثی الفیوض الملکیة
میں بیان کیا ہے۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کہتے ہیں کہ جواب وہ ہے جو فارابی کی
تعلیقات میں ہے اور وہ یہ کہ الله تعالی غیر متناہی اشیاء کو متناہی
جانتا ہے ( یعنی اشیاء اگرچہ غیر متناہی ہیں لیکن الله تعالیٰ کے علم
میں متناہی ہیں ۱۲ شرف قادری) اور یہ اس لیے کہ جواہر اور
اعراض متناہی ہیں ان کے در میان نسبتیں غیر متناہی ہیں ہم یہ
اعتبار کر سکتے ہیں کہ وہ غیر متناہی ہیں، لیکن الله تعالیٰ کے نزدیک
متناہی ہیں کیونکہ یہ جوام اور اعراض کا خارج میں پایا جانا ممکن
ہے،جب یہ خارج (باقی اگلے صفہ بر)

زمانے کاعدم اسی اتساع قد سی میں اس کے وجود حادث پر مقدم ہے اور زمانے سے پہلے (یقب عاشہ صفحہ گزشتہ)

الاعيان فبوجودها توجد النسب بالفعل لانها لواز مهاو وجودكل شيئ هو معلوميته لله عزوجل. هذا تلخيص ما أطال به

اقول: اولًا علمه تعالى لاينحصرفى الجواهر والاعراض الموجودة بل يحيط بها وبالممكنة وهى غير متناهية قطعًا كنعم الجنة والام النار والعياذ بالله منها.

وثانيًا: من يعلم الغير المتناهى متناهيا فقد علم الشيئ على خلاف ماهو عليه والله تعالى متعال عنه وان اريدان العلم الالهى محيط بها فكانت محصورة فيه كالمتناهى لم يفرق منع

میں موجود ہوں گے تو نسبتیں بھی بالفعل پائی جائیں گی، کیونکہ یہ نسبتیں جوام واعراض کو لازم ہیں اور ہرشے کا وجود یمی اس کاالله تعالیٰ کے لیے معلوم ہونا ہے۔ (یعنی ہرشینی کا وجود عبدالباری تعالیٰ بحثیت معلول ہونے کے یہی الله تعالیٰ کاان اشیاء سے متعلق علم تفصیلی ہے ۲اشرف) یہ ان کی طویل گفتگو کاخلاصہ ہے۔

اقول: (میں کہتا ہوں کہ) اس میں کئی وجہ سے کلام ہے۔(۱) الله تعالیٰ کا علم جوام اور اعراض موجودہ میں منحصر نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی محیط ہے، جوام واعراض ممکنہ کو بھی شامل ہے اور وہ قطعًا غیر متنابی ہیں، جیسے جنت کی نعمتیں اور دوزخ کی تکلیفیں، الله تعالیٰ ان تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔

(۲) جو غیر متناہی کو متناہی جانتا ہے وہ شیک کو ایسے وصف سے متصف جانتا ہے جس کے ساتھ وہ متصف نہیں (یعنی خلاف واقع صفت کے ساتھ موصوف جانتا ہے) اور الله تعالی اس سے بلند ہے اور الله تعالی اس سے بلند ہے اور اگریہ مراد ہو کہ علم اللی ان امورِ غیر متناہیہ پر محیط ہے تو وہ امور علم اللی میں متناہی کی طرح محصور ہوں گے، اس صورت میں (اتی برصفح آئدہ)

زمانہ لازم نہیں اگر کہیے ہم اسی اتساع قدسی کا نام زمانہ رکھتے ہیں اب تو قدیم ہوا۔ (بقیہ حاثیہ صفحہ گزشتہ) جو بیان البد ھان۔

رہان تطیق کے جاری ہونے کو منع کرنا مفید نہ رہا (فقیر کہتا ہے کہ عالبًا علامہ سیالکوٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جو مخلوق کے لیے غیر بتناہی ہیں اور مخلوق کی گنتی میں نہیں آ سکتے وہ علم الی میں بتناہی ہیں تو اعتراض مذکور (فقد علم الشیخ علی خلاف ماھو علیه)، لازم آ کے گا اعنی أن تلك الامور غیر متناهیة بالنسبة الی علم الخلق ومتناهیة بالنسبة الی علم الخالق ۱۳ شرف قادری)۔

(۳) علامہ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم جواہر وا عراض کے در میان پائی جانے والی نسبتوں کو غیر متناہی اعتبار کریں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں قطعًا معلوم ہے کہ وہ نسبتیں غیر متناہی ہیں البنداان میں ہمارے علم کے مطابق برہان تطبیق جاری ہوجائے گا، برہان کا جاری ہو نا اس امر کا مختاج نہیں کہ ہم انہیں تفصیلًا ہی جانیں ورنہ برہان بالکل کسی شیئ میں بھی جاری نہیں ہوگا کیونکہ علم حادث کبھی بھی غیر متناہی کا تفصیلی احاطہ نہیں کر سکتا۔
علم حادث کبھی بھی غیر متناہی کا تفصیلی احاطہ نہیں کر سکتا۔
(۳) علامہ نے کہا ہے: اذیصے الخ اس قول کو جس کی تعلیل قرار دیا ہے اس کے (اق برصفی آئیدہ)

وثالثا: لاوجه لقوله يمكن ان نعتبرها غير متناهية بل نعلم قطعا انها غير متناهية فيجرى البرهان فيها بحسب علمنا ولا يحتاج الى علمنا بها تفصيلا و الالم يجرالبرهان في شيئ قط اذلا يحيط العلم الحادث بغير المتناهى تفصيلا ابدا۔

ورابعًا:قولهاذيصح لامساس له بماجعله تعليلاله

فتاؤىرِضويّه جلد٢٧

اقول: الله: صر ی غلط تم توزمانے کو عرض قائم بالفلک مانتے ہو کہ وہ مقدار حرکت ہے

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

ولايفيدشبهة عامة فضلاعن علق

وخامسًا: من العجب قوله اذا وجدت وجدت نسب بالفعل وكيف توجد نسبة في الاعيان.

وسادسًا: كيف يجتمع غير المتناهى فى الوجود وحصول الترتيب غير بعيد

وسابعًا: كيف بتوقف علمه تعالى بها على وجودها فى الخارج لكن الفلسفى بجهله يجعل العلم التفصيل حادثاتعالى سبحنه وتعالى عمايقولون علوا كبيرا

اقول: بتوفيق الوهاب انها يقتضى البرهان بامتناع خروج غير المتناهي من القوة الى الفعل وهو حاصل ههُناقطعًا فلا

وبالجبلة فلاغنى في شيع من هذا بل الجواب ما

معنى لتخلف البرهان وذلك ان تعلق العلم بشيئ

ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علت تو کیاعام شبہہ کا بھی فائدہ نہیں دیتا۔

(۵) وہ فرماتے ہیں کہ جب جوام اور اعراض خارج میں پائی جائیں گے تو نسبتیں بھی بالفعل پائی جائیں، یہ قول باعثِ تعجب ہے نسبتیں خارج میں کیسے پائی جائیں گی؟

(۲) غیر متناہی چیزیں وجود میں کیے جمع ہوسکتی ہیں؟ ان میں ترتیب کا حاصل ہو نا کچھ بعید نہیں ہے۔

(2) الله تعالى كا ان امور كو جاننا ان كے وجود فی الخارج پر كسي مو قوف ہوسكتا ہے؟ ليكن فلسفى اپنى جہالت كى بناپر علم تفصيلى كو حادث قرار ديتا ہے الله تعالى ان باتوں سے بہت بلند ہے جو يہ فلاسفه كھتے ہیں۔

مخضرید که بیہ جواب کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، جواب وہ ہے جو میں الله تعالیٰ کی توفق سے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ برہان تطبیق کا تقاضا ہے کہ غیر متنا ہی کا قوت سے فعل کی طرف نکلنا محال ہو اور بیہ بات اس جگہ قطعًا حاصل ہے لہذا میہ کہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ برہان نہیں پایا گیا، اور بیاس لیے کہ کسی چیز کے ساتھ علم کا (باق برصفح آئندہ)

فتاؤىرِضويّه جلد٢٧

توحر کت سے قائم اور حرکت فلک سے قائم اور قائم سے قائم قائم اور یہ اتساع اس سے منزہ۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

لايخرجه من القوة الى الفعل

فارّلًا الاترى انه تعالى علم للحوادث فى الازل انها معدومة فى نفس الامروستوجد فى اوقاتها فأن كان العلم موجب وجودها بالفعل كان العلم بانها معدومة فى نفس الامر على خلاف الواقع.

وثانيًا: انما ارادالله تعالى وجود الحوادث فى اوقاتها ولا وجود لها الابارادته تعالى فيستحيل ان تكون موجودة فى الازل-

وثالثًا الاترى انه تعالى يعلم كل محال و يعلم كل محال و يعلم ان لوكان كيف كان فتعلق علمه تعالى به لم يخرجه عن الاحالة فضلا عن العدم وما سبيل غير المتناهى الاسبيل سائر المحالات فهو تعالى يعلمه و يعلم انه محال ان يوجد

تعلق ہو نااسے قوت ہے فعل کی طرف نہیں نکالیّا،اس کے چند دلائل ہیں:

(۱) کیا تو نہیں دیکھا کہ الله تعالیٰ کو ازل میں حوادث کے بارے میں علم تھا کہ وہ نفس الامر میں معدوم ہیں اور عنقریب اپنے او قات میں پائیں جائیں اگر علم کی وجہ سے ان کا وجود بالفعل ضروری ہوتا تو ان کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ نفس الامر میں معدوم ہیں خلاف واقع ہوگا۔

(۲) الله تعالی نے ارادہ فرمایا کہ حوادث اپنے او قات میں پائے جائیں اور ان کا وجود تو صرف الله تعالی کے ارادے سے ہوگا،اس لیے ان کاازل میں موجود ہو نامحال ہے۔

(۳) کیا تُو نہیں دیکھا کہ الله تعالی م محال کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ موجود ہوتا توکیے ہوتا۔ پس الله تعالی کا علم اس سے متعلق ہے اس کے باوجود اس تعلق نے اسے محال ہونے سے نہیں نکالا، چہ جائیکہ عدم سے نکال دیتا، غیر متنابی کا معالمہ وہی ہے جو باتی محالات کا ہے پس الله تعالی غیر متنابی کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا واقع میں پایا جانا محال ہے۔ تمام (باتی برصفی آئدہ)

**ٹائیًا: قدم فرع دجود ہے اور بیہ موجود ہی نہیں۔** ابقیہ حاثیہ صفحہ گزشتہ)

فانكشف الاعضال والحمدالله ذى الجلال مع انه احق الحق عندنا انا أمنا بربنا وصفاته واسمائه ولا نشتغل بكنهها ولانقول كيف حيث لا كيف ولا علم لنا بذلك ولا سبيل الى تلك المسالك والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ١٢ منه غفرله.

تعریفیں صاحبِ عظمت و جلال الله تعالیٰ کے لیے اشکال حل ہو گیا۔ باوجود یہ کہ ہمارے نزدیک صحح ترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب اوراس کی صفات اوراس کے اسماء پر ایمان لائے ہیں اور ہم ان کی حقیقت معلوم کرنے کے دریے نہیں ہوتے اور ہم نہیں کہتے کہ کیسے ؟ کیو نکر اس جگہ کیسے والی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں علم ہے اور ان راستوں تک بینچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، الله تعالیٰ جسے واران راستوں تک بینچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، الله تعالیٰ جسے علیا ہتا ہے۔ ۱۲ منہ غفرلہ (امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کا حاشیہ ختم ہوا) (ترجمہ شرف قادری)

اقول:قد اتضح بما افادة الامام احمد رضا البريلوى قدس سرة القوى أن خروج الغير المتناهى من القوة الى الفعل محال، وتبيّن أيضا أن تعلق العلم بشيئ لا يوجب وجودة في الواقع، لكن بقي له هناسؤال معضل: وهوا نا قائلون با حاطة علم البارى تعالى امور الغير المتناهية وهي مرتبة في علم البارى تعالى فكيف لا يجرى فيها برهان التطبيق ولا نسلم ان البرهان لا يقتضى الا امتناع خروج غير المتناهي من القوة الى الفعل، انها يقتضى البربان استحالة الامور الغير المتناهية المرتبة سواء كانت موجودة امر لا وايضاً لما كان علم البارى محيطاً بالامور الغير المتناهية فلا بدان تكون متناهية عندة تعالى جل مجدة فلا مخلص الا في ماقال العلامة عبد الحكيم السيالكوتي بانها غير متناهية بحسب علمنا ولا نستطيع ان نعدها بأيّ عدد (بقر سفر آكده)

الله: مقصود توبیہ تھا کہ تمہاری ظلمتوں سے خلاص ہو کر زمانہ قدیم ہے اور وہ مقدار حرکت فلک ہے تو حرکت قدیم ہے تو فلک قدیم ہے تو فلک قدیم ہے تو فلک قدیم ہے تو فلک فلک ہے تو فلک علمتیں (سب قدیم ہیں، یہ بھرہ تعالی باطل اور ظلمتیں زائل اور نجات حاصل، والحمد بلله رب العالمین (سب تعریفیں الله تعالی کے لیے ہیں جو پر ور دگار ہے تمام جہانوں کات)

میں بعدیت ہوگی جس میں الور استاع انقطاع زمانہ پر کی جاتی ہے کہ منقطع ہو تو عدم کو وجود سے الی ہی بعدیت ہوگی جس میں سابق والاحق دونوں جمع نہ ہو سکیں، اور وہ نہیں مگر زمانی، تو زمانے کے بعد زمانہ لازم، اور ہمارے پانچوں جواب بعون الوہاب اس کے رَد کو بھی کافی ووانی، کہا لایخفے فاعرف ولله الحمد (جیسا کہ پوشیدہ نہیں، تو جان لے اور الله تعالیٰ ہی کے لیے حمہ ہے۔) اور یہ تقاریر زمانے کے موہوم ہونے ہی پر موقوف نہیں، اگر بالفرض زمانہ موجود خارجی اور مقدار حرکت اور خاص حرکت فلکیہ ہی کی مقدار یا کوئی جوم مستقل ہو غرض عالم میں سے کچھ بھی ہواس کے حدوث وامکانِ انقطاع پر کوئی حرف نہیں آسکتا۔ ولله الحمد یہ تقریر خوب ذہن نشین کرلی جائے کہ بعونہ تعالیٰ بکثرت ظلمات فلفہ سے نجات ہے، میں امید کرتا ہوں کہ رَد فلفہ قدیمہ میں اگر میں اور پچھ نہ لکھتا تو یہی ایک مقام بہت تھا جس کا صاف ہو نا فیض ازل نے اس عبداذل کے ہوتھ پر رکھا تھا۔ ولله الحمد ۔

یہ ہیں وہ ۳۰ مقام کہ اُس تندیبل میں تھے، بعونہ تعالی دو کا بافاضہ اور اضافہ ہو کہ فلسفہ کی کوئی مہم مر دود بات رَد سے نہ رہ حائے۔وبالله التوفیق۔

مقام سی وییم

جزء لا يتجزى بإطل نهين، يه وه مسكه علم كلام ہے جسے نهايت بيت حالت ميں سمجھا،

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

واى الة حاسبة أمابحسب علم الله فهى متناهية، وانما كتبت لهذا الاعضال الذى هو جنر اصمر رجاء من الله تعالى ان يوفق أى عالم كبير أن يحل لهذه المعضلة باحسن وجه والله الموفق)

محمد عبدالحكيم شرف القادري

ے من ذالقعدة ٢٢٣ع اھ /الموافق باوّل يناير عام ٢٠٠٠م\_

بلکہ اُس کے بطلان پر یفین کلی کیا جاتا ہے فلاسفہ اس کے ابطال پر چمک چمک کر دلائل حتی کہ بخشرت براہین ہندسیہ قائم کرتے ہیں عقلی تمسک میں بیان ہندسی سے زیادہ اور کیا ہے جس میں شک و تر دد کو اصلاً جگہ ہی نہیں رہتی اور متکلمین ان دلائل سے جواب نہیں دیتے اپنے سکوت سے ان کالا جواب ہو نا بتاتے ہیں، تو گویا فریقین اس کے بطلان پر اتفاق کیے ہیں، مگر بحدہ تعالیٰ ہم واضح کر دیں گے کہ اس کے رد میں فلاسفہ کی تمام حجتیں اور ہندی بر ہانیں پادر ہوا ہیں، و باکلتا ہ التو فیق یہ مقام چار مو قفوں پر مشتمل ہے۔

موقف اوّل: اس مسّله میں ابطال رائے فلسفی اور در بارہ جزہ ہمارامسلک۔

اقول: وبربناً التوفيق يهال مارامسلك فريقين سے جدا ہے۔

(۱) ہمارے نزدیک جزولا پیخری باطل نہیں خلافاً للحکہاء لیکن دو جزوں کا اتصال محال ہے خلافاً لظاھر ماعن جمھور المت کلمین۔ ظاہر ہے کہ اتصال غیر تداخل ہے تو وہ یو نہی ممکن ہر ایک میں شیکی دون شیکی لیعنی جدااطراف ہوں دونوں ایک ایک طرف سے باہم ملیں اور دوسری طرف سے جدار ہیں ورنہ تداخل ہوجائے گا اور جزء میں شے دون شے محال تو وہ اپنی نفس ذات سے آبی اتصال فلسفی کی تمام براہین ہندسیہ اور اکثر دیگر دلائل اس اتصال ہی کو باطل کرتی ہیں وہ خود ہمارے نزدیک نفس ملاحظہ معنی اتصال وجزوسے باطل ہے ان تطویلات کی کیا حاجت۔ امید کہ اتصال اجزاء ماننے سے ہمارے متحکمین کی مراد اتصال حتی ہو جسیا انہوں نے نفی دائرہ وغیرہ میں فرمایا ہے کہ بیہ اتصال مرکی حس کی غلطی ہے ان سے مماست جزیر جو تفریعات منقول ہیں اسی پر محمول ہیں ورنہ اتصال حقیقی کا بطلان مختاج بیان نہیں۔

(۲) ہمیں یہاں پراصل مقصود ابطال ہیولی ہے کہ اس کی ظلمتیں قدم عالم اگرچہ نوعی کے کفریات لاتی ہیں اس کی کلیت کا ابطال یہاں ہے اور ابطال بالکلیہ بعونہ تعالی مقام آئندہ میں تو ہم یہاں مقام منع میں ہیں۔ ہمیں ہیولی صورت کے سوادوسری وجہ سے ترکب جسم کا دعوی کرنے کی حاجت نہیں بلکہ اس بارے میں جو کچھ کہیں گے محض ابدائے احتمال ہوگا کہ تعلیس مدعی کے لیے اسی قدر کافی۔

یے ای قدر کائی۔ (۳) ربِّ عزوجل فاعل مختار ہے اس کے ارادے کے سواعالم میں کوئی شے موثر نہیں رویت شے نہ اجتماع شرائط عادیہ سے واجب نہ ان کے انتقاء سے محال، وہ چاہے تو بلا شرط رویت ہوجائے جیسے ہوجائے جیسے ہوجائے جیسے

بجدہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کادیدار کہ کیفیت وجہت ولون ووقوع ضوو محاذات وقُرب وبعد و مسافت وغیر ہا جملہ شرائط عادیہ سے
پاک و منزہ ہے۔اب عادت بول جاری ہے کہ نہایت باریک چیز کہ تنہااصلاً قابل ابصار نہ ہو جب بخش ہمجمع ہوتی ہے اگر
انسال نہ ہو وہ مجموعہ مرئی ہوتا ہے۔ کو گھڑی کے روزن سے دھوپ آئے تواس میں ایک عود مستطیل و سعت روزن کی قدر
عیق محسوس ہوتا ہے۔یہ نہایت باریک باریک اجزاء مقرقہ کا مجموعہ ہے جن کو ہہاء منثورہ کہتے ہیں پراگندہ و نامتصل، ان میں
کو کی جزر ویت کے قابل نہیں اگر تنہا ہو ہر گر نظر نہ آئے میں ان ذروں کو نہیں کہتا جو اس عمود میں جدااڑتے نظر آتے ہیں
بلکدان اجزاء کو جن سے وہ عمود بنا ہے اور جو ایک سحابی شکل کے سواکسی جز کو نہیں دکھاتاان کی لطافت اس درجہ ہے کہ اس عمود
میں ہوتا ہے بلکہ دخان و بخار کی بھی یہی حالت ہے وہ اجزاء ہوائیہ کے ساتھ اجزاء ارضیہ یامائیہ ایسے ہی متحق ہوائی و باریک
عمود محسوس ہوتا ہے بلکہ دخان و بخار کی بھی یہی حالت ہے وہ اجزاء ہوائیہ کے ساتھ اجزاء ارضیہ یامائیہ ایسے ہی متحق ہوائی و باریک
و ممتزع ہیں کہ تنہا ایک نظر نہ آئے اور اجماع سے یہ جم و عالی و بخاری نظر آتا ہے بعینہ یہی حالت متفر قانہ اجماع جواہر فردہ سے
میں وحدت جسم کامائع نہیں جیسے اینٹوں کی دیوار کہ ہر اینٹ دوسری سے جدا معلوم ہوتی ہے اور پھر دیوار ایک ہے تخوں کا کواڑ
میں وحدت جسم کامائع نہیں جو اینٹوں کی دیوار کہ ہر اینٹ دوسری سے جدا معلوم ہوتی ہواور چرم میں میں اگر نہیں ہوتی مسام کا خوجہ جن میں مول نہیں ہول وغیرہ کوئی جہم میں محل نہیں ہولی و خرجہ میں ہول اور حس میں نہیں۔ اگر کہیے جب کوئی دوجز متصل نہیں تو جو فرجہ ان کے نیچ میں ہول معرف کو پنچ کا کہ مسام واقع میں ہوں اور حس میں نہ نہیں۔ اگر کہیے جب کوئی دوجز متصل نہیں تو جو فرجہ ان کے نیچ میں ہول میں میں ہولو غیرہ کوئی جسم کے اجزاء میں کلام ہوگاور مالاخر خلامانیا پڑے گا کہ مسام واقع میں ہولی وہر مصل نہیں تو خلی دو اس کو خلیا ہولی ہولی کیا کہ مسام واقع میں ہولی وہی جسم کے اجزاء میں کام ہوگاور مالاخر خلامانیا پڑے گا کہ مسام واقع میں ہولی دو بن میں اگر نہیں تو خلیا ہولی کے اور اگر کے اور کیا ہولیا خرخالمانیا پڑے کے اور اس میں کو اس کی دو بن میں کو اس کہ میں ہولیا کوئی دو بن میں کام ہولی کوئی جسم کے اجزاء میں کام ہو گا کہ میاں کو اس کوئی ہولیا کوئی ہولیا کوئی دو بالوخر خلامانیا پ

اقول: ہاں ضرور خلاہے، اور ہم ثابت کر چکے کہ وہ محال نہیں۔

(۴) صغر مسام میں ایک تقریر قاطع ابھی ہم کر پچے، اس کے علاوہ عادت یوں جارہی ہے کہ جب فصل بہت کم رہ جائے کہ امتیاز میں نہ آئے توشیکی متصل وحدانی معلوم ہوتی ہے وہ واقع میں اس کا اتصال نہیں بلکہ حس مشترک میں صور کمال متقاربہ کا اجتماع اس کا باعث ہوتا ہے کہ ان کے خلاؤں میں بھی ولی ہی صورت مدرک ہوتی ہے اور سطح واحد متصل سمجھی جاتی ہے، کپڑے میں زری کے پھول بہت قریب ہوں، نزدیک سے دیکھئے توہر پھول دوسرے سے جدااور

نے میں خلا، مگر دور سے سارا کپڑا مغرق معلوم ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بوجہ بعد جس نسبت سے پھولوں کے خلا چھوٹے ہوتے گئے اُسی نسبت سے پھول اور ان میں بڑاخلا محسوس ہوتا ہے بعید سے چھوٹے پھول اور ان میں بڑاخلا محسوس ہوتا ہے بعید سے چھوٹے پھول اور ان میں چھوٹا خلا محسوس ہوتا مگر یہ نہیں ہوتا بلکہ خلا معدوم ہوجاتا ہے اور اس کی جگہ بھی نہ ہی زری کی صورت محسوس ہو کر ساری سطح زری سے مغرق بے فرجہ معلوم ہوتی ہے، ممکن کہ بعض اجسام دونوں حالتوں کے ہوں جن میں مسام نظر آئیں وہ اس کپڑے کو قریب سے دیکھنے کی حالت اور جن میں بالکل نظر نہ آئیں دور سے دیکھنے کی کہ خلاکے صغر نے سطح کو اجزا سے مغرق کردیا کہ جسم متصل وحدانی بلامسام نظر آیا۔

(۵) ہندسہ کی بناخطوطِ موہومہ پر ہے۔ یہاں جب کوئی دو جز متصل نہیں ضرور ہر دو اجز میں ایک خط موہوم فاصل ہوگا جس کے دو انقطہ طرف پر بید دو اجز ہیں خطوط موہومہ ایک حد تک کتنے ہی چھوتے ہوں ان کی تقسیم وہما ہوگی یا مجاراة للفلاسفہ، یہ بھی سہی کہ ان کی تقسیم غیر متناہی ہے اس تقدیر پر بیہ جسم اگرچہ فی نفسہ متصل نہیں اجزائے متفرقہ ہیں تو اجزائے واقعیہ کی طرف اس کی تقسیم غیر متناہی لا تقتی ہوگی اس کی تقسیم غیر متناہی لا تقتی ہوگی اگر کہیے جسم تعلیمی ہے انقسام وہمی میں اس کی تقسیم غیر متناہی لا تقتی ہوگی اگر کہیے جسم تعلیمی تعلیمی تعلیمی جسم تعلیمی تعلیم

اقول: پھر بھولتے ہواس کی ذات سے منتزع نہیں بلکہ ہوتا تواس کے اتصال سے اس جسم طبعی کو متصل ہی کس نے مانا ہے کہ جسم تعلیمی اس سے منتزع یااس کی مقدار ہو وہ تواجزائے متفرقہ ہیں جن میں خطوط فاصلہ کے تو ہم سے ایک مقدار موہوم ہوگی تواس کی تقسیموں سے وہی موہوم منقسم ہوگانہ کہ جسم طبعی۔

(٢) ہماری تقریر ۴ و ۵ کے ملاحظہ سے واضح کہ اتصال تین قتم ہے۔ حقیقی، حسی، وہمی، جب اقسام کاتر کب اس طور پر ہو۔اوّل ان میں اصلاً کسی جسم کو نہ ہوگااور خالث جو ہر جسم کو ہے اور خانی سے اگرید مر ادلو کہ اگرچہ حس میں مسام ہوں مگر جسم واحد سمجھا جائے تو یہ بھی ہر جسم کو ہے اور اسی پر تمام احکام شرعیہ وعظلیہ کی بنا ہے اور اگرید مرادلو کہ حس اس میں اصلاً تفرق کا ادراک نہ کرے تو یہ ان میں صرف بعض اجسام میں ہوگاجو الملس ہوں جس طرح آئے نے اور لو ہے کا تختہ پالش کیا ہوا۔

(۵) ہماراد علوی نہیں کہ سب اجسام یا فلال خاص کا ترکب اس طرح ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن کہ بعض کا ترکب اس طرح ہو،

اس سے تین فائدے ہوئے۔

(۱) فلاسفه كاادعاكه جسم كاتركب اجزائ لاتتجزى سے نہيں ہوسكتا باطل ہوا۔

(ب)ان کاکلیہ کہ ہر جسم ہیولی وصورت سے مرکب ہے باطل ہوا۔

ج) وہ دلائل کہ ابطال ترکب پر لائے تھے ہے کار و ضائع گئے۔ کہا ستعرف ان شاء الله تعالى (جيبا کہ عنقريب توجان لے گااگرالله تعالى نے جاہا۔ت)

موقف دوم: اثبات جزہم اوپر بیان کر پچے کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں صرف امکان کافی ہے تو یہ موقف محض تبر عی ہے ولہذا ہم نے عنوان مقام میں یہ کہا کہ جز باطل نہیں یعنی اس کے بطلان پر کوئی دلیل قائم نہیں، نہ یہ کہ جز ثابت ہے کہ ابطال فلسفہ میں ہمیں اس کی حاجت نہیں، متکلمین نے یہاں بہت کچھ کلام کیا ہے۔اور وہ ہمارے نز دیک تام نہیں اگرچہ ان میں بعض کو شرح مقاصد میں قوی بتایا لہٰذاہم اس سب سے اعراض کر کے اسلامی قلوب مستقیمہ کے لیے بتوفیقہ تعالیٰ خود قرآنِ عظیم سے جز کا ثبوت دیں۔

فاقول:قال المولی سبحانه وتعالی، "وَمَرَّ قَبْهُمُ كُلَّ مُمَرَّ قِي الله عَلَيْ مُمَرَّ قَبْهُمُ كُلَّ مُمَرَّ قِي الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَ

ظاہر ہے کہ یہاں تمزیق موجود مراد نہیں ہوسکتی۔ کہ مخصیل حاصل ناممکن۔ لاجرم تمزیق ممکن مراد یعنی جہاں تک تجزیہ کا امکان تھاسب بالفعل کردیا تو ضروریہ تجزیہ ان اجزاء پر منتہی ہوا جن کے آگے تجزیہ ممکن نہیں ورنہ کل مزق نہ ہوتا کہ ابھی بعض تمیز یقین باقی تھیں اور ہ وہ اجزاء جن کا تجزیہ ناممکن ہو نہیں مگر اجزائے لا تجزی، تواس سے تقدیر پر حاصل یہ ہوا کہ ان کے اجسام کے تمام اتصالات حسیہ ہر حصے اور مر ہر حصے کے حصے باطل فرما کر ان کے اجزائے لا تجزی دور دور بھیر دیئے کہ اب کسی جز کو دوسرے سے اتصال حسی بھی نہ رہا۔ اگر کھیے مراد تھیم فلی ہے نہ وہمی یعنی خارج میں جتنے پارے ہوسکتے تھے سب کردیئے اگرچہ ہر پارہ وہم میں غیر متناہی تھیم سے منقسم ہو سکتا ہے تو اجزائے لا تجزی لازم نہ آئے کہ وہ وہما بھی قابل اقسام نہیں۔ اگرچہ ہر پارہ وہم میں غیر متناہی تھیم سے منقسم ہو سکتا ہے تو اجزائے لا تجزی لازم نہ آئے کہ وہ وہما بھی قابل اقسام نہیں۔ اقول: اول : تخصیص بلاد لیل باطل و ذلیل :

عسه: یعنی جب که ترکب اجزا سے فرض کریں ورنہ اجزائے لا تتجزی کی طرف تحلیل تو ضرور مفادار شاد ہے کہ اسپیا تی امنہ غفرله۔

\_

القرآن الكريم ٣ ١٩/٨

ٹائیا: وہم سے اگر مجر داختراع مراد ہو تو وہ کہیں بھی بند نہیں اور اگر وہ کہ واقعیت رکھے تو ناممکن ہے جب تک واقع میں شے دون شیک یعنی دو حصے متمائز نہ ہوں۔ فکی وو ہمی کافرق انسانی علم قاصر و قدرت ناقصہ کے اعتبار سے ہے شے جب غایت صغر کو پہنے جائے گی انسان کسی آلے سے بھی اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ اسے محسوس ہی نہ ہوگی تجزیہ تو دوسر ادر جہ ہے لیکن مولی عزو جل کا علم محیط اور قدرت غیر متناہی جب تک حصوں میں شے دون شیم کا تمایز باتی ہے قطعًا مولی تعالی عزو جل ان کے جدا فرمانے پر قادر ہے تو وہ جو تمزیق فرمائے اس میں کل ممزق وہیں منتہی ہوگا جہاں واقعی میں شیمی دون شے باقی نہ رہے اور وہ نہیں مگر جزولا پتجزی۔

موقف سوم: ابطلال دلائل ابطال: ابطال جز کے لیے فلاسفہ کے شبہاتِ کثیر ہیں اور بحدہ تعالیٰ سب پادر ہوا۔ شُبہ ا: کہ اُن کا نقلِ مجلس ہے اجزاء اگر باہم ملاقی نہ ہوں گے جم حاصل نہ ہوگاتو جسم نہ بے گا، اور ملاقی ہوں گے تواگر ایک جز دوسرے سے بالکل ملاقی لینی متداخل ہوجب بھی جم نہ ہوا، سب جزء واحد کے حکم میں ہوئے اور اگر ایسانہ ہو تو ضر ور ایک حصہ ملا ہوگا اور دوسر اجدا، تو جز منقسم ہوگیا جواب با اختیار شق اول ہے۔

اقول: اور حصول حجم کی صورت ہم بتا چکے۔

شکبہ ۲: جس میں چاک اول کار فو چاہا ہے۔ اجزاء ملاقی ہوں جب تو وہی تداخل یا انقسام ہے ورنہ ان میں خلا ہوگا۔ یہ خلا کوئی وضع ممتاز رکھتا ہے یعنی اس کی طرف اشارہ حسیہ اجزاء کی طرف اشارے کاغیر ہے یا نہیں بر تقدیر ٹانی اجزاء میں تلاقی ہو گئی بر تقدیر اول یہ خلاعدم صرف نہیں کہ ذی وضع ممتاز ہے اب ہم اسے پوچھتے ہیں یہ اجزاء سے ملاقی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو عدم صرف ہوااس سے جم کیا پیدا ہوگا۔ جم تو یوں ہوتا کہ ایک جزیہاں ہے ایک وہاں، تیج میں خلا ہے اور اگر ہاں تو بالکل ملاقی یعنی اجزاء کے ساتھ متداخل ہے جب بھی جم نہ ہوااور بالبعض ملاقی ہے، تو جزء منقسم ہوگیا۔ (سندیلی علی الجونفوری)

اقول:اولاً: خط ا،ب اپنے دونوں نقطہ طرف اوپ سے ملا ہے یا جدا، بر تقدیر خانی پیہ نقطے اس کی طرف کب ہوئے کہ طرف شیئ شے سے منفصل نہیں ہوتی، بر نقدیر اول بالکل ملاقی لینی نقطوں سے متداخل ہے تو خط کب ہوا کہ اس کو امتداد چاہیے اور اگر بالبعض ملاقی ہے تو نقطہ منقسم ہوگیا۔

**نائیا: وَهُوَالُحلٌّ:** جہالت کے سرپر سینگ نہیں ہوتے شق اخیر مختار ہے، یہ خلا ذو وضع ہے اور اجزا سے ملاقی ہے اور ملاقات بالبعض ہے اور منقسم خلا ہوانہ کہ جز، ہم دو جز کے پیج میں خلاایک خط موہوم ہے جس کے دونوں نقطہ طرف دونوں جز واقع فی الطرف پر منطبق ہیں اور پیج میں امتداد خطی، تو یہ خلاو خط منقسم ہیں نہ کہ اجزاء و نقطہ۔

شبہ ۳: دوسرار فویوں چاہا کہ ہم اس خلا کو اجزاء سے بھریں گے تو ہم تو تلاقی اجزاء ہو جائے گی اور اگر کبھی نہ بھرسے تو خلا کی تقسیم غیر متناہی لازم آئی۔اور یہی مطلوب ہے۔اور اگر بھر جائے اور ایک جزسے کم کی جگہ رہے تو جز منقسم (سندیلی)

اقول: الآلا: دو الجزول کاملنا محال تو بھرنے کا قصد قصد محال جیسے کوئی کھے کہ خط اب میں ہم برابر نقطے رکھیں گے، اب تین حال سے خالی نہیں، یا متناہی نقطوں سے بھرے گایا غیر متناہی سے کہ دو حاصروں میں محصور ہوں گے یانہ بھرے گایعنی ایک نقطہ سے اگر کی جگہ خالی رہے گی کہ موجب تقسیم نقطہ ہے اور بہر صورت تألی نقاط لازم، اس سے یہی کہا جائے گا کہ احمق دو نقطے برابر ہو سکتے ہی نہیں نہ کہ متوالی نقطوں سے خط بھرنے کی ہوس۔

ٹائیا: خدا کی تقسیم لامتناہی ہونے سے امتداد موہوم کی تقسیم نامتناہی ہوئی نہ کہ جسم کی۔

**ٹالگا**:اگر نظر میں یہ تقسیم جسم ہونے سے واقع میں اس کی تقسیم ہوجائے تو کیاالیی ہی غیر متناہی تقسیم مطلوب تھی کہ جسم کا تالف اجزائے لا تتجزی سے اور ان کے خلاوُں کے ذریعہ سے جسم کی تقسیم نامتناہی لامتناہی قسمت توجز سے بھاگئے کو لیتے تھے جب اجزاء موجود پھر لا تناہی پر خوشی کا ہے گی۔

شبہ ۱۲: اجائے جسم میں جو چیز دو کے پیچ میں ہے وہ ان کو تلاقی سے مانع ہے ورنہ تداخل ہوگا جم نہ بنے گا،اور یہ ممانعت یوں ہی ہوگی کہ ایک طرف سے ایک جز سے ملا ہو دوسری طرف سے دوسرے جز سے تو ضرور یہ طرفین ممتاز فی الوضع ہوں گی کہ مر ایک کی طرف اشارہ جدا ہوگا جب توایک طرف سے اس سے دوسری سے اس سے ملنا ہوگا اور جب اس کے لیے طرفین ممتاز فی الوضع ہیں توضر وراس میں شے دون شے فرض کر سکتے ہیں توانقسام ہوگیا اگرچہ وہماً۔

ا قول: بیہ وہی شبہ اولی بعبارت اُخری ہے اور جواب واضح نہ کوئی جزد وسرے سے ملانہ دو جزوں کامانع لقا، بلکہ تھامانع ن کاخلا جیسے نقطتین طرف کوامتداد خط۔

شبہ ۵:ایک جز دو 'جزوں کے ملتقی پر ہوسکتا ہے اور جب ایسا ہو گاجزولا یتجزی نہ ہوگا کہ ملتقی پر ہونے کے یہی معنی کہ اس کا ایک حصہ ایک جزیر ہے دوسرا دوسرے پر ، لیکن ملتقی پر

ہوسکنا ثابت ہے تولایتجری ہونا باطل۔

اقول: وہ تو باطل نہیں بلکہ ایک جز کا دو کے ملتظی پر ہو ناہی باطل ہے کہ اتصال جزئین محال، اس کا امکان تین وجہ سے ثابت کرتے ہیں۔

(۱) جب مسافت اجزائے لاتنجلی سے مرکب ہے اور ایک ع<sup>یم</sup> جز اس پر حرکت کرے یعنی اس کے ایک جز سے منتقل ہو کر دوسرے جز پرآئے توظام ہے کہ دونوں جز اس حرکت کے مید ، و منتہی ہوئے اور حرکت نہ مید ، میں ہوتی ہے نہ منتہی میں بلکہ بینضما تو ضرور حرکت اس جزکے لیے اسی وقت ہوئی جب ان دونوں کے پہمیں تھا یہی ملتقی پر ہوتا ہے۔

**اقول**: سب اعتراضوں سے قطع نظر مسافت کے دوجز متصل ہو نا محال بلکہ م<sub>ب</sub>ر دوجز میں ایک امتداد موہوم فاصل ہے۔جز متحرک وقت حرکت اس امتداد میں ہوگا۔

(۲) ایک خط اجزائے زوج مثلاً چھ جزاب جی ورسے مرکب فرض کریں خط کے اوپر اکے محاذی ایک جزح ہے اور خط کے نیچے ر کے محاذی ایک جزط اس شکل پرح احب خ غی ط داب فرض کرو کہ ح ط کی طرف اور ط ح کی طرف مسادی چال سے چلے تو ضرور نیچ میں ایک دوسرے کی محازات میں آئیں گے یہ محاذات نہ نقطہ ح پر ہو گی جب تک ح نقطہ ح پر آئے گا۔ط نقطہ ع پر ہوگا بھی محاذات تک نہ آیانہ نطقہ ع پر ہو گی کہ جب ح نقطہ ء پر آئے گاط نقطہ ح پر پہنچے گامحاذات سے گزر گیا ہوگا ضرورج وع کے نیچ میں ہوگی تواس وقت ح ط دونوں ج وع کے ملتقی پر ہوں گے۔

**اقول:** بیہ بھی اتصال اجزاء پر مبنی اور وہ محال بلکہ ج و<sub>ء</sub> میں امتداد موہوم ہے اس کے منتصف پر بیہ محاذات ہو گی۔

(۳)ایک خط اجزائے طاق ُمثلاً پانچ جزاب ح ۽ ہ سے مرکب میں خط کے اوپر دو جزح وط ہوں ایک اپر دوسراہ پر اور ایک دوسرے کی طرف ایک چال سے چلیں تو ضر ور جزاء وسطانی ح پر آکر ملیں گے توح ان دونوں کے ملتقی پر ہوا۔

اقول: یه فرض محال ہے وہ مساوی چال سے چلیس یا مختلف سے یا ایک چلے دوسر اساکن

ع<u>۔ ہوں</u>: جز کاان اجزاء سے ملنا ہی محال ہے مگر حرکت بلاا تصال بہ تبدل محاذات بھی ہوسکتی ہے للبذا ہم نے فرض پر کلام نہ کیا ۱۲ منہ غفر لہ۔

رہے۔ بہر حال محال ہے کہ کہیں مل سکیں کہ اتصال جزئین ممکن نہیں جیسے دوجسم کہ ایک دوسرے کی طرف مساوی یا مختلف سیر سے چلیں پاایک ہی چلے، بہر حال بعد تلاقی و قوف وواجب کہ تداخل محال، یہاں قبل تلافی و قوف لازم کہ اتصال محال بقائے میل موجب حرکت نہیں جب کہ کوئی مانع ہو اور لزوم محال سے بڑھ کر اور کیامانع وہاں امتناع تداخل نے تلاقی پر حرکت روک دی اگرچه میل باقی ہویہاں استحالہ اتصال قبل تلاقی روک دے گا، اگر کہیے کہاں روکے گا، جہاں رکیس ضرور ان میں ا ایک امتداد موہوم فاضل ہوگاجس کی تقسیم نامتناہی ہوسکتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ابھی اور بڑھیں، اور ہمیشہ یہی سوال رہےگا۔ ا قول: بیہ وہ سوال ہے جو تم پر وار د کیا گیا کہ جب مسافت کی تقسیم نامتناہی ہے تو محال ہے کہ کوئی متحرک اسے قطع کرسکے اور اس کا جواب تم یہی دیتے ہو کہ بیرا نقسام بالفعل نہیں موجود بالفعل امتداد متناہی ہے کہ قطع کرسکے اور اس کاجواب تم یہی دیتے ہو کہ بیرانقسام بالفعل نہیں موجود بالفعل امتداد متناہی ہے کہ قطع ہو جائے گاوہی جواب یہاں ہے یوں نہ سمجھو تو یوں سہی، آیا کبھی وہ وقت آئے گا کہ اب ان کی حرکت موجب تلاقی ہویا بوجہ لامتناہی تقشیم کبھی نہ آئے گا، بر تقدیر ثانی غیر متناہی چلے جائیں گے اور مجھی نہ ملیں گے کہ کوئی جزان کے ملتقی پر نہو، اور ہر نقزیر اول جہاں وہ حرکت رہے گی کہ اب ملادے وہیں رک جانا واجب ہوگا۔ شبه ۲: بار ہاحرکت سریعہ وبطیئہ متلازم ہوتی ہیں۔ (اسے بوجوہ ثابت کیا ہے ان سے تطویل کی حاجت نہیں ایک مثال آسیابس ہے) ظاہر ہے کہ چکی کا دائرہ قطبیہ (جواس کی کیلی کے پاس ہے) چھوٹا ہے اور دائرہ طوقیہ (جواس کے بیر ونی کنارے پر رہے۔) بڑا ہے دونوں دائروں پر ایک ایک جز لیجئے بقینًا دونوں ایک ساتھ دورہ پورا کریں گے۔جز قطبی نے جتنی دیر میں یہ چھوٹا دائرہ طے کیاا تنی ہی دیر میں جز طوقی نے وہ بڑا دائر ہ تواس کی بطبیراس کی سریعہ متلازم ہیں۔فرض کیجئے کہ دائر ہ طوقیہ دائر ہ قطب کادس گناہ ہے تو جتنی دیر میں جز قطبی ایک جز مسافت طے کرے گاضر ور ہے کہ جز طوقی دس جزیلے گا، تو طوقی جتنی دیر میں ایک جز قطعی کرے گا قطبی ایک جز کا دسواں حصہ چلے گا تو جز منقسم ہو گیا۔ مایوں کہیے کہ جز طوقی جتنی دیر میں ایک جز چلاا تنبدیر میں قطبی بھی ایک جز چلا تو جز منقسم ہو گیا یا یوں کہیے کہ جز طوقی جتنی دیر میں ایک جز چلاا تنی دیر میں قطبی بھی ایک جز چلا تو سریعہ وبطیہ برابر ہو گئیں اور ایک جز سے زائد چلا تو بطیئہ سریعہ سے بڑھ گئی اور دونوں باطل ہیں۔لاجرم ایک جز سے کم چلے گااور یہی انقسام ہے۔ اس شبہ نے متکلمین کو بہت پریثان کیا۔ نظام تو طغرے کا قائل ہوا یعنی مثلًا ایک اور دس کی نسبت ہے جو قطبی جتنی دیر میں ایک جز متصل پر منتقل ہواطوتی اتنی ہی دیر میں چھے نوجز چھوڑ کر دوسویں جزیر ہو جائے گاتو طوتی نے ایک سے لے کرنوجز تک قطع ہی نہ گئے کہ اتنی دہر میں قطبی کے لیے جزکا کوئی حصہ ہوبلکہ

دونوں ایک ہی ایک جزیلے مگریہ جزمتصل اور وہ نوجز کے بعد والاجز توسر لیج وبطی برابر بھی نہ ہوئیں، اورمتلازم بھی رہیں اور انقسام جز بھی نہ ہوامگریہ ایسی بات ہے جسے کوئی ادنی عقل والا بھی قبول نہیں کر سکتا کہ متحرک پچ میں اجزائے مسافت کواپیا جھوڑ جائے کہ نہ انہیں قطع کرے نہ ان کے محاذی ہو اور دفعة ادھر سے ادھر ہو رہے کم از کم نوجزوں کی محاذات پر تو گزرااور مر جز کی محاذات ایک حصہ حرکت سے ہو ئیا تنی دیر میں جزءِ قطبی ساکن رہاتو حرکتین کا نلازم نہ ہوااور محترک ہواتو ضرور ایک جز سے کم قطع کیا۔ ہمارے متکلمین تلازم حرکتین کے منکر ہوئے اور مان لیا کہ جب تک طوقی مثلاً نوجز چلے قطبی ساکن رہے گاجب وہ نویں سے دسویں پر آئے گا بیرائیے پہلے سے دوسرے پر ہو جائے گا تو نہ ساتھ حچھوٹا نہ سریعہ وبطیئہ برابر ہو کیں نہ جز کا انقسام ہوااس پر رد کیا گیا کہ ایسا ہو تو چکی کے اجزاءِ سب متفرق ہو گئے کہ طوقی چلیں گے اور قطبی ساکن رہیں گے یوں ہی پچوالے اپنے این لائق تھہریں گے کہ معیت ماتی رہے تو چکی اگرچہ کیسے ہی مضبوط لوہے کی ہواس کے تمام اجزائے لاتنجزی گھماتے ہی سب متفرق ہو جائیں گے اور تھہراتے ہی سب بدستورالیے جم جائیں گے کہ ہزاز حیلوں سے جدانہ ہوسکیں، پھر ہر دائرے کے اجزاء کو اتنی عقل در کار کہ مجھے اتنا تھہر ناچاہیے کہ ساتھ نہ چھوٹے اس کاجواب التزام سے دیا کہ ہاں یہ سب کچھ فاعل مختار عزجلالہ، کے ارادے سے ہو تا ہے، فاعل مختار پر ہماراایمان فرض ہے مگر بداہت عقل شاہد کہ وہ ابیا کرتا نہیں جس طرح ممکن ہے کہ وہ یلنگ جس پر سے ہم ابھی اٹھ کرآئے ہیں اس کے پائے علاء فضلا ہو گئے ہوں۔ومسلم الثبوت کادرس دے رہے ہوں قطعًا قادر مطلق عزمجدہ کی قدرت اسے شامل، مگر ہم یشناً کہ ایسا ہو تانہیں معہذا چکی نہ سہی خود اینے دونوں ہاتھ پھیلا کر ایڑھیاں جما کر گھومے تو قطعًا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں نے جتنی دیر میں بڑا دائرہ طے کیا یاؤں کی انگلیوں نے اتنی ہی دیر میں چھوٹا دائرہ توان کی ایک جز مسافت کے مقابل ان کے لیے جز کا حصہ آئے گایا آ دمی کے اجزاء بھی چکی کی طرح متفرق ہوجائیں گے آ دمی ریزہ ریزه پاش پاش ہو گیااور اسے خبر نہ ہوئی، اس کاالزام کیونکر معقول، انفار متفلسفہ کواس طغرہ و تفریق اجزاء پر بہت قبقہے لگانے کا موقع ملا، ابن سیناسے متشدق جو نپوری تک سب نے اس کامضحکہ بنایا۔ وانا اقول:وبالله التوفيق: (اور ميں الله تعالى كى توفيق سے كہتا ہوں ت) بات كھ بھى نہيں، مسافت اگر جوام فرده سے

Page 544 of 682

م کب ہو گی م گزدوجوم متصل نہ ہوں گے ان میں

امتداد موہوم فاصل ہوگا،اب جز طوقی کی مسافت میں اگر اجزائے مسافت جز قطبی کے برابر ہیں جب توظاہر ہے کہ ایک اور دس کی نسبت میں ان کا فاصلہ ان کے فاصلے سے دس گناہ ہوگا، طوقی جتنی دیر میں ایک جز قطع کرے گااتنی ہی میں قطبی بھی مگر مساوات نہ ہوئی،



کہ اس نے بڑی قوس قطع کی اور اس نے جھوٹی، اس شکل پر طوتی اپر تھا اور قطبی ہ پر، جب وہ ایک جز طے کرے گالیتی برآئے گا۔ یہ بھی ایک جز چلے گار پر ہوگا اس نے قوس اب قطع کی اور اس نے قوس ہ ر، اور اگر مسافت طوتی میں اجزائے مسافت قطبی کے۔ یہ بھی ایک جز چلے گالیت میں دس جز ہیں اور رہ میں یہی دو اس شکل پر توجب طوتی ایک جز چلے گالیتی اسے ح پر ہوگا قطبی ایک جز نہ چلے گا بلکہ جب وہ نوجز چل کر اسی ب پر آئے گا یہ ایک جز چل کرہ سے رپر ہوگا اور جز کا انقسام نہ ہوا بلکہ امتداد فاصل کا لیتی جب طوتی اسے ح پر آئے گا۔ قطبی اس فاصلے کا جوہ سے رتک ہے نواں حصہ قطع کرے گا۔ جب وہ ء پر ہوگا یہ اس فاصلے کا جوہ سے رتک ہے نواں حصہ قطع کرے گا۔ جب وہ ء پر ہوگا یہ اس فاصلے کا احمد وہ کرے گا۔ جب وہ عفر اہوا نہ تفریق اجزانہ انقسام جزنہ تساوی حرکتیں نہ ان کا تلاز م، اصلاً کوئی محذور لازم نہیں۔ وہ للہ الحمد وہ سارے مصائب اتصال اجزامانے پر تھے اور وہ خود محال۔

## امیج بنانی ہے جلد ۲۷ ص ۵۴۵

شبہ کے: تلازم سریعہ وبطیئہ جن وجوہ سے ثابت کیا جن کو جھوڑ دیا کہ وہ خود ہمیں مسلم ہے حاجت اثبات نہیں ان میں سے ایک وجہ کوخود مستقل شبہ کرتے ہیں،۔یوں کہ ایک خط عصف فرض کیجئے تین جز سے

عسے: سالکوٹی نے شرح مواقف میں اس سے بیہ جواب دیا کہ اصحابِ جزایک جزو منفر دکاوجود ہی نہیں مانتے اس کی حرکت در کنار، اور بیہ جواب شرح مقاصد سے ماخوذ ہے، اور اس نے تیسر کی وجہ اور مستفاد کہ ان وجود پر حرکت کے قائل نہیں جن سے محال لازم آتا ہے۔ اقول: یہ جواب اگر صحیح ہو تو شبہ پنجم کی وجوہ ثلاثہ سے بھی ہوسکے مگر اس کی صحت میں نظر ہے، جز من حیث ہو جز ضرور منفر دنہ ہوگا مگر جب جزولا پتجزی ممکن جو ہر فرد کیوں ناممکن، اور جب وہ ممکن تو اس کی حرکت کیوں محال، اور جب حرکت ممکن تو اس کی حرکت میں کیا استحالہ، بداہت عقل ( ما قیر صفحہ آئندہ )

مرکب اب ح دوسراد و جزسے وہ یہ دوسرااس سے پہلے پر ہے یوں کہ اکے مقابل و ، اور ب کے محاذی ہ اور اس دوسر بے پرایک جز راس کے ویر ہے۔ اس شکل پر اب فرض کر و خط وہ خط اب ح پر بقدر ایک جزئے حرکت کر لے تو ضرور رکہ اس پر رکھا ہے بالعرض وہ بھی متحرک ہوگا اگر خود حرکت نہ کر تااس حرکت سے یہ شکل ہوجاتی راسے منتقل ہو کر ب پر آیاہ ب سے چل کرا ب ہ ح ح ج پر اور رحرکت عرضیہ کے سبب وہ اسے ہٹ کر ب پر لیکن فرض کرو کہ اس نے اپنی ذاتی حرکت بھی ایک جزئی توشکل اب ح کہ ایک بڑ حرکت ذاتیہ سے اور اسے اب وج ہی دیر میں راپی بوگیا، تو جتنی دیر میں ر نے اپنی مجموعی حرکتین سے دو جز قطع کیے ب وج اتنی دیر میں و نے ایک ہی جز طے کیا ب تو جتنی دیر میں راپی مجموع حرکتین سے ایک جز قطع کیا ہوگا تو جز منقسم مجموع حرکتین سے ایک جز قطع کرکے ب کے محاذی آیا ہوگا ظاہر ہے کہ اتنی دیر میں و نے ب سے کم قطع کیا ہوگا تو جز منقسم ہوگیا۔

ا قول: بیسب ملمع ہے اولاً رکا خطے وہ سے اتصال کہ اس کی حرکت سے حرکت عرضیہ کرے محال کہ اتصال جزئین ممکن نہیں۔ ٹاٹیا: اب، حسب اجزائے متفرقہ ہیں اور ان میں امتداد فاصل تو جتنی دیر میں ر مجموع حرکتین سے ب کے محاذی ہوگاا تنی دیر میں ۔ اس نصف امتداد کو طے کرے گاجواوب میں ہے نہ کہ نصف جز کو۔

شبه ۸: وجوه تلازم سریعه وبطهیئ سے ایک اور وجه کو حکمة العین میں مستقل شبه قرار دیااس کاذ کر بھی کر دیں که کوئی متر وک نه سمجھے۔

اقول: اس کاالیضاح یہ کہ ایک کٹری زمین میں نصب کرو، طلوعِ آفتاب کے وقت اس کاسایہ روئے زمین پر جانب مغرب پھیلا ہوگا جس کی مقدار دائرہ زمین کے ایک حصہ کی قدر ہوگی آفتاب جتنا بلند ہوتا جائے گاسایہ سمٹتا آئے گا یہاں تک کہ جب آفتاب آسان کار بع دائرہ قطع

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

شاہر ہے کہ متحرک کے لیے اس نحو حرکت میں کوئی استحالہ نہیں تووہ ناشی نہ ہوا مگر فرض جوہر فرد فاہم با ایں ہمہ جب ان سب کے تسلیم پر ہمارے پاس جواب شافی موجو دہے توان کے انکار کی کیا حاجت وہ بھی بشکل مدعی کہ بارِ ثبوت ہم پر ہو، ۲امنہ غفرلہ۔

کرکے نصف النہار پر پنچے گاسابیہ اپنی انتہائے کی کو پنچے گااگر آفاب اس جگہ کے ست الراس سے جنوب یا شال کو ہٹا ہوا ہواور عین سمت الراس پر ہو توسابیہ منعدم ہوجائے گا۔ بہر حال جتنی دیر میں آفاب نے اپنے فلک کار بع دائرہ قطع کیا کہ کروڑوں میں سابیہ نے دائرہ زمین کا بیہ حصہ قطع کیا جس پر وقتِ طلوع پھیلا ہوا تھا یا اس سے بھی کچھ کم اگر دو پہر کو بالکل منعدم نہ ہوگیا یہ سرایعہ وبطیئہ کا تلازم تھااور بہیں سے ظاہر کہ آفاب جتنی مقدار قطع کرے گاسابیہ اس سے بھی بہت کم کہ الکل منعدم نہ ہوگیا یہ سرایعہ وبطیئہ کا تلازم تھااور بہیں سے ظاہر کہ آفاب جتنی مقدار قطع کرنا ہے تو اس نسبت سے اس کے بڑے حصول کے اس یہ چھوٹی مسافت آفاب کی اس بڑی مسافت کے ساتھ ساتھ قطع کرنا ہے تو اس نسبت سے اس کے بڑے حصول کے مقابل اس کے چھوٹے ھے اور شک نہیں کہ آفاب کا ارتفاع انتقاض ظل کی علت ہے اب اگر مسافت اجزائے لا تتجزی سے مرکب ہواور فرض کریں کہ آفاب نے ایک جز قطع کیا توسابیہ اتنی دیر میں اگر ساکن رہے یعنی نہ گھٹے تو معلول کا علت سے عرکب ہواور فرض کریں کہ آفاب نے ایک جز قطع کیا توسابیہ اتنی دیر میں اگر ساکن رہے یعنی نہ گھٹے تو معلول کا علت سے تخلف ہواور یہ محال ہے اور اگر حرکت کرے یعنی گھٹے تو اس کی حرکت بھی اگر ایک جزیاز لکہ ہو تو بطیہ سریعہ کے برابریا اس سے خلف ہواور یہ کا لہرم ایک جز سے کم ہوگی اور بیا نقسام ہے۔

اقول: قطع نظراس سے کہ سابیہ کوئی شے باقی مستمر متحرک متزائد یابتنا قض نہیں آفاب دو لحدایک مدار پر نہیں رہتا اور ہر مدار
کی تبدیل پر پہلا سابیہ معدوم ہو کر دوسراجد ید حادث ہوگا کہ اس وقت جو حصہ زمین مواجہ سمس تھااب مستور ہے اور جو مستور
تھااب مواجہ ہے اور ہر نیا طلوع سے دو پہر تک کم حادث ہوگا اور دو پہر سے غروب تک پہلے سے زائد نہ کہ ایک ہی سابیہ گھٹتا
بڑھتا رہا تو یہاں نہ کوئی حرکت ہے نہ متحرک نئے نئے سائے مختلف المقدار ہر لمحہ جدید پیدا ہونے کو مجاڑا حرکت کہہ لو جو اب
وہی ہے کہ مسافت میں اجزاء متصل نہیں بلکہ متفرق اور ان میں امتدادات و ہمیہ فاصل تو ایک جز سے دو سرے پر آفتاب نہ
آئے گامگر ایک امتداد طے کر کے سابیہ اس کے حصوں میں سے کوئی حصہ کم ہوگا جیسا جز طوقی و قطبی کے حرکات میں گزرا بالجملہ
اجزا نہیں مگر حدود مسافت کی طرح جن کی لحظہ بلحظہ تبدیل سے حرکت توسطیہ و متحرک کو بین الغایتین جدید تسبتیں حاصل
ہوتی ہیں اور حرکت قطعیہ میں انہیں کی موافات ہوتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ یہ حدود بلا شبہ نقاط غیر منقسم ہوگیا اس کا جو اب
میں ایک حد طے کرے سابیہ ضرور اس سے کم طے کرے گاور نہ سریعہ و بطیئہ برابر ہوجائیں گی، تو نقطہ منقسم ہوگیا اس کا جو اب
میں ایک حد طے کرے سابیہ وہی جو اب یہاں ہے۔

شبه 9: جزمتنای ہےاور ہر متناہی متشکل اب اگر مضلع ہو تو جانب زاویہ غیر جانب ضلع

ا نقسام ہو گیا، اورا گر کرہ ہو توجب کرے ملیں ( یعنی دو کرے متصل ہوں اور تیسر اان دونوں کے اوپر ) ضر ور فرجہ کہ پیج میں رہا م کرے سے حچیوٹا ہو تا ہے تو جز منقسم ہو گیا ( متن و شرح حکمۃ العین )

ا تول: الآلاً: جز کامتناہی لیعنی صاحبف نہایت ہو نامسلم نہیں متناہی وغیر متناہی امداد کے اقسام میں ولہذا تصر سے کرتی ہیں کہ خط کے لیے جہت جمعنی نہایت صرف دو ہیں عرض میں وہ امتداد ہی نہیں رکھتا کہ نہایت ہو۔

ٹائٹیا:اگر تناہی عدم امتداد کو بھی شامل مانیں توشکل بے امتداد ممکن نہیں کہ وہ ایک یازائد حدود کے احاطہ سے بنتی ہے احاطہ کو دو چیزیں درکار، محیط و محاط، اور اثنینیت بے امتداد معقول نہیں۔ ہر متشکل متناہی ہے ہر متناہی متشکل نہیں، جیسے نقطہ، وہ اور جز خود اپنے نفس کے لیے حد ہیں نہ کہ ان کو کوئی حد محیط۔

ٹالگا: ہم فرض کرتے ہیں کد ٹرے ہوں گے اور فرج رہنااتصال پر موقوف، اور وہ محال اگر کہیے اتصال محال سہی مگر عقل حکم کرتی ہے کہ اگر متصل ہوتے ضروران کے فرج ان سے چھوٹے ہوتے، امتناعِ اتصال اس حکم عقل کا نافی نہیں تو ضرور فی نفسہ ان میں اس کی صلاحیت ہے کہ ان سے چھوٹی مقدار پیدا ہوا گرچہ خارج سے وہ صورت محال ہے۔

**اقول:اولاً**: میہ جب تھا کہ نظر بنفس ذات ان کا اتصال ممکن اور خارج سے محال یا بغیر ہوت امگر ہم بتاآ ئے کہ جز کی نفس ذات آئی اتصال۔

ٹائیگا: حل میہ کہ یہاں میہ حکم عقل ہم گزنہیں بلکہ میہ ہے کہ اگر متصل ہوتے متداخل ہوتے کہ ایک طرف سے ملنے دوسرے طرف سے جدا ہونے کی ان میں اصلاً صلاحیت نہیں جیسے دوخط جب اپنے طول میں ایک دوسرے کی طرف متحرک ہوں ملتے ہی انکے دونوں نقطے متداخل ہو جائیں گے نہ کہ متجاوز رہیں اور جب متداخل ہوتے فرجے کد ھرسے آتے اگر کہیے نقطے عرض ہیں ان کا تداخل ممکن ، یہ توجو ہم ہیں ان کا تداخل کیونکر ممکن۔

**اقول**: جبی توان کااتصال محال ہوا کہ وہ بے تداخل ناممکن تھااور تداخل محال اگر کہیے ہم تو نفس حکم عقل بر تقدیر اتصال میں کلام کرتے ہیں۔

**اقول**: ہاں اس فرض مخترع پر ضرور انقسام ہو جاتا اور حرج نہیں کہ محال محال کو مستلزم ہوا جیسے فلسفی اگر حمار ہوتا ضرور نا ہق ہوتا اور اس تقریر پر تنہمیں اس سارے تحبثم تشکل و مضلع و کرہ و فرجہ کی حاجت نہ تھی کہ ان کانفس اتصال بلاتداخل ہی موجب انقسام۔

رابطًا: متدل نے عبث تطویل کی نفس ٹرویت ہی متلزم انقسام کہ اس میں فرض مرکز و محیط سے چارہ نہیں اور سراُس میں وہی ہے کہ شکل ہے۔ وہی ہے کہ شکل بےامتداد ناممکن،اوراسی میں اس کاجواب ہے کہ جب جز میں امتداد نہیں شکل کہا۔ شبہ ۱۰: کرے پر منطقہ اپنے تمام موازی دائروں سے بڑا ہے اب اگر کسی موازی میں اس کے مرجز کے مقابل ایک جز ہے توجز و

شبہ • ا: کرے پر منطقہ اپنے تمام موازی دائروں سے بڑا ہے اب اگر قسی موازی میں اس کے ہر جز کے مقابل ایک جز ہے توجزو کل مساوی ہوگئے کہ دونوں میں اجزا برابر ہیں لاجرم لازم کہ اس کے ایک جز کے مقابل اس میں ایک جز سے کم ہو اور یہی انقسام ہے۔

ا قول: اجزا کسی میں متصل نہیں ان میں امتداد فاصل ہیں توا**قاً** ممکن که دونوں میں جزامسادی ہوں، اور کروں کی تساوی نہ ہو کہ بڑے میں اجزازیادہ فصل پر ہوںگے چھوٹے میں کم پر۔

ٹانٹیا: بلکہ ممکن کہ جیوٹے میں اجزازائد ہوں اور بڑازیادت امتداد سے بڑآ ہو۔

الله الرحم على مول توجز منقسم نه مو كالبكه امتداد كها مّر صوارًا (جيباكه متعدد بار كزر چكا ہے۔ ت)

شبہ ۱۱: جب کسی شاخص کا ظلِ اس کاد و چند ہو جائے جیسا وقتِ عصر حنی میں تو نصف ظل ظل نصف ہوگا۔اب اگر وہ شاخص خط جوہری اجزائے طاق مثلاً پانچ سے مرکب ہے تواس کی تصنیف جز کی تصنیف کر دے گی۔

**اقول: اولاً:** بدستورامتداد کی تنصیف ہو گی اور اگر اس کے منتصف پر کوئی جز نہیں جب توظاہر ، اور اگر ہے تو وہی جز نصفین میں حدِ فاصل ہوگانہ کہ <sup>منقس</sup>م۔

ٹاٹیا: یہ اس پر مبنی کہ خط جوم ری کاسایہ پڑے اور یہ مسلم نہیں کہ وہ حاجب نہیں ہو سکتا کماسیاتی (جیسا کہ آگے آگے گا)۔

شبہ ۱۲: جسم اگر اجزا سے مرکب ہوتا جزاس کا ذاتی ہوتا تو اس کے لیے بین الثبوت ہوتا کہ اس کے تعقل سے پہلے متعقل ہوتا تو نہ مختاج اثبات ہوتا نہ کداکثر عقلاً اس کے منکر۔

اقول: ایک بیر شُبہ عقل فلاسفہ کے قابل ہے میں اس کی حکایت کو اس کے روسے مغنی رکھوں گااور صرف اتنا کہوں گا کہ جسم اگر ہیو لی وصورت سے مرکب ہوتا ہیو لی اس کاذاتی ہوتا تواس کے لیے بین الثبوت ہوتا۔ الخ اب کہوگے ہیو لی توجز ، خارجی ہے نہ کہ عقلی۔ اقول: پھر جزمیں اسے کیوں مجولے۔

شبہ ۱۳: تین خط اجزائے لا تتجزی سے مرکب آ پس میں متماس، فرض کریں ان میں ایک فلک الافلاک کے قطر پر منطقہ ہو اور اس کے ایک جانب خط اب دوسری طرف خط 7ء اس شکل پر

## امیج بنانی ہے جلد ۲۷ ص ۵۵۰

اوراسے ۽ تک ایک خط ملائیں ضروریہ خطاء ایک قطر فلک الافلاک پر ہوگا کہ اس کے مرکز پر گزرا ہوا دونوں طرف محدب سے ۽ املاصت ہے، تو ثابت ہوا کہ اگر خط کا اجزاسے ترکب ممکن ہوتو فلک الافلاک کا قطر تین جزکی قدر ہواس سے بڑھ کر اور کیا استحالہ درکار (حواشہ فخریہ)

اقول: توجیه و تقریب به ہے که هر قطر ہے اور اب ح اس کے مقارن و موازی چاروں طرف اس کے مساوی فصل پر ہیں توا ه۔ه۔ج۔ب ر۔ر ، چاروں قوسین برابر ہیں توان کے یہ چاروں زاویہ اهرج هر۔ب ره۔، ره که مساوی قوسوں پر پڑے مساوی ہیں۔



تو مثلث (اہ ن ۲ ۽ رن) سے بيد دونوں زاويہ اور قوسين (اه ۲ ۽ ر) اور دونوں زاويہ (ن) بوجہ نقاطع برابر ہيں تو جمحم = ن ر ـ) لاجر م ن جس پر خطاء گزرامر کز ہے اور وہ ان ۽ دونوں کنارے محد ب پر بھی گزرا ہے، تو قطر فلک الافلاک ہے اور ضرور وہ ان تين خطوں سے ايک ہی ايک جز لے گااب سے اہ رسے (ن ج ۽) سے ۽ کہ اگر طرفين ميں کسی سے دو جز پر گزر ب توزاويہ پيدا ہو کر دوخط ہو جائے گايوں (ن اح) اور وسطانی سے دو جز لے تو دوزاو بے پيدا ہو کر تين خطيوں (ا۔ن ح - يااح ن ۽) تو خابت ہوا کہ قطر فلک الافلاک صرف تين جز ۽ لا پنجزی کے برابر ہوگا۔ يہ تقرير شبہ ہے علامہ بح العلوم قدس سرہ، نے حواشی صدراميں اس کابه رد فرمایا کہ اصل جزير اس وصل خط کا امکان ممنوع۔

**اقول**: ہر دو نقطوں میں وصل خط اگرچہ وہماگاامکان بدیہی ہے صالح انکار نہیں رہایہ کہ پھر جواب صحیح کیا ہے۔ **اقول**: واضح ہے خطوط جوہری کا اتصال محال ضرور ان میں امتداد فاضل ہوگا۔اسے مرکز تک نصف قطر فلک الافلاک ہوگااور مرکز سے <sub>و</sub> تک دوسر انصف۔

شبہ ۱۱۲: ہر متحیز کی داہنی جانب بائیں کی غیر ہو گی یو نہی تمام جہات مقابلہ اور یہ حکم بدیہی ہے تو قطعًا ہر متحیز جمیع جہات میں منقسم ہوگا، تو نہ ہوگا مگر جسم توجو ہر فرد وخط جو ہری و سطح جو ہری خود ہی محال

ہیں نہ کہ اُن کا جسم سے ترکب (مواقف و شرح) ماد متحیز سے متحیز بالذات ہے کہ اسی کو جہات درکار، بخلاف نقطہ و خط و سطح عرضیات کہ ان کا تحیز بہ تعبیت جسم ہے توان کے لیے جہات متصور نہیں۔ (سید) ملا عبدا کئیم نے حاشیہ میں جواب دیا کہ یہ بدہات بداہتِ وہم ہے، مالوف و معہود اشیائے منقسم ہیں ان میں جہات الی ہی ہوتی ہیں وہم سجھتا ہے کہ سب میں یو نہی ضرور ہیں۔) حالانکہ غیر منقسم کا منقسم پر قیاس باطل ہے وہ بذاتِ خود ہر شے کا محاذی ہوگا جیسے نطقہ مرکز کہ خود ہی تمام نقاطِ محیط کا محاذی ہوگا جیسے نطقہ مرکز کہ خود ہی تمام نقاطِ محیط کا محاذی ہو گا جداجدہ حصول سے ہر نقطے کی محاذات کرے اور اس کی تحقیق ہے ہے کہ محاذات ایک امر اعتباری ہے کہ دو چیز وں کی ایک وضع خاص سے منتزع ہوتی ہے اس کے لیے ایک طرف سے تعدد بس ہے دونوں طرف تعدد کی کیا حاجت، چینے ایک باپ کے دس "بیٹے ہوں، اس کے لیے ہر ایک کے اعتبار سے ایک ابوت ہو نااس کی ذات میں تعدد کا باعث نہیں، ہاں اگر محاذات کوئی عرض قائم بالمحل ہوتی تو ضر ور ہر محاذات کے لیے محل جداگانہ درکار ہو تا اور انقسام لازم آتا انتی ہے جواب باول نظر ہمارے خیال میں آیا تھا۔

والآن اقول: وبالله التوفيق (المس مين كهتا مون الله تعالى كي توفيق كے ساتھت)

جہت ووضع کی سبیل واحد ہے جس طرح وضع کبھی اجزائے شے کی باہمی نسبت سے کی جاتی ہے اور کبھی بلحاظ خارج، دوم ہر ذی
وضع کے لیے لازم متحیز بالذات ہو خواہ بالتبع، شک نہیں کہ راس مخر وطاک نقط ایک وضع ممتازر کھتا ہے کہ وضع مخروط سے جدا
ہے بلاشبہ وہ قاعدے اور اس کے دائرے اور اس کے ہر نقط سے ایک جہت مخصوص رکھتا ہے اور اس تکثر جہات سے متکثر
نہیں ہوتا، یو نہی جز، اور بمعنی اول نہ ہو گی مگر متجزی میں اسے غیر متجزی میں تلاش کرناخلاف عقل ہے، یو نہی جہت کے دو
معنی ہیں، ایک شے کے باہم حصص میں کہ اس کا ایک حصہ اوپر دوسرا نیچے ہو، ایک حصہ آگے دوسرا پیچے ہو، ایک حصہ داہنا
دوسرا بایاں، یہ غیر متجزی میں قطعًا محال اور اسے بر یہی ماناقطعًا باطل خیال، بلکہ اس میں اس کانہ ہو نابد یہی ہے اور اس
کے لیے خارج کے لحاظ سے یہ منقسم وغیر منقسم متحیز بالذات و بالتبع سب میں ہوگی۔ یہی ہر متحیز کے لیے بر یہی ہے اور اس
سے انقسام لازم نہیں کہ محض نسبت ہے اور تعدد نسب سے منتسب میں جو خاتے دوجہت واقعہ غیر متبدلہ یعنی فوق
سے انقسام لازم نہیں کہ محض نسبت ہے اور تعدد نسب سے منتسب میں جھے نہیں ہو جاتے دوجہت واقعہ غیر متبدلہ یعنی فوق
حت میں توظام ریہ ایک سے فوق یعنی بہ نسبت اس کے مرکز سے بعید یا تمہارے طور پر محدب سے قریب ہے اور دوسر سے سے تعید یا تمہارے طور پر محدب سے قریب ہے اور دوسر سے سے تعید یا تمہار سے ہوجا کیں گ

باقی چار حقیقة اُنسان و حیوانات میں ہیں کہ جوانسان کے منہ کی جانب ہے اس سے آگے ہے اور پیٹھ کی طرف بیٹھے دانے ہاتھ کی طرف اس سے جانب راست اور بائیں کی طرف جانب کچپ، حجر سے حقیقاً نہ کچھ آگے نہ پیٹھے نہ دائے نہ بائیں، ہاں غیر ذی روح کو ایک طرف متوجہ فرض کرو تو اس فرض سے یہ چاروں جہتیں فرضاً پیدا ہو جائیں گی۔انسان و حیوان میں ان کی تبدیل وضع کے بغیر نہ بدلیں گی، انسان جب تک مشرق کو منہ کے ہے جو چیز اس سے شرق ہے اس سے آگے اور غربی پیٹھے اور جنوبی دائے ثالی بائیں ہے، ہاں جب غرب کو منہ کرلے گاسببدل جائیں گی، لیکن حجر میں ہے اس کی تبدیل وضع کے محض تبدیل فرض سے مبدل ہوں گی، پٹھر کو جو مشرق کی طرف متوجہ فرض کرے اس کے تردیک وہ پہلی بار چار جہتیں ہیں اور اس حال میں جو جس طرف متحرک ہے اس کے فرخ سے ہو جاتی ہے جو جس طرف متحرک ہے اس طرف متوجہ قرار دے اس کے نزدیک پیٹھی یہاں توجہ کی تعین جہت حرکت سے ہو جاتی ہے جو جس طرف متحرک ہے اس طرف متوجہ تمران ہے کہ عاد تا انسان یا حیوان جدھر چلے اس طرف منہ کرتا ہے تو پٹھر یا جزمثا اگر شرق کی جانب متحرک ہو جو اس سے شرق ہے آگے ہے لینی اس سے جہت حرکت کی طرف ہے اور غربی پیٹھے لینی جہت متروک میں کہ اس کے لیے تحن بالذات کی جانب شال کو اسے انقسام سے کیاعلاقہ، متروک میں کہ اس کے لیے تحن بالذات کی جانب شال کو اسے انقسام سے کیاعلاقہ، متروک میرہ کی طرف اور جنوبی راست لیعنی اس سے جانب جنوب کو اور شالی چپ لینی جانب شال کو اسے انقسام سے کیاعلاقہ، متروک میرہ کی کر اس کے لیے تحن بالذات کی جانب جنوب کو اور شالی چپ لینی جانب شال کو اسے انقسام سے کیاعلاقہ، متروک میرہ کی کر اس کے لیے تحن بالذات کی حاجت نہیں کہ اس کے لیے تحن بالذات کی حاجت نہیں۔

(۱) کون کہہ سکتا ہے کہ فلک کا محدب اوپر اور مقعر نیچے نہیں۔ (۲) کیا معدل النہار منطقة البر وج سے اوپر نہیں۔

(۳) کیا نقطہ اعتدال سے مرکز نیجانہیں۔ (۴) کیاراس الحمل سے راس الثورآ گے اور راس الحوت بیجھے نہیں۔

(۵) کیا توالی بر وج میں انقلاب صیفی ہے اس کا نظیرہ داہنی جانب اور شتوی ہے اس کا نظیرہ بائیں جانب نہیں،الی غیر ذلک۔

(۲\_2) فلاسفہ کی تصریح ہے اور خود علامہ سید شریف قدس سرہ، نے بعض حواثی میں فرمایا کہ خط کی دوجہتیں ہیں اور سطے کے لیے جار۔

اقول: یعنی خط کے لیے فوق و تحت کہ امتداد طولی سے ماخوذ ہیں اور سطے کے لیے یمین ویسیار بھی کہ امتداد عرضی سے لیتے ہیں نہ قدام وخلف کہ امتداد عمق سے ہیں تو ثابتِ ہوا کہ اولاً: تحیز بالذات کی شخصیص باطل۔

المانيا: منشاشبه دومعنی جهت كاشتباه تھااس كے كش سے زاہق وزائل ايك يهي

شبہ اتصال جزمیں جداتھا جس کا انکشاف بحمہ ہ تعالی بروجہ احسن ہو گیا باقی تمام شبہات سابقہ ولا حقہ کے جواب میں یہی ایک حرف کافی کہ اتصال جزئین محال والحمد لله شدید المحال۔

تعبیہ، اقول: اس شبہ کی ایک تقریر یوں ہوسکتی ہے کہ اب ح تین جز ہیں شک نہیں کہ ب کے ایک طرف ا ہے اور اس کے دوسری طرف ح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ دونوں اس کی ایک ہی طرف ہیں تو ضرور ب میں دوطر فین ممتاز ہیں جن کی طرف اشارہ حسیہ جدا ہے توشے دون شے کا مصداق ہو گیا اور یہی انقسام ہے اور جواب ہماری تقریر سابق سے واضح ہے۔
اوگا: ب کی ایک طرف ااور اس کی دوسری طرف ح نہیں بلکہ ب سے ایک طرف ااور اس سے دوسری طرف ح ہے تو انقسام نہیں اور دونوں عبار توں کا فرق ہمارے بیان سابق سے روشن ہے۔

نائیًا: تین مخروط بیں ان کے روس نقاط ا،ب،ح، کہا کہ بیٹ کی بیہ تقریر بعینہ ان تین نقطوں میں جاری کون کہہ سکتا ہے کہ اوح دونوں ب کے ایک طرف ہیں،اگر کہیے کہ بیہ انقاط معدوم و موہوم ہیں توان کے لیے جہات نہیں۔ اقول:اوگا:خود فلاسفہ قائل اور دلائل قاطعہ قائم کی کہ اطراف یعنی سطح و خط و نقطہ کہ نہایات جہم و سطح و خط ہیں موجود فی الخارج ہیں۔

(۱) اقلیدس نے اس کا موجود ہونا اصول موضوعہ میں رکھا، طوسی نے تحریر میں اس کی تقریر کی، علامہ قطب الدین شیر ازی نے حواشی حکمۃ العین میں فرمایا، انہیں موجود نہ ماننا مذہب فلاسفہ کے خلاف ہے، انہوں نے حکماء کا لفظ کہا ہے اور مشائین و اشراقین کسی کی تخصص نہ کی، نیز فرمایا کہ اطراف یعنی خط و سطح ان کے نز دیک انواع کم متصل موجود فی الخارج سے ہیں تو معدوم کیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی تو یو نہی نقطہ کہ وہ خط موجود کی طرف ہے بعض متاخرین نے کہ ان کا وجود انتزاعی مانا، باقر نے صراطمتقیم میں اسے رد کیا اور ان بعض کے زعم کو کہ ابن سینا نے اس کی تصریح کی۔ حمد الله علی المتشدق نے فی الآن میں خلاف واقع بتا ا۔

(۲) شرح حکمة العین میں کہا کہ اطراف اگر موجود نہ ہوں تو وہ مقدار متناہی نہ ہو گی ضرور ہے کہ مقدار متناہی کسی شے پر ختم ہو گی وہی اس کی طرِف ہے تو مقادیر متنا ہیہ کے اطراف بلاریب موجود ہیں۔

(٣) صاحب حكمة العين نے اپني بعض تصانيف ميں اس پريه دليل قائم كى كه دو اجسموں

کا تماس اپنی پوری ذات سے نہیں ہوسکتا ورنہ تداخل لازم آئے، نہ کسی امر معدوم سے یہ بداہۃ طّاہر ہے نہ کسی ایسے امر سے کہ جانب تماس میں منقسم ہو کہ یہ منقسم اگر بالکلیہ مماس ہوں تداخل ہے اور بالبعض تو ہم اس بعض میں کلام کریں گے کہ وہ منقسم ہے یاغیر منتقسم، اور بالاخر غیر منقسم پر انتہا ضر ور ہے اور یہ غیر منتقسم اجزاء جسم نہیں کہ جزلایت جزی باطل ہے تو ثابت ہوا کہ ایک شے ذو وضع کے جانب عمق میں منقسم نہیں موجود فی الخارج ہے ہی سے اجسام کا تماس ہے اور وہ نہیں مگر سطح، یو نہی سطحوں کے تماس سے نقطے کا وجود فی الخارج لازم۔ سید شریف نے فرمایا، وجود اطراف پریہ ولیل سب سے ظام ترہے۔

عامیا: بالفرض ان کا وجود انتزاعی ہو تو وہ منتز عات کہ خارج میں ان کے احکام جدا ہوں ان پر آ ثار متر تب ہوں ضرور وجود خارجی سے خطر کھتے ہیں۔ اطراف ایسے ہی ہیں اور اسی قدر تمرایز جہات و ساوات کو کافی۔

الله الشاخطوط و نقاط میں که ضرورانتزاعی ہیں جہات ثابت کر چکے مقر کد هر۔

شبہ 18: سطح جوہری کے اجزائے تتجزی سے مرکب ہو جب مثمس کے مقابل ہو ضرورةً اس کاایک رخ روشن دوسرا تاریک ہوگا۔ (مواقف ومقاصد) صدرانے بڑھایا کہ دوسراغیر مرئی ہوگا۔ کہ ایک ہی شے حالتِ واحدہ میں مرئی وغیر مرئی نہیں ہوسکتی تو جانب عمق میں انقسام ہوگیا۔

اقول : وہی مالوف و معہود کے دائرے میں وہم کا گھرا ہونا غائب کا شاہد پر قیاس کررہا ہے وہم سطح عرضی میں یو نہی سمجھتا ہے کہ
اس کارخ ہمارے سامنے ہے اور پشت جسم سے متصل، علامہ بحر العلوم نے حواشی صدرا میں فرمایا اس کا تو یہی ایک رخ ہے کہ
ہمارے مواجہ اور سمس سے مستیز ہے سطح میں دورخ کہاں یعنی مرئی وغیر مرئی کی مغایرت تلاش کرنی حماقت ہے اس میں غیر
مرئی کچھ نہیں وہ بتامہ مرئی اور بتامہ مستیز ہے۔ پھر فرمایا خلاصہ دلیل یعنی شبہ مذکورہ یہ ہے کہ جو چیز متحیز بالذات ہوگی
ضرور بھر میں اور دوسری اشیاء میں حاجب ہوگی۔ یوں ہی نور شمس سے ساتر ہوگی تو ضرور اس کے لیے دورخ ہوں گے اور اس کا افکار مکابرہ ہے۔

اقول: اولاً: اب شُبه کی حالت اور بھی ردی ہو گئی۔ حاجب وساتر ہونے کے لیے ضرور دورُخ ہو ناہی کافی نہیں بلکہ لازم کہ شعاع بھر و شمس دوسرے رُخ تک نہ پہنچے، ورنہ ہر گز حاجب نہ ہو گی جیسے آئینہ کتنے ہی دل کا ہونہ نگاہ کورو کے نہ دھوپ کو، جب ممتد منقسم دوسری جہت تک شعاع پہنچنے سے ساتر نہیں ہوسکتا تووہ جس میں اصلاً امتداد ہی نہیں کیو کمر حاجب ہو

حاجب ہو جائے گااس کا اثبات مکابرہ ہے۔

ٹائیگا: متدل جانتا تھا کہ تنہا ایک جزلای بھر وسمس کو حاجب نہیں ہوسکتا کہ وہ مقدار ہی نہیں رکھتا۔ لہذا اجزاء سے مرکب سطح لی کہ جم و مقدار پیدا ہو کر صلاحیت ججب ہو جائے اور نہ جانا کہ اجزاء کا اتصال محال و متفرق ہوں گے اور ہر دو کے بھی میں خلا، تو بھریا شع کی شعاعیں جہاں پہنچیں گی ان کے مقابل نہ ہوگا۔ مگر جزء واحد کہ محض بے مقدار نا قابل ستر ہے یا خلا کہ بدر جہ اولی اور وہ طریقہ اتصال حسی کہ ہم نے اوپر ذکر کیا محض ارادة الله عزوجل پر مبنی ہے اسے انقسام سے علاقہ نہیں۔

## شبهات به برابین مندسیه

علامہ تفتازانی نے مقاصد و شرح میں اُن پر رَد اجمالی کیا کہ وہ سب انفائے جز پر مبنی ہیں۔اور مُلا عبدا کھیم نے حواشی شرح مواقف میں کہاا شکال ہندسیہ ثبوت مقدار پر موقوف ہیں وہ اتصال جسم پر وہ نفی جز پر، توان سے نفی جز پر استدلال دور ہے، اصحابِ جز کے نزدیک نہ زاویہ ہے نہ وتر نہ قطر نہ دائرہ سب تخیلاتِ باطلہ ہیں کہ توہم اتصال سے پیدا ہیں، شرح مقاصد میں یوں تفصیل فرمائی کہ براہین ہندسیہ سے ابطال جز میں مثلث متساوی الاضلاح و تنصیف زاویہ و تنصیف خط و وجودِ دائرہ و وجودِ کرہ سے مدد کی ہے اور ان میں سے پچھ بے نفی جز ثابت نہیں۔ اقلیدس نے تنصیف خط اس پر مثلث متساوی الاضلاع بنا کر کی اور تنصیف زاویہ اس کی ساقین برابر کرکے وتر نکال کر اس پر دوسری طرف مثلث مذکور بنا کر، اور مثلث مذکور خط پر دودائر سے تنصیف زاویہ اس کی ساقین برابر کرکے وتر نکال کر اس پر دوسری طرف مثلث مذکور ونوں نقطہ طرف کو بجائے قطبین، اب تصف دائرہ کو اس محور پر گھمائیں یہاں تک کہ اپنی وضع اول پر آ جائے اس سے سطح کروی کہ محدب کرہ اور اسے محیط ہے پیدا نوف دائرہ کو اور وجود دائرہ یوں ثابت کرتے ہیں کہ سطح مستوی پر ایک خطمتقیم سے تخیل کریں۔

عسه:علامه نے فرماہاایک خطِمتقیم متناہی ا**قول**: صرف اتناہی خط کافی نہیں بلکہ وہ شرط ضرور ہے جو ہم نے ذکر کی ۲امنہ غفرلہ

**اقول**: لینی سطح بتناہی ہو اور یہ خط اس میں ایسی جگہ کہ کسی طرف سطح کاامتداد اس خط کی مقدار سے کم نہ ہو)اس خط کاایک کنارہ ثابت رکھیں اور دوسرے کو دورہ دیں یہاں تک کہ اپنے محل اول پر آ جائے اس دورہ سے سطح دائرہ حاصل ہو گی جیسے عمل یر کار سے، لیکن بر تقدیر جزبہ حرکت خط جس سے دائرہ بنایاخود محال ہے کہ مستزم محال ہے تو بے نفی جزان میں سے کسی کا اثبات محض خیال ہے۔ ملّاحسن نے حواثی صدرامیں اس حرکت کااستحالہ یوں بتایا کہ خط کاایک کنارہ ثابت رکھ کر دوسرے کوجو حرکت دی ہے یہ کنارہ جتنی دیر میں اس سطح مستوی کاایک جز قطع کرے وہ جز خط کہ کنارہ ٹابتہ کے متصل ہےا گروہ بھی ایک ہی جز قطع کرے یو نہی آخر تک جب تو دائرہ صغیرہ وکبیرہ مساوی ہو جائیں گے اور اگر جزسے کم توجز منقسم ہو گیااور اگریہ ساکن رہے تو خط کے اجزاء بکھر گئے تو دائرہ پورا ہو نالازم نہ ہوگا حالا نکہ لازم مانا تھا تینوں شقیں محال میں لہذاوہ حرکت محال ہے۔ **اقول**: کلام یہاں طویل ہے اور انصاف میہ کہ تخیل دائرہ ان تجشمات کا محتاج نہیں اور وجود دائرہ کاان سے ثبوت نہیں ہوسکتا کہ یہ سب تخیلاتِ نامقدورہ ہیں خارج میں پر کارہے جو بحالت اتصال جسم دائرہ حقیقیہ بنانے کی ضانت نہیں کر سکتی، نہ وہ سطح جسے مستوی سمجھیں واقع مستوی ہونی ضرور جس سے حقیقت تک عظیم فرق ہے نہ پر کار کی رفتار میں اول سے آخر تک فرق نہ پڑنے کی ذمہ داری ہوسکتی ہے نہ وہ نشان کہ اس سے بنے تمام مسافت میں یقینی کیساں ہونے کی تو وجود ثابت نہیں مگر دائرہ حسبہ کا صدرانے با آنکہ اقرار کیا کہ ابطال جزیر اشکال ہندسیہ سے استدلال ضعیف ترین طریق ہے کہ ان کا وجود اور اتصال جسم ماننا ایک ہی چیز ہے مگر مر لع مثلث قائم الزاویہ کااشٹنا کیا اس بناپر کہ ابن سینا نے اصحاب جز کامذہب بتایا کہ مر لع کے منکر نہیں۔اور ظاہر ہے کہ مربع میں قطر ڈالنے سے دومثلث قائم الزاویہ پیدا ہوں گے توجو دلیل اس پر مبنی ہواصحاب جز سے اس کا د فع ناممکن ہےانتی،اصحاب جز کی طرف پیرنسبت کذب محض ہےان کی کتب میں کہیں تسلیم مربع حقیقی کاپیتہ نہیں۔ **اقول**: بلکہ وہ صراحتۂ وجود زاویہ کاانکار کرتے ہیں پھر مر بع کہاں سے آئے گاصراحۃً سرے سے مقدار ہی نہیں مانتے تو کوئی شکل کہاں سے آئے گی۔ابن سینانے کہاہمارے یاس وجود دائرہ کے دو ثبوت اور ہیں کہ نفی جزیر مبنی نہیں۔ ا**وّل**: اجسام میں بسیط بھی ہیں۔ ( یعنی مرکبات کی انتہا بسائط کی طرف لازم )اور بسیط کی شکل طبعی کُرہ ہے، اور جب کرے کے دو ھے مساوی حسابا وہما کیے جائیں گے۔ دو اوائرہ حادث ہوں گے۔ بحر العلوم نے فرمایا بیرا گرچہ نفی جزیر مبنی نہیں۔

اولاً: اس پر بنی ہے کہ اجسام میں طبعیت ہے۔ ٹائیا: اس پر کہ شکل مقتضائے طبع ہے۔

اقول: رابعًا: بلکہ ہم ثابت کر چکے کہ ان کے نزدیک طبیعت واحدہ نے مادہ واحدہ میں افعال مختلفہ متباینہ بالنوع کئے کہ افلاک مجوف بنائے جن میں محدب ومعقر۔

خامسًا: اثبات وجود واقعی کے در پے ہو کر تنصیف کرہ میں وہما بھی ملانا عجیب ہے تنصیف وہمی سے دائرہ موہومہ بنے گایا موجودہ۔ ساوسًا: اگر وہمی سے گزر کر خاص حسی لو تواب وہ کرہ بتاؤجس کی تنصیف حسی کروگے۔زمین پر کسی کرے کاحقیقیہ ہو نا ثابت نہیں کر سکتے اور واقع میں افلاک میں بھی ثبوت نہیں کما تقدم (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے)اور فرض کرلیں توان کی تنصیف حسی تمہارے نز دیک محال۔

ہمہارے نزدید محال۔ سابعًا: فرض کرلیں کہ کوئی گرہ حقیقیہ قابل تنصیف حسی تنہیں مل سے اب اپنی تنصیف کا ضامن بتاؤ کہ صحیح دونصف کرسکوگے ہاتھ اتنا بھی نہ بہک سکے کہ ایک جز لایتجزی کی قدر دونوں نصفوں میں فرق ہو۔اور جب یہ پچھ نہیں تو وہی زراتو ہم رہ گیا جس کا کوئی منکر نہیں۔دائرہ واقعیہ نہ ثابت ہونا تھانہ ہوا۔

**ٹامنًا:** نفی جزیر مبنی نہ ہو نا بھی عجیب منطق ہے،اس کی بنا ثبوتِ مادہ پر ہےاور ثبوت مادہ کی بنا نفی جزیر ،یہ ہے ابن سینا کی ریاست۔ اگر کہیے طبیعت واحدہ اجزامیں بھی فعل واحدہ ہی کرے گی۔اقول:انہیں ملا ہی نہ سکے گی کہ اتصال اجزا محال ہے پھر کرہ کہاں سے بنائے گی۔

دوم: اصحابِ جزودائرہ حسیہ سے تو منکر نہیں حسیہ حقیقیہ ہو سکتا ہے یوں کہ دائرہ حسیہ میں کچھ اجزاواقع میں اونچی کچھ نیچے ہوں گے۔ ہم ایک خطِمتقیم مرکز دائرہ پررکھ کرسب سے اونچے جزپررکھیں گے نیچے اجزاء میں اس خط کی مقدار سے جنتی کمی ہے اسے اجزاء لا تتجزی بھر کر پوری کریں گے۔ اگر سب طرف کمی پوری ہو کر بعد برابر ہوجائیں دائرہ حقیقیہ ہوگیا اور اگر کہیں اتنی کمی رہے کہ اب ایک جزء رکھیں تو خط کی مقدار سے اونچا ہوجائے گاتو معلوم ہوا کہ یہاں کمی ایک جزسے کم کی ہے تو جز منقسم ہوگیا، اور اگر غیر متنابی اجزاء رکھتے جائیں اور خلا کبھی نہ بھرے

تواس کی تقسیم نامتناہی ہو گی اور بیران کے مذہب کے خلاف ہے کہ ہر بعد کووہ بھی متناہی مانتے ہیں۔

اقول: اولاً: کلام وجود دائرہ میں تھانہ نرے تو ہم و تخیل میں کہ محتاج تجثم نہ تھااور اس تدہیر سے ثابت ہوا تو و ہی تو ہم نہ واقع میں ایک جزکی قدر نشیب و فراز کو نہ امتیاز کر سکتے ہونہ اس کے بھرنے کو میں۔ دائرہ بنالینا کہ یہ تدبیر نہ ہو گی مگر وہم میں واقع میں ایک جزکی قدر نشیب و فراز کو نہ امتیاز کر سکتے ہونہ اس کے بھرنے کو ایک جز کہیں سے لاسکتے ہو، توجو مقصود تھا ثابت نہ ہوا، اور جو ثابت ہوا مقصود نہ تھا، یہ ابن سینا کی ریاست ہے۔

ایک جز کہیں سے لاسکتے ہو، توجو مقصود تھا ثابت نہ ہوا، اور جو ثابت ہوا مقصود نہ تھا، یہ ابن سینا کی ریاست ہے۔

ٹائیگا: ابن سینا کی جال فشانی پر افسوس آتا ہے کہ محض خرط القتاد و لفح فی الزماد ہے دوجز متصل ہو ہی نہیں سکتے، ان سے خلا بھر نا کسا، ایس بھی تقریر شیہ ثالثہ میں تھی اور و ہیں اس کارُد گزرا۔

شمراقول: پیسب بردو مات بے وجہ ہے، ہمارے نزدیک تحقیق بیہ ہے کہ نہ براہین ہندسیہ نفی جز پر مبنی نہ ان سے نفی جز ہو
سکے، ان کی بناخطوطِ موہومہ پر ہے اگرچہ واقع میں اجزاءِ سے ترکب ہو، عمار تول میں ان سے مدد لی جاتی ہے، دیواروں وستون
کو کون کہ سکتا ہے کہ متصل وحدانی ہیں، مگر وہی اتصال موہوم کام دیتا ہے اور نفی جز ان سے یول نہیں ہو سکتی کہ وہ وجود جز
باطل نہیں کر تیں بلکہ اتصال اور وہ خود محال، و بالله التو فیتی، اب ان شبہات کو اگر ہم ذکر نہ بھی کریں عاقل خود ان کاجواب
سمجھ لے گامگر گنا دینا مناسب کہ ناواقف کو بی وہم نہ ہو کہ فلال شبہ جواب سے رہ گیا معمذ ابعونہ تعالی بیان جوابات عدیدہ و
افادات حدیدہ لائے التو فیتی۔

شبہ ۱۱: بخم شکل عروسی قطر مربع یعنی و تر مثلث قائم الزاویہ متساوی الساقین کا مجذور مجذور ضلع کا دو چند ہے، اور اصول ہندسیہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ نسبت مجذورین مجذور نسبت جذرین ہوتی ہے توضر ور قطر وضلع مذکور میں وہ نسبت ہے کہ اس کی مثناۃ بالٹکریر ہے یعنی اس کا مجذور دو ہے اور دو کسی عدد کا مجذور نہیں توضر ور قطر وضلع مذکور میں نسبت صمیہ ہے جس کے لیے کوئی عاد مشترک نہ نکل سکے اور اعداد میں یہ نسبت محال کہ سب کاعاد کم از کم ایک موجود ہے اور اگران خطوط کا ترکب اجزاء سے ہوتا توضر ور ان میں نسبت عددیہ ہوتی یعنی ضلع کو وہ نسبت قطر سے ہے جو ایک کو اینے سے اس نسبت کا نہ ہوسکنا دلیل روشن ہوتا توضر ور ان میں نسبت عددیہ ہوتی یعنی ضلع کو وہ نسبت قطر سے ہے جو ایک کو اینے ہے اس نسبت کا نہ ہوسکنا دلیل روشن ہوتا تو نہیں بلکہ یہ مقادیر متصلہ ہیں جن میں نسبت صمیہ پائی جاتی ہے۔ (صدر ا)

اقول: ہاں اجزائے متفرقہ سے ترکب ہے اور خطوط موہومہ سے اتصال ، ان کی نسبت عددیہ ہے اور یہ صمیہ ان موہومات کی ،

مقادیر متصله یہی خطوط موہومہ ہیں نہ کہ وہ اجزائے متفرقہ۔

شبہ 1: ایک مثلث قائم الزاویہ کو جس کام رضلع ۱۰ جز سے مرکب تو مجکم عروسی وتر ۲۰۰۰ کا جزر ہوگا اور وہ بلا کسر ممکن نہیں تو جز منقسم ہو گیا۔ (مواقف مقاصد) بلکہ تحقیق ہیہ کہ جذراصم باطل ہے تو لازم کہ اس وتر کے لیے واقع میں کوئی مقدار ہی نہ ہو۔ یہ صرتح البطلان ہے کہ امتداد بے مقدار لینی چہ (صدرا)۔

شبہ ۱۸: وہ جز کاایک خط ہوان میں ایک جزیر تیسر اجزر زاویہ قائمہ بناتار کھیں تواس قائمہ کاوتر دو جز سے زیادہ اور تین سے کم ہوگا کہ ۸کاجذر ہے جز منقتم ہو گیا۔ (مقاصد)

شبه 19: ایک ضلع قائمه جب ۳۳ جز هو، دوسرا دو جز، تو وتر مجکم عروس ۳ سے بڑااور مجکم حماری ۴ سے حچووٹا ہوگا۔ (صدرا)

اقول: بیہ سب شبہات ایک ہیں اور ان کا منشا وہی شبہ ۱۲ اور وہی ان کا جواب که تمہاری عروسی تمہاری حماری سب انہیں خطوط
موہومه میں ہیں اجزائے متفرقه میں که جزکا نقسام ہو، عجب که علامه تفتاز انی نے ۱۷ و ۱۸ کو جدا دو شبصے کیا اور صدرانے ۱۷ و
اکو یوں تو کروڑوں بلکہ غیر متناہی صور تیں نکل سکتی ہیں جن میں مجموع مجذورین ضلعین مجذور صحیح نه ہو پھر غیر متناہی شبصہ
کیوں نہ گناہئے۔

شبہ ۲۰: چار چار جزئے چار متنقیم خط لیں اور انہیں برابر رکھیں تاحدِّا مکان خوب ملادیں کہ شکل مربع پیدا ہوں (::::) ظاہر ہے کہ اس کے قطر میں بھی چار بی جزآئیں گے اگر واقع میں اسے بی ہیں تو قطر و ضلع برابر ہو گئے اور یہ عروی سے محال، اور اگر ایک ایک جزئے فصل سے ہیں تو قطر سات جز کا ہوا اور یہی مقدار دو ضلعوں کی ہے کہ ایک جز دونوں میں مشترک ہے تو مثلث کے دو ضلع مل کر تیسر ہے کے برابر ہوئے، یہ حماری سے محال (یعنی اگر کہیں ایک جز سے زائد کا فصل ہے تو محال اعظم کہ ایک ضلع دو کے مجموعہ سے بڑھ گیا) اگر کہیں ایک سے کم کا فصل ہے تو جز منقسم ہو گیا۔ (ابن سینا، مواقف، مقاصد، صدر ا) اقول: ایک بات ہے لفظ گھما گھما کر جتنی بار چاہو کہو، تو یہ مواقف نے ایک کو دو کیا اور مقاصد وصدر انے تین اور جواب و ہی کہ ملانا محال بلکہ اضلاع و قطر سب کے تمام اجزا متفرق رہیں گے اور عروسی و حماری امتد ادات موہومہ کا حال بتائیں گی۔ اجزائے قطر طلع یا مجموعہ ضلعین سے کم ہو یا برابر یا زائد، اس میں ایک شق ابن سینا سے رہ گئی کہ ممکن کہ اجزائے قطر میں کہیں خلا ہو ضلع یا مجموعہ ضلعین سے کم ہو یا برابر یا زائد، اس میں ایک شق ابن سینا سے رہ گئی کہ ممکن کہ اجزائے قطر میں کہیں خلا ہو ضلع یا مجموعہ ضلعین سے کم ہو یا برابر یا زائد، اس میں ایک شق ابن سینا سے رہ گئی کہ ممکن کہ اجزائے قطر میں کہیں خلا ہو

اور کہیں بالکل نہ ہو جس سے اس کی مقدار ۴ سے زائد اور ۷ سے کم رہے، مواقف و صدرا سے یہی شق رہ گئی، شرح مقاصد میں اس کی طرف توجہ کی کہ یوں ممتنع ہے کہ خطوط متنقیم ہیں اور تا حدِام کان ملاد یئے ہیں۔

اقول: تاحدِّامکان ملادینا نفی خلا کرتا ہے تو پہلی ہی شق پرا قتصار واجب تھا باقی سب بے کار، اور جب اس کے بعد یہی خلاکا اخمال اور اس کی وہ تین شقیں ممکن رہیں تو اس چو تھی سے کون مانع ہے کیا واجب ہے کہ ملانے کااثر سب اجزاء پر یکساں ہو بلکہ یہی کیا ضرور ہے کہ تہمارے ملانے کے بعد خطوط مستقیمہ ہی رہیں، غایت یہ کہ مستقیمہ رہ کر بھی تفاوت خلاسے مر بع نہ بنے پھر اس کا بنناہی کیاضرور، بلکہ نہ بناضرور کہ عروسی حماری نہ بگڑس۔

ثم اقول: ابن سیناکی سے جاں کاہی پتہ دے رہی ہے کہ اصحاب جزئی طرف اس کی وہ نسبت اقرار مر لع غلط تھی ورنہ نہ اس محنت کی حاجت ہوتی نہ ان شقوں کی نہ حماری کاخلف د کھانے کی نہ آسانی کو کوئی خاص شار اجزاء فرض کرنے کی بلکہ اتنا کہہ دیناکافی ہوتا کہ مر بع تمہیں مسلم اور بر تقدیر اجزام ضلع میں جتنے الزاویہ جس کام ضلع میں جتنے جزہوں گے استے ہی قطر میں آئیں گے اور سے عروسی سے باطل۔

شبہہ ۲۱: مثلث قائم الزاویہ جس کام ضلع ۵، ۵ جز ہے، مجلم عروسی اس کاوتر ۵۰ کاجذر ہوگااب ہم اس وتر کا ایک سرااس کے پاس کے ضلع کا ایک جز چھوڑ کرر کھیں تو ضرور ہے کہ دوسر اسراایک جز سے کم اپنے پاس کے ضلع سے سر کے توجز منقسم ہو گیا ایک جز سے کم اپنے پاس کے ضلع سے سرکے توجز منقسم ہو گیا ایک جز سرکے تو پہلا ضلع ۴ جز کا ہوااور دوسر ۲۱ کا تو یہ وتر ۵۲ کا جزر ہو گیا حالانکہ ۵۰ تھا (صدرا)

**اقول**: تیمّ تقریب بیہ ہے کہ مثلاً مثلث ابح میں جب وتراح کو نقطہ سے پنچے سر کا کر مثلاً نقطہ <sub>۽</sub> پر رکھو تو محال ہے کہ اس کا دوسراکنارہ نقطہ ح پر منطبق رہے ورنہ ۽ ح=اح ہو۔



حالانکہ قطعًا چھوٹا ہے کہ وہ اب، ب ح کے مربعوں کا جزر ہے۔

اور یہ ۽ ب ۲ ب ح کے ب ح مشتر ک ہے اور ۽ ب، اب سے چھوٹا ہے تواس کا مر بع چھوٹا ہے توان دو مر بعوں کا مجموع ان دو مر بعوں کے مجموعہ سے چھوٹا ہے توان کاجذر ۽ ح ان کے جذراح سے چھوٹا ہے تو واجب ہے کہ وتر کادوسر اکنارہ بھی نقطہ ح سے آگے پڑے اور اس کا و قوع خط ب ح کی استقامت پر ممکن بلکہ واقع ہے مثلاً اب دیوار ہموار ہو

اورب، صحن مستوی اس دیوار پراح ایک چیڑی یوں رکھی ہے کہ زاویہ قائمہ ب کاوتر بنی ہے جب اس کاسرا کہ اپر ہے نیچے سرکا کرہ پر رکھوگے ضرور دوسرا سرا کہ ح پر تھا، کی طرف سرک کرر پر آئے گا۔ تواسی ضلع ب ح کی استفامت پر آئے اور اب مثلت اب ح کے عوض ہ ب رہوگا، اس صورت میں اہا گرایک جز ہے ضرور ح رایک جز سے کم ہوگا اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ اس مثلث کا متساوی الساقین ہونا جس طرح شبہ میں لیا ضرور نہیں۔ وہ صرف ایک تصور پر ہے جس سے اختلاف مقدار وتر دکھائی جاسے۔ رہاجب اقول: واضح ہے اوگا مثلث بے اتصال اجزانہ بنے گا اور وہ محال۔

ٹائیًا: تینوں ضلعوں میں اجزائے متفرقہ ہیں اور ان میں امتدادات وتر کا ایک سپر ااگر ایک ضلع کے جزیے دوسرے پر آئے گا ضرور ایک امتداد طے کرے گااور دوسر اسپر ااس سے کم امتداد نہ کہ جزیے کم۔

الله الراتسال اجزاء لو توبیہ سارا دفتر گاؤخور دہو جائے گاسر کانے سے وتر ہی وہ نہ رہے گا جسے کہو کہ شینی واحد کی مقدار بڑھ گئ

پہلے اسنے کاجذر تھااب وہی وتراشنے کاجذر ہو گیا۔ فرض کرو، اب حالیہ مثلث ہے جس کا ضلع اب ۳ جز، ب ح ہم جز وتراح ۵ جز جس سے ب ہ ہ عروسی نہ بگڑے اس وتر کا نقطہ اضلع اب میں مشتر ک ہے اور ح ضلع ب ح میں اب اگر دونوں ضلعوں کی مقدار بر قرار رکھ کر وتر کو سرکانا چاہو تو وہ صرف تین جزکارہ جائے گا اور اگر وتر کی مقدار بحال رکھو تو دونوں ضلعوں میں سے ایک ایک جزکم ہو جائے گا اور اب وہ ع ب ۲ ب ہ ہوں گی اور اس ۵ جزکے وتراح کو اگر یوں رکھو کہ اس کا جز ہ اضلع ہ ب

شبہ ۲۲: وہی دیوار وصحن پر چھڑی کے دونوں سرے جن سے مثلث قائم الزاویہ بنے

ابائسے نیچے کی طرف سے جہاں صحن سے ملی ہے بتدریج ضلع بی جانب مقابل کیپنیں یوں کہ دیوار سے ملی ملی اترے یہاں تک کہ بائیں دیوار میں زمین پر آ جائے ظاہر ہے کہ ادیوار سے اترتا جائے گااور حصحن پر جانب مقابل ب ح میں بڑھتا جائے گااب اگریہ اُٹر نااور بڑھنا برابر مقدار میں ہو تو وتراح زمین پر اب اس طرح رکھا ہے کہ پورے ضلع ب ح پر ہے اور اس سے جتنا سر کا اتنازائد ہے اور وہ سر کنااتر نے کے برابر اور اتر نابقدر ضلع اب یعنی قامت دیوار تھا تو وتر دونوں ضلعوں کے مجموعہ کے برابر ہوگیا۔ اور یہ حماری سے محال ہے۔ (یعنی اور اگر سر کنااتر نے سے زائد لو تو استحالہ از ید ہے کہ وتر دونوں ضلعوں کے مجموعے سے بڑھ گیا) لاجر م سر کنا اتر نے سے کم ہوگا، اب اگر دیوار پر سے ایک جز اترے تو واجب کے صحن پر ایک جز سے کم سر کے ، انقام ہوگیا۔ (مواقف موضیا)

ا قول: په اُسی شبه سابقه کی گویاد وسری تقریر ہے اور اس پر **اولاً و کائیا:** وہی ہیں۔

ثالثًا:اس پورے وتر کاد پوار پر سے اتر نامحال کہ اس کاجزاد پوار کاجز تھا کہ دونوں میں مشترک تھا۔

**رابعًا** یہیں سے ظام کہ اس چیٹری باکڑی کو وتر کہنا صحیح نہیں وتر میں دوجزاور ہیںایک دیوار کاایک صحن کا۔

**خامسًا**: یہیں سے روشن کہ اس پورے وتر کاصحن پر سر کانا بھی باطل کہ ح اس میں اور صحن میں مشتر ک ہے اور اگراوح دونوں

جز چھوڑ کر صرف چھڑی کو سرکایئے تو شبہ کاایک ایک فقرہ مختل ہوگا۔

اولاً: پیه وتر نہیں۔

ٹاٹیا:اترنے کی مسافت ساراضلع اب نہ ہوئی کہ اس کا جزامتر وک ہے۔

ٹالگا: نہ صرف ا، بلکہ ب بھی کہ چھڑی دیوار سے ملی ملی جو زمین پر پہنچے گی اس کا پہلا سرا نقطہ ب پر نہیں آ سکتا بلکہ ب کے برابر

جو جز ضلع ب ح میں ہےاس پر آئے گا کہ دیوار سے ملی ہوئی اتری ہے نہ کہ حلول وتداخل کیے۔

**رابگا**: اب اس کاانطباق بھی پورے ضلع ب ح پر نہ ہوگا کہ جزء ب متر وک ہے۔

خامسًا:اس صورت پر حاصل به ہوا که ضلع اب- ۲جز + ضلع بج- یک جز = وتر - ۲جز ÷ ضلع اب + ضلع ب ح یک جز = وتر تو حماری وارد نه ہوگی، ہاں اگر عروسی وارد ہو تواسی شبه ۱۲ تا ۱۹ کی طرف رجوع اور اسی کے دفع سے مدفوع ہوگی، کلام اس تقریر شبه میں ہے۔

شبہ ۲۳: اقلید س نے مقالہ دوم میں ثابت کیا ہے کہ ہر خط کے ایسے علیہ و حصے کر سکتے ہیں کہ قتم اصغر میں خط کی سطے یعنی حاصل ضرب قتم اکبر کے مر بع کے برابر ہو، اب جو خط مثلاً تین جزسے ہے اسے اگر صحیح تقسیم کریں تو دواور ایک اقسام ہوئے کل یعنی تین جز کا قتم اصغر ایک میں حاصل ضرب ۳ ہوا۔ اور قتم اکبر ۲کا مر بع ۴، تو ضرور ہے کہ کسر پر تقسیم کریں۔ (یعنی قشم اکبر دو جزسے کم لیں اور اصغر ایک جزسے کچھ زیادہ کہ وہ تقسیم بن پڑے تو جز منقسم ہوگیا) (صدرا)۔

اقول: اوّلا: م رَّرُ كسر سے بھی صحے ح نہ آئے گاكہ اس كى تقیج كوا نقسام جزمانيں، دليل يہ كہ خط كولا فرض كيجے اور قتم اكبر كوء، (لاع) = عليمي لا الله عليه ميدورين عليه الله عليه ع

تو قتم اصغر لا ہے ہو گی اور مساوات بیر بنے گی۔ ال<del>ا اللہ ﷺ = ﷺ اب کھیا</del>

مر بع کامل ہے کہ مر بع کامل کا مساوی ہے اور اقلیدس کے مقالہ 9 شکل اول سے ثابت ہے کہ مر بع کو مر بع میں ضرب دینے یامر بع پر تقسیم کرنے مسل کے مقالہ 9 شکل موتا ہے تو لا ۲ / ۴ مر بع کامل ہے جس کا جذر الا ۲ نیزاسی شکل نے ثبوت دیا ہے کہ مر بع کامل کو جس میں ضرب دیئے یا جس پر تقسیم کیے عصصت سے مر بع کامل حاصل ہو وہ مصروب فیہ یا مقسوم علیہ

ع<u>ها: اقول: ی</u>بی نسبت ذات طرفین ووسط ہے لیخی خط: قتم اکبر: قتم اکبر: قتم اصغر، لاجرم مجکم اربعہ متناسبہ خط× فتم اصغر = مر بع قتم اکبر کوا قلیدس نے کہ مقالہ دوم شکل اامیں خط کی بیہ تقسیم بیان کی پھر مقالہ ۲ شکل ۲۷میں خط کو نسبت ذات طرفین ووسط پر تقسیم کرنا محض عبث ہے بیہ وہیں مقالہ دوم میں ثابت ہو چکا تھا ۱۲ امنے غفر لہ۔

عهد ٢٤ : مسئله ضرب استبانت اولي ميں ہے اور مسئله تقسيم كه جم نے زائد كيا، استبانت جہارم سے ظاہر اگر دو مربعوں كا حاصل قسمت مر بع نه ہواور حاصل قسمت و مقسوم عليه كا مسطح = مقسوم ہوتا ہے تو مر بع وغير مر بع كا مسطح مر بع ہوا، حالانكه استبانت چہارم ہے كه غير مر بع ہے ١٢منه غفرله۔

عسے ۳۵: مسئلہ ضرب استبانت دوم میں ہے اور مسئلہ تقسیم کہ ہم نے زائد کیااس سے ظاہر ، مر بع ÷ عدد جب کہ مر بع ہے تو ضرور عدد مر بع = مر بع ہے توعدد مر بع ہے ۱۲منہ۔

بھی مر بع عصم کامل ہوتا ہے یہاں لا۲ /۴ کو ۵ میں ضرب دینے سے مر بع کامل حاصل ہوا تو واجب کہ ۵ بھی مر بع کامل ہوااور بیریدیم بیری البطلان ہے، وبوجہ دیگر ۽ قتم اصغر کو فرض کیجئے تواکبر لا۔ ۽ ہے اور مساوات بیر

یہاں دواستحالے ہوئے ایک توبدستور تین کا مجذور

کامل ہونا، دوسرے منفی کا مجذور ہونا، حالانکہ کوئی منفی مجذور نہیں ہوسکتا کہ اس کاجذر مثبت ہویا منفی بہر حال اس کے نفس میں حاصلِ ضرب مثبت آئے گا کہ اثبات کا اثبات اور نفی کی نفی دونوں اثبات ہیں، ہاں نفی کا اثبات کی نفی نفی ہے مگر مجذور میں اس کا امکان نہیں کہ مضروبین میں تبدل نفی واثبات سے شے کی ضرب اس کے نفس میں نہ ہوئی تواگر یہ شکلیں خط مرکب من الاجزاء کو بھی شامل ہوں خود غلط و باطل ہیں۔

لطيفه اقول: ہمارے میہ دونوں بیان نفس م روشکل پر بھی وارد ہوسکتے ہیں کہ لاوءِ جس طرح اعداد مفروض ہو سکتے ہیں، یو نہی امتداد ولہ جواب ترکناہ للاختیار۔

لطیفه اقول: یہاں ایک منطقی سوال ہے شک نہیں کہ ہر مجذور منفی ہوسکتا ہے مثلاً ۳۷ –(۲۴) = ۲۰ تو صادق ہوا کہ بعض مجذور نہیں مجذور نہیں علائکہ اس کی نقیض صادق ہے کہ کوئی منفی مجذور نہیں وجوابہ ظاہر من دون استتار۔

ٹائیا: حل وہی ہے کہ ہندسہ ہمیشہ امتداداتِ موہومہ سے بحث کرتا ہے، اجزائے متفرقہ سے جو خط مرکب ہواسے ایک اتصال موہوم عارض ہوگاس کی بیہ تقسیم ہوسکے گی نہ کہ اجزا کی۔

شبہ ۲۴: اقلید س کی پہلی شکل ہے کہ ہر خط پر مثلث متساوی الاضلاح بناسکتے ہیں تواگر خط دو جز کا ہوااس پر مثلث نہ بنے گا، مگر یونہی کہ تیسر اجزان دونوں کے ملتقی پر رکھا جائے

عسے: یا یوں کہنے کہ جب دو عددوں کا حاصل ضرب مر بع ہو تو وہ دونوں مسطح متنابہ ہیں۔ (شکل ۲ مقالہ ۹) دو مسطح متنابہ وہ جن کے اجزائے ضربی متناسب ہوں۔ (صدرامقالہ ۷) اور ہر دو مسطح متنابہ دو مر بعوں کی نسبت پر ہوتے ہیں۔ (شکل ۸ مقالہ ۸) تو جن کا حاصل ضرب مر بع ہو وہ دو مر بعوں کی نسبت پر ہوتے ہیں۔ (شکل ۸ مقالہ ۸) تو جن کا حاصل ضرب مر بع ہو وہ دو مر بعوں کی نسبت پر ہوں اور ان میں ایک مر بع ہو تو دوسرا بھی مر بع ہو اور وہ مر بعوں کی نسبت پر ہیں چر ہر دو عدد کہ دو مر بعوں کی نسبت پر ہوں اور ان میں ایک مر بع ہو تو دوسرا بھی مر بع ہو اور وہ مر بعوں کی نسبت پر ہوں اور ان میں ایک مر بع ہو تو دوسرا بھی مر بع ہو اور وہ مر بعوں کی نسبت پر ہوں اور ان میں ایک مر بع ہو تو دوسرا بھی مر بع ہو اور گ

توانقسام ہو گیا(شرح مقاصد)

اقول: یه و بی شبه ۵ ہے اور اس کار دو ہیں گزرا، اجزاء کبھی نہ ملیں گے بلکہ ان میں امتداد فاصل ہوگااس کا نقسام حاصل ہوگا۔ شبه ۲۵: مرخط کی تنصیف کرسکتے ہیں، اب اگر اجزائے طاق سے ہو جزء منقسم ہو جائے گا( مواقف و صدرا) اقول: یہ و ہی شبہ اا ہے اور و ہیں اس کاجواب۔

شبہ ۲۷: ہر زاویہ کی تنصیف ہوسکتی ہے (مواقف و مقاصد) توہ جز کہ دونوں خطوں کے ملتقی پر ہے منتصف ہو گیا۔ (شرح مقاصد) ا**قول**: تنصیف زاویہ کی ہو گی یاراس کی، ثانی خود محال کہ راس زاویہ فلاسفہ کے نز دیک بھی نہیں مگر ایک نقطہ اور اول پر جب تنصیف زاویہ سے تنصیف نقطہ راس نہ ہوئی تنصیف جزء راس کیوں ہو گی کہ وہ نہیں مگر اُسی نقطے کی جگہ۔

شبہ ۲۷: ایک مثلث متساوی الساقین لیں جس کے قاعدے کے اجزاء ہر ساق سے کم ہوں، ظاہر ہے کہ راس زاویہ پر ساقوں میں اصلاً انفراج نہیں اور پھر ہر امتداد پر بڑھتا گیا ہے تو قاعدے کی طرف سے اوپر چلنے میں ہر جگہ گھٹتا جائے گا یہاں تک کہ ایک جزء کی قدر رہ جائے گا، اور اس سے اوپر ایک جزء سے کم ہوگا۔ یہی انقسام ہے (حضری فی شرح کتاب الابہری) شاہ عبدالعزیز صاحب نے حواثی صدرامیں اس کی یہ تصویر کی کہ دونوں ساقین ۵،۵ جز کی ہوں اور قاعدہ ۴ جز کا اور انفراج کا گھٹتا یوں کہ دونوں ساقین مارو تر ۳کا یو نہی ایک جز ساقوں میں سے کم کرتے جائیں ورتر ۳کا یو نہی ایک جز سے کم رہے گا۔

اقول: وتر کا تین جز کی قدر سے کم ہونا محال کہ ساقوں میں کتنے ہی اجزا کم لیں ضرور دو جز متقابل ہوں گے کہ دونوں وتر میں داخل ہوں گے اور ان کے بچی میں کم سے کم ایک جز کی قدر انفراج اور اگر ساقوں کے دونوں جز منتہی چھوڑ کر وتر میں ہم جز لیے داخل ہوں گے اور ان کے بچی میں کم سے کم ایک جز کی قدر انفراج اور اگر ساقوں کے دونوں جز منتہی کے جب ساقوں میں ۵،۵ جز اگرچہ یہ خلاف فرض ہے کہ اب وتر ساقوں میں دودو جزنے رہیں گے وتر میں جزنے وسطانی ایک ہوگا گے ساقوں میں دودو جزنے رہیں گے وتر میں جزنے وسطانی ایک ہوگا آگے ساقوں میں سے حذف نہیں کر سکتے کہ یہ ۲،۲ ہزنے یوں ہیں کہ ایک ملتقی کا دونوں میں مشترک ہوادر ایک ایک امتداد کا جب اسے حذف کرو گے صرف جزملتھی رہ جائے گا، نہ ساقین رہیں گی نہ وتر نہ مثلث، توانقسام کب ہوا، صدر انے اس

شبہ حضری کو ضعیف ترین دلائل سے کہا۔ عماد نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ دلیل اس پر مبنی کہ ملتقی کے بعد زاویہ بقدرایک جزکے رہے تو ملتقی پر بورا جز ہوگا۔
رہے تو ملتقی پر جز سے کم ہوگا، لیکن یہ ممنوع ہے کیوں نہیں جائز کہ ملتقی کے بعد انفراج بقدر دو جزکے ہو تو ملتقی پر پورا جز ہوگا۔

اقول: اولاً: صدرا نے اس بنا پر تفعیف نہ کی اس نے خود وجہ ضعف بتادی ہے کہ جتنے دلائل مثلث قائم الزاویہ مسلم، متعلمین کے سوااور کسی شکل ہند سی پر ببنی ہیں اضعف دلائل ہیں کہ متعلمین انہیں نہیں مانتے تو ان کا وجود اتصال جسم پر ببنی اور اتصال جسم نفی جزیر استدلال مصادرہ ہے یعنی یہ دلیل ایسی ہی ظاہر ہے کہ مثلث متساوی الساقین جس کا قاعدہ چھوٹا ہونہ ہوگا مگر حاد الزوایا اور متعلمین صرف مثلث قائم الزاویہ کے قائل ہیں یہ وجہ ضعف ہے نہ وہ اگر چہ اس استثنا کا بطلان بھی اس پر سن کھے کہ متعلمین ہر گر کسی شکل کے قائل نہیں۔

**ٹائیا:** یہ بھی ایک ہی کہ دلیل اس پر مبنی کہ ملتقی کے بعد انفراج بقدر ایک جزکے رہے تو ملتقی پر جزسے کم ہوگا۔ سجان الله ملتقی پر کہاں انفراج اور کہاں زاویہ۔

**ٹالگا:**ایک جزیے کم ہوگا۔ سیان الله ملتقی پر کہاں انفراج اور کہاں زاویہ۔

ٹالگا: ایک جزیے مراد تنہا جزو واحد توخود باطل ہے جسے مجنون ہی جسے مجنون ہی مانے گاسا قوں کے دونوں جز کدھر جائیں گے اور اگر ایک جزءِ انفراج مراد تواس پر ہنائے دلیل خرط التقاد اور دو جز کی اصلاً حاجت نہیں جب ساقوں کا یہ ایک ایک جز حذف کرو گے نہ مثلث رہے گانہ ساقین نہ وتر نہ زاویہ نہ انفراج کما تقذم۔

رابعًا: ہم شبہ کی وہ تقریر کریں جس پر پچھ وارد نہیں۔ ۱۰، ۱۰ جزکے دونوں ضلعے اور ۲ جزکا وتر ، ساقوں کا انفراج وہ فاصلہ ہے جو ان کے دونوں جزو متقابل کے اندر ہے اس کی مقدار وتر کے اجزائے وسطانی ہی ہیں لیعنی ساقین کے دونوں جز چھوڑ کریہ مجموعہ امتداد وتر ہے نہ کہ فصل بین الساقین ، تو صورتِ مذکورہ میں انفراج ۴ جز ہوااب ساقین سے ایک ایک جز کم کیا، ضرور ہے کہ انفراج گھٹا، اب اگر ایک جز سے کم گھٹے جز منقسم ہو جائے گا۔ تو ضرور یہاں انفراج ۳ جزرہا پھر ایک ایک جز ساقوں سے گھٹا یا دو جزرہا پھر گھٹا یا ایک جز رہا۔ اب ساقوں میں کے کے جز ہیں اور انفراج صرف ایک جز، اب جتنی بار ساقوں سے ایک ایک جز کم کروگے ضرور انفراج آیک جز سے کم ، پھر اس کم سے کم پھر اس سے بھی کم رہے گا اور یہی انقسام ہے۔

ثمراقول: حضري نے تطويل كى اور قاعدہ چھوٹا لينے كى بھى حاجت نہيں بہت

صاف و مخضریه تقریر ہے کہ مثلث متساوی الاضلاع ہے جس کام رضلع ۳ جزب • : • اج ۽ ه کا فاصلہ ایک جز ہے تو ضرور ب ح کا اس سے کم رہا۔

جواب اقول: واضح ہے اجزاء ہم گر متصل نہ ہوں گے امتداد فاصل ہے وہی ہم جگہ گھٹے گا خواہ اجزاء پہلے امتداد سے کم ہوں یا برابر یازائد۔
شبہ ۲۸: محیط دائرہ اگر اجزائے لا تتجزی سے مرکب ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے دو طرف ہوں گی ایک بیر ونی خارج دائرہ کی جانب ہے ،یہ محدب ہے ،دونوں طرفس اگر برابر ہوں تو مرکز جانب پر جو دائرہ بال بھر قطر کالو دہ اور فلک الافلاک کا منطقہ برابر ہو گیا کہ معدل النہار کے محدب و مقعر معدل کے مساوی ہوئے اب اس کے نیچے ایک اور دائرہ بلا فصل لیجئے ضرور اس کا محدب معدل کے مساوی ہے کہ دونوں منظبتی ہیں اور بغر ض مند کوراس کا مقدراس کے محدب کے مساوی ہے کہ دونوں منظبتی ہیں اور بغر ض مند کوراس کا مقدراس کے محدب کے مساوی ہے کہ دونوں منظبتی ہیں اور بغر ض مند کوراس کا مقدر اس کے محدب کے مساوی ہے کہ دونوں منظبتی ہیں اور بغر مند کوراس کا مقدر اس کے محدب معدل کا مساوی ہے کہ دونوں منظبتی ہیں اور برابر ہوں گے اور ہم ایک کا محدب بھو ناہو فارو بی کی اطباق اس سے اور پروانے کے معقر سے اور بالائی جانب ہم دوائر برابر ہوں گے اور ہم ایک کا محدب بھوٹی ہو تو جز منظم ہو گیا دوسر سے چھوٹا ہو فادو بی طرح ہو سکتا ہے: ایک سے کہ اجزاء کی زیریں جانب بالائی سے چھوٹی ہو تو جز منظم ہو گیا دوسر سے یہ کہ زیریں جانب بیں اگر ایک جزسے کم ہیں جز مقتسم ہو گیا اور ایا لائی جانب میں جو فرج ہیں اگر ایک جزسے کم ہیں جز مقسم ہو گیا اور ایا ہو گیا اور بیہ بشاد تو حس باطل ہے۔ ( مخص مواقف و مقاصد )
قدر ہیں، تو دائر سے کا محدب مقعر سے دو ناہو گیا اور بیہ بشاد تو حس باطل ہے۔ ( مخص مواقف و مقاصد )
قدر ہیں، تو دائر سے کا محدب مقعر سے دو ناہو گیا اور بیہ بشاد تو حس باطل ہے۔ ( مخص مواقف و مقاصد )
بد سب

**اقول**:رحمہ الله العلماء ورحمناً بھمہ (الله تعالیٰ عل<sub>اء</sub> پر رخم فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے۔ت) ہی<sup>ہ</sup>۔ تلمیع محض ہے۔

اوّل محدب ومقعر کرے میں ہوتے ہیں محیط دائرہ میں محدب ومقعر آج ہی سنے محیط بہر حال ایک خط غیر منقسم ہے جس میں عرض محال خواہ خطِ عرضی ہو جیسے فلاسفہ مانتے ہیں، یاجوہری محیط کے لیے اگر دو طرفین ضروری ہوں تو دائرہ قطعًا محال ہو گیا کہ اسے محیط سے حیارہ نہیں اور وہ جوہری ہو یاعرضی مستحیل العرض۔

**ٹائیا**:اگر بالخصوص محیط،جوہری میں یہ بداہت عقل کی مصادمت ہے تو دلیل یہبیں تمام ہو گئی کہ اجزاء میں دو <sup>ا</sup>طرفین ثابت ہو ئیں،قطعًافرض شے دون شے کے صالح ہوئے۔آگے

تمام شقوق تطویل فضول ہیں۔ **خالات**ا: جب محیط واحد میں مقعر کا محدب سے چھوٹا ہو نا واجب، تو دوسرا دائرہ جو اس کے پیٹ میں اس سے بالکل متصل لیا جائے گااس کا محدب اس کے مقعر سے مساوی ہو نا کیو نکر ممکن، خط واحد میں بنچ کی طرف جب اوپر والی سے چھوٹی ہے تواس کا محدب کہ اس کے مقعر کے بنچ ہے قطعاً اس سے چھوٹا ہے، یہاں انطباق بطور تساوی نہیں بلکہ بطور والی سے چھوٹی ہے تواس کا محدب کو محیط ہے اور محیط ضروری محاط سے بڑا ہے۔ رابعًا: ایک دائرہ جوہری سے دوسرا ملاصق ہو نا محال کہ موجب اتصال اجزا ہے۔ خامسًا: اجزاء میں نہ زیریں و بالائی جانبین ہیں، نہ ہر گزان میں کوئی جز دوسرے سے متصل ہو نا محال اور شہر زائل۔ شہر 17؛



اب ایک خط ہے اور اس پراح متناہی اور بہ ح غیر متناہی دوعمود خط غیر متناہی سے نقطہ ، وہ وح الخ کو مرکز فرض کر کے ب کی دوری پراح کی طرف قوسین کھینیں ہر مرکز نقطہ ب سے جتنا بعید ہوگا قوس کا ملتقی خطاح میں نقطہ اسے قریب ہوگا اور خط ب ح غیر متناہی لیا ہے تو ضرور خطاح کی تقسیم غیر متناہی ہوگی کہ قوس کبھی خط متنقیم پر منطبق نہیں ہو سکتی اور جب تقسیم نامتناہی ہے تو جز باطل ہے (حدائق) اقول: بلکہ توجیہ و تقریب شبہ یہ ہے ہم دعوی کرتے ہیں کہ ہر خط محدود وغیر متناہی تقسیم کے قابل



اح خط محدود ہے اس پر مر بع ا پر بنا یا اور خطب ۽ کو ح تک تھنٹج دیا ۽ پ ب کی دوری سے دائرہ ب ی رسم کیا ضرور ہے کہ نقطہ ح پر گزرے گا کہ ح ۽ اس کا نصف قطر ہے، اب خطب ح میں ۽ سے پنچے نقطہ ہ کو مرکز لے کرب کی دوری پر دائرہ ب ل کھیجنیں ضرور ہے کہ خطاح کو کہیں قطع کرے اگر چہ صہیان تک بڑھا کر کر اس کا نصف قطر سہ ہ

خط ہے۔ بڑا ہے تو ضروراس مسافت سے گزر جائے گا کین ہیں، بل دونوں دائروں کے مرکز خط واحد ہیں ج ہیں اور دونوں ہی کی دوری پر جینچے گئے تو ہیں متماس ہیں اور متماس دائروں کا دوبارہ تماس یا جہیں تقاطع محال ہے ورنہ قطر مختلف ہوجائے لاجرم جس کا قطر بڑا ہے جیسے یہاں دائرہ ہل و نقطہ تماس سے چل کرتمام دورے میں چھوٹے قطر والے جیسے دائرہ ہیں کے باہر باہر گزرے گاتو محال ہے کہ بل خطاح کو تی قطع کرے یاح کے اندر سے گزر کرح سے نیچے مثلان پر، نیز سے محال ہے کہ ایاس سے اوپر مثلاعہ سے پر قطع کرے کہ ابیان سب قوسوں کا ظل اول یعنی خط مماس ہے کہ اس قطر پر عمود ہے موان کی ایک طرف پر گزرا ہے اور یوں وتر یا وتر کا بڑ بہر حال قطع ہوجائے گا یہ ثبوت ہے نہ وہ کہ مشدل نے کہا اپر گزر نے سے وقت اور کی ایک طرف کر ایاس کے در میان ای طرف گرے کا جن مختل کی جو با گئا ہے گا ہے تھو کرے گا بعینہ اسی بیان سے جتنا مرکز نیچے لیتے جاؤ ہوتا ہے ہیں بڑھا سکتے ہیں اور اس پر نقطے فرض کر کے ب کی دوری پر جیتے دائر سے کھینیں سب کی قوسیں اور سے در میان گریں گی گئا ہے جو کو کہ تو تو سے خط ہو کہ کہ کہ کہ پر نہیں گرسخی اور جو کہ در میان گریں گرائے ہونا واجب تھا کہ اس کی تقسیم محدود ہوئی اگر جزائے سے مرکب ہونا واجب تھا کہ اس کی تقسیم محدود ہوئی کہ کو کوئی قوس بو کہ ہو کہ وقوف تو بہ ہونا چار نظام معزلی کی طرح اجزائے غیر متنامیہ بالقعل مانے پڑیں حالانکہ دو حاصروں میں محصور ہیں، یہ تقریر شبہ واجب ہونا چار نظام معزلی کی طرح اجزائے غیر متنامیہ بالقعل مانے پڑیں حالانکہ دو حاصروں میں محصور ہیں، یہ تقریر شبہ ہارہوا ہے۔

اقول: واضح ہے یہ تقسیم نامتناہی امتداد موہوم کی ہوئی اور وہ اجزائے متفرقہ سے ترکب کی نافی نہیں ہاں متصلہ ہوئے تو ضرور نفی کرتی کہ قوسین انہیں پر گزر تیں اور وہ محدود لیکن اتصال ممتنع تو شبہ مند فع۔

تنبید اقول: اگر نفی جزیے دستبر دار ہو کراس شبہ سے صرف امتداد موہوم کی لا تناہی قسمت کا ثبوت جا ہو تو وہ بھی بخیر۔ اولًا: سطح مستوی جس مین خطبح کوبڑھاؤ، ایسی کتنی دور تک مل سکتی ہے زمین

عے : اپر قطع کرے جیسے قواب تو خو داس کاوتر ہے اور اسے اوپر جیسے قوس ف ب تواس وتر کا جز ہے ۱۲منر غفرلہ۔

کرہ ہے۔

ٹائیا: وہ پر کار کہاں سے آئے گی کہ جو بھر خط پر مزار قوسین متمیز بناسے۔ نا محدود در کنار تو فعلی تقسیم تو یقیناً نا مقدور۔ رہی وہمی اس کے لیے اتنا بھی ضرور کہ وہم وہاں متمایز ھے تخیل کرسے۔ کیا جو بھر خط میں کروڑیا بال بھر میں مزار ھے ممتاز وہم کے وہم میں بھی آسکتے ہیں۔سب کی تفصیل بالائے طاق وہم اتنا ہی بتائے کہ بال کی نوک کامزار وال حصہ اتنا ہوگاتو محض اجمالی تصور عقلی رہانہ کہ تقسیم وہمی کہ اس کی مقدار وہم میں بھی نہیں آسکتی۔

کر سکتے ہیں۔ **اقول**: تووہ زرااختراع ہوگا تقسیم اختراع ہو کی نہ کہ وہمی، یوں تو جس طرح خط کی تنصیف نامتناہی کہتے ہو تضعیف بھی نامتناہی کہو جس کا کوئی عاقل قائل نہیں اگر کہیے یہ سب پچھ مسلم مگر عقل قطعًا حکم کرتی ہے کہ اگر قوسین غیر متناہی ہو ئیں ضروراوح کے در میان ہی پڑیں گی۔ توضروراس خط میں نامتناہی حصوں کی گنجائش ہے۔

اقول: تواب مرخط اگرچہ بال بھر کا ہو حصص غیر متناہیہ بالفعل کے قابل ہو گیا، اگر اس میں کسی محدود ہی کی گنجائش ہے تو ضرور تقسیم وہیں رُک جائے گی حالا نکہ نہیں رکتی تو ضرور اس میں بالفعل حصص غیر متناہیہ کی وسعت ہے اور پھر وہ وسعت دو حاصروں میں محصور اور حاصر بھی کیسے جن میں صرف بال کی نوک کا تفاوت اگر فلسفہ ایسی ہی بدیہی البطلان با تیں مانتا ہے تو جنوں و تفلسف میں کتنافرق ہے۔

ثم قول: بحدہ تعالی یہ رَد فی نفسہ مر جگہ ان کے ادعائے تقسیم نامتناہی بالقوہ کے رَد کو بس ہے کہ یہاں قوت مسلزم فعلیت وسعت ہے ظاہر ہے کہ تقسیم سے خطیا سطح یا جسم یازاویہ کی مقدار بڑھتی نہ جائے گی کہ نئی وسعت پیدا ہوتی جائے، وسعت تو اس کی اتنی ہی ہے جو موجود بالفعل ہے اگر اس میں بالفعل غیر متناہی حصوں کی گنجائش نہیں بلکہ صرف محدود ومعدود کی ہے تو قطعًا تقسیم نامتناہی لا تقضی بھی ممکن نہیں جب اس حد تک پنچے گی وقوف بالفعل واجب ہوگا کہ آگے وسعت نہیں تو لا متناہی لا تقضی کے لیے ان لا تقضی کے لیے ان تمام امتدادوں میں بالفعل غیر متناہی کی وسعت لازم،اور وہ قطعًا باطل سے الجرم لا تناہی لا تقضی کے لیے ان تمام امتدادوں میں بالفعل غیر متناہی کی وسعت لازم،اور وہ قطعًا باطل سے بلقوہ بھی باطل و ملله الحمد۔

حق یہ کہ فلاسفہ کے پاس اس ادعائے باطل پر کوئی دلیل نہیں صرف جزسے بھاگئے کے لیے اس کے مدعی ہوئے ہیں اور براہِ جہالت اسے ہند سہ کے سر منڈھتے ہیں، حالانکہ ہند سہ ان کے افتر اسے بری ہے اس نے کہیں یہ دعوی نہیں کیا کہ مرخط یازاویہ کی تنصیف نامتناہی ہے بلکہ طریقہ ہتایا ہے کہ زاویہ کی تنصیف چاہو تو یوں کروخط کی چاہو تو یہ کرو۔ یہ تو وہیں تک محدود ہے جہاں تک بالفعل ہم کرسکتے ہیں اس کے لیے اس نے طریقہ بتایا ہے آگے سب فلاسفہ کی وہم پرستی و باد بدستی ہے۔

تحقیق یو نہی چاہیے اور الله تعالی ہی توفیق کا مالک ہے اور سب تعریفیں الله رب العالمین کے لیے ہیں اور بہترین درود و سلام ہو حق کو ظاہر کرنے والے جو مر فرد (در یکتا) پر اور آپ کے آل، اصحاب، اولاد اور تمام امت پر آمین (ت)

هكذا ينبغى التحقيق والله تعالى ولى التوفيق والحمد لله رب العالمين وافضل الصلوة والسلام على الجوهر الفردالمبين وأله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين امين

یہ ہے وہ جس پر زمین سرپراٹھار کھی تھی کہ جز کامسکلہ ایبا باطل،اس کے بطلان پراتنے بر ہان قاطع، بحمدہ تعالیٰ کھل گیا کہ وہ خاک بھی براہین قاطعہ نہیں بلکہ خود شبہات مقطوعہ ہیں۔

یہ ۲۹ ہی شبعے کتابوں میں ہماری نظر سے گزرے اور ان میں بھی بہت متداخل ہیں۔

ایک ایک کو کئی کئی کرکے دکھایا ہے جس کااشارہ ہر جگہ گزرااور ان پر بجمدالله تعالیٰ ردوہ ہوئے کہ اگر مزار شبہات اور ہوں تو ہر طالب علم جو ہمارے طریقے کو سمجھ گیا ہے ان کو ھبا<sub>ء</sub> منثورا کر سکتا ہے۔ویلله الح**مد**ں۔

مؤقف چہارم: وربارہ جسم ہماری رائے، اقول: وبالله التوفیق (ہم الله تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہتے ہیں ت) ہم نے روش کردیا کہ جزلا پتجڑی ممکن بلکہ واقع اور اسے جسم کی ترکیب بھی ممکن، اگر بعض اجسام اس طرح مرکب ہوئے ہیں پچھ محذور نہیں مگریہ کلیہ نہیں کہ اس طرح کے اجسام میں تماس ناممکن کہ موجب اتصال دو جزہے اور جسم حسی جس طرح ہم نے ثابت کیایو نہی تماس حسی ماننا مشکل ہے۔

اولاً: حسِ بصر میں متقارب فصلوں کو اتصال سمجھنا معہود ہے۔ یو نہی اگرچہ بصر متقارب جسموں کو متماس گمان کرے مگر تماس میں قوتِ لامسہ کاادراک اس غلطی پر کیو نکر

فتاؤىرضويّه حلد۲۷

ٹاٹیا:انگشتری ایک انگلی میں ٹھیک، دوسری میں ننگ، تیسری میں ڈھیلی ہوتی ہے، یہ فرق تماس حقیقی ہی بتاتا ہے کہ اگر انگشتری کے اجزاء کا نگل کے اجزاء سے حدار ہناواجب نہ ہو توجدائی کی کمی بیشی یہ فرق نہیں لاسکتی ہے۔ الله : ہم نے اجزائے تتجزی کی طرف بعض اجسام کی تحلیل قرآن کریم سے استفادہ کی تھی بعض اجسام کا متصل بلاانفصال ہونا بھی کتاب عزیز سے استفادہ کریں۔

عزت وجلال والے الله نے فرما ہائیااینے اوپر آسان کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کسے بنایا اور آ راستہ فرمایا اور اس میں اصلاً رخنے نہیں۔ قال عزوجل: "أفَكُم يُنْظُرُ وَإِلَى السَّمَاءَ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّةً اللَّهُ اللّ

۔ آسان اگر جزائے لانتجزی سے مرکب ہوتا ملاشہر اس میں بے شار رخنے ہوتے کہ کوئی جز دوسرے سے نہ مل سکتا تو ثابت ہوا کہ آسان جسم متصل ہے اور عنقریب بعونہ تعالی مقام آئندہ میں آنا ہے کہ ہیولی وصورت سے جسم کاتر کب باطل بلکہ جسم بسیط خود ہی متصل اور خود ہی قابل انفصال ہے یہاں تک کہ اشر اقبین ہمارے ساتھ ہیں جن کامسلک طوسی نے تجرید میں اختیار کیا، مگر ہم ثابت کریکے کہ تقسیم غیر متناہی اگرچہ بالقوہ ہو باطل و محال ہے تواجسام کی تحلیل اگر تاحدِّامکان کی جائے گی ضرور اجزائے لا تتجزی پر منتهی ہو گی، جس طرح ہم نے موقف دوم میں آیة کریمہ سے استباط کیا،اوراب معنی آیت یہ ہوں گے کہ ہم نے ان کے جسم کے اجزائے مصلہ کو اتناریزہ ریزہ کر دیا کہ آگے تجزیہ ممکن نہیں تو صیحے بعض اجسام میں امکاناً مذہب جمہور متکلمین ہے اور بعض میں و قوعًا مذہب محمد بن عبدالكريم شهر ستانی بيراس مسئلے میں ہماری رائے ہے اور علم حق عزجلالہ، كو یہاں سے ظاہر ہوا کہ مذہب خمسہ مشہورہ میں سب سے باطل مذہب نظام ہے۔ پھر عسل منہ ہورہ و ماطل مسلک مشائین، پير <sup>عـه ٢</sup>مشرباشراقين،

عصه ا: اس کے تین جزء ہیں نفی جزء اور ہیولی سے ترکب اور انقسام نامتنا ہی اور تینوں باطل ۱۲منه غفرله،

عسله ۲: اس کے بھی تین جزء ہیں اول وسوم وہی اور دونوں باطل، دوم اتصال مرجسم اس کی کلیت پر جزم صحیح نہیں۔ ممکن کہ بعض اجسام اجزائے لاتتجزی سے ہوں اامنہ غفرلہ،

القرآن الكريم ١/٥٠

پھر مذہب عصلی جمہور متکلمین کی کلیت، پھر مذہب علیہ شہر ستانی میں کلیت پر جزم، اور صحیح بیہ ہے جو بتو فیقہ تعالیٰ ہم نے اختیار کیا۔ ہم اگرچہ اس رائے میں متفرد ہیں مگر الحمد للله آیاتِ کریمہ ودلائل قویمہ ہمارے ساتھ ہیں اس مسلک پر کہ جسم متصل ہواور تقسیم متناہی متشدق جو نپوری کا اعتراض کہ اجزائے تحیلیہ بداہةً ایسے ہو نالازم کہ اگر موجود بالفعل مانے جائیں توان سے جم حاصل ہو تو واجب کہ ایسے ہوں کہ ملیں اور متداخل نہ ہوں تو اجزائے لا تتجزی نہیں ہو سکتے۔

اقول: اولاً: یہ بداہت و ہیں تک مسلم ہے کہ تجزیہ اجزائے منقسمہ تک ہو یہی تم نے دیکھااور یہی تہہارے ذہنوں میں جماہوا ہے۔ در بارہ جواہر تمہاری جتنی بدائتیں گزریں سب قیاس غائب علی الشاہد اور صر یح حکم عقل کے خلاف اپنے مالو فات کے دھوکا پر بداہت وہم تھیں یہ بھی انہیں میں سے ہے اس وقت توجسم کو حجم یوں ہے کہ خود ہی متصل وحدانی ہے اور اسے دو چار مزار دس مزار جتنے گڑے ایسے کرو جن کا اتصال ممکن ان کے ملنے سے ضرور حجم بن سکے گا۔

لیکن جب تقسیم ان اجزاء پر منتهی ہو جن کا اتصال محال، تو ان سے دوبارہ مخصیل جم باطل خیال۔ ہاں اتناحکم رہے گا کہ اگریہ بے تداخل مل سکتے تو ضرور ان سے وہی مقدار جسم حاصل ہوتی بس حکم بداہت اس قدر ہے نہ بید کہ ان کاملنا بھی ممکن جس طرح عقل مال ہاں ہاں وہی بداہت قطعًا حکم کرتی ہے کہ اگر فلک کے مزار ٹکڑے کیے جائیں اور وہ ٹکڑے انہیں اوضاع پر پھر ملادئے جائیں دوبارہ یہی کرہ بن جائے گا۔ اس حکم بداہت سے تمہارے نزدیک بید لازم نہیں آتا کہ فلک کے ٹکڑے ہوسکیں کہ خرق ہے پھر وہ گلڑے مل سکیں کہ التمام ہے۔

نائیا: علی اهلها تجنی براقش (براقش اپنے ہی گھر والوں پر جنات کرتی ہے ت) اجزاء تحلیلیہ بالفعل مانی جائیں تو صالح ترکیب ہوں اس سے جمیج اجزاء مراد، جہاں تک انقسام کی جسم میں صلاحیت ہے یا بعض۔ برتقدیر نانی ہم پر کیااعتراض اتنے اقسام لو جن کا انقسام ممکن، ضرور ان سے ترکیب ہوسکے گی۔ برتقدیر اول تم اپنے جملہ اقسام موجود بالفعل مان کر صلاحیت ترکیب دکھاؤ، ضرور ہے کہ

عاد کہ ہر جسم اجزائے لا تجزی سے ہے حالانکہ یقیناً فلک وغیرہ بہت اجسام ان سے نہیں ہاں اثبات جز صحیح ہے ۱۲منہ غفرلہ۔ عام: کہ سب اجسام متصل ہیں نیز نفی جز باطل ہے ۱۲منہ غفرلہ۔

جملہ اقسام مکنہ موجود بالفعل فرض کیے تو وہ نہ ہوں گے مگر اجزائے لا تنجزی کہ اگر ان میں کسی کا انقسام ہوسکے تو جمیع اقسام موجود بالفعل نہ ہوئے تو وہی آش تمہارے کاسہ میں ہے، بہر حال اجزائے لا تجزی پر انتہاء واجب، فرق اتناہے کہ ہمارے نزدیک متناہی ہیں تمہارے نزدیک غیر متناہی اور اجزاء متناہی ہوں خواہ غیر متناہی کسی طرح اس قابل نہیں کہ ملیں اور متداخل نہ ہوں، اور ان سے جم و ترکیب حاصل ہو، تو اعتراض نہ تھا مگر جہالت خالصہ، اب متشد ق صاحب کو چاہیے کہ اجزائے دیمقراطیسیہ پر ایمان لائیں کہ انہیں تک تحلیل ہو کر پھر ترکیب بن پڑے گی، یہ ہے ان کا تفلسف، یہ ہے ان کا تشدّق و تصلف۔ ہاں یہاں ایک شبہ رہے گا کہ جب بعض کفار کے جسم پر موت اجزائے لا تجزی فرماد سے گئے جیسا کہ آیتِ کریمہ سے گزرا اور اجزائے لا تجزی مل نہیں سکتے تو ان کا اعادہ کس طرح ہوگا۔

اقول: قدرتِ الہيد کہيں عاجز نہيں ممکن کہ مولی سبحنہ و تعالی نے اجزاء میں قوتِ نمور کھی ہو۔روزِ قیامت اُن پر مینہ برسایا جائے گا، جیسا کہ حدیث صحیح کا ارشاد ہے اس بارش سے ان میں بالش ہو اور بالیدگی ان کو اجسام قابل اتصال کردے بعد امتزاج ان سے وہی جسم متصل وحدانی حاصل ہو جیسے قطرات کے ملنے سے جسم آب اور بعد اتصال اس مقدار کی طرف رد فرما دیا جائے جس پر دنیا میں تھا او کہا شاء دبنا وعلی مایشاء قدید (یا جیسا ہمارے رب نے چاہا اور وہ اپنے چاہے پر قادر ہے۔ت) ظاہر ہے کہ یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں جو علامہ بح العلوم نے شبہ ۲۱ کی تقریر میں اس احتمال پر کیا کہ ممکن کہ سرکانے سے وتر میں تخلی ہو کر خود بڑھ جائے، یہ احتمال خود ہی مہمل تھا اس پر رد کیا کہ تمہمارے نزدیک تو مقدار انضام اجزاء سے بر مقی ہے یہاں وتر میں کون ساجز بڑھا، اور اگر جزخود ہی بڑا ہو جائے تو جز کب ر باخط ہوگیا۔

اقول: به ردَوہاں بھی جیسا تھاظام ہے اولاً متکلمین نے به کہا کہ انضام اجزاء سے مقدار بڑھتی ہے، به کب کہا کہ یوں ہی بڑھ سکتی ہے۔ **ٹائیا**: بعد تخلیل جزء نہ رہا تو اس کا جزء رہنا کس نے واجب کیا تھا، غالبا اسی لیے اخیر میں فرمادیا فافھمہ (پس غور کرو۔ت) مگر ہمارے کلام پر توبفضلہ تعالی اسے رائیا ورود نہیں کہالا یہ خفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے،ت) یہ ہے وہ جس کی طرف ہماری نظر مودی ہوئی۔

اور حق کاعلم ہمارے رب کے پاس ہے اور

والعلم بالحقعندر بتناوهو

وہ مر چیز کو جاننے والا ہے اور ہمارے آ قا،آپ کی آل اور اصحاب پر درود وسلام ہو،آ مین،اور سب تعریفیں الله کے لیے ہیں جو پر وردگار ہے تمام جہانوں کا۔(ت)

بكل شيئ عليم وعلى سيدناً محمد و اله وصحبه الصلوة والتسليم امين والحمد لله رب العلمين ـ



فتاؤى رِضويّه جلد ٢٧



فتاؤىرضويّه حلد٢٢

## مناظرهورڌيدمذيبان

مسله ۳۳: از فقیر محمد مهدی حسن قادری مبارکی ۱۹ مسان ۳۹ ساره اس طرف دیوبندیوں کے امام در باطن بلکه بعض مقام پر کھلے بند مولوی محمد علی کانپوری سابق ناظم ہیں جو ظاہرًا صوفی کملاتے ہیں ایک شخص صاحب دل پیر طریقت کا مرید تھا دیو ہندیوں لینی ناظم صاحب کی ذریات نے ان کے پیر کو فاتحہ قیام کی وجہ سے بدعتی بنا کر دوبارہ بیعت مولوی محمد علی ہے کراد ہامگر جب آپ حضرات کے نام لیواؤں نے اس مرید کو سمجھا ہا کہ دوبارہ مرید ہونا پیر طریقت سے پھر جانا گناہ ہے اس پر اس نے اول پیر کے پاس جاکر توبہ کی تو دیوبندیوں اور ناظم صاحب کی ذریات نے بیہ فساد مجایا کہ اب وہ مرید مسلمان نہ رہا، کیونکہ محمد علی کے ایسے شخص سے مرید ہو کر پھر پیراول کے پاس چلا گیا، تو در حقیقت کیا ہے؟ مگرر یہ کہ مولوی محمد علی سابق ناظم ندوہ کس عقیدہ کے بزرگ ہیں؟ حضور جواب جلد مرحمت فرمائیں والسلام۔

بسم الله الرحين الرحيم ط- نحيده و نصلى على سول الكريم ط

پیر طریقیت جامع شرائط صحت بیعت سے بلاوجہ شرعی انحراف ارتداد طریقیت ہے اور شرعًا معصیت کہ بلاوجہ ایذاء و اختقار مسلم ہے، اور وہ دونوں حرام ۔الله عزوجل فرماتا ہے:

"فَهَنْ مُلْثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ " 1 " وَجْس نِي عهد تورُ الس نِي البِين بُر عهد كو تورُ اله (ت)

اور فرماتا ہے:

اور جو ایمان والے مر دوں اور عور توں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سرلیا۔ (ت)

"وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَمُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْ مَا لَا وَاثْمًا مَّهِ يُمَّا هَ " 2

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے الله تعالی کو کیف تکلیف پہنچائی اس نے الله تعالی کو تکلیف پہنچائی اس کو طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے بسند حسن روایت کیا۔ (ت)

من اذى مسلماً فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله، رواه الطبرانى أفي الاوسط عن انس رضى الله تعالى عنه بسند حسن.

خصوصًا اس بناپر پھر ناکہ پیر قیام و فاتحہ کرتے ہیں یہ نری معصیت ہی نہیں بلکہ یہ پھر نابر بنائے قبول شیطنت وہاہیہ خبثا ہے، تو اس پھرنے والے کے دین کی بھی خیر نہ تھی، اس پر فرض تھاکہ اس نے پھر نے سے پھرے اور وہ جدید بیعت جو بر بنائے اثر وہابیت سے فنخ کرے۔وہ کہ تائب ہوا اور ارتداد طریقت و معصیت و ضلالت سے باز آیا بہت اچھا فعل، مستحن بوجہ اول اور فرض بوجہ دوم بجالایا اس پر جو لوگ یہ دند مچاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہ رہا جھوٹے کذاب ہیں اور بلاوجہ مسلمان کی تکفیر کرتے ہیں وہ خودا پنے اسلام کی خیر منائیں اگر وہائی یاان کے رفیق نہیں ورنہ وہابیہ اور ان کے رفقاء وامثالیم خود ہی اسلام سے خارج ہیں ہیں وہ جو بھہ وجوہ مسلمان ہوا ہے تکفیر مسلم سے خوف لازم ہے، اور الی جگہ فقہ اس پر تجد بداسلام و تجدید نکاح کی حاکم۔ رسول ہالله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فقد باء بھا

القرآن الكويم ٨ م/ ١٠

2 القرآن الكريم ٣٣/ ٥٨

8 المعجم الاوسط، حديث ٣٦٣٢م كتبة المعارف رياض ٣ ٣٧٣١

احمد هماً 1\_ (بے شک ان دونوں میں سے ایک اس کے ساتھ لوٹا۔ت)اور اس بارے میں اقوالِ فقہاء کرام کی تفصیل و شخصی ہاری کتاب الکو کہة الشهابيه اور النهي الاکيد، وفالوی رضوبہ میں ہے۔

ر باسوال دوم لین سابق ناظم ندوه کے عقیدہ سے استفسار ایام نظامت میں ان صاحب کے اقوال ضلال اور حمایت کفار و تعظیم مرتدین و بدخواہی اسلام و مسلمین واضح و آشکار اور حرمین شریفین کے مبارک فتوی مسمّی به فتاوی الحرمین برجف ندوة المین (۱۳۱۷ه) سے طشت از بام ہو پھکے تھے، اب بحکھ الذنب یجز الذنب 2۔ والمعرامع من احب 3 (گناہ گناہ کو کھنچتا ہے اور مرشخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ت) دیو بندیوں سے ان کا اتحاد مسموع ہوا بلکہ دیو بندیوں کے ساتھ علاء المسنت کے مقابلہ پر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ ت) دیو بندیوں سے ان کا اتحاد مسموع ہوا بلکہ دیو بندیوں کے ساتھ علاء المسنت کے مقابلہ تعالی آناور حسب عادت "ضعف الطالب والمطلوب" مولی و مشیر سب کافرار فرمانا یہ اگر ہے تو چیز دیگر ہے اور اس کا امتحان بفضلہ تعالی علائے کرام حرمین شریفین کے دوسر سے فتاوی مبار کہ مسمّی بہ حسام الحرمین علی منحر الفروالمین نے بہت آسان کردیا یہ فتوی پیش کھئے جو صاحب بکثادہ پیشانی ارشاد علائے حرمین شریفین کو کہ عین اصل اصول ایمان کے بارے میں ہاور جس کا خلاف کفر ہے قبول کریں فنہا ورنہ خود ہی کھل جائے گا کہ مہنم میں اور پھر وہی فتوائے مبار کہ حرمین تادے گا کہ دیمنم میں اور پھر وہی فتوائے مبار کہ حرمین طبیدین بتادے گا کہ ۔

جس نے اس کے کفر میں شک کیاخود کافر ہو گیا۔ (ت)

منشك في كفر هفقد كفر كـ

لینی تنگوہی و تھانوی وامثالیماواذ نا ہماکے اُن کفروں پر مطلع ہو کرجوان کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے، ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیمہ

1 صحیح البخاری کتاب الادب باب من اکفراخاه بغیر تاویل النج قد یمی کتب خانه کراپی ۲ /۹۰۱، صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان حال ایمان من قال اخیر النج قد یمی کت خانه کراچی ۱ ۵۷/۱

Page 579 of 682

\_\_\_

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان حال ايمان من قال اخير الخ قر كي كت خانه كراجي ا ٥٤/١

<sup>3</sup> صحيح البخارى كتاب الادب باب علامة الحب في الله الن قد يم كتب خانه كرايي ٢ /٩١١، صحيح مسلم كتاب البروالصلة والادب باب المدمن احب قد يمي كتب خانه كرايي ٣٣٢/٢

<sup>4</sup> حسام الحد مين على منح الكفر والمين مطبح المينت وجماعت بريلي ص ٩٩

یہ ہے وہ امر حق کہ بعد سوال حفظ دین عوام اہل اسلام کے لیے جس کا اظہار ہم پر فرض تھا جس کا عہد ہم سے قرآن عظیم و حدیثِ نبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلوة والتسلیم نے لیا ورنہ ناظم صاحب ہمارے قدیم عنایت فرماہیں اور دین ومذہب سے جدا کرکے ہم انہیں ایک معقول آدمی جانتے ہیں۔والله تعالی اعلمہ۔



فتاؤى رِضويّه جلد ٢٧

## رساله النیرالشهابی علٰی تدلیس الوهابی ۱۳۰۹ (روش آگکاشعلہ وہائی کی تدلیس پر)

بسمرالله الرحس الرحيمط

از غازی پور، مرسله جهانگبر خان ۵ ۱۵ اصفر ۴۰ ۱۳۱۹ ه

مسكله ۱۹۳:

کیافرماتے ہیں علائے وین اس مسئلہ میں کہ زید دو چار کتابیں ار دوکی دیھ کر چاروں اماموں کے مسئلے اخذ کرتا ہے اور اپنے اوپر آئمہ اربعہ سے ایک کی تقلید واجب نہیں جانتا، اس کو عمرو نے کہا کہ تو لامذہب ہے جو ایبا کرتا ہے کیونکہ تجھ کو بالکل احادیث متواتر و مشہور واحاد وعزیز و غریب و صحیح و حسن و ضعیف و مرسل و متر وک و منقطع و موضوع و غیر ہ کی شناخت نہیں ہے کہ کس کو کہتے ہیں حالا نکہ بڑے بڑے علاء اس وقت اپنے اوپر تقلید واحد کی واجب سمجھتے ہیں اور ان کو بغیر تقلید کے چارہ نہیں تو توایک بے علم آدمی ہے جو عالموں کی خاک پانے برابر نہیں ہے، نہ معلوم اپنے شئین تو کیا سمجھتا ہے جو ایبا کرتا ہے اس کے جواب میں اس نے اس کو رافضی و خارجی و شیعہ و غیر ہ بنایا بلکہ بہت سے کلمات سخت ست بھی کہے حالا نکہ لامذہب کہنے سے اس کی یہ غرض نہ تھی کہ واراک کی مذہب نہیں ہے۔

اوراُس کی غرض شیعہ ورافضی بنانے سے یہ تھی کہ توایک امام کی تقلید کرتا ہے جیسے رافضی تین خلیفوں کو نہیں مانتے اور دوسرے یہ کہ ایک امام کی تقلید کرنے سے بخوبی عمل کل دین محمدی پر نہیں ہوسکتا اور چاروں اماموں کے مسئلے اخذ کرنے میں کل دین محمدی پر بخوبی عمل ہوسکتا ہے، آیاان دونوں سے کس نے حق کہااور کس نے غیر حق؟ اور حکم شرع کاان دونوں کے واسطے کیا ہے جو ایک دوسرے کو سخت کلامی سے پیش آئے؟ امید کہ ساتھ مہر، عالی کے مزین فرما کر ارشاد فرمائیں۔بیتنوا تو جروا (بیان فرمائی ایش جاؤگے،ت) فقط۔

# الجواب:

### بسم الله الرحس الرحيم

تمام تعریفیں جلالت والے الله تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو صاحب رسالت پر جس کی امت گراہی پر مجتمع نہ ہوگی اور آپ کی آل،آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے مجتمدین کرام پر جو توت و بصیرت اور شرافت والے ہیں۔ت)

الحمد لله ذى الجلالة والصلوة والسلام على صاحب الرسالة الذى لا تجتمع امته على الضلالة وعلى اله و صحبه و مجتهدى ملته اولى الايدى والابصار و النبالة.

اللّهم هداية الحق والصواب (ا الله حق ودر من كي برايت عطافرمات)

مسئله تقليد كى تحقيق وتفصيل دفتر طويل دركار، فقير غفرالله تعالى له، في استه النهى الاكيد عن الصلاة وداء عدى التقليد (١٠٠٥هـ) اور فأوائ مندرج البارقة الشارقة على مارقة المشارقة جلد ياز دهم فأوائ فقير مملى به العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية مين قدرے كلمات وافيه ذكر كيے۔

یہاں بفتدرِ ضرورت صرف اس مقدار پر کہ بطلان کید زید ظاہر کرے اکتفاء ہوتا ہے۔اس کا قول دوامر پر مشتمل ہے۔ ا**وّل**: بکال زبان درازی مقلدان حضرات آئمہ کرام علیہم الرضوان من الملک العلام کو معاذ الله رافضی خارجی بنانا۔

1 رساله النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد فأوى رضويه مطبوعه رضا فاؤثد يشن جامع نظاميه رضويه اندرون لوبارى دروازه لا بوركى جلد ششم كے صفحه ٧٢٠ ير مرقوم ہے۔

-

دوم: وه تلبیس عجیب و تدلیس غریب که ترک تقلید میں تمام دین محمدی صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم پر عمل کرنا ہے۔ امر اوّل: کی نسبت ان کے امام الطا کفہ کے علماً و نسبًا دادا اور بیعة ً پر دادا یعنی شاہ ولی الله صاحب دہلوی کی گواہی کافی وہ رسالہ انصاف میں انصاف کرتے ہیں:

لعنی دو صدی کے بعد خاص ایک مجتهد کامذہب اختیار کر نااہل اسلام میں شائع ہوا۔ کم کوئی شخص تھا جو ایک امام معین کے مذہب پر اعتاد نہ کرتا ہو،اور اس وقت یہی واجب ہوا۔ بعدالمائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم وقل من كان لايعتمد على مذهب مجتهد لعينه وكان هذا هوالواجب في ذلك زمان 1\_

### اسى مىں لکھتے ہیں:

یعنی خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ ایک مذہب کا اختیار کرلینا ایک راز ہے کہ حق سجانہ، و تعالی نے علاء کے قلوب میں القاء فرمایا اور انہیں اس پر جمع کردیا چاہے اس راز کو سمجھ کر اس پر متفق ہوئے ہوں بابے جانے۔

وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر اللهمه الله تعالى العلماء وجمعهم عليه من حيث يشعرون او لا يشعرون 2

زید بے قید دیکھے کہ اس نے بشادت شاہ ولی الله صاحب گیارہ سو "" برس سے زائد کے آئمہ و علماء و مشائخ واولیاء عامہ اہلست و جماعت کو معاذ الله رافضی و خارجی بنایا اور الله عزوجل کے سبر جلیل والہام جمیل کو جس پر اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق علمائے امت کو مجتع و متفق فرمایا۔ ضلالت و گمراہی تھہر ایا۔ علامہ سید احمد مصری طحطاوی رحمۃ الله تعالی علیہ حاشیہ در مختار میں ناقل:

یعنی اہل سنت کا گروہ ناجی اب چار مذہب میں مجتمع ہے حنی، ماکمی، شافعی حنبلی،الله تعالی ان سب پر رحمت فرمائے،اب جو ان چار سے

هذا الطائفة الناجية.قداجتمعت اليوم في مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون و الشافعيون و الحنبليون رحمهم الله تعالى ومن

الانصاف بأب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة الحقيقية استبول تركي ص 19

Page 583 of 682

الانصاف باب حكاية حال الناس قبل المائة الرابعة الحقيقية استبول تركى ص٢٠

بامر ہے بدعتی جہنمی ہے۔

كان خارجًا عن هذه الاربعة في هذاالزمان فهو من اهل البدعة والنار 1-

واقعی ان حضرات نے اس ارشاد علماء کاخوب ہی جواب ترکی بتر کی دیا یعنی علمائے اہلسنت ہمیں بدعتی ناری بتاتے ہیں ہم گیارہ سو برس تک کے ان کے اکابر وائمہ کورافضی و خارجی بنائمیں گے۔ ع

> کہ تو ہم در میان ما تلخی (کہ تو بھی ہمارے در میان تلخ ہے۔ت)

> > مولى تعالى مدايت بخشے آمين۔

مگر پھر بھی زید بے جارے نے بہت تنزل کیا کہ صرف رفض وخروج پر قانع رہاں کے بیشوا تو کافر ومشرک تک کہتے ہیں۔

اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔

"وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنُقَلِمُونَ ﴿

یہ ناپاک ترکہ اسی ہے باک اخب امام اول دین مستحدث یعنی ابن عبد الوہاب نجدی علیہ ماعلیہ کا ہے کہ اپنے موافقان ناخرد مند نفر سے چند ہے قید و بند آزادی پند کے سواتمام عالم کے مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتا، اور خود اپنے باپ، دادا، اساتذہ مشاکخ کو بھی صراحة گافر کہہ کر پوری سعادت مندی ظام کرتا، اور نہ صرف انہیں پر قالع ہوتا بلکہ آج سے آٹھ سوبر س تک کے تمام علماء و اولیاء سائر امت مرحومہ کو (خاک بدہان ناپاک) صاف صاف کافر بتاتا اور جو شخص اس کے جال میں بھنس کر اس کے دست شیطان پرست پر بعیت کرتا اس سے آج تک اس کے اور اس کے مال باپ اور اکابر علمائے سلف نام بنام سب کے کفر پر اقرار لیتا، اور اگرچہ بظام ادعائے حنبلیت رکھتا مگر مذاہب آئمہ کو مطلقاً باطل جانتا اور سب پر طعن کرتا اور اپنے اتباع م کندہ ناتر اشدہ کو مجتمد بنے کا حکم دیتا۔ یہ دو چار حرف اردو کے پڑھ کر استر بے لگام واشتر بے مہار ہو جانا بھی اسی خرنا مشخص کی تعلیم ہے، شیدہ کو مجتمد بنے کا حکم دیتا۔ یہ دو چار حرف اردو کے پڑھ کر استر بے لگام واشتر بے مہار ہو جانا بھی اسی خرنا مشخص کی تعلیم ہے، خاتمۃ المحققین مولینا امین الملة والدین سیدی مجمد بن عابدین شامی قدس سرہ السامی ردالحقار علی الدرالحقار کی جلد خالث کتاب الجہاد باب العاۃ میں زیر بیان خوارج فرماتے ہیں:

<sup>1</sup> حاشية الطحطاوي على الدر المختار كتاب الذبائح المكتبة العربية كوئير م 10m/

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٦ / ٢٢٧

لیعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروانِ عبدالوہاب سے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کرکے حرمین محترمین پر تغلب کیااور وہ اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی سے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں اس وجہ سے انہوں نے المسنت کا قتل اور ان کے علماء کاشہید کرنا مباح کشہر الیا، یہاں تک کہ الله تعالی نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور لشکرِ مسلمین کوان پر فتح بخشی ساسات میں (ت) اور تمام تحریفین الله تعالی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا ور دی گارے، اور کہا گیا کہ دور ہوں نے انصاف لوگ۔ (ت)

امام العلماء سید سند شخ الاسلام بالبلدالحرام سیر تی احمد زین دحلان مکی قدس سره المکلی نے اپنی کتاب مستطاب در رسنیه میں اس طاکفہ بے باک اور اس کے امام سفاک کے اعمال کا حال عقائد کا ضلال خاتمہ کا و بال قدرے مفصل تحریر فرمایا، اور بیس حدیثوں میں حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم اور حضرت امیر المومنین سید ناصدیق اکبر رضی الله تعالی عنه وہ حضرت امیر المومنین سید ناصد میں الله تعالی عنه وہ حضرت امیر المومنین مولی المسلمین سید ناعلی مرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم کا اس طاکفه تالفہ کے ظہور پر شرور کی طرف ایماواشعار فرمانا بتایا ان بعض حدیثوں اور ان سے زائد کی تفصیل فقیر کے رسالہ النہی الا کید میں مذکور، یہاں اس کتاب مستطاب بادی صواب سے چند حرف اس مقام کے متعلق نقل کرنا منظور۔

شیخ سلمان رضی الله تعالی عنہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ گروہ وہاہیہ اپنے قال رضى الله تعالى عنه لهؤلاء القوم لا يعتقدون

أردالمحتار كتاب الجهاد، باب البغاة دار احياء التراث العربي بيروت ٣٠٩/٣٠٠

 $<sup>^{\</sup>alpha}$ القرآن الكريم $^{11}$ 

پر وں کے سواکسی کو موجد نہیں جانتے، مجمد بن عبد الوہاب، نے یہ نیامذہب نکالا،اس کے بھائی شخ سلیمن رحمۃ الله علیہ کہ اہل علم سے تھےاں پر م فعل و قول میں سخت انکار فرماتے ، ایک دن اس سے کھااسلام کے رکن کے ہیں؟ بولا: بانچ فرمایا، تونے جھ کردئے، چھٹا یہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے وہ مسلمان نہیں، یہ تیرے نز دیک اسلام کا رُکن ششم ہے،اور الک صاحب نے اس سے بوچھا:الله تعالی رمضان شریف میں کتنے بندے مررات آزاد فرماتا ہے ہے۔؟ بولا: ایک لاکھ اور مچیلی شب اتنے کہ سارے مہینے میں آزاد فرمائے تھے۔ان صاحب نے کھا: تیر ہے پیرو تواس کے سوویں حصہ کو بھی نہ ينج وه كون مسلمان بين جنهين الله تعالى رمضان مين آزاد فرماتا ہے، تیر بے نز دیک تو بس تواور تیر بے پیروہی مسلمان ہیں،اس کے جواب میں حیران ہو کر رہ گیاکافر،اور ایک شخص نے اس سے کہا یہ دین کہ تولایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہے بامنفصل؟ بولاخود میر بےاساتذہ اور ان کے اساتذہ جھ سوبرس تک سب مشرک تھے کہا: تو تیرا دین منفصل ہوا متصل تو نہ ہوا، کھر تونے کس سے سکھا؟ بولا: مجھے خفر کی طرح الہامی وحی ہوئی،ادراس کی خیاثتوں سے ایک پہ ہے کہ ایک نابینا متقی خوش آ واز موذن کو منع کیا کہ منارہ ہر اذان کے بعد صلوۃ نہ پڑھا کر،انہوں نے نہ مانااور

موحدا الامن تبعهم كان محمد بن عبدالوباب التدع هذه السعة، وكان اخرة الشيخ سليلن من اهل العلم فكان ينكرعليه انكارا شديد افي كل يفعله اويامريه فقال له يوماكم اركان الاسلام؟ قال خيسة،قال انت جعلتها ستة،السادس من لم يتبعك فليس ببسلم، هذا عندك ركن سادس للاسلام، وقال جل أخربه ماكم يعتق الله كل ليلة في مضان؟ قال مائة الف، وفي أخر ليلة يعتق مثل ما اعتق في الشهر كله؟ فقال له لم يبلغ من اتبعك عشر عشر مأذكر تفين لمؤلاء البسليون الذين يعتقهم الله وقد حصرت البسلمين فيك وفيمن اتبعك فيهت الذي كفر ، فقال له رجل أخر لهذا الدين الذي جئت به متصل ام منفصل فقال حتى مشايخي و مشايخهم الى ستبائة سنة كلهم مشركن فقال الرجل اذن دينك منفصل لا متصل فعين اخذته قال وحي الهام كالخضر ومن مقايحه انه قتل رجلا اعلى كان مؤذنا صالحاذا صوت حسن نهاه عن الصلوة على النبي صلى الله

حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم ير صلوة يرهي اس نے ان کے قتل کا حکم دے کر شہید کراد باکہ رنڈی کی چھو کری اس کے گھر ستار بحانے والی اتنی گنرگار نہیں جتنا منارہ پریاآ واز بلند نى (صلى الله تعالى عليه وسلم) پر درود تصحنے والا،اور اسنے پیروؤں کو کت فقہ دیکھنے سے منع کرتا، فقہ کی بہت سی کتابیں جلادیں اورانہیں اجازت دی کہ م شخص ای سمجھ کے موافق قرآن کے معنی گھڑ لیا کرے بہاں تک کہ کمپینہ سا کمپینہ کو دن ساکو دن اس کے پیروؤں کا توان میں مرشخص ابیا ہی کرتاا گرچہ قرآن عظیم کی ایک آیت بھی نہ باد ہوتی،جو محض ناخواندہ تھا وہ یڑھے ہوئے سے کہتا کہ تو مجھے بڑھ کر سنامیں اس کی تفسیر بیان کروں،وہ پڑھتا اور یہ معنی گھڑتا۔پھر انہیں تفسیر ہی کرنے کی احازت نہ دی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی حکم کیا کہ قرآن کے جو معنی تہاری اینی اٹکل میں آئیں انہیں پر عمل کرو اور انہیں پر مقدمات میں حکم دو اور انہیں کتابوں کے حکم اور اماموں کے ارشاد سے مقدم سمجھو، آئمہ اربعہ کے بہت سے اقوال کو محض ہیج و بوچ بتاتا اور تجھی تقبہ کر جاتا اور کہتا کہ امام تو حق پر تھے مگر یہ علماء جو ان کے مقلد تھے اور حاروں مذہب میں کتابیں تصنیف کر گئے اور ان مذاہب کی تحقیق و تلخیص کو گزرے یہ سب گمراہ تھے اور اور وں کو گمراہ کر گئے۔ اور کھی کہتا شریعت توایک ہےان فقہا ہو کیا ہوا کہ اس کے <u> چارمذہب کردیئے یہ قرآن وحدیث موجود ہیں ہم تو</u>

تعالى عليه وسلم فأمر يقتله فقتل ثم قال إن الرياية في ست الخاطئة يعني الزانبة اقل اثباً مين بنادي بالصلاة على النبي رصلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر ، وكان يمنع اتباعه من مطالعة كتب الفقه و احرق كثيرا منها واذن لكل من اتبعه إن يفسر القرآن بحسب فهمه حتى همج الهمج من اتباعه فكان كل واحد منهم يفعل ذلك ولوكان لايحفظ القرآن ولا شيئًا منه فيقول الذي لايقرة منهم لا خريقر واقر أعلى حتى افسرلك فأذا قر أعليه يفسره له برايه وامرهم ان يعبلوا ويحكبوا بها يفهبونه فجعل ذلك مقدماعلى كتب العلم ونصوص العلماء وكان يقول في كثير من اقوال الائمة الاربعة ليست بشئي وتارة بتستر ويقول إن الائبة على حق و يقدح في اتباعهم من العلهاء الذين القوا في مذهب الاربعة وحرروها ويقول انهم ضلوا واضلوا مروتارة بقول ان الشريعة واحدة فها لهؤلاء جعلوها مذاهب ارىعة هذاكتاب الله وسنة رسوله

انہیں پر عمل کریں گے،مشرق میں اس کے مذیب حدید سر الااله سے ظہور کیا اور یہ فتنہ عظیم فتنوں سے ہوا،جب کوئی شخص خوشی سے خواہ جرا وہابیوں کے مذہب میں آنا چاہتااس سے پہلے کلمہ پڑھواتے پھر کہتے خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر مرے اور اکابر آئمہ سلف سے ایک جماعت کے نام لے كر كہتے ان ير گواہى دے كه يه سب كافر تھے كھر اگر اس نے گواہیاں دے لیں حب تو مقبول ورنہ مقتول۔اگر ذراانکار کیا م وا ڈالتے اور صاف کہتے کہ چھ سوسی برس سے ساری امت کافر ہے،اول اس کی تصریح اسی عبدالومات نے کی پھر سارے ومانی یہی کہنے لگے،وہ آئمہ کے مذہب اور علماء کے اقوال پر طعن کرتا اور براہ تقبہ حجوث فریب سے حنبلی ہونے کا ادعا ر کھتا حالانکہ امام احمد بن حنبل رضی الله تعالیٰ عنہ اس سے بری و بیزار ہیں اور اس سے عجیب تریہ کہ اس کے نائب جوم حابل سے بدتر حامل ہوتے انہیں لکھ بھیجا کہ انی سمجھ کے موافق اجتماد کرواور ان کتابوں کی طرف منہ بچیم کرنہ دیکھو کہ ان میں حق و ماطل سب کچھ ہے،اس کے ساتھ لامذہب تھے اس کے کہنے کے مطابق آپ مجہد بنتے اور بظامر حاہلوں کے وهوكا دينے كو مذہب امام احمد كى ڈھال ركھتے بيہ حال ڈھال دیکھ کرمشرق ومغرب کے علمائے جمیع

صلى الله تعالى عليه وسلم لاتعبل الايهباكان ابتداء ظهورا مرة في الشرق سيماله ،وهي فتنة من اعظم الفتن كانوا اذاار اداحدان بتبعهم على دينهم طوعًا أو كرهًا يامرونه بالاتبان بالشهادتين اولا ثم يقولون له اشهر على نفسك ان كنت كافر اواشهر على والديك انهاماتا كافرين واشهر على فلان وفلان ويسبون له جماعة من اكابر العلماء الماضين فأن شهدوا بذلك قبلوهم والاامرو ابقتلهم وكانوا يصرحون تكفير الا مة من منذست مأئة سنة، و أول من صرح بذلك محمد بن عبدالوهاب فتبعوه في ذلك، وكان يطعن في مناهب الائبة واقرال العلماء ويدعى الانتساب الى منهب الامام احمد وضي الله تعالی عند کذرا وتسترا وزورا والا مام احمد برئ منه واعجب من ذلك انه كان يكتب الى عماله الذين همرمن اجهل الجأهلين اجتهدوا بحسب فهبكمرولا تلتفتوا الهذه الكتب فأن فيها الحق والباطل وكان اصحابه لانتخذون منهماً من المذاهب بل بجتهدون كمأ امرهم ويتسترون ظأهرا بمنهب الامأمر احمل ويلسون بذلك على العامة، فانتدب

مذاہب اس کے ردیر کمر بستہ ہوئے۔اس کی بری باتوں سے یہ بھی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور اذان کے بعد مناروں پر حضور والا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ سیجنے اور نماز کے بعد دعاما تگنے کو ناجائز بتایا اور انبیاء واولیاء سے توسل کرنے والون کو صراحتہ کافر کہتا اور علم فقہ سے انکار رکھتا اور اسے بدعت کہا کرتا انتی

للردعليه علماء المشرق والمغرب من جميع المذاهب، ومن منكراته منع الناس من قراء قمولدالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر بعد الاذان، ومنع الداعاء بعد الصلوة وكان يصرح بتكفير المتوسل بالانبياء والاولياء وينكر علم الفقه ويقول ان ذلك بدعة ملتقطًا أ-

مسلمان دیکھیں کہ بعینہ یہی عقیدے ان ہندی وہا ہیوں کے ہیں پھر ان کے ہندی امام نے اسی نجدی امام کی کتاب التوحید صغیر سے سکھ کر کفر مسلمین پروہ چمکتی دلیل لکھی کہ صاف صاف خود اپنے اور اپنے ہم مشر بول سب کے کفر پر مہر کردی لینی حدیث صحیح مسلم، لاین ہب اللیل و النہار حتی تعبدالات والعزی (الی قوله صلی الله تعالی علیه وسلم) یبعث الله ریحاً طیبة فتوفی من کان فی قلبه مثقاً ل حبة من خردل من ایمان فیبقی من لاخیر فیه فیر جعون الی دین اُبائهم 2۔

مشکوۃ کے باب لاتقدم الساعۃ الاعلی شرار الناس سے نقل کرکے بے دھڑک زمانہ موجودہ پر جمادی جس میں حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ فنانہ ہوگاجب تک لات و عزی کی پھر پر ستش نہ ہو،اور وہ یوں ہوگی کہ الله تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیج گاجو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھالے گی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا انتقال کرے گا،جب زمین میں نرے کافررہ جائیں گے پھر بتوں کی پر ستش جاری ہوجائے گی۔ اس حدیث کو (اسلمیل دہلوی نے) نقل کرمے صاف کھے دیا سو پیٹیبر خداکے فرمانے کے

1 الدر السنيه المكتبة الحقيقية استنول تركي ص وسما الم

Page 589 of 682

<sup>2</sup> مشكوة المصابيح كتاب الفتن باب لاتقوم الساعة الاعلى الشرار الناس قديمي كتب خانه كراجي ص٨١٠

فتاؤىرضويّه حلد٢٧

موافق ہوا 1۔ اٹاللہ وا تا البیه راجعون (بے شک ہم الله ہی کامال ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے ت) بدحواس کواتنانہ سوجھا کہ اگر وہ یہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث میں خبر ہے تو واجب کہ روئے زمین پر مسلمان کا نام ونشان نہ رہا، بھلے مانس اب تواور تیر ہے ساتھی نحد و ہند کے سارے وہانی گر فیار خرابی کہاں نچ کر جاتے ہیں، کیا تمہاراطا کفیہ کہیں د نیاکے پر دے سے کہیں الگ بستا ہے، تم سب بدتر سے بدتر کافروں میں ہوئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں اور دین کفار کی طرف پھر کر بتوں کی پوجامیں ڈوبے ہوئے ہیں، پچآ یا حدیث مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد کہ۔

حبك الشيئي يعمى ويصمر 2 من شَص تيرى محبت تجم اندهااور بهر كرديتي ہے۔ت)

شرک کی محبت نے اس کفر دوست کو ایبااندھا بہرا کر دیا کہ خود اپنے کفر کا اقرار کر بیٹھا مطلب تو رپر ہے کہ کسی طرح تمام مسلمان معاذالله مشرک تھہریں اگرچہ برائے شگون کو اپناہی چیرہ ہموار سہی۔

الله تعالیٰ یونہی مہر کردیتاہے متکبر سرکش کے سارے دل پر (ت)

" كَذْلِكَ يَطْبَحُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّامٍ ۞ " <sup>3</sup>

وہائی صاحبو! اینے پیشواؤں کی تصریحیں دیکھتے جاؤ صد ہاسال کے علاء واولیاء ومقبولان خدا کو رافضی خارجی کہتے شر ماؤاسینے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم بزورِ زیان و بہتان دوسروں پر تبرّا جھیجتے ہومگر ہندو نجد کے سارے وہانی اینے ہندی و نجدی اماموں کی تصری کاور وہ دونوں امام معنوی عوام خودااینے اقراراتِ صری سے کافر بے ایمان مشرک بت پرست شراب کفر سے مخمور و بدمست بن،اقرار مر د آزاد مر د جاه کن راجاه در پیش (مر د کاقرار مر د کاآزار ہے، کنواں کھود نے والاخود کنویں میں گرتا ہے۔ ت) آسان کا تھوکا حلق میں آیا، تف بر ماہ بر رُوئے خویش (جاند پر تھو کتے والااپنے چہرے پر تھو کتا ہے۔ ت

تقوية الايمان.الفصل الوابع، مطيع عليمي اندرون لوباري دروازه لا بهور ص ٠٠٠

<sup>2</sup> سُنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الهوى آ فآب عالم يريس لابور ٢ ،٣٣٣م مسند احمد حنبل مرويات ابي الدردا ٥ ،١٩٣٨ وكنزالعمال حديث ١٩١٣م ١١/٥١١

القرآن الكريم ٢٠٠ ٣٥/

مارالی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مارسب سے بڑی ہے، کیااچھا تھاا گروہ جانتے۔(ت)

"كُذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَنَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ مُوكَانُوُا يَعْلَمُونَ ﴿ " أَ

اور بہیں سے ظاہر کہ لقب رافضی و خارجی کے مستحق بھی بہی حضرات ہیں کہ چاروں آئمہ کرام اور ان کے سب مقلدین سے تمری کرتے اور تصریحاً و تلویکا سب پر تیرا بھیجتے ہیں بخلاف اہلسنت کہ سب کو امام اہلسنت جانتے اور سب کی جناب میں عقیدت رکھتے سب کے مقلدوں کو رُشد و ہدایت پر مانتے ہیں۔ طرفہ یہ کہ زید بیچارہ رافضیوں پر تین خلفاء کے نہ ماننے کاالزام رکھتا ہے حالانکہ اس کا امام مذہب خود حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو ماننا بھی حرام و شرک بتاتا ہے، اپنی کتاب تقویۃ الایمان جہال خراب میں صاف لکھتا ہے کہ۔ "اللّه کے سواکسی کو نہ مان" 2۔

اسی میں کہتا ہے: "سب سے الله صاحب نے قول و قرار لیا کہ کسی کو میے سوانہ مانیو" 3-

نے فروعت محکم آمد نے اصول شرم بادت از خداوازر سول

(نہ تیرے فروع متکلم ہیں اور نہ ہی اصول، تجھے الله ورسول سے شرم آنی جا ہے۔ت)

جل جلاله ، وصلى الله تعالى عليه وسلم

امر دوم: کہ چاروں آئمہ کے مسائل لینے میں کل دین محمدی صلی الله تعالی علیه وسلم پر بخوبی عمل ہوسکتا ہے اور ایک کی تقلید میں ناممکن، یہ وہ بوج دھوکا ضعیف کید ہے کہ نرے ناخواندہ بیچاروں کو سُنا کر بہکالیں مگر جب کسی ادنی طالب علم یاصحبت یافتہ ذی فہم کے سامنے کہیں توخود ہی "گائ ضعیفاً ﷺ اللہ " (شیطان کا داؤ کمزور ہے ت) ماننا پڑے اس مغلظ فاحشہ کا حاصل جیسا کہ ان کے خواص وعوام کے زبان زد ہے یہ کہ چاروں مذہب حق ہیں اور سب دین متین کی شاخیں

القران الكريم ٣٣/ ٢٨

<sup>2</sup> تقوية الايمان الفصل الاول، مطبع عليمي اندرون لوباري دروازه لا بهورص ١٢

<sup>3</sup> تقوية الايمان الفصل الاول، مطبع عليمي اندرون لوباري دروازه لا بهورص ١٢

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١٦/٣ ٢

توایک ہی تقلید ہے گویا چہارم دین پر عمل ہوا بخلاف اس کے کہ کبھی کبھی ہر مذہب پر چلے کہ یوں سارے دین پر عمل ہوجائے گا۔

اقول اوگا: یہ اُس مدہوش کا جنونی خیال ہے جے در بارشاہی تک چار سید ہے راستے معلوم ہوئے رعایا کو دیکھا کہ ان کام گروہ ایک راہ پر ہولیااور اسی پر چلاجاتا ہے مگر ان حضرات نے اسے بچاحر کت سمجھا کہ جب چاروں راستے بکماں ہیں تو وجہ کیا کہ ایک ہی کو اختیار کر لیجے، پکارتا رہا کہ صاحبو ہر شخص چاروں راہ پر چلے مگر کسی نے نہ شی، ناچار آپ ہی تانا تنا شروع کیا، کوس جر شرقی راستہ چلا پھراسے چھوڑا، جنوبی کو دوڑا، پھر اس سے بھی منہ موڑا، غربی کو پکڑا پھر اس سے بھاگ کر شائی پر ہولیاا و ہر سے بھی منہ موڑا، غربی کو پکڑا پھر اس سے بھاگ کر شائی پر ہولیا اُوھر سے بھی منہ موڑا، غربی کو پکڑا پھر اس سے بھاگ کر شائی پر ہولیا اُوھر سے مثال میری ایجاد نہیں بلکہ علائے کرام واولیائے عظام کا ارشاد ہے اور ان سے امام علام عارف بالله سیدی عبدالوہاب شعر انی مثال میری ایجاد نہیں بلکہ علائے کرام واولیائے عظام کا ارشاد ہے اور اس کے مشابہ دوسری مثال انگلیوں کے پوروں کی اپ شخر مقد تقدید حضرت سیدی علی خواص رحمۃ الله تعلای علیہ سے روایت کی بید امام ہمام وہ ہیں جن کی اسی کتاب مستطاب سے اسی مسئلہ تقلید میں غیر مقلدانِ زمانہ کے معلم جدید میاں نذیر حسین دہلوی براہ اغواء سند لائے اور اس کہ تماں میں ان کی مزار در مزار قام میں غیر مقلدانِ زمانہ کے معلم جدید میاں نذیر حسین دہلوی براہ اغواء سند لائے اور اس کہ تماں میں ان کی مزار در مزار قام میں غیر مقلدانِ زمانہ کے مجالات طا نفہ کا پور اعلاج تھیں آگھ بند کر گئے مگر کیا جائے شکایت کہ۔

تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو۔ت) " اَفَتُّوُمِنُونَ بِبِعْضِ الْكِتْبِوَ تَلْفُوُونَ بِبِعْضٍ " 2 -

اس سے نئے طاکفہ کی پرانی خصلت جسے اس کی سیر و کیھنی منظور ہو بعض احباب فقیر کارسالہ سیف المصطفی علی ادیان الافتوا (۱۲۹۹ھ) مطالعہ کرے۔

ٹائیا: کل دین متین پرایسے عمل کا صحابہ و تا بعین وسائر آئمہ مجتہدان دین کو بھی حکم تھا یا خداور سول نے خاص آپ ہی کے واسطے رکھا، ہر نقد پر اوّل ثبوت دو کہ وہ حضرات ہر گزاپنے مذہب پر قائم نہ رہتے بلکہ نماز وروزہ و تمام اعمال واحکام میں آج اپنے اجتہاد پر چلتے تو کل دوسرے

7. <del>V</del>

1

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

کے پر سوں تیسر ہے کے بر تقدیر ثانی یہ اچھی دولت دین ہے جس سے تمام سر داران اُمت و پیشوا بان ملت باز رہ کر محروم گئے کیا ان کے وقت میں یہ اختلاف مذاہب نہ تھا یا انہیں نہ معلوم تھا کہ ہم ناحق کل دین متین پر عمل چھوڑے بیٹے ہیں۔ الله : اُف رے مغالطہ کہ کل دین پر یک لخت عمل جھوڑنے کا نام سارے دین پر عمل کرنار کھا۔ ع برعکس نهند نام زنگی کافور

(الثاحبشي كانام كافور ركھتے ہیں۔ت)

بھلا مسائل اختلافیہ میں سب اقوال پر ایک وقت میں عمل تو محال عقلی ہاں یوں ہوں کہ مثلاً ج امام کے پیچیے فاتحہ پڑھی مگریہ کل دین متین کے خلاف ہوا، کیاامام ابو حنیفہ (رضی الله تعالیٰ عنه) کے نز دیک مقتدی کو قراءِ ت بعض او قات میں ناحائز تھی حاشا بلکه ہمیشه، کیاامام شافعی کی رائے میں ماموم پر فاتحہ احیاتًا واجب تھی حاشا بلکہ دواتا توجو نہ دائمًا تارک نہ دائمًا عامل وہ دونون قول کا مخالف و نافی پر ظام که ایجاب وسلب فعلی سلب وایجاب د وامی د ونوں کا دافع و منافی ،اب تو کھلا کہ تم رفض و خروج دونوں کے جامع کہ حاروں میں سے کسی کے معتقد نہ کسی کے تا لع۔

رابعًا: جو امر ایک مذہب میں واجب دوسرے میں حرام، مثلًا قراءِ ت مقتدی توعامل بالمذہبین فی وقتین کو کیا حکم دیتے ہو، آیا اسے اہمیشہ اینے حق میں حرام سمجھے یا ہمیشہ 'واجب یا وقت "عمل واجب وقت ترک حرام یا بالعکس " یا جس ° وقت جو حاہے سمجھے بالجھی المجھے نہ سمجھے یعنی واجب غیر واجب حرام غیر حرام کچھ تصور نہ کرے بامذہب "آئمہ یعنی واجب وحرام دونوں کے خلاف محض مباح جانے۔شقین اوّلین پریہ تھہر تا ہے کہ حرام جان کر ار تکاب کیا یا واجب مان کر اجتناب،اور شق را بع پر دونوں بیہ صریح اجازت قصد فیق و تعمد معصیت ہے اور شق ثالث مثل رابع تھلم کھلا، "یُجِلُّوْ نَهُ عَامًا وَّیُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا" <sup>1</sup>۔ (ایک برس اسے حلال تھبراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں۔ت)میں داخل ہو ناکہ ایک ہی چیز کوآج واجب جان لیاکل حرام مان لیاپرسوں پھر واجب تھہرالیا، دین نہ ہوا کھیل ہوا، یا کفار سو فسطائیہ عندیہ کامیل کہ جس چیز کو ہم جواعتقاد کرلیں وہ نفس الامر میں ویسی ہی ہو جائے۔شق خامس پریہ دونوں استحالے قائم کہ جب اجازت مطلقہ ہے تو عامًا شہرًا پومًا در کنار

1 القرآن الكريم 9 /2 m

یحلونه انگاویحرِّمونه انگا(ایک گھڑی اسے حلال گھہراتے ہیں اور دوسری گھڑی اسے حرام مانتے ہیں ت) لازم اور نیز وقت عمل اعتقاد حرمت، وقت ترک اعتقاد و جوب کی اجازت، رہی شق سادس وہ خود معقول نہیں بلکہ صریح قول بالمتناقضین که آدمی جب عمل بالمذہبین جائز جانے گا قطعًا فعل و ترک رومانے گااس کا حکم اور اس سے منع بے ہودہ ہے، معہذا بیہ شق بھی استحالہ اولی کے حصہ سے سلامت نہیں اچھا حکم دیتے ہو کہ آدمی نماز میں ایک فعل کرے مگر خبر دارید نہ سمجھے کہ خدانے میرے کیے جائز کیا ہے لاجرم شق ہفتم رہے گی اور گل وہی کھلے گاکہ کل دین متین کاخلاف یعنی محصل جواز فعل و ترک نکلا اور وہ وجوب و حرمت دونوں کے منافی۔

بالجملہ حضرات براہِ فریب ناحق چاروں مذہب کو حق جاننے کا ادعا کرتے اور اس دھوکے سے عوام بے چاروں کو بے قیدی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہاں یوں کہیں کہ آئمہ اہلسنت کے سب مذہبوں میں پھھ پچھ با تیں خلاف دین محمدی صلی الله تعالی علیہ وسلم ہیں الہٰذاان میں تنہاایک پر عمل ناجائز وحرام بلکہ شرک ہے لاجرم مرایک کے دینی مسئلے چن لیے جائیں اور بے دینی کے چھوڑ دیئے جائیں۔ دیئے جائیں۔

صاحبو، به تمهارا خاص دلی عقیدہ ہے جسے تمهارے عمائد طائفہ لکھ بھی چکے پھر ڈر کس کا ہے، یہ بلاد مدینہ طیبہ وبلد حرام نہیں حجاز و مصروروم وشام نہیں زیر سلطنت سنت واسلام نہیں کھل کر کھو کہ چاروں اماموں کے مذہب معاذ الله بے دینی ہیں کہ آخر دین وخلاف دین کا مجموعہ مر گزدین نہ ہوگا بلکہ یقینًا بے دینی، والعیاذ بالله درب العالمین۔

خامیًا: فقیر ایک لطیفہ تازہ عرض کرتا ہے جس سے غیر مقلدین عصر کی تمام جہالت کا دفعۃ تقیہ ہو، آج کل وہ محدث حادث جو سب غیر مقلدوں کے مقلد وامام معتمد ہیں یعنی میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اپنے فتوی مصدقہ مہر و سخطی میں (کہ ان کے زعم میں رد تقلید تھا اور من حیث لایشعرون اثبات تقلید) مع اخوان و ذریات اہل خواتیم فرما چکے ہیں کہ جسے آئمہ اربعہ کا قول ضلالت نہیں ہوسکتا ایسے ہی کسی مجہد کا مذہب بدعت نہیں تھہر سکتا جو ایسا کے وہ خبیث خود بدعتی احبار ور بہان پرست ہے۔ بہت اچھا چہم ماروش دل ماشاد (ہماری آ کھ روشن اور دل خوش ت) اب بیہ بھی حضرت سے پوچھ دیکھئے کہ آئمہ اربعہ کے سوا کون کون مجہد ہیں اس فقے میں تصر سے کی کہ امام الحرمین و حجۃ الاسلام غزالی و کیام راسی وابن سمعانی وغیر ہم آئمہ محض

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

انتساب میں شافعی تھے اور حقیقاً مجتهد مطلق ¹۔اوراسی میں لکھا بے شک جو منصف مزاج ہے وہ ہر گزامام شعر انی کے منصب کا مل اجتہاد میں کلام نہیں کر سکتا <sup>2</sup>بہت بہتر ، کاش اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ کلام کرے باان اقراروں سے پھرے تواسے مکہ معظّمہ میں ترکی باشاکا حوالہ ویکھیے خود حضرت کے اقراروں سے ثابت ہولیا کہ ان پانچوں اماموں کا قول بھی مر گز گمراہی نہیں ہو سکتااور جوان کے فرمان پر چلے اصلاً موردِ اعتراض نہیں جواسے بدعتی کیے وہ خبیث خود بدعتی احبار ور ہبان پرست ہے اب ان حضرات سے کہتے ذرا آنکھ کھول کر دیکھو غیر مقلدی بے جاری کا سوپرا ہو گیاملاحظہ تو ہو کہ یہی امام مجتهد شعرانی انہیں چاروں امام مجتہد سے اپنی میزان مبارک میں کس زور و شور سے وجوب تقلید شخصی نقل فرماتے اور اسے مقبول ومسلم رکھتے ہیں۔

امام شعرانی رحمة الله علیه نے فرمایا که اسی کی تصریح کی امام اررجمين وابن السمعاني وغزالي وكيام إسى وغيرتهم آئمه نے،اوراینے شا گردول سے فرمایاتم پر واجب ہے خاص اپنے امام کے مذہب کا بابند رہناا گران کے مذہب سے عدول کماتو خداکے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔

قال عليه رحبة ذي الجلال به صرح امام الحرمين و ابن السبعاني و الغزالي والكيا الهر اسي وغيرهمر و قالوا لتلامن تهم يجب عليكم التقيد بمذبب امامكم ولاعنار لكم عندالله تعالى في العدول عنه 3

اب ایمان سے کہنا وجوب تقلید شخصی کی حقانیت کس شدومد سے ثابت ہو کی اور سارے غیر مقلدین کہ اسے بدعت وضلالت کہتے ہیں کیسے علانیہ خبیث بدعتی احبار ورببان پرست تھہرے،

اور تمام تعریفیں الله تعالی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پرور دگار ہے۔اور کہا گیا ظالم لوگ دور ہوں۔(ت) الحبديله ربالعلمين "وَقِيْلَ بُعُكَالِّلْقَوْمِ الظَّلْمِيْنَ ۞ " كَ

واقعی سنت الہیہ ہے کہ گمراہوں پر خودانہیں کہ قول سے ججت قائم فرماتا ہے۔ ع

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ميزان الشريعة الكبرى، فصل في بيأن استحاله خروج شئى الخ در الكتب العلميه بيروت ا*ر ۵۳٬۵۴* 

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١١/٣٨

#### ومنهاعلى بطلانها الشواهد

(خوداسی سے اس کے بطلان پر دلائل موجود ہیں،ت)

پھر نہ صرف ترک تقلید بلکہ بعونہ تعالی سارے نجدیت پوری وہابیت ان شاء العزیز انہیں آئمہ کرام کے ارشاد سے باطل ہوجائے گی۔ حضرات ذراان اقراروں پر جے رہیں اور اپنے ایک ایک عقیدہ زائغہ کار دلیتے جائیں وبالله التوفیق اصل تحریران مجہد صاحب اور ان کے مقلدوں کی مہری بعض احباب فقیر غفر الله تعالی لہ کے پاس موجود۔

والحمد لله العزيز الودود والصلوة والسلام على النبى المحمود وآله وصحبه الى يوم الخلود، والله سبحنه وتعالى اعلم وعلمه جل محدة اتم وحكمه عند شانه احكم

عبده المذنب احمدرضاً البريلوي عفى عنه بمحمد المصطفى النبي الامي

صلى الله تعالى عليه وسلمر

تحدي سنّى حنفى قاور خ عبدالمصطفيط احدرضاخان فتاؤى رِضويّه جلد ٢٧

## رساله السّهم الشهابي علّى خداع الوهابي ١٣٢٥

(شعلے برساتا ہواتیر بڑے دھوکا باز وہابی پر)

#### بسمرالله الرحس الرحيمط

۸ شوال ۲۵ ساده

از شهر جیت پور کا ٹھیا وار مر سلہ جماعت میمنال

سئله ۳۵:

حضرات کرام علائے اہلست وارث علوم حضرت رسالت علیہ الصلوۃ والسلام اس باب میں کیافرماتے ہیں کہ ایک شخص مولوی رحیم بخش نامی لاہور کے رہنے والے نے مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے اردو کی کتابوں کا ایک سلسلہ بنایا ہے جس کا نام اسلام کی پہلی کتاب،اسلام کی دوسری کتاب،اسلام کی تیسری کتاب وغیرہ رکھا ہے،ان کتابوں کامصنف اسلام کی دوسری کتاب اسلام کی جس کتاب میں کتاب اسلام کی دوسری کتاب سے نہ اہل کے صفحہ ساسطر ۸ میں لکھتا ہے:ان کتابوں میں بعض مقام میں جو لفظ اہل حدیث اور فقہاء کا استعمال کیا گیا ہے اس سے نہ اہل حدیث پر طعن مقصود ہے اور نہ فقہاء کو مخالف حدیث کا لقب مد نظر ہے بلکہ اہل حدیث سے وہ لوگ مراد ہیں جو صرف صحیح حدیث پڑھ کریاسن کرعمل کرتے ہیں کسی خاص مذہب کے پابند نہیں،اور فقہاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو خاص کتب فقہ اور خاص مذہب کے پابند نہیں،اور فقہاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو خاص کتب فقہ اور خاص مذہب کی روایت کو زیادہ مانے ہیں اس اختلاف کو اس سلسلے میں خاص مذہب کی روایت کو زیادہ مانے ہیں اس اختلاف کو اس سلسلے میں اس لیے بیان کیا ہے کہ اس زمانہ میں اکثر اہل حدیث اور فقہاء کے اختلاف کازیادہ چرچا ہے۔

پھراسی کتاب کے صفحہ ۱۳ سطر ۲ میں لکھتا ہے: "حیض کی مدت میں علماء کا بیہ اقوال ہیں۔ایک دن رات، دو دن رات، تین دن رات، سات دن رات، دس دن، پندرہ دن، اصل ہیہ ہے کہ بیہ امر ہم عورت کی عادت اور طبیعت پر منحصر ہے"۔ پھراسی کتاب کے صفحہ ۱۵ میں مرقوم ہے: "پانی کی طبیعت پاک ہے تھوڑا ہو یا بہت، بند ہو یا جاری، بومزہ بدلنے سے نا پاک ہو

پھر اسی کتاب کے صفحہ ۲۴ سطر ۸ میں کہتا ہے: "ظہر کا وقت آ فتاب کے ڈھلنے کے وقت سے اصلی سامیہ کے سواایک مثل تک ہے، بعض فقہاکے نز دیک دوسرے مثل تک بھی رہتا ہے لیکن مکروہ"۔

پھر اسی کتاب کے صفحہ ۵۷ سطر ۵ میں تحریر ہے: " جن نمازوں میں قصر کا حکم ہے یہ ہیں، ظہر، عصر، عشاء ان میں سنتیں بھی معاف ہیں "۔

پھراسی کتاب کے صفحہ ۱۳ سطر ۸ میں لکھاہے: "جو شخص خطبے میں آکر شریک ہو دور کعت سنت پڑھ کر بیٹھے،جو شخض دوسری رکعت کے قیام سے پیچھے ملے اس کاجمعہ نہیں ہو تاوہ ظہر پڑھے "۔

پھراسی کتاب کے صفحہ ااسطر ۱۳ میں کہتا ہے: "اگرایک دن میں جمعہ اور عیداتفاق سے اکٹھے ہوں تو جمعہ میں رخصت آئی ہے اگریڑھے تو بہتر ہے"۔

پھر مولوی رجیم بخش کی بنائی ہوئی اسلام کی تیسری کتاب کے صفحہ ٨٦ میں مذکور ہے:

"طلاق تین قسم کی ہے،احسن، جائز،بدعت"۔

پھر طلاق بدعت کی نسبت اسی صفحے کی سطر ۲ میں کہتا ہے: " طلاقِ بدعت سے ہے کہ ایک طہر میں تین طاقیں پوری کر دے یا ایک ہی دفعہ تین طلاق دے دے "۔

پھر صفحہ ۸۷ میں کہتا ہے: "طلاقِ بدعت بعض کے نزدیک توواقع ہی نہیں ہوتی اور بعض کے نزدیک ہوتی ہے لیکن مکروہ، تین طلاق ایک دفعہ میں یہ اختلاف ہے اگر تین طلاق ایک دفعہ دے دے تو تحسی کے نزدیک طلاق ہے اور تحسی کے نزدیک نہیں، جیسے طلاق بدعت میں بیان ہواہے۔"

یہ مُشتے نمونہ از خروار ہے جو رحیم بخش مذکور کی طرف دو کتابوں میں سے مع نشانِ صفحہ و سطر آپ کے حضور میں پیش کیا گیا ہے، اب ارشاد ہو کہ مولوی رحیم بخش مذکور سنی حفی پاک دین ہے یا پکا کٹا وہا بی غیر مقلد بدمذہب اور اس کی کتابوں میں سے جو مسائل نکال کر کھے گئے ہیں اور شاخت کے لیے ان پر قوے ("") لگادئے ہیں، یہ مسائل حفیوں کے ہیں یا لامذہب وہا بیوں کے، پھر اگر مولوی رحیم بخش وہا بی غیر مقلد ہے اور اس کی کتابوں میں مسائل مخالف ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ کے بھر احت موجود ہیں تو سنی حفیوں کے نادان بچوں کو الی بر باد کرنے والی اور مقلدوں کو لامذہب بنانے والی کتابوں کا پڑھانا جائز ہے یا حرام یا ناجائز؟ پھر جو شخص قصداً سنی بچوں کو الی کتابیں پڑھائے اور دوسرے نادانوں میں ان کی اشاعت کرے اور ان کے پڑھنے کی ترغیب دلائے وہ شخص خود بھی پکا وہا بی اور لامذہب ہے یا نہیں؟ اور جو شخص اس مصنف کو سنی حفی بتائے اور مسائل مندر جہ کی نسبت کے کہ الیے مسائل تو حفیوں کی معتبر کتابوں ہدایہ وغیر ہامیں کھے ہیں اور ایسا اختلاف تو حفیوں میں چلاآ تا ہواور کہا تھا ہے یا نہیں؟ ان سب باتوں کا مفصل جواب عطافر ما بلاکر اہت جائز ہے وہ خود بھی پکا وہا بی، پکا لامذہب، دین کا چور، سنیوں کا ٹھگ ہے یا نہیں؟ ان سب باتوں کا مفصل جواب عطافر ما بلاکر اہت جائز ہے وہ خود بھی پکا وہا بی، پکا لامذہب، دین کا چور، سنیوں کا ٹھگ ہے یا نہیں؟ ان سب باتوں کا مفصل جواب عطافر ما بر مسلمانان المسنت کو دین کے فتنے سے بیا ہے اور خداوند کر بم مسلمانان المسنت کو دین کے فتنے سے بچاہے اور خداوند کر بم سلمانان المسنت کو دین کے فتنے سے بچاہے اور خداوند کر بم سلمانان المسنت کو دین کے فتنے سے بچاہے اور خداوند کر بم سلمانوں المسنت کو دین کے فتنے سے بچاہے اور خداوند کر بم سلمانوں المسلم فار ماہیں۔

سائلان ہم سنی حنفی مسلمانان جیت پور ملک کا ٹھیاوار

### الجواب:

### بسمرالله الرحين الرحيمط

تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مکاروں کے مکر سے نجات عطافرمائی،اور درود وسلام ہواس پر جس نے ملد یوں کے مکر سے نجات عطافرمائی،اور آپ کی آل پر،آپ کے صحابہ پر،آئمہ مجہدین پراوران کے مقلدوں پر قیامت کے روز تک رات

الحمدالله الذى انجأناً من كيدالكائدين والصلوة والسلام على من رد فساد المفسدين وعلى اله وصحبه والمجتهدين ومقلديهم الى يوم الدين

شخص مذکور صرح غیر مقلد و ہابی ہے اور حفیوں کا صرح مخالف و بدخواہ، اور اس کی یہ ناپاک کتاب یقیناً گراہی و فساد پھیلانے والی اور عظیم دھوکا دے کر حفی بچوں کے دلوں میں بچپن سے لامذہبی و گراہی کا بچ بونے والی ہے، بچے، جوان کسی کو اس کتاب کاپڑھانام ر گرجائز نہیں۔جو حفی بچوں اور عامیوں میں اس ضلالت مآب کتاب کی اشاعت کر تا اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے حفیہ کا دشمن، حفیہ کا بدخواہ،خود غیر مقلد، لامذہب، گراہی پہند گراہ ہے،جو سفیہ اس کے مصنف کو سنی حفی کہے اور کہے کہ ایسانتلاف خود حفیہ میں چلاآتا ہے اور ایسے مسائل خود ہدایہ وغیرہ کتب حفیہ میں موجود ہیں اور ان کاپڑھانا بلا کر اہت جائز ہے وہ خود بھی منم اور انہیں بدمذہبوں کی دُم ہے۔

اوگا: مصنف عیار کا اتنا لکھنا ہی اس کی بدمذہبی و غیر مقلدی کے اظہار کو بس تھا کہ وہ لا مذہبوں کو جن کا نام اس نے انہیں لا مذہبوں سے سکھ کراہل حدیث و محدثین رکھا ہے اور حنفیہ کرام کو ایک پلے میں رکھتا ہے اور ان کا اختلاف مثلا اختلاف صحابہ کرام وآئمہ اعلام رضی الله تعالی عنہم صرف فروعی بتاتا اور دونوں فریق میں اتحاد مناتا ہے حالائکہ غیر مقلدین کا ہم سے اختلاف صرف فروعی نہیں بلکہ بکثرت اصولِ دین میں ہماراان کا اختلاف ہے، ہماری تمام کتب اصول مالا مال ہیں کہ ہمارے اور جملہ آئمہ اہلسنت کے نزدیک اصولِ شرع چار ہیں، کتاب وسنت اجماع و قیاس لامذہبوں نے اجماع و قیاس کو بالکل اڑا دیا۔ان کا پیشوا صدیق حسن بھویالی لکھتا ہے۔

قیاس باطل اور اجماع بے اثر آمد۔ قیاس باطل اور اجماع بے اثر ہے (ت)

ان کی تمام کتابیں اس سے پُر بیں کہ وہ سواقرآن و حدیث کے کسی کا اتباع نہیں کرتے اور اجماع و قیاس کے سخت منکر ہیں اور ہمارے آئمہ نے اجماع و قیاس کے ماننے کی ضروریاتِ دین سے گنا ہے اور ان کے منکر کو ضروریاتِ دین کا منکر کہا ہے اور ضروریاتِ دین کا منکر کافر ہے، پھر ہماراان کا اختلاف فروعی کیسے ہوسکتا ہے، مواقف و شرح و مواقف موقف اول، مرصد خامس، مقصد سادس میں ہے:

كون الاجماع حجة قطعية معلوم بالضرورة من الدين 1\_

#### کشف البزدوی شریف میں ہے:

یعنی تواتر سے ثابت ہوا کہ صحابہ رضی الله تعالی عنہم قیاس پر عمل فرماتے تھے اور یہ ان میں مشہور و معروف تھا جس پر کسی کو اعتراض وا نکارنہ تھا۔

قد ثبت بالتواتران الصحابة رضى الله تعالى عنهم عملوا بالقياس و شاع وذاع ذلك فيما بينهم من غير ردوانكار 2

### اسی میں امام غزالی سے ہے:

لیمنی قطعی دلیلوں سے ثابت ہے کہ جمیع صحابہ کرام اجتہاد و
قیاس کو مانتے تھے اور اس کے ماننے والوں پر انکار نہ کرتے
تھے اور پیہ مشہور واقعوں میں تواتر کے ساتھ ثابت ہوا،اور
امت میں سے کسی نے اس کا انکار نہ کیا تواس سے علم ضرور ی
پیدا ہوا تو جو بات ضرور پاتِ دین سے ہے کیونکر چھوڑی
حائے گی۔

قد ثبت بالقواطع من جبيع الصحابة الاجتهاد و القول بالرائ والسكوت عن القائلين به و ثبت ذلك بالتواتر في وقائع مشهورة ولم ينكر ها احد من الامة فاورث ذلك علماء ضروريات فكيف يترك المعلوم ضرورة 3 -

در مختار کتاب السیر باب المرتد میں ہے:

لعنی ضروریاتِ دین نبی کریم صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم

الكفر تكذيبه صلى الله تعالى عليه وسلمه

أشرح الموقف الموقف الاول العرصد الخامس المقصد السادس منشورات الشريف الرضى قم *إيران ال* ۲۵۵

 $<sup>^2</sup>$ كشف الاسرار عن اصول البزدوى بأب القياس دار الكتاب العربي بيروت  $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$ كشف الاسرار عن اصول البزدوى بأب القياس دار الكتاب العربي بيروت  $^{3}$ 

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

میں سے کسی شے کاانکار کفر ہے۔

فى شئى مهاجاء بەمن الدين ضرورة أ

بالخصوص امام الائمه مالك الازمه كاشف الغمه سراج الامه سيدينامام اعظم ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه كے قياس سے ان گمراہوں ، کو جس قدر مخالفت ہے عالم آشکار ہے،ان کی کتابیں ظفر المبین وغیرہ امام و قیاساتِ امام پر طعن سے مملوبیں۔اور فاوی عالمگیری جلد ثانی میں ہے:

۔ لیتی جو شخص کیے کہ امام ابو حنیفہ کا قیاس حق نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ایہاہی تاتار خانیہ میں ہے۔

رجل قال قياس ابي حنيفه حق نيست يكفر كذا في التأتار خانة 2\_

**ٹائی**ا: پیر حالاک مصنف خود اقرار کرتا ہے کہ اسے کسی فریق سے مخالفت نہیں، پیر بات لامذہب بے دینی ہی کی ہوسکتی ہے جے دین ومذہب سے کچھ غرض نہیں ورنہ دومتخالف فریقوں میں مخالف نہ ہو ئی کیو نکر معقول۔

الله المنت الله الله المنت كے ساتھ اختلاف مثلا اختلاف صحاب كرام بتانا صراحةً انہيں المسنت بنانا ہے حالا نكه ہمارے علماء صاف فرماتے ہیں کہ وہ گراہ ہدعتی جہنمی ہیں۔طحطاوی علی الدرالمختار جلد سامیں ہے:

حنفی،ماکلی،شافعی، حنبلی میں جمع ہو گیا ہے۔اب جوان حار سے

هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليومر في مذاهب اليه نجات والا اگر وه لعني المنت و جماعت آج حار مذهب اربعة وهم الحنفيون والمألكيون والشافعيون و الحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجاً عن هذه المرجوه برمدب جبني ہے۔ الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار 3-

اور جو بدعتیوں جہنمیوں کواہلسنت جانے اور ان کاخلاف مثل اختلاف صحابہ مانے خو دیدعتی

Page 602 of 682

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدارالمختار كتاب السير باب المرتد مطبع محتما كي د ، لي ٣٥٥/١

 $<sup>^2</sup>$ الفتاوى الهندية كتاب السير الباب التاسع نور اني كت خانه يثاور  $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  حاشبة الطحطاوي على الدر المختار كتاب الذبائح المكتبة العربية كويم  $^{3}$ 

ناری جہنمی ہے۔

رابعًا: اس بیان سے غیر مقلدوں لامذ ہبوں کی وقعت و تو قیر مسلمان بچوں کے دلوں میں جے گی کہ ان کااختلاف مثل اختلاف صحابہ کرام ہے،اور حدیث میں ہے رسول الله نے فرمایا:

من وقر صاحب بى عته فقداعان على هدم الاسلام الجوكس بدمذهب كى توقير كراس نه دين اسلام كه دُهاني المدددى ـ من وقر صاحب بى عنه فقداعان على هدم الاسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم ال

تواس کتاب کا نام "اسلام کی کتاب" رکھنانہ تھابلکہ اسلام ڈھانے کی کتاب۔

<sup>.</sup> شعب الايمان مريش ٩٣٦٣ دار الكتب العلمية بيروت ١١/٧

باقی بہت ناپاک آبخورے بے چٹ کے ملادے تو وہ صراحۃ با یمانی و دعا بازی کررہا ہے اگر وہ اتناہی کہتا کہ ان میں پھھ آبخورے نجس بھی ہیں تو کوئی مسلمان انہیں ہاتھ نہ لگاتا، چٹ کے دھوکے نے مسلمانوں کو فریب دیا، غیر مقلدوں کے طور پر سوئر کی چر بی حلال اور شراب وخون پاک ہے، یہ کتاب ایسی ہوئی کہ کسی غیر مقلد نے کوئی عام دعوت کی اور اعلان کر دیا کہ جس سالن میں گھی ہے وہ حفیۃ کے لیے پکایا ہے اور جس میں سوئر کی چر بی ہے وہ ان غیر مقلدوں اہل حدیث کے لیے پکایا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حفیۃ کا کھانا چینی کے بر تنوں میں ہے اور غیر مقلدوں کا پیتل کے بڑے میں ۔ اور پھر کرے یہ کہ بہت سالن سوئر کی چر بی والا چینی کے بر تنوں میں رکھ دے، ہم صاحبِ انصاف یہی کہے گا کہ یہ شخص سخت مفسد ہے اور بڑے فساد کا بیچ بوتا ہے۔ اس چر بی والا چینی کے بر تنوں میں رکھ دے، ہم صاحبِ انصاف یہی کہے گا کہ یہ شخص سخت مفسد ہے اور بڑے فساد کا بیچ بوتا ہے۔ اس کی وصری کتاب ہمارے بیش نظر ہے اس سے اسی قتم کے چندا قوال النقاط کیے جاتے ہیں۔

(1) کچھ سرکا مسے فرض ہے، حالا نکہ ہم شخص جانتا ہے کہ حفیۃ کرام کے نز دیک ربع سرکا مسے فرض ہے اگر ربع سے کم کا کرے گا م گرنہ وضو ہوگانہ نماز۔ ہدا یہ میں ہے:

المفروض في مسح الراس مقدار الناصية وهور بع الراس الركامسح ناصيه كي مقدر وض ہے اور وہ سر كا چوتھا حصه ہے۔ 1\_

(۲و۳) ص ۳۰: بول وبراز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون لگلنے اور قے کرنے سے وضو بہتر ہے حنفیہ کے نز دیک خون بہہ کر نگلے مامنہ بھر قے ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کر نافقط بہتر ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ بدایہ میں ہے:

نواقض الوضوء الدرم والقى ملئ الفرم 2 في الفرم على الفرم الف

(٣) حاشيه ص٩: بعض كے نزديك عورت كو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے گو ٹوٹے پر كوئى دليل كافى نہيں تاہم اختلاف سے فكانا بہتر ہے، نكبير كا بھى يہى مسئلہ ہے۔ يہال صراحةً نكبير كے بارے ميں حنى مذہب كے مسئلہ كوبے دليل كہااوراس سے وضو بہتر بتايا

الهداية كتاب الطهارات المكتبة العربية كرايي ٣/١

 $<sup>\</sup>Lambda$ الهداية كتأب الطهارات فصل في نواقض الوضو ا $^2$ 

ملد۲۷ فتاؤىرضويّه

حالانکہ حنفیۃ کے نز دیک اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے، ہدایہ:

ا گرخون سر سے نازل ہوااور ناک کے نرم حصہ تک پہنچ گیاتو بالاتفاق وضوڻوٹ گيا۔ (ت)

لونزل من الراس الى مألان من الانف نقض الوضوء بالاتفاق1\_

(۵)ص ۱۰: غسل کے فرائض میں صرف اتنالھا ہے کہ سارے بدن پریانی ڈالنافرض ہے حالانکہ مذہب حنی میں غسل کے تین فرض ہیں: کلی اور ناک میں پانی پہنچانااور سارے بدن پریانی ڈالنا، ہدایہ:

غسل کے فرائض کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا،اور سارے بدن پریانی بہانا(ت) فرض الغسل المضيضة والاستنشاق وغسل سائر

(۲)ص ۱۳: وہ کہ سائل نے دریار پُر حیض نقل کیااصل یہ ہے کہ یہ امر ہم عورت کی عادت وطبیعت پر منحفر ہے،یہ صراحةً مذہب حنفی کار دہے حنفیہ کے نزدیک حیض نہ تین رات دن سے کم ہوسکتا ہے نہ دس رات دن سے زائد، مدایہ:

حیض کم از کم تین دن رات ہے جو اس سے کم ہو وہ اسحاضہ ہے،اور زیادہ سے زیادہ حیض ۱۰ دن ہے جواس سے زائد ہو وہ

اقل الحيض ثلثة ايام وليا ليها و مانقص من ذلك فهواستحاضة واكثرة عشرايام والزائد استحاضة 3\_

(۷) ص ۱۵: وہ کہ سائل نے نقل کیا کہ پانی کی طبیعت پاک ہے، حنفیۃ کے نز دیک تھوڑا پانی ایک قطرہ نجاست <u>سے</u> بھی ناپاک ہو جائے گا یہاں جواس غیر مقلد نے فقط مزے اور بوکے بدلنے پر مدار ر کھاا جماع تمام امت کے خلاف ہے کہ نحاست کے سدب رنگ بدلنے سے بھی بالاجماع پانی نا پاک ہو جائے گاا گرچہ مزہ دبونہ بدلے ، در مختار باب المياہ:

اور کثیر یانی نجاست کی وجہ سے

ينجس الماء القليل بموت بط وبتغير احد اوصافه التليل ياني بطخ كے اس ميں مرنے كى وجہ سے نجس ہوجاتا ہے من لون

الهداية كتأب اطهارات فصل في نواقض الوضوء المكتبة العربية كراجي ١٠/١٠

<sup>17/100</sup> الهداية كتاب اطهارات فصل في الغسل الوضوء المكتبة العربية كرا2

 $<sup>^{8}</sup>$  الهداية كتاب اطهارات بأب الحيض والا اسحاضه المكتبة العربية  $^{3}$ 

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

نجس ہو جاتا ہے،اور کثیر بانی نحاست کی وجہ سے رنگ، بو بامزہ بدلنے سے بالا جماع نجس ہو جاتا ہے اگرچہ جاری ہو،اور قلیل بانی نجاست کے وقوع سے نجس ہوجاتا ہے اگرچہ اس کا کوئی وصف نہ ہدلے (ت)

اوطعم اوريح و ينجس الكثيرو لو جاريا اجماعا اما  $^{1}$ القليل فينجس وإن لم يتغير

(۸)ص ۲۵: عشا، کی نماز کا وقت آ د ھی رات تک اور وتروں کا اخیر رات تک ہے یہ نہ فقط حنفیّہ بلکہ آئمہ اربعہ کے خلاف ہے، چاروں اماموں کے نز دیک عشاء کاوقت طلوع فجر تک رہتا ہے۔ در مخار میں ہے:

عشاء اور وتر کاوقت صبح صادق تک ہے۔ (ت)

وقت العشاء والوتر الى الصبح 2\_

میز ان الشریعة الکبری میں ہے:

وقت العشاء فأنه يد خل إذا غاب الشفق عند مالك المام مالك، امام شافعي أور امام أحمد رحمة الله تعالى عليهم ك نز دیک عشاء کاوقت شفق کے غائب ہونے پر داخل ہوتا ہے اور صبح صادق تک ہاقی رہتا ہے۔(ت)

والشافعي واحبد ويبقى الىالفجر 3\_

(9)ص۲۲: پر دہ زیر ناف کھٹنوں کے اوپر تک فرض ہے، حفیۃ کے مذہب میں گھٹنے بھی ستر میں داخل ہیں تو نماز میں گھٹے کھلے ر کھنے کی اجازت حنفی مذہب کے خلاف بھی ہے اور نماز میں بے ادلی کی تعلیم بھی، در مخار میں ہے:

الرابع ستر عورته وهي للرجل ماتحت سرته الي ما \ چوتھي شرط ستر عورت ہے اور مرد کے لیے ناف کے نیج سے کھٹنوں کے نیجے تک ہے۔(ت)

تحت کبته 4۔

(۱۰) ص ۲2: آزاد عورت کومنہ اور ہاتھ اور یاؤں کے سواسب بدن کا چھیا نافرض ہے۔

Page 606 of 682

الدرالمختار كتاب الطهارة بأب المياه مطبع محتائي, بلي السياء مطبع محتائي, بلي السياء مسلح

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الطهارة كتاب الصلوة مطبع محتما أي وبلي ا ٥٩/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>ميزان الشريعة الكبرى كتاب الطهارة كتاب الصلوة دار الكتب العلمية بيروت المالا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الدرالهختار كتاب الصلوة باب شروط الصلوة مطبع محتما أي و بلي ا ٧٥/

باندی کو اکثر منہ اور ہاتھ پاؤں کے سواپیٹ اور پیٹھ اور باتی جسم کا چھپا نافرض ہے، یہ شخص باندی کا عجب حکم لکھ رہا ہے کہ نہ فقط حفظ خفیہ بلکہ تمام امت کے خلاف، اس نے آزاد عورت اور باندی کا حکم حرف بحرف ایک رکھا کہ منہ اور ہاتھ اور پاؤں کے سوا باقی بدن کا چھپانا دونوں پر فرض کیا فقط فرق یہ رکھا کہ آزاد عورت کے لیے سارامنہ مشنی کیا اور باندی کے لیے اکثر منہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ باندی کا ستر سے زائد ہے کہ اُسے نماز میں سارے منہ کھولنے کی اجازت ہے اور باندی کو پچھ منہ کا حصہ چھپانا بھی فرض ہے یہ تمام جہان میں کسی مسلمان کا قول نہیں۔ ایسی ہی خود ساختہ مسائل کی اشاعت کا نام اشاعتِ دین رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم رکھتا ہے۔ در مختار میں ہے۔:

جو مرد کے لیے ستر ہے وہی لونڈی کے لیے بھی ستر ہے سوائے پشت، پیٹ اور پہلوؤں کے جب کہ آزاد عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے چہرے، تھیلیوں اور قد موں کے۔(ت)

ماهوعورة منه عورة من الامة مع ظهرها وبطنها و جنبها و وللحرة جميع بدنها خلا الوجه والكفين و القدمين 1\_

(۱۱) ص۲۷: مقتدی کوامام کے اقتداء کی نیت کرنا چاہیے (حاشیہ) امام مالک کے نزدیک بالکل نہیں ہوتی۔ یہاں سے صاف ظاہر ہوا کہ مذہب حنفی میں مقتدی کو نیت اقتداء کی ضرورت نہیں صرف اولیٰ ہے اگر نہ کرے گاجب بھی نماز ہو جائے گی حالانکہ بیہ محض غلط ہے، ہدا بیہ میں ہے:

اگر نمازی غیر کامقتری ہے تو نماز کی نیت بھی کرے اور متابعت امام کی نیت بھی کرے کوئکہ اس کی نماز کا فساد امام کی جہت سے لازم آتا ہے لہذااس کا التزام ضروری ہے۔ (ت)

ان كان مقتدياً بغيرة ينوى الصلوة ومتاً بعته لانه يلزمه فساد الصلوة من جهته فلابد من التزامه 2\_

عالمگیری میں ہے:

(بغیر نیت کے اقتداء جائز نہیں۔ فناوی قاضی خان میں یو نہی ہے۔ت)

لاقتداء لايجوز بدون النية كذا في فتأوى قاضى خأن 3\_

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب شروط الصلوة مطبع محتى اكي و بلي ا / ٢٥ و ٢٢

 $<sup>\</sup>Lambda \circ I$  الهداية كتأب الصلوة بأب شروط الصلوة المكتبة العربية I

<sup>3</sup> الفتاوى الهنديه كتاب الصلوة الباب الثالث الفصل الرابع نور اني كتب خانه يثاور ا/٢٧

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

| (۱۲) ص ۲۹: تصویر دار کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے نماز ہو جاتی ہے البتہ مکروہ ہوتی ہے۔ ہدایہ میں ہے: |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ا گرایسے کپڑے پہنے جن میں تصویریں ہیں تومکروہ ہے تاہم                                                      | لولبس ثوبافيه تصاوير يكره الصلوة جائزة لاستجماع |
| نماز ہوجائے گی کیونکہ شرائطِ نماز تمام موجود ہیں۔(ت)                                                       | شرائطها <sup>1</sup> ـ                          |

(۱۳) ص ۲۹: ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکا ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ شریعت مطہر ہ پر محض افترا ہے اس صورت میں نماز نہ ہو نا کسی کا مذہب نہیں بلکہ تہبند لٹکاا گربہ نیت تکبر نہ ہو تو ناجائز بھی نہیں جائز ورواہے صرف خلاف اولیٰ ہے۔ عالمگیری میں ہے:

اسپال الد جل ازار 8 اسفل من الکعیین ان لیر پیکن 🛮 مرواگر بلانیت تکبر اینا تهبند ٹخنوں سے نیجے تک لٹکائے تو لخیلاء ففیه کراهة تنزیة کذا فی الغرائب  $^2$  مکروه تزیری ہے غرائب میں یونہی ہے۔ ( ت )

(۱۴)ص • ۳: مسجد کے سوانماز بلاعذر نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط ہے نماز بلاشیہ ہو جاتی ہے مگر مسجد کی جماعت گھر کی جماعت سے افضل ہے،اور بلاعذر ترک مسجد فی نفسہ ممنوع ہے مگر مانع صحت نماز نہیں۔ر دالمتحار میں ہے:

اصح بہ ہے کہ گھر میں نماز قائم کر نامسجد میں نماز قائم کرنے کی طرح ہے مگرافضیات میں فرق ہے۔ (ت)

الاصح انهاكاقامتها في البسجد الافي الافضلية 3-

(**۱۵)** ص ۳۳: فقہاء کے نز دیک الحمدیڑ ھناصر ف امام ہی کے لیے واجب ہے، یہ اس نے فقہاء پر محض افتر اکیا۔ صر ف اور ہی دو کلے حصر کے جمع کرد نے حالانکہ ہمارے آئمہ کے نزدیک امام اور منفر دسپ پر سورہ فاتحہ واجب ہے صرف مقتدی کے لیے ممنوع ہے۔ در مختار میں ہے:

نماز کے لیے کچھ واجبات میں ، وہ سورہ فاتحہ کا

لهاواجبات هي قراءة فأتحة الكتاب

الهداية كتأب الصلوة فصل في مكروبات الصلوة المكتبة العربية كراجي ١٢٢/ ١٢٢

<sup>2</sup> الفتاوي النهدية كتاب الكرابية الباب التاسع نور اني كت خانه بشاور ٣٣٣٧ ع

<sup>3</sup> دالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة داراحياء التراث العربي بيروت ٣٧٢/١

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

م پرهنااور فرضوں کی پہلی دور کعتوں میں اور نفل و وتر کی تمام رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ کو ئی سورت ملانا۔(ت)

وضمر سورة في الاوليين من الفرض وفي جميع ركعات النفلوالوتر أ\_

اسی میں ہے:

مقتدی مطلقًا قراء ت نه کرے اور نه ہی فاتحہ پڑھے (ت)

والبؤتمر لايقرؤمطلقًاو لاالفاتحة 2\_

(۱۷) ص ۳۳: مغرب و عشاء فجر میں قراء ت آ واز سے پڑھنی اور ظہر و عصر میں آہتہ پڑھنی سنت ہے۔ یہ بھی غلط ہے حنفی مذہب میں یہ صرف سنت نہیں بلکہ امام پر واجب ہیں۔ در مختار واجبات نماز میں ہے:

والجهرللامامروالاسرار للكل فيهايجهر فيهويسر 3 اوتحى قراءت امام كے ليے اور يت قراءت سك كے ليے جہیری اور سری قرابہ ت والی نماز وں میں (ت)

(L4) ص ٣٣٠: پهلي دور کعتوں ميں سورت ملاني سنت ہے، حنفي مذہب ميں بيہ بھي واجب ہے 4 در مختار كي عبارت گزري۔ (۱۸)ص ۳۳٪ رکوع میں پیٹھ کو سر کے برابر کرنافرض ہے۔ یہ محض افترا ہے مذہب حنفی میں فقط سنت ہے نہ فرض نہ واجب در مختار میں ہے:

ویسنان یبسط ظهر افعیر رافع ولامنکس راسه 5 سنت ہے کہ بیٹھ کو سر کے برابر کرے نہ کہ بلند کرے نہ

(۱۹و+۲) ص ۳۳: سجدہ سے سراٹھا کر دوزانو بیٹھنااور کٹہر نافرض ہے،ر کوع سے اٹھ کر نشیجے کے برابر کھڑے رہنافرض ہے، یہ بھی محض افتراء ہے دوزانو بیٹھنا صرف سنت ہے بلکہ

الدرالمختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة مطبع محتما كي ١/١٧

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة مطبع محتى أي ا ٨١/

<sup>3</sup> الدرالمختار كتأب الصلوة بأب صفة الصلوة مطبع محتما كي 1/1/

<sup>4</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة مطبع محتما أي ا / ا

<sup>5</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة مطع محتما في ا /22

فتاؤىرضويّه حلد٢٢

مذہب حنفی میں اصل بیٹھنا بھی فرض نہیں واجب ہے بلکہ اصل مذہب مشہور حنفی میں اس جلسہ کو صرف سنت کہا یہی حال ر کوع سے کھڑے ہونے کا ہے،ر دالمحتار میں ہے:

ر کوع کے بعد کھڑے ہونے اور دوسحدوں کے در میان بیٹھنے ۔ میں تعدیل واجب ہے،ماتن کا کلام خود قومہ اور جلسہ کے وجوب کو بھی متضمن ہے۔(ت) بجب التعديل في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين و تضمن كلامه وجوب نفس القومة و الجلسة ايضاً أـ

#### نیزاسی میں ہے:

اما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب الكين قومه اور جلسه اور ان مين تعديل تومنه مين ان كا سنت ہو نامشہور ہےاور وجوب بھی مر وی ہے۔ت)

السنيةوروىوجوبها<sup>2</sup>ـ

(r) ص ۳۵: نماز کے سب فعلوں کو بالترتیب ادا کر ناسنت ہے،مذہب حنفی میں بہت ترتیبیں فرض اور بہت واجب ہیں، فقط سنت کہنا جہل وافترا<sub>ء</sub> ہے، در مختار میں ہے:

بقى من الفروض ترتيب القيام على الركوع والركوع الباقى ب فرائض نماز ميں سے، قيام كى ترتيب ركوع ير اور ر کوع کی ترتیب سجدہ پر اور آخری قعدہ کی ترتیب اس کے ماقبل <u>ر</u>-(ت)

على السجود والقعود الاخير على مأقبله 3.

### اسی کے واجبات نماز میں ہے:

متکررہ میں واجب ہے،رہے افعال غیر متکررہ تو ان میں رعایت ترتیب فرض ہے، جبیباکہ گزرا(ت)

ورعاية الترتيب بين القراء ة والركوع وفيمايتكور ترتيب كو محوظ ركهنا قراءت و ركوع كے درميان اور افعال امافىيالايتكر ففرض كيامر كـ

ر دالمحتار كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة دار احياء التراث العربي بيروت السرس

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت الساس

<sup>3</sup> الدرالمحتار كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة داراحياء مطبع محتيا في وبالال

<sup>4</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة دار احياء مطبع محتى اكي وبلي الاك

(۲۲) ص ۳۱: اخیر کاالتحیات اکثر کے نز دیک فرض اور بعض کے نز دیک سنت ہے مذہب حنفی میں یہ دونوں باتیں باطل ہیں، نہ فرض ہے نہ سنت، بلکہ واجب، در مختار باب واجبات الصلوق میں ہے:

والتشهدان أ- اور دونوں قعدوں میں تشہدیر هناواجب ہے (ت)

(۳۲ و ۲۴ و ۲۳ و ۲۵) ص ۳۶: دائیں بائیں طرف سلام پھیرنا فرض ہے،اس میں تین باتیں فرض کیں،سلام پھیرنا اور اس کا دائیں طرف ہونا اور بائیں طرف ہونا اور بے تینوں باطل ہیں ان میں کچھ فرض نہیں، لفظ سلام فقط واجب ہے اور داہنے بائیں منہ پھیرناسدت، در مختار واجبات نماز میں ہے:

ولفظ السلام 2 واجب ہے۔ (ت)

مراقی الفلاح میں ہے:

یسن الالتفات یمینا ثمریسارا بالتسلمتین 3 سلام کے وقت نمازی کادائیں بائیں منہ پھیر ناسنت ہے۔ (ت)

(۲۷و۲۷) ص ۳۹: اگر قرآن شریف پڑھنے میں سب برابر ہوں تو دہ امام بے جو زیادہ عالم ہو، اگر علم میں سب برابر ہوں تو دہ الاکت ہے جو علم میں سب برابر ہوں تو دہ الاکت ہے جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ یہ دونوں باتیں بھی مذہب حنی کے خلاف ہیں مذہب حنی میں امامت کے لیے سب سے مقدم دہ ہے جو علم زیادہ رکھتا ہو، پھر جو زیادہ قاری ہو، پھر جو زیادہ شبہات سے بچنے والا ہو، پھر جو عمر میں بڑا یعنی اسلام میں مقدم ہو، در مختار میں ہے:

امام کازیادہ حق دار وہ ہے جو نماز کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، پھر جو زیادہ انچھی قراء ت کرتا ہو، پھر وہ جو شبہات سے زیادہ بچتا ہو، پھر وہ جو عمر میں سب سے بڑھ کر ہو الاحق بألامامة الاعلم بأحكام الصلوة ثمر الاحسن تلاوة وتجويدا ثمر الاكثر اتقاء للشبهات ثمر الاسن

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة مطيع مجتبائي وبلي ا ٧٢/

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة مطيع مجتبائي وبلي ا/ 2x

 $<sup>^{8}</sup>$  مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي كتاب الصلوة فصل في بيان سننها دار الكتب العلمية بيروت ص $^{3}$ 

لعینی اسلام میں مقدم ہوت)۔

اى الاقدام اسلام أ

(۲۸) صفحہ ۴۱:جو آئیلا نماز پڑھ لے اگر پھر اس وقت کی جماعت مل جائے تو جماعت میں شریک ہوجائے۔ یہ مطلق حکم بھی مذہب حنفی کے خلاف ہے مذہب حنفی میں جس نے فجریا عصریا مغرب پڑھ لی دوبارہ ان کی جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا۔ در مختار میں ہے:

جو شخص ایک مرتبہ فجر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھ چکا ہو وہ مطلقًا مسجد سے نکل سکتا ہے اگر چیہ اقامت ہو جائے (ت)

من صلى الفجر و والعصرو المغرب مرة فيخرج مطلقاً وان اقيمت 2-

(۲۹) ص ۴۲: جو شخص صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی محض افترا ہے بلاضرورت ایسا کرنے میں صرف کراہت ہے نمازیقیناً ہو جائے گی۔ در مختار میں ہے:

ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ اکیلے مقتری کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ وہ صف میں سے کسی کو پیچھے کھینج لے۔ لیکن ہمارے زمانے میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس کاترک اولی ہے اسی لیے بحر میں فرمایا، آکیلے کھڑے ہونا مکروہ ہے مگرجب صف میں جگہ میں جگہ نہ یائے تومکروہ نہیں ہے۔ (ت)

قىمناكراهة القيام خلف صف منفرد ابل بجذب احد من الصف لكن قالوا فى زماننا تركه اولى ولذا قال فى البحر يكره واحدة اذالم يجدفرجة 3-

(۳۰) ص ۵۳: نماز استخارہ سنت ہے اس کی ترکیب ہیہ ہے کہ دور کعت نماز پھر نماز پڑھ کر سور ہے۔ یہ سنت ہے سور ہنے کاذ کر کہیں حدیث میں نہیں۔

(۳۱) ص ۵۷: وہ جو سائل نے نقل کیا کہ جن نمازوں میں قصر کا حکم ہے ان میں سنت بھی معاف ہیں، یہ محض جہالت ہے حالت قرار میں کسی نماز کی سنت معاف نہیں اور حالتِ فرار میں سب کی معاف ہیں،مطلقاً معافی کا حکم دینا غلط اور اس معافی کو قصر کے ساتھ خاص

1 الدرالهختار كتاب الصلوة باب الامامة مطبع محتما أي دبلي ا ۸۲/۱

2 الدرالمختار كتاب الصلوة بأب ادراك الفريضه مطيع محتما كي و بلي ا 99/

3 الدرالمختار كتاب الصلوة بأب ادراك الفريضه مطبع مجتبائي و، لي ا ٩٢/

کر نادوسری غلطی، در مختار میں ہے:

حالت امن و قرار میں مسافر سنتیں ادا کرے ورنہ لینی حالتِ خوف وفرار میں نہ ادا کرے، یہی مختار ہے۔ (ت)

ياتى المسافر بالسنن ان كان فى حال امن وقرار والا بان كان فى حال خوف وفرار لاياتى بهاهوالمختار أ

(۳۳ و ۳۳) ۵۸: جب کسی دشمن یا در نده وغیره کاخوف ہو تو چار رکعت نماز فرض سے دور کعت پڑھنا جائز ہے۔ یہ محض غلط ہے مسافر پر چار رکعت فرض کی پڑھنی واجب ہے اگر چہ کچھ خوف نہ ہو،اور غیر مسافر کو چار رکعت فرض کی، دوپڑھنی اصلاً جائز نہیں اگرچہ کتناہی خوف ہو۔ در مختار میں ہے:

جو شخص تین دن رات کی مسافت کے ارادے سے اپنی جائے اقامت کی آبادی سے نکلا اس پر واجب ہے کہ چار رکعتی فرضوں میں دورور کعتیں بڑھےت)۔

من خرج من عمارة موضع اقامته قاصد امسيرة ثلثة اليام ولياليها صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبا 2\_

اسی میں ہے:

نمازِ خوف اس شرط پر جائز ہے کہ دستمن یا در ندہ سامنے موجود ہو، چنانچہ امام لوگوں کے دوگروہ بنائے گاان میں سے ایک گروہ کو دشمن کے سامنے کھڑا کرے گاجب کہ دوسرے کو دور کعتی نماز میں سے ایک رکعت اور چارر کعتی نماز میں سے دور کعتی نماز میں اے گا۔ (ت)

صلوة الخوف جائزة بشرط حضور عدواوسبع فيجعل الامام طائفة بازاء العدوو يصلى باخرى ركعة في الثنائي وركعتين في غيره 3-

(۳۴) ص ۵۹: کوئی نماز دیده و دانسته قضا هو جائے تواس کاادا کر نا واجب ہے۔

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب صلوة المسافر مطبع مجتمائي و، بلي ا ١٠٨/

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب صلوة المسافر مطبع ممتها في و بلي ا / 2-1

<sup>3</sup> الدر المختار كتاب الصلوة بأب صلوة الخوف مطع مجتما كي و بلي ا /١١١و١١٩

(**۳۵**) ص ۲۳: جوسائل نے نقل کیاجو خطبہ میں آ کر شامل ہو دور کعت سنت پڑھ کر بیٹھے،مذہب حنفی میں خطبہ ہوتے وقت ان رکعتوں کاپڑھناحرام ہے، در مختار میں ہے:

جب امام خطبہ کے لیے نکلے تواسکے اتمام تک کوئی نماز اور کوئی کلام جائز نہیں۔(ت)

اذا خرج الامام فلاصلوة ولاكلام الى تمامها أ\_

(۳۷) ص ۶۳: وہ جو سائل نے نقل کیاجو شخص کے دوسری رکعت کے قیام سے پیچھے ملے اس کا جمعہ نہیں ہوتا وہ ظہر پڑھے۔ یہ محض غلط وافتراء ہے مذہب حنفی میں تواگر التحیات یا سجدہ سہو بھی امام کے ساتھ پالیا تو جمعہ ہی پڑھے گااور امام محرکے نز دیک بھی دوسری رکعت کار کوع یانے والا جمعہ پڑھتاہے حالانکہ وہ بھی دوسری رکعت کے قیام کے بعد ملا، ہدایہ میں ہے:

جس نے جمعہ کے دن امام کو پالیا تو امام کے ساتھ جتنی نماز پائی وہ اس کے ساتھ پڑھے، اور اس پر جمعہ کی بنا کرے، اگر اس نے امام کو تشہد یا سجدہ سہومیں پایا توشیخین کے نزدیک اس پر جمعہ کی بنا کرے اور امام محمد کے نزدیک اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت اکثریالی تو اس پر جمعہ کی بنا کرے۔ (ت)

من ادرك الامام يوم الجمعة صلى معه ما ادركه و بنى عليها الجمعة وان كان ادركه في التشهدا وفي سجود السهو بنى عليها الجمعة عندهما وقال محمد ان ادرك معه اكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة 2\_

۔ (۳۷) ص ۱۹۴۰: تین آدمی بھی جمع ہوجائیں تو جمعہ پڑھ لیں۔ یہ بھی ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ہے کم سے کم چارآدمی درکار ہیں۔ در مختار میں ہے:

چھٹی شرط جماعت ہے اور وہ یہ کہ امام کے علاوہ کم از کم تین مر د ہوں۔(ت)

والسادس الجماعة واقلها ثلثة رجال سوى الامامر 3\_

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب الصلوة الجمعة مطبع ممتائي وبلي ا / ١١٣٣

<sup>1</sup> الدر المختار كتاب الصلوة بأب الصلوة الجمعة المكتبة العربية كرا كي 1/10/1

<sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب الصلوة الجمعة مطبع مجتمائي و، لي ١١١١١

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

مذہب حنفی میں عور توں پر نہ جمعہ ہے نہ عید، ہدایہ میں ہے:

نماز عید مر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جعہ واجب **بے۔(ت)** 

تجب صلوة العبدعلى كل من تجب عليه صلوة الجمعة

اسی میں ہے:

مسافراور عورت پر جمعه واجب نہیں، (ت)

لاتجب الجمعة على مسافر ولا امر أة 2\_

**(۳۹)**ص ۹۵: دونوں عید س جب بارش وغیر ہ کاعذر ہو مسجد میں جائز ہیں۔اس کے معنٰی یہ ہوئے کہ بارش وغیر ہ کاعذر نہ ہو تومسجد میں ناجائز ہیں ہیہ محض غلط ہے۔ در مختار میں ہے:

الخروج اليها اى الجبانة الصلوة العيد سنة وان انماز عيدك لي عيدگاه كي طرف تكناست ب اگرچه جامع مسجد میں لوگ ساسکتے ہوں۔(ت)

وسعهم البسجد الجامع أر

(۱<del>۲۰) ص ۲۱: بکری جینگی ناجائز ہے، یہ جھینگی کاحکم بھی غلط لکھ رہاہے مذہب حن</del>ی میں جھینگی بکری کی قربانی جائز ہے۔ر دالمحتار

جس کیآ نکھ جھینگی ہواس کی قربانی جائز ہے۔(ت)

وتجوز الحولاء مأفي عينها حول 4\_

(۴۱)ص ۲۳: وہ جو سوال میں منقول ہوا کہ ایک دن میں جمعہ وعید اکٹھے ہوں تو جمعہ میں رخصت آئی ہے لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ یہ بھی غلط ہے مذہب حفی میں عید واجب اور جعہ فرض ہے کوئی متر وک نہیں ہوسکتا، ہدایہ میں ہے:

حائیں تو پہلی سنت (واجب مثبت بالسنہ)اور دوسری فرض ہے ان میں سے کوئی بھی ترک نہیں کی جائے گی۔(ت)

وفي الجامع الصغير عيدان اجتمعاً في يومر واحل الجامع صغير مين ہے كه اگرايك دن ميں دو عيدين جمع ہو فالاولسنةوالثاني فريضة ولايترك واحدمنهما <sup>5</sup>

الهداية كتأب الصلوة بأب صلوة الجمعة المكتبة العربية كراحي ا ١٥١١

<sup>2</sup> الهداية كتاب الصلوة بأب صلوة الجمعة المكتبة العربية كراجي ا ١٣٩/

<sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب العيدين مطبع محتيائي وبلي السمالا

<sup>102/</sup> متاركتاب الاضحية باب العيدين داراحياء التراث العربي بيروت 20/

الهداية كتاب الصلوة بأب العيدين المكتبة العربية  $\chi$  الماية كرا  $\chi$  الماية كرا  $\chi$ 

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

(۴۲) ص ۲۲: عید کے پیچھے تین دن تک قربانی درست ہے،مذہب حنی میں صرف بارھویں تک قربانی جائز ہے۔ در مخار میں ہے:

تحب التضحية فجر برم النحر إلى أخر ايامه وهي لترباني كرناواجب بيرم نح كي فجر سے ايام قرباني كے آخري دن تک،اوروہ تین دن ہیں جن میں سے پہلاا فضل ہے۔ (ت)

ثلثة افضلها أولها أي

(۴۳) ص ۷۱ : خاوندا گراینی عورت کو عنسل دے جائز ہے،مذہب حنفی میں محض ناجائز ہے۔در مختار میں ہے:

ويمنع زوجها من غسلها و مسها لامن النظر اليهاعلى الصح بير ہے كه خاوند كابيوى كو غسل دينا اور أسے حجوزا ممنوع ہے مگراہے دیکھناممنوع نہیں ہے۔(ت)

 $_{2}^{2}$ الاصح

(۴۴) ص ۸۰: شهید پر نماز پڑھنی ضروری نہیں،مذہب حنفی میں ضروری ہے۔ در مختار میں باب الشہید میں ہے:

شہدیر بلاغنسل نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔(ت)

يصلى عليه بلاغسل<sup>3</sup>

(۴۵) ص ۸۰: جو جنازہ میں نہ مل سے قبر پر پڑھ لے۔مذہب حنیٰ میں جو نماز جنازہ میں نہ مل سے اب وہ کہیں نہیں پڑھ سکتا، که نماز جنازه کی تکرار جائز نہیں مگراس حالت میں کہ پہلی نمازاس نے پڑھ کی ہو۔ جسے ولایت نہ تھی۔ در مخار میں ہے:

کی تو ولی اگر جاہے تو نماز جنازہ کااعادہ کرسکتا ہے،اگر حہ قبریر یڑھ لے اور جو پہلے جنازہ میں شریک ہوچکا ہے وہ دوبارہ ولی کے ساتھ شریک نہیں ہوسکتا کیونکہ نماز جنازہ میں تکرار مشروع نہیں ہے۔ (ت)

ان صلی غیر الولی ولیریتابعه الولی اعاد الولی ولو علی | اگر غیر ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی اور ولی نے اس کی متابعت نہ قبرهان شاء وليس لبن صلى عليها ان يعيد مع الولى لان تكرار هاغير مشروع 4 ـ

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الاضحية مطبع محتى اكى و بلي ا ٢٣١/

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة مطبع محتمائي وبلي ا ١٢٠/

<sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة بأب الشهيد مطبع محتيائي, بلي ا ٢٢٧/

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة مطيع محتما في وبلي ا ١٢٣/

حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

(۴۷) ص ۸۸: جو مر حائے اور اس پر فرض روزے رہ جائیں اس کے ولی کو جاہیے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے۔مذہب حنفی میں کوئی دوسرے کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہدایہ میں ہے:

کیونکہ رسول الله می کافرمان ہے کوئی کسی کی طرف سے روزہ نه رکھے اور نه ہی کوئی کسی کی طرف سے نمازیڑھے (ت)

لایصوم عنه الولی ولایصلی لقوله صلی الله تعالی علیه | اور میت کی طرف سے اس کا ولی نه روزه رکھے نه نماز بڑھے وسلم لايصوم احداعن احدولا يصلى احداعن احدا

(۴۷) ص ۹۳: مر مسلمان امیر وغریب پر صد قنی فطر واجب ہے مذہب حنی میں صرف غنی پر واجب ہے فقیر پر ہر گزنہیں، ہدایہ میں ہے:

صدقہ فطر آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مقدار نصاف کا مالک ہو درانحالیکہ وہ نصاف اس کے رہائشی مکان، لباس، سامان خانہ داری، سواری کے گھوڑے، ہتھاروں اور خدمت کے غلاموں سے زائد ہو، رسول الله کے اس فرمان کی وجہ سے کہ نہیں ہے صدقہ مگر مالداری کو ماقی رکھتے ہوئے۔(ت)

صدقة الفطر واجبة على الحرالمسلم اذا كان مألكا لبقدار النصاف فأضلاعن مسكنه وثبابه واثاثه وفرسه وسلاحه وعسره لقوله عليه الصلوة والسلام لاصدقة الاعن ظهر غني 2

(۴۸) ص ۹۳: صدقه فطر عورت كاخاوند كولازم ہے، يه بھى مذہب حنفى كے خلاف ہے، ہدايه ميں ہے:

(صدقه فطر)خاوندای بیوی کی طرف سے ادانه کرے۔(ت)

لايۇدىعنزوجتە³\_\_

الهداية كتأب الصوم فصل ومن كان مريضًا في رمضان المكتبة العربية كراجي ٢٠٣/١

<sup>1/100</sup> الهداية كتأب الزكوة بأب صدقة الفطر المكتة العربية 2/100

<sup>1/4</sup> الهداية كتاب الزكوة باب صدقة الفطر المكتة العربية 2/5 ا

حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

(۴۹) ص ۹۲: صدقه فطرنمازے پیچھے ناجائز ہے، یہ بھی محض غلط ہے، ہدایہ میں ہے:

ہوا،اس کی ادائیگی ان پر لازم ہے۔(ت)

ان اخروهاً عن يومر الفطر لمرتسقط وكان عليهمر | اگرلوگوں نے صدقہ فطرروز عيدسے مؤخر كرد ماتوساقط نه اخراجهاً لـ

(۵۰)ص ۹۴: اعتکاف سنت مؤکدہ ہے سال بھر میں جب کیا جائے جائز ہے رمضان شریف کے پچھلے عشرہ میں افضل ہے،مذہب خفی میں بچھلے عشرہ کااعتکاف سنتِ مؤکدہ ہے، عالمگیری میں ہے:

الاعتكاف سنة مؤكرة في العشر الاخير من رمضان | رمضان كے آخرى عشرے ميں اعتكاف سنت مؤكده

یہ چھوٹے چھوٹے گنتی کے اوراق میں اس کے بچاس دھوکے ہیں اور بہت حچھوڑ دیئے،اور صرف اس کی ایک کتاب ہی پیش نظر ہے۔ باقی ۱۳ میں خدا جانے اپنے دین و دیانت کو کیا کچھ تین تیرہ کیا ہو۔اس کے حمایتی دیکھیں کہ ہدایہ وغیرہ حنفیۃ کی معتبر کتابوں میں مسائل خلافیہ لکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ غیر مذہبوں بلکہ لامذہبوں کے مسائل لکھ جائیں اور انہیں کو احکام خدا و ر سول گھېرائيں اور مذہب حنفي کا نام بھي زيان پر نه لائيں۔ بيه صر تح دغا بازوں، فريبيوں، بد ديانتوں، مفسدوں، دشمنان حنفية، کاکام ہے۔ تو یہ مصنف اور اس کے حمایتی جتنے ہیں سب مذہب حنفی کے دشمن اور حنفیّہ کے بدخواہ ہیں۔مسلمانوں پر ان سے احتراز فرض ہے۔

بیران کی ہاتوں سے جھلک اٹھا،اور وہ جو سینے میں چھیائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنادیں اگر تمہیں عقل ہو۔ (ت)

ہم الله تعالی سے در گزر اور عافیت کاسوال کرتے ہیں، اور الله تعالی کی توفق کے بغیر نہ گناہ سے جینے کی طاقت ہے اور نہ ہی

" قَلُ بَدَتِ الْبَغْضَاءُمِنَ اَفْوَاهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُلُو كُمُهُمْ ٱكْبَرُ لِ قَدُبَيَّالكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞ " <sup>3</sup> نسئل الله العفووالعافية ولاحول ولاقوة الا يالله العلى العظيمه وصلى الله تعالى على

الهداية كتأب الزكوة بأب صدقة الفطر المكتة العربية كراجي ا ١٩١/

<sup>2</sup> الفتاوي الهندية كتأب الصومر البأب السابع نوراني كتب خانه يثاورا /٢١١

القرآن الكريم ١١٨/٣

نیکی کرنے کی قوت، اور الله تعالی درود وسلام اور برکت بھیج اس پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہے اور آپ کی آل پر اور تمام صحابہ پر، اور الله سبحنہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين و بارك وسلم والله سبخنه وتعالى اعلم ـ

عبده المذنب احمد رضا البريلوي

تبه

عفى عنه بمحمد المصطفى الامى صلى الله تعالى عليه وسلم

محدي سني حنفي قا و راسط عبدالم<u>صطف</u>ا حدرضاخال



حلد٢٧ فتاؤىرضويّه

> رساله دفعزيغزاغ (کوّے کی کجی کو دُور کرنا) ملقببلقبتاريخي رامیزاغیان ۱۳۲۰ ( کوّا والوں پر تیر اندازی کرنے والا)

> > بسم الله الرحين الرحيم

الحمد لله الذي احلّ لنا الطيبات وحرّم علينا الخبيثات تمام تعريفين الله تعالى كے ليے مين جس نے مارے ليے پاکیزه اشیاء حلال اور گندی اشیاء حرام فرمائی بین اور خبیث اشیاء کی طرف خبیث ہی

وجعلالفواسق

مائل ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ہم جنس اور اپنی مثل کا طلبگار ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ہم جنس اور اپنی مثل کا طلبگار ہوتا ہے اور درود وسلام ہواس پر جس نے حلال وحرام کو بیان فرمایا اور خبیث جانوروں کا قتل حل وحرم میں محرم و غیر محرم کے لیے حلال کیااس کے بعد انہیں حلال نہ جانے گامگر وہ جس نے کجروی اختیار کی اور اپنے جیسے خبیث و فاسق کی طرف راغب ہوا، اور آپ کے آل واصحاب وعلمائے امت پر اور ان کے صدتے ان کے ساتھ ہم سب پر تاقیامت، اے بہتر رحم فرمانے والے آمین۔

لايميل لاكلها الاكل فاسق فأن الجنس للجنس شواق والشبه الى الشبه بأشواق والصلوة والسلام على من بين الحلال والحرام واحل قتل الفواسق فى الحل والحرم للحلال ولحرام فلا يستطيبها من بعد مأجاء لا من العلم الا من زاغ والى الخبث و الفسق مثلها راغ، وعلى اله وصحبه وعلماء حزبه و علينا معهم وبهم ولهم اجمعين الى يوم الدين أمين يا ارحم الراحمين-

فقیر غلام محی الدین عرف محمد سلطان الدین حنی قادری برکاتی سلمٹی عاملہ الله بلطفہ الحفی الوفی (الله تعالی اس کے ساتھ اپنی بھر پور مخفی مہر بانی کے ساتھ معالمہ فرمائے۔ (ت) خدمتِ برادران دین میں عرض رسا،اس زمانہ فتن و محن میں کہ علم ضائع اور جہل ذائع ہے بعض شوخ طبیعتیں پیرانہ سالی میں بھی نجلی نہیں بیٹھتیں، آئے دن ایک نہ ایک بات ایسی نکالتی رہتی ہیں جن سے مسلمانوں میں اختلاف پڑے فتنہ پھیلے اپناکام بنے نام چلے، جناب کرامی القاب وسیع المناقب مولوی رشید احمد صاحب سنگوہی نے پہلے مسئلہ امکانِ کذب نکالا کہ معاذ الله عزوجل کاسچا ہونا ضرور نہیں جھوٹا بھی ہوسکتا ہے، پھر ابلیس لعین کے علم کورسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتایا۔ ان کے یہ دونوں مسئلے برایمین قاطعہ کے صفحہ ساوصفحہ کے مہر بہن پھر بجکم آئکہ۔ ع

قدم عثق پیشتر بہتر (عشق کاقدم آگے بہتر ہے)

ایک مُسری فقوے میں تصریح کردی کہ الله تعالی کو بالفعل جھوٹا مانا فسق بھی نہیں اگلے امام بھی خدا کو ایسامانتے ہیں جو خدا کو بالفعل جھوٹا کہے اسے گراہ فاس کچھ نہ کہنا چاہیے ہاں ایک غلطی ہے جس میں وہ تنہا نہیں بلکہ بہت اماموں کا پیرو ہے۔ حضرت کا بیدایمان ان کے مہری فقوے میں ہے جو ہر سوں سے جمبئی میں وغیرہ میں معرد بارہا جھپ گیااور علماء نے صریح حکم کفر دیااور جناب کرامی القاب سے جواب نہ ہوا، یو نہی دومسکلہ اولین کے ردّ میں علماء کے متعدد رسائل سالہاسال سے جھپ چکے اور لاجواب

رہے۔اد ھرسے کان ٹھنڈے ہوئے تھے کہ حضرت کی اختراعی طبیعت نے کوّا پیند کمااس کی حلت کا غوغا بلند کما پھر بھی غنیمت ہے کہ کفروایمان سے اتر کر حلال و حرام میں آئے مسلمانوں کے قلوب میں اس پر بھی عام شور ش و نفرت پیدا ہو ئی،ا گرحق سجانہ و تعالیٰ توفیق عطافرماتا تو بصیر اسی ہے اندازہ کرلیتا کہ کوّے کواسلامی طبیعتیں کیساسمجھتی ہیں،عام قلوب میں اس کی حلت سُن کرالیی شورش پیدا ہوئی آخر پیچیزے نیست، قمری پاکبوتر کو حلال بتانے پر بھی کبھی اختلاف پیدا ہوا، علماء و عامہ نے اسے نیا مسکہ سمجھ کر تعجب کی نگاہ سے دیکھا؟ ہندوستان پر انہیں چند سال میں قحط کے کتنے حملے ہوئے؟ یہ سیاہ یوش صاحب مرگلی کو ہے میں کثرت سے ملتے ہیں عام مسلمین جن کی طبائع میں من جانب الله اس فاسق پر ندکی خباثت وحرمت مذ کورہے،ان کا خیال تواد هر کیوں جاتا مگر اس وقت تک جناب کو بھی اس مسلہ کاالہام نہ ہوا، ور نہ اور نہیں توآپ کے معتقدین قحط ز دوں کو تو مفت کا حلال طیب گوشت ہاتھ آتا اور حار طرف کاؤں کاؤں کا شور بھی کچھ کم پاتا،اب حالِ وسعت و فراخی میں آپ کو سوجھی کہ کوّا حلال، نه صرف حلال بلکه حلال طیب ہے، متعدد بلاد میں اہل علم نے اس کے رو لکھے، یہاں تک که بعض معتقدین جناب سنگوہی صاحب نے بھی ان کے خلاف تحریریں کیس، آنخضرت عظیم البر کة مجد د دین وملت حضرت عالم اہلست مد ظلہ العالی کے حضور میر ٹھ سہار نیور گلاوٹی کانیور وغیر ہاد س ملاد نز دیک و دور سے اس کے بارے میں سوالات آئے اکثر جگہ مختصر جوابات عطا ہوئے کہ یہ کوّا فاسق ہے خبیث ہے، حرام بحکم قرآن و حدیث ہے،اور بایں لحاظ کہ متعدد بلاد میں اہل علم کااس طرف متوجہ ہو نا حلت کے رد لکھنا صحیح خبر وں سے معلوم تھااوریہاں کثرت کاربیر ون از شار تصنیف کتب دین ورّة طوائف مبتدعین کے علاوہ بنگال سے مدراس اور برہما سے کشمیر تک کے فتاوی کاروزانہ کام ایک ایک وقت میں دو دوسواستفتاء کااجتماع واز دحام، لہذا باین لحاظ کہ لوگ اس مجملہ تازہ کارد کررہے ہیں خود زیادہ توجہ فرمانے کے حاجت نہ جانی،اسی اثناءِ میں متعدد تحریرات مطبوعہ طر فین نظر سے گزریں،ان کے ملاحظہ سے واضح ہوا کہ یہ مسّلہ بھی اعلیھنے ت دام ظلیم کے التفات خاص کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ بعض تحریراتِ معتقدین جناب گنگوہی صاحب میں یہ بھی تھا کہ یہ مسلہ انکے علماء سے طے کرلیا جاتا یہ امر پسندیدہ خاطر عاطر آیااور ایک مفاوضہ عالیہ جالیس سوالات شرعیہ پر مشتمل جناب گنگوہی صاحب کے نام امضافر مایا، پیہ سوالات حقیقةً حرمت غراب کے دلائل بازغ اور اوہام طا کفہ جدیدہ غرابیہ کے رَدّ بالغ تھے جو ذی علم بدستیاری انصاف و فہم انہیں مطالعہ کرے اس پر حقیقت ِ حال اور حلتِ زاغ کے جملہ اوہام کازیغ وضلال روشن ہوجائے، جناب مولوی گنگوہی صاحب بھی

سجھ لیے کہ واقعی سوالات لاجواب اور خیالات زاغیہ سب نعین غراب بلکہ نقش برآب ہیں مفاوضہ عالیہ بصیغہ رجس کی رسید طلب مرسل ہوا تھاضا بلطے کی رسید تو دیتے ہی براہ عنایت اس کے ساتھ ایک کارڈ بھی بھیجا کہ آپ کا طویل مسئلہ پہنچا میں نے نہ سانہ سننے کا قصد ہے، افا لله وافا البیه راجعون، (بے شک ہم الله تعالیٰ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھر نا ہے۔ ت) ہم الله تعالیٰ کے مال ہیں اور ہم کو اس کی طرف پھر نا ہے۔ ت) ہم ارا افسوس نام علم و حالت علاء پر بے سمجھ ہو جھا کیک نیامسئلہ نکائیا میں اختلاف ڈالنا اور جب علماء مطالبہ دلیل و افادہ حق فرما میں ہوں چپ سادھ لینا ارشادِ قرآن "وَ اِذْا خَدَاللهُ وَمِیْتُا یَ اَلْنِیْنَ اُوتُوالْکِتُبَ اَنْکُیْتِ نُنَّهُ لِلنَّاسِ" ۔ (اور یاد کروجب الله تعالیٰ نے عہد لیاان سے جنہیں کتاب عطاموئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کردینا۔ ت) کو بھلادینا لیے ہی شیوخ الطا اُفہ کو زیبا ہے جنہیں خودان کا معتقد فرقہ اپنا ہیر مغال لکھتا ہے۔ افسوس معتقدین کی بھی نہ چلی کہ ہمارے علماء سے طے کرلو۔ طے کس سے کیجے وہاں تو آواز ندار در سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قلال فلال پر چ جو حلتِ زاغ میں چپے آپ کی رائے و رضا سے ہیں یا نہیں ان کے مضامین آپ کے نزدیک مقبول کہتا ہم دور د جناب گلگوں پر ہاتھ دھر گئے کہ میں نہ ہوں توسب بار مجھی پر آتا ہے مر دود بتاؤل تو آپائی ساختہ پر داختہ باطل ہواجاتا ہے لہذا صاف کانوں پر ہاتھ دھر گئے کہ میں نے ہوں توسب بار مجھی پر آتا ہے مر دود بتاؤل تو اپنائی ساختہ پر داختہ باطل ہواجاتا ہے لہذا صاف کانوں پر ہاتھ دھر گئے کہ میں نے اس مسئلہ میں کو کی تحریر موافق نہ مخالف اصلگانہ شنی ، نہ سنے کا قصد ہے۔ جھے تو آئ تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس بارے میں کسی طرف سے کو کی تحریر حوافق نہ مخالف اصلگانہ شنی ، نہ سنے کا قصد ہے۔ جمیے تو آئ تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس بارے میں کسی طرف سے کو کی تحریر چپی ہے جلے فراعت شد۔ ۔

نہ ہم شمجھے نہ تم آئے کہیں سے نحویں و

پینہ پو تچھئے اپنی جبیں سے

حضرت جناب گنگوہی صاحب اور اُن سے قربت رکھنے والے خوب جانتے ہوں گے کہ یہ کیساصر تک پچ ارشاد ہوا ہے مگر وہاں اس کی کیا پر وا ہے جو اپنے معبود کو جھوٹا بالفعل کہنا سہل جانیں، بندوں پر جھوٹ بولنا آپ ہی واجب بالدوام مانیں۔عالم اہل سنت دام ظلہ العالی نے فورًا اس کارڈ کارُ در جسڑ رسید طلب کے ساتھ روانہ فرمایا فراست المومن سے گمان تھا کہ گنگوہی صاحب پہلا مفاوضہ انجانی میں لے چکے ہیں اور قوت سوالات دیکھ کر شخفیقِ مسئلہ شرعیہ سے بچتے ہیں عجب نہیں کہ اس بار رجسڑی واپس فرمائیں لہذا واضح قلم سے لفافے پریہ الفاظ تحریر

القرآن الكريم $^{1}$ القرآن الكريم

Page 624 of 682

فرمادیئے تھے: دینی مسکلہ ہے صرف تحقیق حق مقصود ہے کوئی مخاصمہ نہیں اگر رجسڑی واپس کر دی تو حق پر ستی کے خلاف ہوگا اور مجز پر دلیل صاف، مگر بندگانِ خداصادق کی فراست ایمانی بحدالله تعالی صادق ہی ہوتی ہے وہی گل کھلا کر جناب مولوی ساحب نے انکاری ہو کر مفاوضہ واپس کر دیا۔اہالی ڈاک نے لکھ دیا کہ حضرت کو انکار ہے لہذا واپس انّالله وانّا البیه داجعون (بے شک ہم الله کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہم کو پھر نا ہے۔ت)

فقیر محض بنظر تحقیق کی ورفع اختلاف مسلمین وہ مفاوضات اور کارڈ لیعنہ شائع کرتا اور اب چھاپ کر جناب مولوی گلوہی صاحب سے سوالات شرعیہ کا جواب مانگا ہے، جناب گلوہی صاحب نام مناظرہ سے خاکف ہو لیے تھے۔ کہ سبخن السبوح میں حضرت عالم المبسنت مد ظلہ العالی کا محلہ شیر انہ دیچہ بچے تھے یہ فقیر محض لطور استفادہ مسئلہ شرعیہ آپ سے جواب سوالات یوچھتا ہے جب آپ کے نزدیک کو اطلال ہے اور لوگ اس طال خدا کو حرام سمجھے ہوئے ہیں اور خاص آپ سے اس دین مسئلہ کی حقیق چاہتے ہیں توجواب نہ دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ پہلے بھی مفاوضہ عالیہ نے آپ کو سنادیا تھا اور اب فقیر بھی گزارش کیے دیتا ہے کہ خاص آپ کا جواب در کار ہے ای سے رفع نزاع ممکن ہے زید و عمر و سے غرض نہیں ایں وآ ں پر النفات نہ ہوگا آپ سے مسائل شرعیہ کا سوال ہے آپ پر جواب واجب ہے آخر ماہ رمضان المبارک تک چالیس دن کی مہلت ندر ہے اگر عمیر ہو گئی اور جناب نے ہم سوال کا مفصل جواب اپنا مہری نہ بھیجا تو واضح ہوگا کہ آپ کو حلال و حرام کی پر وانہیں آپ مسائل شرعیہ پوچھنے والوں کے جواب سے عاجز ہیں آپ بے سمجھے مسائل منہ سے نکالتے اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالتے اور جواب کے وقت خوت سکوت سکوت کی اسلام نول کہ مول کہ اپنے نہیں، اور اگر آپ نے جواب تفصیلی ہے اور ای قدر یا استفادہ مکرر سے فقیر کو اطمینان ہوگیا تو میں وہ نہیں کہ جو عالی مول کا آپ کی طواب کو مقال ہو نے کا ممنون ہوگا آئندہ اختیار بدست مختار، حبینا اللہ و نعم الوگیل وصلی اللہ تعالی علی سید نا و مولانا محمد والہ الکہ حقیق حاصل ہونے کا ممنون ہوگا آئندہ اختیار بدست مختار، حبینا اللہ و نعم الوگیل وصلی اللہ تعالی علی سید نا و مولانا محمد والہ التبجیل۔

نقل مفاوضه اول حضرت املسنت مدخلله بنام جناب مولوي تنگوبي صاحب

بسمرالله الرحس الرحيمط

نحمده ونصلى على رسوله الكريمرط

بنظر خاص مولوى رشيداحد صاحب تنگوبى ،السلامر على من اتبع الهدى (سلام اس پر

جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ت) حلتِ غراب کے دو<sup>ا</sup> پرچ خیر المطابع میر ٹھ کے چھپے کہ کسی صاحب ابوالمنصور مظفر میر ٹھی کے نام سے شاکع ہوئے ایک کاعنوان تردید ضمیمہ اخبار عالم مطبوعہ کا اکتوبر ۱۹۰۲ء دوسرے کی پیشانی تردید ضمیمہ شحنہ ہند میر ٹھی کے نام سے شاکع ہوئے ایک کاعنوان تردید ضمیمہ اخبار عالم مطبوعہ کا اکتوبر ۱۹۰۲ء وسرے کی پیشانی تردید ضمیمہ شحنہ ہند میر ٹھ مطبوعہ ۱۹۲۳کوبر ۱۹۰۴ء بعض احبار میں جا بعض احبار وز پار البند ابغر ض رفع شکوک عوام و تمیز حلال وحرام خاص آپ سے بعض امور مسئول اور ایک ہفتے میں جواب مامول، چار روز آمد ورفت ڈاک کے ہوئے اگر تین دن کامل میں بھی آپ نے جواب لکھاتو چار دہم شعبان روز چار شنبہ تک آ جانا چاہیے کہ آج شنبہ ہفتم شعبان ہے،اور اگر اس مہلت میں نہ ہو سکے تواس کا مضا گفتہ نہیں۔ع

نکو گوئیا گر دیر کوئی چه غم جھ بر کے گ

(بات اچھی کھے اگر دیر سے کھے تو کیاغم ہےت)

مگراس تقدیر پر بوالیسی ڈاک وعدہ جواب و تعیین مدت سے اطلاع ضرور ہے ورنہ سکوت متصور ہوگا۔ جواب میں اختیار ہے کہ اپنے جن جن معاونین سے چا ہے استعانت کیجئے بلکہ بہتر ہوگا کہ سب کو جمع کرکے شورے مشورے سے جواب دیجئے کہ دس کی سوچہ بوجھ ایک سے بچھ اچھی ہی ہوگی۔ مگر بہر حال مجیب خود آپ ہی ہوں۔ زید و عمرو کے نام سے جواب جواب کو جواب ہوگانہ جواب کہ مقصود تو ان امور میں آپ کی رائے معلوم ہونا ہے زید و عمرو کی خوش نوائیاں تو اخباروں اشتہاروں میں ہو ہی چکئیں، تحریر پر مہر بھی ضرور ہو کہ جود جاحد کا اخبال دور ہو، مسئلہ مسئلہ دینیہ ہو ان اور مسئلہ دینیہ میں بے غور کامل و فحص بالغ آئے کھیں، تحریر پر مہر بھی ضرور ہو کہ جود جاحد کا اخبال دور ہو، مسئلہ مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب پر نظر ڈال چکے اور جمج مند کو منہ کھول دینا سخت بددیا تق تقیق تنقیج تطبیق ترجی سب ہی کچھ کرلی ہو گی تو ان سوالوں کے جواب میں آپ کو دقت یا معذور کی چشم کا عذر نہ ہوگا خصوصا اس حالت میں کہ عالمگیری جیسی بیس جمتا بیں آپ کے سینے شریف میں بند ہیں جیسا کہ مشتہر صاحب نے ادعا کیام سوال کا صاف صاف جواب ہو، اگر کسی امر میں خفار ہا یا جواب سوال سے پورا متعلق نہ ہوا یا کسی مشتہر صاحب نے ادعا کیام سوال کا صاف صاف جواب ہو، اگر کسی امر میں خفار ہا یا جواب سوال سے پورا متعلق نہ ہوا یا کسی جواب پر کوئی سوال تازہ پیدا ہو اور و بارہ سوال کرلیا جائے گا کہ مقصود وضوح حق ہے نہ خالی ہار جیت کی زق زق و و الله المهادی الی صوراط الحق (اور الله تعالی ہی راہ حق کی ہوایت دینے والا ہے۔ ت

**سوال اوّل: پہلے** یہی معلوم ہو کہ دونوں پرچہ مذکورہ اور وہ کاغذات جن کے طبع کاپرچہ اخیر ہ میں وعدہ دیاآپ کی رائے واطلاع و رضا سے ہیں یا بالائی لو گوں نے بطور خود شائع کیے ان کے سب

مضامین آپ کو قبول ہیں یا کل مر دود یا بعض، علی الثالث مر دود کی تعیین، بحال سکوت وہ پر ہے آپ ہی کے قرار پائیں گے، خبر شرط ست من انداد فقد اعلا (خبر شرط ہے، خبر شرط ہے، خبر شرط ہے، جس نے ڈرایا اس نے عذر پیش کر دیا۔ ت) اور اگر صرف اتنا جواب دیا کہ ان کا نفس حکم منظور تو اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ ان کے دلائل وابحاث اجمالی بات کہ مثلاً بعض یا آپ کے نز دیک مر دود و مطرود ہیں، ورنہ قبول میں شخصیص حکم نہ ہوتی۔ اور نسبت دلائل وابحاث اجمالی بات کہ مثلاً بعض یا اکثر صبح ہیں کافی نہ ہوگی۔ وہ لفظ یا در ہے کہ علی الثالث مر دود کی تعیین۔

**سوال دوم**: شامی وطحطاوی و حلبی وغیر ہامیں کہ عقعق والقع وعذاف واعصم وزاغ کی طرف غراب کی تقسیم ہے صحیح و حاصر ہے یا غلط و قاصر ، علی الثنانی اس میں کیا کیااغلاط کتنا قصور ہے اور ان پر کیا دلیل۔

سو**ال** سوم: غراب جب مطلق بولا جائے ان متعارف متنازع فیہ کووّں کو شامل ہے یانہیں کیاغراب کاتر جمہ کوّانہیں۔ س<mark>وال چہار</mark>م:اقسام خسمہ میں ہر ایک کی جامع مانع تعریف کیا ہے خصوصًا ابقع وعقعق کی رسم صحیح کے طرداوعکتا ہر طرح سالم ہو مع بیان ماخذ۔

سوال پنچم:اگر تعریفات میں کچھ اختلاف واقع ہوئے ہیں توان میں کوئی ترجیج یا تطبیق ہے یااختیار ہے کہ جزافاً جو چاہیے سمجھ لیجئے علی الاول آپ نے کیا کیااختلاف پائے اور ان میں کس ذریعے سے ترجیج یا تطبیق دے کر کیا قولِ منقح نکالا۔ مروا ششم میں عزیز کردن تا ور خسر سے کہ میں میں جہ فتر معبر کردا ہر اس کر تعبر میں ساتھ میں نامید کر

سوال عشم : متنازع فیہ کوّااقسام خسمہ سے کس قتم میں ہے،جو قتم معین کی جائے اس کی تعیین اور مابقے سے امتیاز مبین کی دلیل کافی بملاحظہ جملہ جوانب مبین کی جائے۔

سوال ہفتم: یہ کوے جس طرح اب دائر وسائر ہیں کہ ہم جگہ ہم شہر و قربیہ میں بکثرت وافرہ ہمیشہ ملتے ہیں اور ان کاغیر شہر ول میں نادر، کیا اس پر کوئی دلیل ہے کہ ان کی یہ شہرت و کثرت اور امصار میں ان کے غیر کی ندرت اب حادث ہوگی فقہائے کرام اصحاب متون وشر وح و فقاؤی کے زمانے میں نہ تھی وہ حضرات ان کووں سے واقف تھے یا نادر الوجود ہونے کے باعث ان کا حکم بیان فرمانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے جوان کے زمانے میں کثیر الوجود تھے ان کے حکم بیان کیے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جو شق چا ہے اختیار کر لیجئے مگر ان کے سواکوئی راہ چلئے تو ان دونوں کے بطلان اور اس کی صحت پر اقامت بر ہان ضرور ہوگی۔

سوال ہشتم: متون وشروح و فقاوی میں اختلاف ہو تو ترجیح کے ہے،اصل مذہب صاحبِ مذہب رضی الله تعالیٰ عنہ وہ ہے جو متون لکھیں یاوہ کہ بعض فقاوے یاشروح حاکی ہوں۔علماء نے ہدایہ کو بھی متون میں شار فرمایا ہے یا نہیں، یاد کرکے کہیے۔ سوال منہم: غداف جب اقسام غراب میں مذکور ہواس سے نسر یعنی گدھ مراد ہے یا کیا۔ سوال دہم: کیا کوئی کواشکاری بھی ہے کہ زندہ پر ندوں کو پنجے سے شکار کرکے کھاتا ہے،اگر ہے تواس کا کیا نام ہے اور وہ ان اقسام

سوال دہم: کیا کوئی کواشکاری بھی ہے کہ زندہ پرندوں کو پنج سے شکار کرکے کھاتا ہے، اگر ہے تواس کا کیا نام ہے اور وہ ان اقسام خمسہ سے کس قتم میں ہے یا ان سے خارج کوئی نئی چیز ہے علی الاول وہ قتم مطلقاً شکاری ہے، یا بعض افراد علی الثانی شکاری وغیرہ شکاری ایک نوع کیوں ہوئے۔

سوال مازد ہم: جیفہ و شکار جدا جدا چزیں ہیں یام شکار کرکے کھانے والاجیفہ خوار ہے۔

**سوال دواز دہم:** پہاڑی کو اکہ اس کوے سے بڑا اور بکرنگ سیاہ ہوتا اور گرمیوں میں آتا ہے کیا ان کوؤں کی طرف آپ کے نز دیک وہ بھی حلال ہے باحرام علی الاول کس کتاب میں حلال لکھا ہے۔ علی الثانی اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے۔

سوال سیز دہم: بعض کتب طبیہ میں جو عقعق کو مہوکا لکھااور وہ ایک اور جانور کوے کے مشابہ ہے، نجاست وغیرہ کھاتا ہے اور شہر میں کم آتا ہے اور ہدایہ و تعبین و فتح الله المعین میں جس قدر باتیں عقعق کی نسبت تحریر فرمائی ہیں سب اس میں موجود ہیں آپکے پاس اس کی تکذیب پر کیادلیل ہے۔

سوال جهار دنهم: حديث:

پانچ جانور خبیث ہیں انہیں حل و حرم میں قتل کیا جائے گا۔ت)

خسىمن الفواسق يقتلن في الحل والحرم\_

سے تحریم فواسق پر استدلال مذہب حنی کے مطابق ومقبول ہے یا باطل و مخذول۔ سوال یا نزدہم: قولِ صحابہ اصولِ حنی میں ججتِ شرعی ہے یا نہیں، خصوصًا جب کہ اس کا

1 صحيح مسلم كتأب الحج بأب يندب للمحرم وغيرة الغ، قد يمي كتب خانه كرا چي ۱۸۱۱ ۳۸۱ سنن ابن ماجه كتأب المناسك بأب ما يقتل المحرم الغ انتج أيم سعر كميني كراجي ص ٢٣٠ ، كنز العمال حديث ١٩٢٨ موسسة الرساله بيروت ٨٥ ٢٥

Page 628 of 682

\_

خلاف دیگر صحابہ سے مسموع نہ ہورضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین۔

سوال شانزوہم: آپ حمار لیعنی خر کو حلال جانتے ہیں یا حرام، اگر حرام ہے تو علت حرمت کیا ہے، حالا نکہ وہ صرف دانہ گھاس وغیرہ یاک ہی چیزیں کھاتا ہے یالاا قل خلط تو کرتا ہے۔

سوال ہفدہم: کیا جلالہ کہ کثرتِ اکل نجاسات سے بُولے آئی ہو حرام و ممنوع ہے یا نہیں جب کہ کبھی گھاس بھی کھالیتی ہو،اگر نہیں تو یوں، حالانکہ نجاست اس کے رگ و پے میں ایسی ساری ہو گئ کہ باہر سے بو دینے لگی تنہااکل نجاسات بھی اور اس سے زیادہ کیا وصف موثر فی التحریم پیدا کرے گا۔اورا گرہے تو کیوں حالانکہ خلط تو یا یا گیا۔

سوال بیجد ہم: ترک استفصال عندالسوال دلیل عموم ہے یا نہیں، ذرا فتح القدیر دیکھی ہوتی۔

سوال نوزد ہم: جس شے میں علت حلت و حرمت جمع ہوں حلال ہو گی باحرام بامشتبه،

على الثالث اس پر اقدام كيسا، اور وه طيبات ميں معدود ہو گی بانہيں۔

**سوال بستم:** نہ جاننے والاا یک حکم شرعی عالم سے استفسار کرے شرعًا اس مسئلہ میں تفصیل ہو کہ بعض صور جائز بعض ناجائز، تو ایک <sup>حکم</sup> مطلق بیان کردینااضلال ہے یانہیں۔

سوال بست ویکم: حل اگر معلول قرار پائے توعلت حات عدم جمیع علل حرمت ہے یا صرف کسی وصف وجودی کا ثبوت، کیا شرع میں اس کی کوئی نظیر ہے کہ امر وجودی کے محض تحقق کو مناط حل قرار دے دیا ہو جب تک اس کا وجود ارتفاع جمیع وجود خطر کو مستلزم نہ ہو۔

سوال بست و دوم: کوے کہ بالا تفاق حرام ہیں، فقہائے کرام نے ان کی تحریم کی تعلیل صرف اکل محض نجاست سے کی ہے یا اور بھی کوئی علت ارشاد ہوئی ہے۔

سو**ال بست وسوم**: کیااکل میں خلط نجس وطام ارتفاع جملہ وجود تحریم کومشنزم ہے کہ جہاں خلط پایا جائے وہاں کوئی وجہ تحریم نہیں وہسکتی کہ باوصف وجود ملزوم انتفائے لازم قطعًا معلوم۔

سوال بست و چہارم: غذا پر نظر کرنااور یہ اصل کلی باند ھنا کہ جو جانور صرف نجاست کھائے حرام اور جو نراطام پا دونوں کھائے علال ہے خاص اس صورت میں جب دیگر وجوہ حرمت سے پھے نہ ہو یا یو نہی عموم واطلاق پر ہے کہ صرف غذا دیکھیں گے باتی سبعیت یا فسق یا خبث وغیر ہا کسی بات پر نظر نہ ہو گی۔ شق ثانی مانے والا عاقل مصیب ہے یا یا جاہل دیوائگی نصیب۔ سوال بست و پنجم: قاعدہ مذکورہ امام کے کسی کلام سے استنباط کیا گیا ہے یا خود امام نے اس کلیے پر نص فرمایا ہے علی الثانی ثبوت علی الاول وہ کلام امام کیسی چیز سے متعلق تھا اور قاعدہ

مستنبطاسی کے نظائر سے متعلق ہوسے گایاا پنے ماخذ سے بھی عام ہو جائے گا۔ علی الثانی صحت استنباط کیو نکر۔ **سوال بست و ششم**: وصف القع لیعنی دو 'ر نگا ہو ناخود موثر فی التحریم ہے یاسلبًا وا پیجا بًا مدار حرمت یاعلامت ملزومہ یا لازمہ تحریم یا ان سب سے خارج ہے، جو کہیے سمجھ کر کہیے۔

سوال بست و ہفتم: پانی کو مطہر کہنا ٹھیک ہے یا نہیں کیااس پریہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ پانی تو مائے مضاف بھی ہے اس سے وضو کب جائز ہے اگر نہیں ہوسکتا تو کیوں، حالانکہ مضاف بھی مائے مطلق نہ سہی مطلق ماء میں تو ضرور داخل ہے اور اس کلام میں پانی مطلق ہی تھا۔ یعنی لابشر طشیئ نہ مقید باطلاق یعنی بشر طلا۔

سوال بست و ہشتم: اگر شارح یا محثیٰ کسی کلام کو ایسے محل سے متعلق کردے جو اصول مسلمہ شر عیہ کے خلاف ہو تواس کی سی توجیہ خطائے بشری تھہرے گی یاس کے سبب اصلِ شرعی ہی رد کردی جائے گی۔

سوال بست و تهم: كيا حفية كلام شارع مين مفهوم صفت معتبر ركه بير-

سوال سیم: مذہبِ حنی میں کوے کی کوئی نوع فی نفسہ بھی حرام ہے جسے حرمت لازم ہویا حقیقیةً سب انواع حلال ہیں حرام کی حرمت صرف بعارض وزوال پذیر ہے علی الثانی ہمارے ائمہ سے ثبوت علی الاول علت حرمت کا بیان۔

سوال سی ویکم: غیر حوا کی میں نوعیتِ صوت حیوانات کا خاصا شاملہ ہے یا نہیں حتی کہ منطقیوں نے جب ادراک ذاتیات کاراستہ نہ پا یا اسے فصول قریبہ سے کنایہ بنایا اور حیوان ناطق حیوان صابل حیوان ناہق کو انسان و فرس و حمار کی حد تھہر ایا،ان شہر وں میں گھوڑا بنہناتاکتا بھو نکتا ہے کیا کہیں اس کاعکس بھی ہے کہ کتا ہنہنا تا گھوڑا بھو نکتا ہے۔

**سوال سی و دوم** : کیا وجہ تسمیہ میں تعدد محال ہے یا ایک وجہ دوسرے کے معارض سمجھی جائے، کیااس میں اطر"ادِ شرط ہے ریش کو جرجیر اور پہیٹ کو قارورہ کہیںگے۔

سوال سی وسوم: کوئی کوّاآپ نے دیکھا یا کسی معتمد سے دیکھناسنا ہے کہ سوائے نجاست کے کبھی دانے وغیرہ کسی پاک چیز کواصلاً نہ چھوئے، یہاں دو اقتم کے کوے دیکھے جاتے ہیں، یہ اور گار، کیا گار دانہ کھاتے نہیں دیکھا جاتا۔ سوال سی و چہارم: عق عق عق اور غاق غاق یا ہندی کہئے کچکے گئے اور

کاؤں کاؤں، کیا یہ دونوں حکایتیں متباین آ وازوں کی نہیں، کیا کوئی سمجھ وال بچہ بھی کاؤں کاؤں کرنے والے کو کہے گا کہ عق عق عق عق کہہ رہاہے۔

سوال سی و پنجم: کیالون حیوانات اختلاف بلاد سے مختلف نہیں ہوتا اگر چہ بنظر حالت معہودہ اسی سے شاحت حیوان کرائیں مثاً تو تے کی رسم میں سبز رنگ، حالانکہ سپید بھی ہوتا ہے، تو کیا صرف موضع لون میں اختلاف نوع حیوان کو بدل دے گا حالانکہ نوعیت لون بھی نہ بدلی، خصوصًا جہال خود کلمات راسمین تعیین موضع میں ایک وجہ پر نہ آئے ہوں، بہت نے مطلق کہا بعض نے ایک طرح شخصیص محل کی بعض نے دوسری طرح، تو کیا صرف ان بعض محصین میں بعض کا قول دیچہ کر خصوص موضع میں ایک فرق قریب پر تبدّل ذات حیوان کازعم جنون ہے یا نہیں۔

**سوال می وششم:** کراہت و مماُنعت کہ بوجہ اکل نجاست ہولذا تہ ہوتی ہے یااسی وصف کے سبب، یہاں تک کہ اگر وصف زائل ہو کراہت زائل ہو، ہمارے ائمہ نے دجاجہ مخلاۃ وبقرہ جلالہ میں بعد حبس اور امام ابو یوسف کی روایت میں عقعق کی نسبت کیا فرمایا ہے۔

سوال سی وہفتم: جامع الر موز کتب ضیغہ نامعتدہ سے ہے یا نہیں، وہ اگر کسی بات میں ہدایہ وکافی و تبیین والیناح و لباب وجوہرہ و غیر ہا متون و شروح معتمدہ و معتبرہ کے معارض مانی جائے تو انکے مقابل کچھ بھی التفات کے قابل کھہر سکتی ہے بلکہ ان سب عمالہ کی تصریحات جلیلہ سے اگر کوئی معتبر محتاب بھی مخالفت کرے جس کا مصنف نہ مجتهد فی الفتوی مانا گیانہ ان میں اکابر کا ہم یا یہ، توتر جے کس طرف ہے، راج کو چھوڑ کر مرجوح پر فتوی دینے کو علمانے جہل وخرق اجماع بتایا یا نہیں۔

. سوال سی وہشتم: جانوروں میں فسق کے کیا معنے ہیں، بازوشکرہ و گربہ و کلب معلم بھی فاسق ہیں یانہیں، علی الاول ثبوت علی الثانی ان میں اور زاغ میں کیافرق ہے جس کے سدب شرع مطہر نے کوے کو فاسق بتایانہ ان کو۔

سوال سی و منم: ظهر کاتر جمه کمر کہاں کی زبان ہے، کیا اگر کوے کی کمر پر سپیدی نه ہو تونه وہ فاسق ہے نه خبیث بلکه مطلقاً حلال طیب ہے یہ کس کامذہب ہے، کمر کی سپیدی کو حلت حرمت میں کیااور کتنااور کیوں دخل ہے۔

**سوال چہلم**:ایذا کہ حیوانات میں فسق ہےاس سے مطلقًا ایذامر اد ہےانسان کو ہو یاحیوان کوابتداً ہو یا مقاومةً طبعًا عادةً ہو یا نادرًا و کیفماکان شکاری جانور ہو نا بھی اس ایذا حلد٢٢ فتاؤىرضويّه

میں شرعًا داخل ہے بانہیں، علی الاول ثبوت درکار کہ علاء نے ابذائے مناط فی الفسق میں اسے مطلقًا داخل کیا یا باز وغیر ہ شکاری برندوں کوخوداس بنابر کہ وہ شکاری ہیں فاسق بتا ہا ہو،شرع کی کس دلیل کس امام معتمد کی تصرح سے ثابت ہے کہ طیور و بہائم میں مناط فیق و مناط سبعت واحد ہے، کما فیق وسبعت میں پہال کچھ فرق نہیں، نیز غیر طیور و بہائم میں مناط کس فتم کی ابذا ہےاور وہ یہاں صلوح مناطبت سے کیوں معزول ہو گی۔

متعبیه: بهت سوالوں میں کئی کئی سوال، بہت میں متعدد شقوق ہیں نمبر وار، مرسوال کی پوری باتوں کا جواب در کار۔

وأخر دعوناً إن الحمد لله رب العلمين وصلى الله على اور جاري دعاكا اختتام اس يرب كه تمام تعريفين الله تعالى كے لیے ہیں جو سب جہانوں کا ہرور دگار ہے،اور الله تعالی درود نازل فرمائے ہمارے آتا و مولی محمد مصطفیٰ پر اور آپ کی تمام

سيدناومولانامحيدوالهاجيعين

فقير احد رضا قادري عفي عنه ۷ شعبان معظم ۴ ۱۳۲۰ بجر به على صاحبهاافضل الصلوة والتحية ـ

## نقل كار دُ مولوي گنگو بي صاحب بجواب مفاوضه عاليه

از بندہ رشید احمہ گنگوہی عفی عنہ بعد سلام مسنون آئکہ آپ کی تحریر طویل دربارہ مسکہ زاغ بندہ کے یاس پیچی بندہ نے اس وقت تک کوی ﷺ اس مسله میں نہ کوی (عه )اس مسکه میں نہ کوی موافق تحریر سنی ہے نہ مخالف۔

عسے: املائے شریف میں کوی کا لفظ یو نہی مکرر ہے اور ہونا ہی جاہیے تھا کہ محبوب تازہ لینی کوے کے ہمشکل ہے اس کی لذت نے اسے قند کردیا۔ حبك الشيئي يعنى ويصمر أكسى چزكى محت آدمى كواندھا بہرا كرديتى ہے ١٢۔

أسنن ابي داؤد كتاب الادب باب في الهواي آ فآس عالم يريس لا مور ١/ ٣٨٣م مسند احمد ابن حنبل بقيه حديث ابي الدرداء المكتب الاسلامي بيروت ٥/ ١٩٨/ مسند احمد ابن حنبل بقيه حديث ابي الدرداء المكتب الاسلامي بيروت ١/ ٥٥٠م

اور نہ آئندہ ارادہ سننے کا ہے اور نہ مسئلہ حلة غراب موجودہ دیار عسم امیں مجھے کسی قتم کا شبہ یا خلجان ہے جس کے رفع کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہوایام طلب علمی سے بیر مسئلہ بندہ کو معلوم ہے اسی وقت بغر ضِ اطمینان اپناساتذہ کرام سے بھی پوچھ لیا تھاور نہ کتب متداولہ درسیہ سے اس کی حلت خود ظاہر ہے اور متدبر کو ذرا غور سے واضح ہوجاتا ہے۔ بحث مباحثہ مناظرہ مجاولہ کا نہ مجھے شوق ہوا نہ اس قدر فرصت ملی البتہ نفس مسئلہ حلت وحرمت مجھ سے بارہا سینکٹروں ہزاروں مرتبہ مجھ سے عادلہ کا نہ مجھ سے نوچھا اور میں نے بتلادیا اب نہ معلوم بچاس مسئلہ علی شور کیوں ہوا میں نے آپ کا مسئلہ بھی نہ سنا ہے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سے سے سے سے اور نہ سننے کا قصد ہے مگر چونکہ آپ عسم ہے سننگڑوں آومیوں نے پوچھا ہے میں نے اس قدر جس قدر ہدایہ عسم وغیرہ میں درج ہے کسی طرف سے بھی ہی خبر نہ ہوئی تھی کہ اس مسئلہ میں کوی تحرب کسی طرف سے بھی ہے البتہ مجھے سینکٹروں آومیوں نے پوچھا ہے میں نے اس قدر جس قدر ہدایہ عسم وغیرہ میں درج ہے کسی طرف سے بھی ہی ہدا ہوا۔ والسلام۔

عسے ۱۵: غراب کی تانیث عجب محاورہ ہے شایدیہی خیال باعثِ الفت ہوا ہو کالاسر تو کبھی دیکھا ہی تھاا گرچہ ہے ترابر ف بارید برپرزاغ نشاید چو بلبل تماشائے باغ

( کوّے کے پروں پر اگر برف برس جائے تب بھی وہ بلبل کی طرح تماشائے ماغ کے لائق نہیں ہوتا)

عسله ۲: بیر مجھے مکررہے (کوے مجھ سے کوی مجھ سے) دوبارہ فرمایا ہے گویاوہ کمال محبت میں عرب کا محاورہ ادا کرکے ارشاد ہواہے کہ۔ الغد اب منّی وانامن الغد اب منّی وانامن الغد اب منّی وانامن الغد اب ۱۲

کوّا مجھ سے اور میں کوّے سے ہوں۔(ت)

عسے ۳۵: سوالات جواب آنے کو بیھیج تھے نہ کہ واپس دینے کو،اگر فقط ٹکٹ کی ناچاری جواب دینے کی سدِّراہ ہے تو آپ جواب بیر نگ دیں بلکہ رجشری کرا کر جود وانی اُٹھے اتنے کاویلو بھیجیں دو آنے وہ اور تین اور نذرانے کے میں حاضر کروں۔ ۱۲

عسے ہم: وہ دیکھئے جھلک دے گئی۔اس وقت سے پہلے کالفظ صاف بتارہاہے کہ اب مفاوضہ عالیہ سننے سے خبر ہوئی حالانکہ آپ فرماتے ہیں میں نے سُناہی نہیں ۱۲۔

عسه ۵: ہدایہ میں صریحروثن بیان واضح تبیان ہے آپ کار دلکھاہے مگر زلیخ زاغ میں ہدایہ سوجھے بھی ۱۲۔

# مفاوضه دوم حضرت عالم ابلسنت مُدّ ظلِه دررَ دِّ کار دُّ گنگو بی صاحب دُدِّ حِلُّه، ﷺ

بسم الله الرحين الرحيمط

نحمده ونصلى على رسوله الكريمرط

بنظر خاص مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی، سلم علی المسلمین اجمعین (سلام ہو مسلمانوں پر۔ت) آپ کاکارڈ مشعر رسید مسائل مرسلہ فقیر آیا، عجلت ارسال رسید باعثِ مسرت ہوئی مگر ساتھ ہی جواب دینے سے انکار پر حسرت، میری آپ کی مخالفت اصول عقائد میں ہے جس میں فقیر بحمد ربدالقدیر جل جلالہ یقینًا حق وہدی پر ہے۔

تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر الله تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ پاتے اگر الله تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، تحقیق ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے، یہ حق ہے اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں اور نہ ہی شک کا کوئی احمال ہے چہ جائیکہ اس میں جھوٹ کی فعلیت وو قوع کا دعوی کیا جائے جو کفر خالص میں جھوٹ کی فعلیت وو قوع کا دعوی کیا جائے جو کفر خالص

"الْحَمُكُ اللهِ الَّذِي هَلَمْ اللهِ لَهُ الْوَمَاكُمُّ النَّهُ الْهَوَّدِي لَوُلاَ أَنُ هَلَمْ اللهِ اللهُ الله

مگریہ مسکلہ دائرہ محض فرعی فقہی ہے فقہ میں فقیر بھی بھرہ تعالی حفی ہے اور آپ بھی اپنے آپ کو حفی کہتے ہیں، توان مسائل کواُن حلائل مرقباس کرکے پہلو تھی کرنے کی جاحت نہیں۔

آپ کا جواب: کہ نہ مسکلہ حلت غراب موجودہ دیار میں مجھے کسی قتم کا شبہ یا خلجان ہے جس کے دفع کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہو، سوئے اتفاق سے سخت بے محل واقع ہوا۔ فقیر نے کب کہا تھا کہ آپ کو ّے کے مسئلے میں حالتِ شک میں ہیں بلکہ صاف لفظ تھے کہ بغر ض رفع شکوک عوام

عے ایعنی رُد کیا گیا کو ہے کواُن کاحلال کہنا ۱۲

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$ القرآن الكريم  $^{\prime\prime}$ 

وتمیز حلال و حرام خاص آپ سے بعض امور مسئول اور آپ کی نسبت ہے الفاظ تھے، ضرور ہے کہ آپ اس مسئلے کے تمام اطراف جوانب پر نظر ڈال چکے اور جمیع مالہ ماعلیہ پر تال چکے ہوں گے تحقیق تنقیح تطبیق ترجیح سبھی کچھ کرلی ہو گی۔ جن سے صاف روشن تھا کہ آپ کو حلت میں شاک و متر دونہ جانا، نہ آپ کے خلجان کے لیے بیہ مراسلہ بھیجا۔ آپ کو شک نہیں عوام کو تو شکوک ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پڑا ہے،آتش خِصام شعلہ زاہے،ایک طائفہ آپ کا مقلد آپ کے فتوے سے حلت کامعتقد ہے، تو کیار فع نزاع بین المسلمین ہے آپ کو غرض نہیں۔ نگاوانصاف صاف ہو تو پیہ جواب بے محل ہی نہیں بالکل برعکس آیا، آپ اس مسئلے میں حالتِ شک میں ہوتے تو یہ جواب کچھ قرین قیاس ہوتا کہ میں اس میں کیا کہوں میں تو خود تر در وشک میں پڑا ہوں اور جب کہ آپ کو حکم شرعی تحقیق ہے شہبہ و خلجان اصلًا باقی نہیں توجو آپ کے خیال میں خلاف حق پر ہیں حلالِ خدا کو حرام جانتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ حق ان پر واضح کیجئے نہ کہ بعد سوال بھی جواب نہ دیجئے، دیکھئے توخود آپ کے معتقدین اُسی مذ کور اشتہار پرچہ دوم میں کیا کہتے ہیں: حق میں بطلان کے ملانے کی کوشش جن کی طرف سے ہوئی ان کو جواب دینے اور عین وقت پر دوده یانی علیحده کردینافرض منصی-آپ اس مراسله فقیر کومسکله دائره میں سوال سائل سمجھے یا مناظره مقابل یا لاولا لین کچھ نہ کھلا۔ برتقدیر اول اس جواب کا حسن آپ خود جان سکتے ہیں جسے یہ سمجھے کہ دلیل شرعی سے مسلہ شرعیہ کی تحقیق پوچھتا ہے اس کا یہ کیا جواب ہوا کہ ہمیں تحقیق ہے۔جی وہ آپ کی اس تحقیق ہی کو تو پوچھتا ہے کہ کیا ہے ان شبہات کااس میں کیونکرانفاہے نہ یہ کہ آپ کو تحقیق ہے یا نہیں۔ماوھل کے مقاصد میں فرق نہ کرنا عامی سے بھی بعید ہے نہ کہ مدعیان علم۔ بر تقتیر ثالث جو کلام آپ نے نہ سانہ سمجھااس پر جزافاً پہ جواب کیسا بے سے سمجھے کیونکر معلوم ہو کہ اس نے کیا کہااور آپ کو جواب میں کیا کہنا جا ہے۔ رہی تقدیر ثانی یعنی گمان مناظرہ اس پر بھی یہ نہایت عجاب، کیاحاتِ غراب موجود پر کوئی نص قطعی آپ کے پاس تھی پاجانے دیجئے خاص اُن کووں کا نام لے کرائمہ مذہب نے حکم حل دیا تھا جس کے سبب آپ کواپیا تیقن کلی تھا کہ مناظرہ کا کلام بھی سننے کا دماغ نہ ہوا، کبرے یقینی ہونا در کناریبال سرے سے اپنے صغری ہی پر آپ کسی کتاب معتمد کا نص نہیں دکھاسکتے،مثلًا عقعق کو کتابوں میں اختلافی حلال ضرور لکھامگریہ کس کتاب میں ہے کہ کو ّے جن میں گفتگو ہے عقعق ہیں، یہ توآپ یاآپ کے اساتذہ نے اپنی اٹکلوں ہی سے تھم الیا ہوگا، پھر اٹکلوں پر ایسا تیقن کہ مطلق شہبہ نہیں اصلاً خلجان نہیں مزید تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں مناظر کی بات سنیں گے بھی نہیں یعنی چہ کیا کلمة الحق

ضالة المؤمن - ( حكمت كى بات مومن كى گمشده ميراث ہے - ت) نہيں، كياآپ ياآپ كے اسانذه كى اٹكل ميں غلطى ممكن نہيں، زآپ كے معتقدين تواسی اشتہار غراب پر چه اولى ميں آپ كى خطائيں نگاہ عوام ميں ہلكى تھہرانے كے ليے حضرات انبياء عليهم الصلوة والثناتك بڑھ گئے كه حضرت مولانا كنگوہى بشر ہيں اور بشریت سے اولیاء كیا معنی انبیاء علیهم السلام بھی خالی نہیں حالانكه ایس جگه اكابر كو ضرب المثل بناناسوئے اوب ہے اور قائل مستحق تعزیز شدید، شفاشریف میں ہے:

بے ادبی کی پانچویں صورت ہے ہے کہ قائل نہ تو تو ہن کاارادہ کرے نہ ہی کوئی برائی یا دشنام زبان پر لائے مگر ذکر بعض اوصاف نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھکے یا بعض احوال کو کہ حضور پر دنیا میں روا تھے دستاویز بنائے ضرب المشل کے طور پر یااپنے یا دوسرے کے لیے جمت لانے یا حضور سے تشبیہ دینے کو یااپنے یا دوسرے پر سے کسی نقص یا قصور کاالزام اٹھاتے وقت جسے قائل کا کہنا کہ مجھے برا کہا گیا تو نبی کو کاالزام اٹھاتے وقت جسے قائل کا کہنا کہ مجھے برا کہا گیا تو نبی کو بھی تو تکذیب کی ہے یا میں لوگوں کی زبان سے کیا بچوں کہ بھی تو تکذیب کی ہے یا میں لوگوں گی زبان سے کیا بچوں کہ انبیاء تک ان سے سلامت نہ رہے۔ (امام فرماتے ہیں ہم نے سلامت نہ رہے۔ (امام فرماتے ہیں ہم نے یہ الفاظ باآ نکہ ان کی نقل ہم پر گراں تھی اس لیے بکثرت ذکر کے کہ بہت لوگ اس نگ دروازے میں گس پڑنے کو سہل میں اور اس میں جو سخت و بال ہے اس سے کم واقف ہیں اسے آسان

الوجه الخامس ان لا يقصد نقصا ولايذكر عيبا ولا سبالكن ينزع بذكر بعض اوصافه عليه الصلوة و السلام اويستشهد ببعض احواله عليه الصلوة و السلام الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه اولغيره اوعلى التشبه به او عنده هضية نالته اوغضاضة لحقته كقول القائل ان قيل في السوء فقد قيل في النبى او كُنِّبتُ فقد كُنِّب من السنة الناس ولم تسلم منهم انبياء الله، وانها كثير من السنة الناس ولم تسلم منهم انبياء الله، وانها كثير من الناس في ولوج هذا الباب حكايتها لتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب الضنك وقلة علمهم بعظيم مافيه من الوزر يحسبونه هينا

أ جامع الترمذي ابواب العلم بأب ماجاء في فضل الفقه على العبادة امين كميني وبلي ٢/ ٩٣ منن ابن ماجه ابواب الزهد بأب الحكمة التيج ايم سعد كمپني كراچي ص ١٣٤

جانتے ہیں اور وہ الله کے نزدیک سخت بات ہے) تو یہ اقوال اگرچہ دشنام پر مشمل ہیں نہ ان میں انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوة والسلام کی طرف کسی نقص کی نسبت ہے نہ قائل نے تنقیص شان کا ارادہ کیا پھر بھی اس نے نہ نبوت کا ادب کیا نہ رسالت کی تعظیم کہ جن کے شرف کو الله تعالی نے عظمت دی ان کے ساتھ ایں وآں کو تشبیہ دی کسی فضیلت میں کہ اسے ملی یا کسی نقص کا الزام اٹھانے کو یاان کے ذکر پاک کو ضرب المثل بنایا توایسے سے اگر قتل دفع بھی کریں تو وہ تعزیر و قید اور اپنے بنایا توایسے سے اگر قتل دفع بھی کریں تو وہ تعزیر و قید اور اپنے قول کی برائی کے لائق سخت سز اکا مستحق ہے۔ (ت ۱۲)

وهو عند الله عظيم، فأن هذه كلها وأن لم تتضين سبا ولاأضافت إلى الملئكة والانبياء نقصا ولا قصد قائلها غضا فما وقر النبوة ولا عظم الرسالة حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها أو ضرب مثلا بمن عظم الله خطره فحق هذا أن درئ عنه القتل الادب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعه مقاله أاهمختصاً الهمختصاً الهمختصاً

خیر یہ باتیں تو وہ جانتے ہیں جنہیں حق سبجنہ و تعالی نے اپنے محبوبانِ کرام علیہم الصلوۃ والسلام حسن اوب بخشاہے، کلام اس میں جہ کہ انبیاء تک کاآپ کی خاطر یوں ذکر لایا جائے تو سخت عجب ہے کہ آپ کا خیال اس سے بڑھ کر اپنے آپ یا اپنے اساتذہ کو بالکل بشریت سے خالی بتائے، میر سے پاس آپ کی مہری تحریر ہے جس میں آپ نے بزعم خود یہ مان کر کہ کتب فقہ میں اُلو کو حلال بھا ہے گھر ان کے حکم کو محض غلط کہااور فقہاء کو بے تحقیق کیے حکم شرعی کھو دینے کی طرف نسبت کردیا، اس کو یاد کرکے آپ نے مناظرہ کا کلام بگوثنِ ہوش سنا ہوتا کہ جیسے اسکا فقہائے کرام نے آپ کے زعم میں اُلو کی حلت بے تحقیق کھو دی، شاید یوں ہی کو ہے کہ باب میں آپ کو اور آپ کے اساتذہ کو دھوکا لگا اور بے تحقیق حرام کو حلال سمجھ لیا ہو، یا آپ اور آپ کے اساتذہ بھریت سے بالکل خالی سہی یہ خطا بھی فقہاء ہی کے ماضے جائے شاید انہیں نے آٹو کی طرح کو سے کو بھی حلال کھو دیا ہو۔ مناظرہ کے کلام سے کشف خطا ہو، اس کی بدولت حق کی معرفت عطا ہو۔ غرض اصلاً نہ سننا اور یہ جواب دے دینا کہ ہمیں مناظرہ کے کلام سے کشف خطا ہو،اس کی بدولت حق کی معرفت عطا ہو۔ غرض اصلاً نہ سننا اور یہ جواب دے دینا کہ ہمیں تقاضا یا معتقدین کا

مشورہ تھا،آپ نے سناہوجب ہر قل کے پاس فرمانِ اقد س پہنچااور اس نے پڑھنا چاہااور اس کا بھائی یا بھیجامانغ آیا واس نے کیا جواب دیا ہے، یہ کہا انک لضعیف الوائی اتر یدان ارمی الکتاب قبل ان اعلم مافیعہ تو ضرور نا قص العقل ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں بے مضمون معلوم کیے خط ڈال دوں 1۔ ہر قل اگرچہ نبوت اقد سے آگاہ تھا مگر اسے اظہار نہ کرتا تھا ایک عام تہذیب کی بات بتا کراس احمق کار دکیا مدعی تہذیب و عقل اسلامی کو ایک نصرانی کی فہم وانسانیت سے کم نہ رہنا چاہیے ہاں بٹاقِ ازرق احمراحمق کی رائے پیند ہو تو جدا بات ہے، رہا آپ کا فرمانا کہ بحث مباحثہ مناظرہ مجادلہ کا نہ مجھے شوق ہوانہ اس قدر فرصت ملی، اور اسی بنا پر یہ جروتی حکم کہ میں نے آپ کا مسئلہ بھی نہ سنا ہے اور نہ سننے کا قصد ہے، را بین قاطعہ تو خاص ردو عوادلہ کارسالہ ہے اس کی تقریظ میں آپ لکھتے ہیں، احقر الناس رشید احمد گئو ہی نے اس کتاب کو اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ مناظرہ ومباحثہ کا شوق نہ ہونا اگر تحریرات مناظرہ نہ دیکھنے کو مسئز م توات جم کا طومار حرف بحرف بون بغور آپ نے کیو نکر دیکھا اور مسئز م نہیں تو فقیر کا ایک ورت کارسالہ سننے سے کیوں اجتناب ہوا۔ اگر کہیے کہ وہ رسالہ پند تھا یہ ناپند للبذا اسے بغور دیکھا اس مسئز م نہیں تو فقیر کا ایک ورت کارسالہ سننے سے کیوں اجتناب ہوا۔ اگر کہیے کہ وہ رسالہ پند تھا یہ ناپند للبذا اسے بغور دیکھا اور کو بھور ہی میں نے میں نہ شمل کر ڈ الطعیان ورسالہ تراو تک وہدا یہ کس خواب کی تعبیر سمجھا جائے۔ علاوہ بریں مناظرہ میں خود آپ کے چند اور آئی رسائل مثل کرڈ الطعیان ورسالہ تراو تک وہدا یہ الشیعہ چھے ہیں مگر میہ کہے کہ بھرالللہ تعالی فرق بین ہے، جس پر بیہ شوق و بے شوقی بنتنی ہے یعنی نہ ہر جائے مرکب الی اشیعہ مگھے ہیں مگر میں نے آپ کامسئلہ نہ سا۔ ع

### خاطر سے بالحاظ سے میں مان تو گیا

مگر کارڈ دیکھنے والے اس پر چر چے اور کہتے ہیں، یہ فرمانا کہ بندہ نے اس وقت تک کوئی اس مسئلہ میں نہ کوئی موافق تحریر سنی ہے نہ خلاف نہ آئندہ ارادہ سننے کا ہے جمجھے اس وقت سے پہلے یہ بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ اس مسئلہ میں کوئی تحریر کس طرف سے چھپی ہے، اُسی امر کی پیشبندی ہے جو مر اسلہ کے سوال اول میں معروض ہوا تھا کہ دونوں پر چہ مذکورہ آپ کی رائے سے ہیں یا بالائی لوگوں نے بطور خود شاکع کے علی الثانی اُن کے سب مضامین آپ کو قبول ہیں یا کل مر دود یا بعض بحال سکوت وہ پر چ آپ ہی کے قرار پائیں گے۔ ظاہر یہی ہے کہ آپ نے ضرور یہ شقوق سنیں اور ان سے مفراصلاً نظر نہ آئی سواس صورت کے کہ سرے سے کانوں پر ہاتھ دھر لیے کہ میرے کان تک ان کی

<sup>2</sup> البرامين القاطعة تقريظ مولوي رشيد احمد ، مطبع لے بلاساڈ هور ، ص ٢٥٠٠

خبر بھی نہ پہنچی، مضمون سننا توبڑی بات ہے میں کسے کہہ دوں کہ مقبول ہیں یا مر دود، اور واقعی قبول کرنے میں سارا بارا پنے سرآتا تھااور نہ قبول کرنے میں معتقدین کاول دکھتا بلکہ غالبًا پناہی ساختہ پر داختہ باطل ہوتا تھا ناچار سوااس انکار کے علاج کیا تھا ور نہ کو نکر قرین قیاس ہو کہ آپ کامسکہ آپ کا معالمہ آپ کا فرقہ آپ کا سلسلہ شہر وں شہر وں وہ شور و غلغلہ اور آپ کانوں کان خبر نہیں، طرفہ یہ کہ آپ خود اسی کارڈ میں فرمار ہے ہیں، نفس مسکلہ مجھ سے مزاروں مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھااور میں نے بتلادیا اب نا معلوم پچاس مسلل کے بعد یہ غل شور کیوں ہوا۔ غل شور کی خبر ہے مگریہ نہیں معلوم کہ وہ غل کیااور کس پیرایہ میں ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین معرض بیان میں سکوت سے عرفاً اقرار دے چکے کہ ان کے مضامین آپ ہی کی تعلیم ہیں ضمیمہ شحنہ ہند کے اس بیان پر کہ یہ لیجر اعتراضات مجوزین اکل زاغ بند اکے ہیں جو غالبًا ان کے کسی تعلیم دہندہ نے ہدایت فرمائی ہے جن کے ارشاد کے موافق مجکم۔ ع

بحے سجادہ ریمگین کن گرت پیر مغاں گوید <sup>1</sup> (شراب کے ساتھ مصلّی رنگین کرلے اگر پیر مغال کیے ت)

اس موذی خبیث زاغ کا کھانا اس فریق نے اختیار کیا ہے آپ کو معلوم ہو کہ یہ پیر مغال باتفاق فریقین آپ ہیں خود آپ کے معقندین پر چہ اولی میں فرماتے ہیں: شک نہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی بشر ہیں لیکن یہ کون سعادت مندی ہے کہ بلاسوچ سمجھے ایسے پیر مغال فقیہ مسلم پر اعتراض کر بیٹھے، واہ رے زمانہ غافل ومد ہوش مغبچوں میں یہ شور و خروش اور پیر مغان در خوابِ خرگوش، خیر یہ توآپ جانیں یا آپ کے مرید، کلام اس میں ہے کہ ضمیمہ شحنہ کا یہ کلام تردید والوں نے دیکھا اور آپ کا تجربہ نہ کیا اب ظاہر تو یہ ہے کہ جو ظاہر تھاوہ ظاہر ہولیا۔ ع

نہاں کے ماند آں رازے الخ (وہ رازیوشیدہ کیے رہ سکتا ہے۔ت)

کتبِ متداولہ درسیہ سے تواحلال ہونے کاإدعائی وقت تک سز اہے کہ جواب سوالات سے دامن کھینچاہے، نمبر وار م سوال کا صاف صاف جواب ہے ہے۔ البین یا لیت بینی و بینك بعد صاف صاف جواب البین یا لیت بینی و بینك بعد البشرقین (اے فراق کے کوے کاش میرے اور تیرے در میان مشرق مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ ت) آپ فرماتے ہیں: صرف بیکارڈ آپ کے رفع انتظار کے لیے بھیجا ہے ور نہ اس کی بھی حاجت نہ تھی۔ میں کہتا ہوں حاجت تو کو اکھانے کی بھی نہ تھی اب

Page 639 of 682

<sup>1</sup> د بوان حافظ ،سب رنگ کتاب گھر د ہلی ص ۲۹

واقع ہولیا مسائل شرعیہ کا جواب دینے کی ضرورت ہے تقریر بالا باد کیجئے خیریہ توآپ کے عذر کا ضروری جواب تھا جس سے مقصود مسکه شرعیه میں وضوح حق کا فتحباب تھاا گرچہ آپ بنظرِ مخالفت اسے اپنے کارڈ کار دستمجھیں بلکہ گلوے کارڈ پر کا رد جانیں، مجھے اس سے بحث نہیں مجھے اپنی نیت معلوم ہے میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے سے ر فع اختلاف بھلا ہے آپ کامعتقد گروہ دوسرا قرآن سے کھے تو نہیں سنتا، آپ کی بے دلیل کی سنتا ہے اور وہ خود بھی اشارے اشارے میں کہہ چکا کہ ہمارے مولوی سے طے ہو جانا اولی ہے،اور اب توآپ کو یجاس برس سے یہ مسلہ حیمان رکھنے کا ادعا ہے،اینے اساتذہ سے بھی تحقیق کرلینالکھاہے،دوسرےآپ سے صرف وضوح حق کے لیے سوالات شرعیہ کررہاہے،اور حق سبحة وتعالى نے قرآن عظيم ميں حق صاف بيان فرمانے كاعهد ليا ہے۔قال تعالى:

"وَإِذْ أَخَذَا اللهُ وَمِيثَا قَالَ إِن يَنَ أُوتُوالْكِتْبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلِمَّالِسِ" وَإِذْ أَخَذَا الله تعالى في عهد ليان سے جنہيں كتاب عطا ہو ئی کہ تم ضرور اسے لو گوں سے بیان کر دینا۔ (ت)

پھر سوالات نہ سُننے اور جوابات نہ دینے کی وجہ کیا ہے آپ مناظرہ کاخوف نہ کھیے میں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ سوالات مخاصمانہ نہیں ضرف ظہورِ حق کے لیے ہیں،آپ کاکارڈیانچویں دن بعد ظہرآیاآج رجٹری کاوقت نہیں یہ خطان شاء الله کل رجٹری شدہ حاضر ہوگاسہ شنبہ ۱۲ شعبان تک جواب جملہ سوالات نتین روز آئندہ میں آنے کامژدہ یا تعیی<u>ن مدت کا وعدہ ملے ورنہ فقیر</u> اتمامِ ججت کرچکا ہے۔ سوالات شرعیہ کاجواب نہ دینے اور مسلمانوں میں اختلاف ڈال کر الگ ہو بیٹھنے کا مطالبہ حشر میں ہوا تو جب ہوگا یہاں بھی عقلاًاس پہلو تہی کوجواب سے عجزیر محمول کریں گئے آئندہ اختیار بدست مختار، جواب میں جملہ شرائط مراسلہ سابقہ ملحوظ رہیں اور سوال اول کاجواب دینے کو وہ دونوں پر ہے اور جو تحریرات چھپی ہوں امر دین ورفع نزاع مسلمین کے لیے ا یک گھڑی بھر کی کلفت اٹھا کر براہین قاطعہ کی طرح اول سے آخر تک بغور سن لیجئے اور جلد جواب دیجئے۔

والله يقول الحق ويهدى السبيل وحسبنا الله ونعم اور الله تعالى حق ارشاد فرماتا ب اور راسته وكهاتا ب اور تهمين الله تعالی کافی ہےاور

القرآن الكريم ٣/ ١٨٧

وہ کیا اچھاکار ساز ہے،الله تعالی درود نازل فرمائے بزرگی والے سردار پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر جولائقِ تعظیم ہیں۔اےالله۔ہماری دعا قبول فرمااور تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لیے جو کل جہانوں کاپرورگارہے۔(ت)

الوكيل وصلى الله تعالى على السيد الجليل واله و صحبه اولى التبجيل امين والحمد الله رب العلمين ـ

فقیراحمدرضا قادری عفی عنه یاز دہم شعبان معظم ۳۲۰ اھ



فتاؤى رِضويّه جلد ٢٧



# دساله اطائِبالصیّبعلی ارض الطیّب ا<sup>۱۳۱۱</sup> (طیب (عرب صاحب) کی ذمین پر بهت یاکیزه بارش)

#### بسم الله الرحين الرحيم ط

مام تعریفیں الله تعالی کے لیے ہیں جس نے احسان کے ساتھ دین میں اجتہاد فرمانے والے ائمہ کرام کے مقلدوں کی مدد فرمائی، اور مفسدوں کے عجز اور دائن و مدین کے در میان فرق نہ کرنے والوں کند ذہنوں کے جہل کو ظاہر فرمایا، اور درود و سلام ہو کا ئنات کے سردار پر جو کہ کریموں کی سند ہیں اور ان کے عظیم آل واصحاب پر، اور ائمہ اسلام اور اولیاء کرام پر جو اس کی اجازت سے ارواح واجسام میں تصرف کرنے والے ہیں، اور ان کے صدقے میں ہم پر بھی اے حالت و بزرگی والے آئین (ت)

الحمدالله الذى نصر المقلدين للائمة المجتهدين بالاحسان في الدين على الطغام الماردين واظهر عجز المفسدين و جهل الابلدين الغيرالفارقين بين الدائن والمدين، والصلوة والسلام على سيد الانام وسند الكرام واله العظام وصحبه الفخام و ائمة الاسلام واولياء الاعلام المتصرفين باذنه في الارواح والاجسام وعلينا بهم يا ذاالجلال والاكرام، أمين

بعد حمد وصلوة حضرت عظیم البر كة، صاحبِ ججت قامره وصولتِ بامره وتصانیف زامره مجدّد المأنة الحاضره، تاج الفقهاء، غیظ السفهاء محمود الكملأمحسوذ الفضلاء ماحی الفتن، حامی السنن، زین الزمن، حبر شریعت، بحر طریقت، ناصر ملت، حضرت عالم المسنت دام ظله و مدّ فضله و کثرت احباء ه و کسرت اعداه بالنبی الکریم علیه وعلی آله الصلوة والتسلیم نے آخر رساله فیض مقاله از الة العار بحجرالکرائم عن کلاب النار میں تمیز سنی و مابی کے لیے چند کلماتِ مجلّه ارشاد فرمائے که جوان کومانے و مہیت سے پاک ہوسنی بن جائے، از ان مجمله فرمایا:

(۴) تقلیدِ ائمہ فرض قطعی ہے بے حصول منصف اجتہاد اس سے رُو گردانی گمراہ بددین کاکام ہے غیر مقلدین مذکورین اور ان کے اتباع واذناب کہ ہندوستان میں نامقلدی کا بیڑااٹھائے ہیں محض سفیبان نامشخص ہیں ان کا تارک تقلید ہونااور دوسرے جاہلوں اپنے سے بھی اجسلوں کو ترکِ تقلید کااغواء کرناصر سے گمراہی و گمراہ گری ہے۔

(۵) مذاہب اربعہ اہلسنت سب رشد و ہدایت ہیں جو ان میں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھر اس کا پیرورہ کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے وہ ضرور صراطِ منتقیم پر ہے اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں،ان میں سے مرمذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے۔ تقلیدِ شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے گراہ ضالین متبع غیر سبیل المومنین ہیں۔

(۲) متعلقاتِ انبیاء واولیاءِ علیهم الصلوۃ والثناءِ مثل استعانت ونداء وعلم و تصرف بعطائے خداوغیرہ مسائل متعلقہ اموات واحیاء میں نجدی اور دہلوی اور ان کے اذناب نے جو احکامِ شرک گھڑے اور عامہ مسلمین پر بلاوجہ ایسے ناپاک حکم جڑے یہ ان ان گراہوں کی خباثت مذہب اور اس کے سبب انہیں استحقاق عذاب وغضب ہے۔

ایک بزرگوار تقریباً تمیں سال سے خاکی رامپور ہیں۔ زبانِ عوام میں مولوی طیب عرب کے نام سے مشہور ہیں، یہیں کچھ پڑھا پڑھایا۔انقلابِ زمانہ نے پرنسپل بنایا، ہیں برس ہوئے، ۱۳۰۰ھ سے پہلے حضرت عالم اہلسنت وام ظلہ رامپور تشریف لے جاتے،اس زمانے میں عرب صاحب کچھ الیی ہی شُد بد جانتے اور کجی عربی بول لیتے۔خدمتِ اقدس میں اکثر عاضر آتے، یہی ہندوستانی انگر کھاوغیرہ پہنے ہوئے ہوتے مگر عرب کملانے کے باعث حضرتِ والااعزاز فرماتے، ہاں اس وضع کے سبب قلب میں اندیشہ تھا کہ دیکھئے ہندوستان کا پانی عرب صاحب پر کیااثر ڈالے۔ ابھی توافضل البلاد کی وضع بدلی ہے آگے کیا پچھ پر پُرزے میں اندیشہ تھا کہ دیکھئے ہندوستان کا پانی عرب صاحب پر کیااثر ڈالے۔ ابھی توافضل البلاد کی وضع بدلی ہے آگے کیا پچھ پر پُرزے کا کے۔ جب ۲۰۰۱ھ میں جناب منشی مجمد فضل حسن

صاحب مرحوم مغفور نے انقال فرمایا حضرت کا رامپور تشریف لے جانانہ ہوا کہ ان سے قرابت قریبہ داعی زیارت تھی اور جس بندہ خدا کو فضل الهی تمام امصار واقطار ہند کے علاوہ بنگالہ وکشمیر وبرہما وغیر ہملکوں کا مرجع فتوی بنائے اسے بے ضرورت سفر کی کب فرصت تھی جب سے عرب صاحب کا کچھ حال نہ ملا مگر ادھر حضرت والا کی فراستِ صادقہ کارنگ کھلا، پرنسپلی نے زور لگا با۔ عرب صاحب کو مجتہد بنا ہا، وہ رسالہ مبار کہ کہیں ان بزر گوار نے بھی مطالعہ کیا، تقلید ائمہ کو فرض قطعی دیچر کرنگ مجہّدی کا نتھاسا کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ حضرت والا کی خدمت میں عریضہ لکھا، یہاں سے جواب مع دلا کل صواب کا افاضہ اور مجہّدی ی قلعی کھولنے کو بعض سوالات کااضافہ ہوا عرب صاحب نے جواب تو عاجزانہ قبول کیامگر سوالوں کا جواب اصلّانہ دیا بلکہ دوسرے مسکلہ تضرف اولیائے کرام میں سوال کا راستہ لیا۔ادھر سے اس کے جواب کا بھی افادہ اور دربارہ تقلید سلسلہ سوالات زیادہ ہوا۔اب عرب صاحب سوگئے۔ان سوالوں کو یانی ان کو تین مہینے ہوگئے۔آخر ادھر سے تقاضائے جواب ہوا۔ عرب صاحب کو بیچ و تاب ہوا۔ تہذیب کے رنگ بدل گئے، بھرے بیٹھے تھے اُبل گئے۔ کذب وجہل سے کام لیامگر روزِ موعود گزرا جواب نه دیا۔ یہاں فضل اله ہے۔ایسوں ویسوں کی کیا پروا ہے،اکناف و اقطار سے مزاروں مفیدانہ یو چھتے، فیض یاتے ہیں،جو معاندانہ الجمیں منہ کی کھاتے ہیں۔روز افنروں فضل باری ہے، یہی کارخانہ جاری ہے،ایبوں کا مخاطبہ کیا شے تھا کہ قابل اشاعت سمجھا جاتا۔ خصوصاً وہ خوش فہم جنہیں بریہات کا بھی ادراک نہیں، تنبیبہ کے بعد بھی احتیاج تامل سے انفکاک نہیں۔حضرات ناظرین! ازالۃ العارکی عبارت آپ کے پیش نظر ہے ملاحظہ ہو کہ نمبر (۴) میں مطلق تقلید بے شخصیص وتقیید جلوہ گرہے، تقلید خاص کے بیان میں مستقل جُداگانہ یا نچواں نمبر ہے، یہ مجہد صاحب ایسے سلیس اردو کلام جداجدا نمبر تک کے انتظام کونہ سمجھ اور خط اول میں پوچھنے بیٹھے کہ آپ تقلید کی کون سی قتم کوفر ض قطعی فرماتے ہیں۔ (دیکھواس رسالہ کاسے) آخر حلیمانہ جواب عطا ہو کہ ہم مطلق تقلید کو فرض قطعی بتاتے ہیں(دیکھوص۱۵)اس پر بھی دوسرے خط میں بولے کہ مجھے آپ کے جواب میں غوروتامل کرنے سے میر کھلا کہ آپ نے وہاں مطلق کا حکم لکھا۔ (دیکھوص ۲۳) اٹا مللہ وا نا البیه راجعون (چەخوش چرانباشد آخرنەاجتهادست)

(بہت خوب، کیوں نہ ہو،آخراجتہاد نہیں ہے۔ت)

مگر معتمدین سے خبر مسموع ہوئی کہ مجتهد صاحب کوخود اپنی تشهیر مطبوع ہوئی،اس بارے میں اوران کی

کوئی تحریر چھپنی شروع ہوئی، وہ دو چار ہی دن جاتے ہیں کہ وہ نامطبوع مطبوع ہوئی اس پر یہاں بھی احباب نے مناسب جانا کہ خطوط بعیہ ناشائع ہوں کہ ناظرین اصل واقعے پر مطلع ہوں، اگر مجہد صاحب نے کچھ غیرت اجتہاد سے کام لیا، تحریر میں تمام سوالات سے جواب دیا فبہا، یہ رسالہ بعونہ تعالی رسالہ جو اب کا مقدمہ ممہد ہوگا۔ اور اگر جوابوں سے راہ کترائی، میر بحری سوالات سے جواب دیا فبہا، یہ رسالہ بعونہ تعالی رسالہ ان کی تحریر کا پیشی رَد ہوگا کہ حضرت پہلے سوالات کا جواب دیجئے اس کے بعد بھائی، خارجی باتوں میں اڑان گھائی بتائی تو یہی رسالہ جع کیا اور عموم فائدہ کو خطوط کا سلیس ترجمہ کردیا: الصلوقة والسلام علی نبی الهائی والله وصحبه دائماً ابدا۔

## خط اول عرب صاحب بنام نامی حضرت عالم ابلسنت مد ظله السامی بسید الله الوحین الوحیده ط

الى حضرة الفاضل العلامة الشيخ احمد رضاً من ظله البيم الله الرحمٰن الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله الكريم، العالى العالى عند العالى العال

بارگاہ فاضل علامہ حضرت احمد رضامد ظلہ العالی۔
السلام علیم ورحمۃ الله و برکاتہ، پر سش مزاج گرامی کے بعد ہم جناب کو معرفت کراتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بعض تصنیفوں میں آپ کا یہ قول دیکھا کہ تقلید فرض قطعی ہے اس سے مجھے تعجب ہوااور مجھے سزاوار تھا کہ تعجب کروں اس لیے کہ میں نے تیں برس کے قریب طالب علموں کی خدمت میں گزاری، مجھے تقلید کو مستحب جاننے کی ہدایت نہ ہوئی چہ جائے وجوب، پھر کہاں فرضیت، وہ بھی مطلق نہیں بلکہ فرضیت قطعیہ، اس وجہ سے میں آپ کی طرف آرزولاتا ہوں کہ مجھے اس کے دلائل تعلیم فرمایئے اور معین کھئے کہ تقلید کی کون میں قسم فرض قطعی ہے پھر مجھے بتائے کہ مجتہدوں میں سے سی قشم فرض قطعی ہے پھر مجھے بتائے کہ مجتہدوں میں سے کسی کو کیونکر اختیار کرے؟ آیا تقلید سے یااجتہاد سے؟ بات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السؤال عن عزيز خاطر كم نعرفكم باناقد اطلعنافي بعض تصانيفك انك تقول ان التقليد فرض قطعي فتعجبت وحق لى ان اتعجب لانى قد قضيت نحوا من ثلثين سنة في خدمة طلبة العلم فلم اهتد الى استحباب التقليد فضلا عن وجوبه فكيف بفرضيته لا مطلقابل فرضيته قطعية فلهذا ارغب اليك ان تعلمني ادلة ذلك وعين لى ان اى قسم من اقسام التقليد فرضاً قطعياً ثم اخبرني ان علم المكلف بفرضية التقليد فرضاً قطعياً ثم اخبرني ان علم المكلف بفرضية التقليد كيف يحصل له أبتقليد او

اورالله جمیں اور آپ کوراہِ ہدایت د کھائے۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۹ ۱۳ اھازرامیور۔ باجتهاد ثمر اخبرنى كيف يختار المجتهدين أبتقليد امر باجتهاد هذا، والله يهدينا واياكم الى سبيل الرشاد

محمد طیب محمد طیب ۱۴ جمادی الثانی ۱۹ ۱۳ ااز رامپور

## مفاوضه اوّل از حضرت عالم المسنت مد ظله الأثمل بجواب خط اول

بسد الله الرحين الرحيد، نحمده و نصلى على رسوله الكويد، بنام فاضل كامل شخ محمد طيب مكى سدده الله بقلب مكى ـ بعد حمد وصلوة مين آپ عه سے حمد اللى بيان كرتا ہوں، سلام علي ـ خط آيا، مخاطبہ لايا، بعد اس كے كه ايك زمانه گزرااور مدتِ دراز نے انقضا پايا اور دوستی نے گمان كرليا تھا كه جاچكى مدتِ دراز نے انقضا پايا اور دوستی نے گمان كرليا تھا كه جاچكى يااب گئى، اور خوشى كى بات يہ ہے كه گفتگو ايك امر دين مين ياب عبد اور سوال ايك فرض يقينى سے، تو مين نے جواب دينا چاپا باميدِ ثواب واظهارِ صواب وادائے حق محبت احباب، برادرم، اگر آپ اس معاملے ميں قرآن عظيم كى طرف رجوع كرتے تو بمحمد مين مقلد كى جانب رجوع كى حاجت نه ہوتى جيسا كه آ اگر آپ اس معاملے ميں قرآن عظيم كى طرف رجوع كرتے تو باپ خيال ميں قرآن فنجى كے باعث حضرات ائمه مجمهدين ويا بيان ہوگئے ہيں، آپ نے رضى الله تعالى عنہم اجمعين، سے بے نياز ہو گئے ہيں، آپ نے ديخا كہ آپكارے كيافرمار ہاہے۔

بسم الله الرحين الرحيم، نحمده ونصلى على رسوله الكريم، الى الفأضل الكامل الشيخ محمد طيب المكى سده الله بقلب ملكى، اما بعد فأنى احمد الله اليك، سلام عليك، وصل الكتاب وحصل الخطاب، غب ماطال امد وزال ابد، وظن الوداد ان قد نفد او كان قد و ممايسر ان التخاطب فى امردينى والسوال عن فرض يقينى واحببت الجواب رجاء للثواب و اظهار اللصواب، وقضاء لحق اخوة الاحباب، ولو انكيا الني رجعت فى هذا الى الكلام المبين لاغناك عن مراجعة مثلى من المقلدين كما به تغنيت فيما تمنيت عن الائمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الم المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الم

عسه: به مزاج پرسی کے جواب میں شکرِ اللی کا ظہار ہے ١٢ متر جم۔

اور اس کا قول سچا ہے وماکان المؤمنون لینفرواکافۃ الآیۃ لیخی مسلمان سب کے سب تو باہر جانے سے رہے تو کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ سے ایک گلڑا نکلتا کہ دین میں فقہ کیسے اور واپس آکر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ خلافِ حکم کرنے سے بچیں، تواللہ تعالی نے فقہ سکھنافرض فرمایا اور عام مومنین کو اس سے معاف فرمایا اور مہمل اور آزاد کسی کو نہیں رکھا ہے تو ضر ور اہل ہدایت کو تقلید ہی کاار شاد ہوا۔ علیم کیا آپ نہیں جو ان کے لیے اپنی مخلوق پر کچھ فرض ہیں کہ جوان سے کہ الله عزوجل کے لیے اپنی مخلوق پر کچھ فرض ہیں کہ جوان سے آگے بڑھے ظالم ہو اور نہیں، پچھ حدیں ہیں کہ جوان سے آگے بڑھے ظالم ہو اور نہیں، پچھ حدیں ہیں کہ جوان سے آگے بڑھے ظالم ہو اور مہمیں نہیں مگر عالموں کو، تو اہل وک جانے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں مگر عالموں کو، تو اہل ذکر سے مسلہ بو چھوا گر سے مسلہ بو چھوا گر

ع ہے: یعنی جب احکام اللمیہ ہر عام و عامی پر ہیں آزاد کوئی نہ چھوڑا گیااور فقہ سکھنے کو صاف فرمادیا کہ سب سے نہیں ہو سکتا، ہر گردہ سے بعض اشخاص سیکھیں اور اپنی قوم کو احکام بتائیں کہ وہ مخالفت حکم سے بجین تو صاف صاف عام لوگوں کو ان فقیہوں کی بات پر چلنے کا حکم ہوااور اس کا نام تقلید ہے جس کی فرضیت قرآن عظیم کی نص قطعی سے ثابت ہوئی ۱۲ متر جم۔

القران الكريم ٩/ ١٢٢

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٩/ ٣٣

القرآن الكريم ١٦/٣ ٣٣

عقل ہی کی طرف رجوع لاتے تواپنی اس آئندہ عصاکل کو گزشته کل کی طرح یاتے۔اور میں آپ کی عقل کوخدا کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ انہوئی جوڑے یا ڈھٹائی کرے یا چیکے حاند ماہ تمام سے اندھی سنے اپنی عقل ہی سے یو تھے کیا الله تعالیٰ کے لیے بندوں پر کچھ ایسے احکام ہیں یانہیں کہ ابتداءً ان کاعلم بغیر تصریح شارع مااجتهاد مجتهد کے حاصل نہیں ہوتا۔اگر وہ انکا رکرے تو واجب الانکار شناعت لائی اور اگر مانے تو سلامت رہی اور طاعت لائی۔اب اس سے بوچھے کیا تیرے خیال میں تمام آدمی حلال و حرام و حائز واجب دین کے حتنے احکام ان پر ہیں سب کے عالم میں نصوص شریعت کے معانی کا سب کو احاط ہے۔منصوص سے مسکوت کا حکم پیدا کرنے پر سب کو قدرت ہے پس اگر وہ تعمیم کرے تو یقیناً اندھی ہے اور اس سے باز رہے تو ضرور مہتدی ہے۔اب اس سے ان کا حکم یو تھے جنہیں نہ علم ہے نہ بصیرت نہ اجتہاد کی قدرت، کیا وہ شتر علم الله على المرجيور وسے گئے ہيں؟ اگر ہال كجے تو قطعاً گم اہ ہوئے اور اگر آئکھ کھولے اور بے مہاری سے

بل لو رجعت الى نفسك لا لغيت غلاك هذا كمثل امسك وانا اجيرها بالله ان تبهت اوتكابر اوتتعامى عن البدر وهو زاهر سلها هل لله سبحنه وتعالى على العباد مالا يدرك عليه اول مايدرك الابنص او اجتهاد فأن ابت فمنكرا اتت وان سلمت سلمت واسلمت فسلها اتربن الناس كلهم عالمين بما لهم وعليهم من امورالدين لا حاطتهم جميعاً بمعانى النصوص و اقتدارهم طراعلى استنباط المسكوت عن المنصوص فأن عممت فقد عميت وان احجمت فقد هديت فسلهاعن الذين لا يعلمون ولا يبصرون ولا على الاجتهاد يقتدرون اولئك متروكون سدى فأن انعمت فقد ضلت الهدى وان ابصرت فانكرت

عے ۱۰: آئندہ کل کا حال مخفی ہے اور گزشتہ کا ظاہر یعنی دل ہی میں سوچتے تو تقلید کی فرضیت کہ آپ پر مخفی ہے ظاہر ہو جاتی ۱۲متر جم عے ۲۰: یعنی ان پر شریعت کے کچھ ادکام نہیں ۱۲ متر جم

انکار کرے تواب اس سے یو چھیے انکار کرے تواب اس سے یو تھے کہ ان کے لیے احکام الی جانے کی کیاسبیل ہے آ مایہ کہ خود دیجییں حالانکہ وہ نگاہ نہیں رکھتے،اجتہاد کریں حالانکہ قدرت نہیں رکھتے ہایہ کہ ہدایت وارشاد والے علماء کی طرف رجوع لائيں،امور دين ميں ان پر اعتاد كريں جو وہ فرمائيں مطیع ہو کراس پر کاربند رہیں،ا گرجواب میں پہلی بات کھی تو یقیناً بہتان اٹھاتی ہے اور نامراد رہی،اور اگر اس سے انکار کرکے دوسری طرف پلٹی توراہ صواب پر آئی اور جس گم شدہ کا مکان نہ جانتی تھی اس کی ملاقات یائی، پھر عجب بات ہے آپ کا ایسے امر سے سوال جسے آپ جیسا دریافت نہ کرتا کہ مكلّف كو تقليد فرض ہونے كاعلم اجتهاد سے ہے يا تقليد ہے، آپ نے قصر کیااور قصر نہ تھااور حصر سمجھے جہاں حصر نہ تھا۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ بدیہی مات اپنے جاننے میں ان دونوں سے یکر بے نیاز ہے۔ کیام مسلمان بالبداہت ایسے یقین سے جس میں کسی گمان و تخمین کیآ میز ش نہیں اپنے دین کا یہ حکم نہیں جانتا کہ الله عزوجل کے لیے اس پر کچھ فرض ہیں کچھ حرام کچھ حدیں ہیں کچھ احکام اور ان میں جو جاہل ہے وہ اپنے وجدان سے جانتا ہے کہ جامل ہے اور یہ کہ جب تک اسے بتایا نہ جائے خود جان لینے

حلد٢٧

فسلها مألهم من السبيل الى ان يعلبوا احكام الجليل إن يروا بأنفسهم وهم لايبصرون ويستنبطوا وهم لايقل ون أوير جعوا إلى العلباء البرشدين فيعتبدون عليهم في امور الدين ويعلبوا بقولهم منقادين فان بالا ول اجابت فقد بهتت وخابت "لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا اللهِ عَلَى اللهِ وابت الى الأخراصابت ووقد وجدت ضالة ضلت ربعها، ثمر من العجب سؤلك عمايسال عنه مثلك، إن علم المكلف سفرضة التقليد كيف يحصل له أباجتهاداو يتقليد فلقد قصرت ولاقصر وزعبت الحصر حدث لاحصر اماعليت ان الضروري في عليه عنهيا جبيعاً لغني اليس ان كل مسلم يعلم ضرورة من الدين علما لا يخالطه ظن و لاتخمين إن لله عليه فرائض وحرمات وحدود اوتكليفات ويعلم منهم من لايعلم علما وجدانياان لايعلم وانه لايقدران يعلم الاان يعلم

Page 650 of 682

 $<sup>^1</sup>$ القرآن الكريم  $^1$ 

سے عاجز ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ بے عمل کیے چھٹکارا نہیں اور بے علم عمل کا بارانہیں اور بے سکھے علم نہ آئے گا تو بدایةً اس کے ذہن میں خود آ جائے گا کہ اس پر ایسے سے پوچھنا لازم ہے جو مسکلہ بتا کر ہدایت فرمائے اور یہ ہیں ہمارے مولا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات ہوئے اور ان كا ارشاد م قول سے زیادہ سچ ہے الا سالواالحدیث لیعنی کیوں نہ یو چھاجب خود نہ حانتے تھے کہ عجز کاعلاج تو سوال ہی ہے اور یے شک وہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم سے آج تک برابر فیرضت نماز و دیگر فیرائض کی طرح علانیه وظام متواتر ہے بلکہ وہ م انسان کی جبلی بات ہے خواہ وہ مومن ہے خواہ کافر ہے لہٰذا مر گروہ کے عوام کو دیکھوگے کہ اپنے پہال کے اہل علم و دانش کے ہاں آتے اور جنہیں ایناطبیب سمجھتے ان سے مرض جہل کی دوا پوچھتے ہیں اس لیے کہ وہ یقیناً اپنے دل سے جان رہے ہیں کہ ہم اسی طور پر اپنے فرض سے ادا ہوں گے اب ان سے بوچھے یہ تقلید سے تھایا اجتہاد سے، عنقریب تمہیں وہ خبریں لا کر دے گا جسے تم نے توشہ نہ بند ھواد یا تھا ہاآپ خود

ويعلم ان لابراء ةذمة الابالعمل ولاعمل الابالعلم ولا علم الا لمن تعلم فينقدح في ذهنه بداهة ان عليه سؤال من اذاسئل هدى وعلم هذا سيدنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائلا وقوله اصدق مقال الاسالوااذلم يعلموافانها شفاء العى السوال مقال الاسالوااذلم يعلموافانها شفاء العى السوال وقد تو اترذلك من لدن الصحابة رضى الله تعالى عنهم وهلم جراتواتر كتابة الصلوة وسائر المكتوبات علانية وجهرا بل هوامر مجبول عليه اجبال البشر من امن منهم ومن كفرفترى عوام كل فرقة تأتى علماء هاوالباء هاوتسال دواء داجهلها من تحسبهم اطباءها علما من لديهم بانه القاضى ما عليهم فاسألهم ابتقليدكان ام باجتهاد فسيأتيك بالإخبار من لم تزوده بالازواد اوانت بنفسك انبئني

<sup>1</sup> سنن ابي داود كتاب الطهارة باب المجدور يتيمه آقاب عالم يريس لا بهور اله بهم سنن دار قطني كتاب الطهارة باب جواز التيمه لصاحب الجراح مديث ١١٨ دار المعرفة بيروت الر ٣٣٥م، مشكوة المصابيح باب التيمه الفصل الثاني قد يمي كت خانه كرا يي ص ٥٥٥

اینے اس حال بولیے جو آپ نے مجھے لکھا کہ میں آپ کی طرف آرزو لاتا ہوں کہ مجھے تعلیم فرمائے اور میں الله عزوجل کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ آپ کا سوال کسی باطل كوش سركش كاسوال مو بلكه حق طلب فائده خواه كاسوال بي تو اب آب میرے باس اجتہاد سے آئے با تقلید سے کہ یہ معاملہ دین کا ہےاور دین میں لہو مفسدوں کا کام ہے تو کسی نہ کسی حکم کے اعتقاد سے حیارہ نہیں اور اعتقاد حاصل نہ ہوگا مگر منشاء درست سے اور اجتہاد و تقلید میں منحصر ہو چکا پھر حب کہ آپ نے اس تیس برس کی خدمت طلبہ میں دلیل استحیاب تقلید کی طرف ہدایت نه ہائی چه حائے فرضیت قطعیہ یقینیہ، تواب آپ پر بکیاں ہے خواہ آپ کو تقلید کا کوئی حکم معلوم ہو کہ وہ شرعاً حرام ما مكروہ ما مباح ہے ماآب كوشك ہو ماحكم ميں شک ہواوراس میں بھی شک ہو کہ آپ کو شک ہے بہر حال اس سے مفر نہیں کہ آپ تقلید چھوڑ نا اور قرآن مجید سے احکام نکالنام ایسے عامی حالل احمق کے لیے حائز حانیں جسے نہ لاغر وفریہ میں تمیز ہو،نہ دینے پائیں میں،نہ اندھیری پیجانے نه روشنی نه سایه نه دهوپ که اگر ایبانه هوتا توان لو گوں پر تقليد خود واجب ہونے ميں كوئي خلش ڈالتا ہوا شك آب كو پیش آتا نه که استحیاب نه که تقلید سے بیخے کا ایجاب نه که وجوب تقليدكي كسي خاص ضدير حجمو ٹايفين

عن قولك لى ارغب اليك ان تعلمني وانا عائذ بالله ان كون سؤلك سؤل متعنت عنيد بل سؤل طألب للحق مستفيد فيأجتهاد اتيتني ام يتقليدفان الا مر دين والعبث فيه من صنيع المفسدين فليس عن اعتقاد حكم محسولا اعتقاد الاعن منشأ سديد وقد انحصر في الاجتهاد و التقليد ثمر اذلم تهتد وانت تخدم الطلبة مناثلثين عاما لدليل يدلك على استحباب التقليد فضلاً عن وجوبه فضلا عن افتراضه قطعاً وإبراماً فسواء عليك إن يكون عندك حكم في القضية من تحريم أوكراهة أو ایاحة شرعیة اوانت شاک فیها هناک اوشاک و شاك في انك شاك ايًّا ماكان فلا محيدلك من تجويز جواز ترك التقليد وتلقى الاحكام من الكتاب المجيد لكل عامى جهول بليد لايعرف الغث من السمين ولا الشمأل من اليمين ولا الظلمات ولا النورو لا الظلولا الحرور اذلولاه لها اعتراك شك شائك في وجوب التقليد على او لئك فضلاعن الاستحباب

فضلا عن الزام الاجتناب فضلا عن التيقن الكذاب بخصوص نه ع من اضداد الابجاب ولا وربك لن يستقيم لك ذلك الا باحد مسلكين من اشنع المسالك موقعين السالك في اسؤ المهالك زعمران الناس عن أخرهم من أهل الاجتهاد في جل مابحتاجون البه فلهم يدان باستنباط الاحكام وابتداع سبيل اخر الى تعرفها غير التقليد والاجتهاد فيعلبون من دون علم ولا استعلام وانا اعمن كرب بالمشرقين ان تقول بشيئ من هذين الشططين وان وجدت احدامن عاع الجاهلين يتفوه ببثل الباطل البس فالله الله خدسه والي اسبتعلاج المماغ ارشده واهده فقدا خذه جنون والجنون فنون والدين نصح والنصح يثيب والطيب اللبيب الحاذق الاريب الاجمل منك قريب دع عنك العوام نبئني عن نفسك في تلك الاعوام كيف عبدت الله وعاملتا لعبيدا باجتهادام بتقليدو على كل فالإنسان على نفسه بصيرة ولوالقي معاذيرة هل انت من شروط الاجتهاد ملى قادر عليه امر عاجز خلى، على الاخرما انت اويش انت حتى لا يجب عليك التقليدايسوغ الاجتهاد

اور تمہارے رب کی قسم یہ تہہیں راست نہ آئے گامگر دورا ہوں میں ایک سے جو سخت بری راہوں سے ہیں اور اپنے حلنے والے کو نہایت بدملکے میں ڈالنے والی ہیں باتو گمان اس کا کہ تمام لوگ م مسئلے میں جس کی انہیں حاجت ہو اہل اجتہاد سے ہیں انہیں احکام تکالنے پر دسترس ہے یا یہ کہ تقلید و اجتهاد کے سواان تمام احکام پہاننے کااور کوئی طریقہ گھڑئے کہ بیہ جہال بے علم بے سکھے احکام جان لیں اور میں آ پ کو پرور دگار مشر قین کی بناہ میں دیتا ہوں کہ آپ ان دونوں ظالموں میں سے کسی کے قائل ہوں اور اگر کسی کمینے حاہل کو پائیں کہ ایباصر کے باطل بخاہے توللہ خدا کو مان کر اس کا ہاتھ پکڑیئے اور علاج دماغ کی طرف اسے ہدایت کھے کہ اسے جنون نے آلیا اور جنون طرح طرح کا ہوتا ہے اور دین خیر خواہی ہے اور خیر خواہی پر ثواب ملتاہے اور طبیب حاذق عاقل زیرک اجمل اکمل آپ کے پاس موجود ہیں عوامی سے در گزر بے خود اپنے حال سے خبر دیجئے آپ نے ان برسوں میں الله کو کیونکر پوجااور بندوں سے کس طرح معاملہ کیاآیا اجتهاد سے با تقلید سے ،اور بہر تقدیر آ دمی کواینے حال پر خوب نگاہ ہے اگرچہ چلے کتنے ہی بنائے،آپ شروط اجتہاد سے پُر ہیں،اجتہادیر قادر ہیں یا عاجز و خالی ہیں،برتقدیر اخیر آپ کیا اور آپ کی حقیقت کتنی که آپ پر تقلید واجب نه ہو کہاایسے کے لیے اجتہاد جائز ہوگاجو

عاری بے عقل متز لزل ہالک سخت عاجز ہو تو یہ دور کی گمراہی ا ہے مااحکام پیجاننے کے لیے کوئی نئی راہ اور ہے اور یہ ہیں آپ که خود اجتهاد و تقلید میں اس کا حصر کر چکے ہیں۔ بر تقدیر اول کیاآپ کوعلوم شرعیہ کے تمام اصول وفروع کی شاخوں میں اجتہادیہنچاہے۔ ماکسی میں پہنچاہے کسی میں نہیں۔بر نقدیر اخير جس ميں آپ مجتهد ہيں،اس كى تعيين كيجئے اور جس ميں مجتهد نہیں اس میں اپنی راہ بتائے۔اور بر تقدیر اول بلکہ وہی خوا مخواہ مانی ہے اس لیے کہ اگر تمام مواد میں آپ کے لیے اجتهاد حلال نه ہونا تو بعض فنون میں ضرور تقلید واحب ہوتی اوریہ برس کے برس اس کی طرف ہدایت بانے سے خالی نہ حاتے تو اب امام مالک کے قریب امام شافعی کے رقیب اپنی یو نجیاں د کھائیئے اور تھیلی کھولئے فقہی مسائل اجتہادی کی دس گھڑی ہوئی صورتیں لائے جن کا حکم خاص آپ نے استناط کیا ہو جس کی بناکے ظاہر و باطن واول و آخر وجرح و تعديل و تفزيع و تاصيل كسى بات ميں آپ دوسرے كى سندنه پکڑیں ابھی ابھی حق ظاہر ہوا جاتا اور دھوکا زوال پاتا ہے اور دیکھو شہبیں اللّٰہ کے معاملے میں فریب نہ دیے وہ فریمی، اور مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ میرابیان آپ نے حضور قلب سے کان لگا کر سناتوراہ پالیے ہوںگے میراکلام نفس تقلید کی محض ذات میں تھااس میں کو ئیاثر کسی قید کانہ تھاتو خاص کسی

لعاربليد عائر بائر ذي عي شديد هل هوالاعي بعيد ام لتعد ف الاحكام سببل جديد وهاانت حاصرة في اجتهاد و تقلس، وعلى الأول هل يسوغ لك الاجتهاد في جميع غصون الشرع امر في بعص دون بعض من فنون الاصل والفرع، على الاخير ما انت فيه مجتهى فعين ومالا فسببلك فيه فيين، وعلى الاول بل هوالمتعين وعليه المعول اذلولم يحل لك الاجتهاد في جميع البواد لوجب التقليد في بعض الفنون وبالخلومن اهتدائه لم تخل سنون،فيا قریب مالک ورقب ابن ادریس هات هنبهاتک وافتح الكيس فأت بعشر صور مفتريت من مسائل فقه اجتهاديات تكون انت اباعن هالاتستند باحد في بناء جدرها لا في بطن ولا في ظهر لا في وردو لا في صدرو لا في جرح ولا تعديل ولا تفريع ولا تأصيل فيظهر الحق ويزول الغرور ولايغرنك بالله تعالى الغروروكاني بك مسترشد مها وعبت أن القبت السمع وانت شهيدان كلامي كان في نفس التقليد من حبث هؤلااثر فبه للتقيد فلامعنى

نوع کی تعین سے سوال کے کوئی معنی نہیں اور جس کلام کا مطلب صاف تھا کو ئی اجمال نہ تھااس کی شرح جاہنا کیا۔ رہایہ کہ مکلّف بہتر کو جھانٹے ما مختار ہے، یہ دوسری بحث ہے اور اس میں کلام مشہور و معروف ہے اور ان دو کے لیے مسکلہ التزام میں تیسرااور ہے اور سب اس مطلب سے باہر ہیں تو دیکھو خبر دار کلام کو خلط نہ کرنا اور بات کو اس کے سلسلے سے باہر نہ لے جانا اور آپ پر انصاف لازم ہے کہ وہ بہترین اوصاف ہے۔ پس اگر آب دیکھیں کہ یہ جواب جو آب کی خواہش برآ یااور اس نے خود پہل نہ کی یہی سدھاراستہ ہے جب نوآپ کی طبع سلیم و دوستی قدیم سے اس کی امید ہے ور نہ میں اپنے اور آپ کے رب کی بناہ مانگنا ہوں اس سے کہ آپ تحقیق کے ساتھ مکابرہ کریں ہادوست سے قطع دوستی،اوراگر نہ مانتے تو میں ایسانہ کروں گااور کیا عجب کہ آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو آپ ہی جیسا برتاؤ کرے، نہ مکابرے سے تھے نہ قطع محبت سے ڈرے،اور الله مادی ہے اور دونوں جہان میں اس کے لیے حمد ہے،اور الله کی درودس ہمارے سر دار و مولى ويناه وامين، آغاز خلقت وانجام رسالت محمر صلى الله تعالى علیہ وسلم پر جنہوں نے مام وں کے واسطے اجتہاد مشر وع کیااور کوتاه دستوں کو ان کی تقلید کا حکم دیا،اور ان کی پاکیزه آل اور غلبہ والے

للسوال عن خصوص نوع وتعيينه و مأبان محملا وماكان مجملاً فها الا قتراح لتبيينه اما ان المكلف هل يتخيرام بخير فيحث اخر والكلام فيه فأش مشتهر ولهبأثالث في الالتزام والكل خارج عن هذا البرام فأبأك ثم ايأك إن تخلط الكلام وتخرج المقال عن النظام وعلبك بالانصاف خير الاوصاف، فأن رايت ماالتبسته انت ولمرياتك بدءً انه هو الطريق القويم فذاك الهأمول من طبعك السليمرو ودك القديم ولا فأني اعوذ بريي وربك ان تكابر تحقيقاً اوتدابر صديقاً وإن ابت فها إن بأت ما اتست ولعلك تجدمن رجازي بمثل ولايمل مكايرة ولا يخشى مدابرة والله الهادي وله الحبد في الاولى و الاخرة وصلى الله تعالى على سبينا ومولانا الامان الامين فأتح الخلق وخأتم النبيين محيد شارع الاجتهاد للماهرين وامر التقليد للقاصرين وعلى اله الطاهرين وصحبه

اصحاب اور مجتهدین ملت اور خوبی کے ساتھ قیامت تک ان کے مقلدین پر اور الله کی بر کتیں اور اس کاسلام بیشگی والوں کی بیشگی تک آمین آمین ! اور ساری خوبیال الله کو جو سارے

الظاهرين ومجتهدى ملته والمقلدين لهم باحسان الى يوم الدين وبارك وسلم ابدالأبدين أمين أمين والحمد لله رب العلمين ـ

جہان کامالک ہے۔ت)

كتبه عبده المذنب احمد رضا البريلوي عفى عنه بمحمدن المصطفىٰ النبي الامي صلى الله تعالى عليه وسلم لعشر بقين من جمادي الاخرة ١٩٣٩ھ

### خط دوم عرب صاحب بقبول مدايت أولى واستفاده مسئله أخرى

بخدية عسه احضرة العالم الفاضل جناب مولوي عسه احمد رضاخان صاحب قادري عسه سلمه

الله کی حمد اور اس کے نبی کریم پر درود و سلام کے بعد میں السلام علیک ورحمۃ الله وبرکاۃ کے بعد کہتا ہوں کہ آپ کا نامہ تقلید اور اس کی فرضیت ِ قطعیہ میں آپ کے اعتقاد سے خبر دینے والاآ یا اور خاص اس کے سبب بے شک سرور حاصل ہوا آپ ہمیشہ توفیق پائیں اور ہدایت کے ساتھ رہیں، لیکن ایک مسئلہ اور باقی رہ گیا ہے وہ اس مسئلہ تقلید کے متصل مذکور ہے اور وہ مسئلہ اس کھنے کا ہے کہ اولیاء الله رضی الله تعالی عنہم اور وہ مسئلہ اس کھنے کا ہے کہ اولیاء الله رضی الله تعالی عنہم

اما بعد حمد الله العظيم والصلوة والسلام على نبيه الكريم فأقول بعد السلام عليك ورحمة الله و بركاته ان كتأبك المنبى عماعندك في التقليد و فرضيته القطعية قدوصل وبه السرور قد حصل لازلت موفقاً ومهديا ولكن قد بقيت مسئلة اخرى هي قرينة لمسئلة التقليدوهي مسئلة القول بأن لاولياء الله رضي الله عنهم

عده: هكذا بخطه ١٢ عده مكذا بخطه ١٢ عده ١٤ هكذا بخطه ١٢

کے لیے عالم میں تصرف حاصل ہے اس معنی پر کہ کامل آ دمیوں کو ایک حصہ عالم کا انتظام سیر د ہوا ہے اور بعض کو تمام جہان سیر د ہے تو ان میں کوئی وزیر کی مانند ہے اور ان میں کوئی کار کنوں کی طرح اور ان میں کوئی سیاہی کی مثل ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ تصرف کے لیے بس یہی معنی ہیں بلکہ میں ناخوش نہیں سمجھتامگراسی معنی تصرف پر شرع سے کوئی دلیل ہو تو مجھے افادہ فرمائے اور اگر تصرف کے کوئی اور معنی ہوں کہ ناخوش نہ ہوں تو مجھے تعلیم کیجئے۔ والسلام محمر طیب۔ اور اے میرے آتا! جب میں نے مسلد وجوب تقلید میں آپ کے جواب کو غور کیا توآپ کا پیربیان یا ماکه آپ کا کلام مطلق تقلید میں ہے نہ مقید میں، تو کیاآپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص معین کی خاص تقلید واجب نہیں۔پس اگرآ پ کی بیہ مراد ہے تو ہمیں اس کی معرفت دیجئے ورنہ ہم سے اپنا مطلب بیان کیجئے اور آپ کے مخاطے سے ہماری اسی قدر مراد ہے کہ جو کچھ آپ کے نز دیک حکم ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس تکلیف دہی میں آپ سے معافی مانگتے ہیں فقط۔

تصرف عله في العالم بمعنى إن الكاملين من البشر قر فوض اليهم انتظام جزء من العالم ومنهم من فوض البه العالم كله فمنهم من هو مثل الوزير و منهم من هو مثل العبال ومنهم من هو مثل الاعوان ولا اقول إن التصرف ليس له الالهذا المعنى بلانالا استبشع الرهذاالمعنى فأن كان على التصرف يهذا المعنى دليل من الشرع فأفدني به وان كان للتصرف معنى غير بشع فعلمنيه والسلام محمد طيب وياسيدى انّى لها تأملت جوابك عن مسئلة وجوب التقليد وجدتك تقول ان كلامك في التقليد البطلق لا في المقيد افتريد ان التقليد الخاص لشخص معين غير واجب فأن كان هذامراد ك فعر فنا به والا فيبن لنا مطلبك وليس مراد نا من مخاطبتک الا لاطلاع على ما عندك ونسئلك المساحة في التكليف.

مترجم غفرالله له گزارش کرتا ہے که عرب صاحب کا به دوسراخط ایک مدت کے بعد ماہِ رجب میں آیا، حضرت عالم اہلست دام ظلیم اندر تشریف فرماتھ۔دروازے پر ایک سید صاحب تشریف رکھتے تھے، عرب صاحب کافرستادہ کوئی لڑکا انہیں خط دے کر روانہ ہوا۔ جب خط ملاحظہ عالیہ

عــه:هكذابخطه١١ـ

حضرت مکتوب الیہ میں حاضر ہواا گرچہ مدت سے دورہ درد کمر شروع ہو گیا اور بخار بھی تھا مگر فوراً جواب دینا چاہا،خط لانے والے کے لیے ارشاد ہوا ذرا کھہریں۔معلوم ہوا کہ وہ تواسی وقت چلتا ہوا اور وہ سید صاحب اسے پہچانتے بھی نہیں کہ کون تھا کہاں گیا۔ حکیم مولوی خلیل الله خال صاحب بریلوی رامپور سے وطن واپس تشریف لانے والے تھے ان کا نتظار کرکے دوسرے مفاوضہ عالیہ ان کے ہاتھ مرسل ہوا۔

# مفاوضه دوم حضرت عالم المسنت مد ظله بجواب خطر دوم بسد الله الرحس الرحيدط نحمد ه و نصلي على رسوله الكريدرط

جوکان رکھتا ہو ہم پر الله تعالی کی خوبی نعمت سے اسے کی وجہ کریم کے لیے وہ حمد ہے جو ہمیں بس ہو اور باذنِ اللی ہمیں ہر مرض سے شفا بخشے اور باحسان ربانی ہمیں ہر آفت سے بچائے اور بفضلِ خداوندی ہمیں ہدایت ویقین زیادہ فرمائے، بچائے اور بفضلِ خداوندی ہمیں ہدایت ویقین زیادہ فرمائے، اور صلوۃ وسلام ہمارے والی ہمارے مولی ہمارے مال باپ سے زیادہ شافع ہمارے شافی پر جو ہم پر ہمارے مال باپ سے زیادہ مہربان ہیں تمام جہان میں سب سے بڑے نائب خدا ہیں ہم پر اور تمام آئندہ مخلوق اور گزشتہ خلقت سب پر والی و حاکم ہیں اور اور الکے آل واصحاب پر کہ روشن کامیابی سے کامیاب ہیں اور ان کے اولیاء پر کہ ان کے حکم سے قابو پا کر عالم میں تصرف کرتے ہیں اور ان سب کے صدقے میں ان کی برکت سے ہم کرتے ہیں اور ایر اور الله کی مہر آمین کہنے پر ، بعد حمد و صلوۃ واضح ہو خط آیا اور پر ، اور الله کی مہر آمین کہنے پر ، بعد حمد و صلوۃ واضح ہو خط آیا اور دل دوستاں نے سروریا یا کہ اس سے قبول حق صاف پیدا تھا اور

سمع سامع حسن بلاء الله فينافلوجهه الكريم الحمد حددايكفينا، ومن كل داء باذنه يشفينا، ومن كل عاهة بمنه يقينا، ويزيدنا بفضله هدى ويقينا والصلوة والسلام على والينا، وسيّدنا وهادينا وشافعنا وشافينا الارأف بنا من امهاتنا وابينا خليفة الله الاعظم في العالمينا، البولي علينا وعلى ماخلفنا وما بين ايدينا وعلى اله وصحبه الفائزين فوزاً مبينا، واليائه المتصرفين في العالم باذنه تمكينا، وعلينا بهم ولهم اجمعينا، ويرحم الله من قال امينا، المينا، العدفجاء الكتاب وسربه قلوب الاحباب لمافيه افصاح

ایک اور مسکلے سے بردہ کشائی کی درخواست تھی اور خرد مندوں کا یہی دستور ہے کہ بیاسے ہوں تو دریائے عظیم کے گھاٹ پر آتے ہیں کہ آپ سیر اب ہوں اور جے ملاک ہوتا دیکھیں اسے سیر اب کریں،میں نے جاہااور خودیہی مجھے سز اوار تھا کہ فوراً جواب دوں اگرچہ تب کر میرے بدن سے قریب تھااور کمر میں درد که مدنوں رہااور اچھا ہواالله جاہے نوتمنا ہوں کا کفارہ تھااور ابھی اس کابقیہ حانے کو ہاقی ہےاتنے میں مجھے خبر ملی که آرنده پلٹ گیااور غائب ہوااور مجھے نہ معلوم ہوا کہ وہ کون تھااور کہاں واپس گیا یہاں تک کہ میرے برادر مونس وسر ور قل حکیم مولوی خلیل الله خان که الله تعالی قیامت تک ان کانگہبان ہو،آئے تومیں نے ان کی معرفت جواب بھیجنا جاما کہ ایسے خطوط میں مجھے یہی پیند ہے کہ کسی کے ساتھ ہی مرسل ہوں اور ہم معاملے میں اپنے رب کی مدد حاہتے ہیں، ہاں بے شک میں نے کہااور اب کہتا ہوں کہ میر اوہ کلام جس سے سوال ہوا ہے کسی تخصیص کے محض تقلید میں تھا مگر برادرم! کیا کسی مطلق پر حکم ایسی کسی شے سے نفی بتاتا ہے جواس کے احاطہ میں داخل ہے تو قطع نظراس سے کہ آپ کے اس سوال تازہ کا شاید کوئی صحیح منشا نظر ہی نہ آئے وہ کلام اگر بالفرض مثعر ہوگاتوخاص سے نفی فرضت کا، کیسی فرضت جو یقین کے لیے پیندیدہ ہے تو یہ وجوب کی طرف کود جانا کیسا اور ہاں یہ ہیں آپ سلیم طبیعت والے

بقبول الصواب واقتراح في مسئلة الخرى لكشف الحجاب وهكذاديدن أولى الالباب يدون ناهلين مناهل العماب ليرتبوا ويرووا من يروة في تماب، فأردت وحق لي من فورى الجواب وان كان للحمي بحماى اقتراب وجع في الخاصرة قدرطال وطاب كفارة للذنوب ان شاء الوباب والى الان منه يقبة للذهاب فانبئت ان الأتي بالكتاب أب وغاب و لمر ادرمن هو والى اين ثاب حتى جاء اخى وانسى وسرور نفسى الحكيم المولوي خليل الله خان حفظه الله الي يومر الحساب فأجبت ان ارسل على يديه الجواب لان مثل الكتاب لااحب إن يكون الاياصطحاب ويرنا نستعين في كل بأب، نعمر قد قلت واقول ان مقولي الذي كان عنه السؤال انماكان في التقليد من دون تقييد لكن بااخى هل يشعر الحكم على مرسل بنفيه عن شيئ في حوزة دخل فمع قطع النظر عن ان سوالك هذا المجددعشي ان لايري له منشؤ مسدد ان اشعر اشعر بنفى الفرضية أية فرضية للقطع مرضية فمأذا الوثوبالىالوجوبوهاانت

خود آپ کی خالہ کریمہ کا بھانجاظام چکا کہ واجب وفرض میں زمین وآسان کا فرق ہے بلکہ یہ روشن کرچکا کہ فرض دو قشم ہے، علمی و عملی،اوریہاں گفتگو علمی میں ہے،تواب کیا وجہ ہے کہ میں اسے باتا ہوں کہ پیچان کر شناسا ہوتا ہے اور خود خبر دے کر بھولا جاتا ہے اور اگر آپ اسے فرضیت قطعیہ سے تاویل کریں تو خاص نوع میں اس کا کوئی قائل نہیں، ماں جب کہ گزشتہ بحث میں آپ پر حق واضح ہو گیا ہے تو تقلید مطلق كى فرضيت كا اعلان و يحيئ كه آب جيسے كو حق كا اقرار زيادہ سز اوار ہے پھر اگرآپ جا ہیں کہ جہاں آئے وہاں سے حق کے ساتھ بلٹئے تواولًاان امور کاجواب دیجئے جومیں نے سوال کیے اورآپ نے جواب نہ دیئے اور آپ کا عمل کیونکر رہااور آپ اس میں اینام پنیہ واقتدار کہاں تک جانتے ہیں اور اسکے سوااور سوالات جو نامہ اول میں میں نے یہ تفصیل لکھے پھر حب کہ آپ برادران علم سے ہیں اور خوداینے منہ سے تیس سال سے اس کے خادم رہے ہیں تو یہ توآپ پر گمان نہ ہوگا کہ آپ عمل ہی نہیں کرتے ماعمل کرتے ہیں تواس طرح کہ اس کی راہ کے حکم سے غفلت وخواب میں ہیں،اور آپ کوخوب معلوم ہے کہ ابنائے زمان اس مسلک میں ایک حال پر نہیں بلکہ کوئی کفر کہتا ہے کوئی حرام، کوئی جائز، کوئی واجب، کوئی تخییر کی راہ چاتا ہے کوئی تخبر کی۔ کوئی مطلق

ذاذوقريحة سليمة قدابان ابن اخت خالتك الكريبة إن البون بين الواجب والفرض كبثله بين السبأ والارض بل قد اظهر إن الفرض على وعبلي وان الكلام لههنا في العلى فيألى اراة يعف وينكر ويخيروينهل عمايخبر وان اولته بالافتراض القطعى فلم يقل به احد في الخصوص النوعي نعم اذا اتضح لك الحق في مبحث قدسبق فأعلن بأفتراض التقليد البطلق فبثلك بالاعتراف للحق احق ثمران اردت ان تصدر بالحق عماوردت فاجبني اولاً عما سألتك وطريت الجواب ان كيف عملك وعلمك ببحلك ومجالك في هذاالباب الى غير ذلك مها فصلته في اول كتاب ثم إذا انت من إخوانه العلم وقر قلت اخدمه من ثلثين سنة فلايظن بك إن تلا تعمل اوتعمل وانتعن حكم سبيله في غفلة وسنة وقد علمت أن ابناء الزمان في ذاالمنهج ليسوا على شان بل هم بین مکفّرومحّرم ومجوّز وملزم و مخير ومتخير ومطلق

کہتا ہے، کوئی جاراکابر میں محصور کرتا ہے، کوئی تلفیق مانتا ہے، کوئی اسے فتق بتانے کی طرف جھکتا ہے، کوئی کہتا ہے مختلف اعمال میں جائز ہے نہ ایک میں، کوئی عمل کے بعد ر خصت دیتا کوئی منع کرتا ہے۔ تو یہ متعدد مواضع میں اور لو گوں کے لیے ان سب میں مختلف راہیں مختلف ماخذ ہیں اور جو حق کاطالب اور حدال سے مجتنب ہو توظام ہے کہ ان سب کے ساتھ گفتگو ایک روش پر نہیں تو نانیاان تمام مواضع میں اینامسلک معین کیچئے کہ آپ سے اسی روش پر کلام ہو۔اس کے بعد اسے بھائی کے اس طلب فائدہ کے لیے آئے نہ حملہ آور ہٹ دھرم بن کر اور اس کے ہاتھ میں نرم ہو جائے جو کچھ یو چھئے بتائے، جہاں لے حلے قصد کیجئے اور قریب ہو جائے توقتم ہے کہ وہ اپنے رب کی مدد سے آپ کو سیر ھی راہ لے حائے گااور آپ کو آہستہ آہستہ چلائے گایہاں تک کہ منزل ہدایت پر کھڑا کردے گااور بے شک بار ہاابتداء میں اس کے بعض مقصد پیجان میں نہ آئیں گے پھر انجام کاراس کی خوبی مورد کی حمد ہو گی توجوطالب حق ہو توراہ یہ ہے اور الله ممیں کافی ہے اور اچھاکام بنانے والا،رہا عالم میں تصرف اولیاء سے آپ کاسوال اور آپ کا اقرار کہ اس کے معانی سے آپ وہی ناخوش سجھتے ہیں جو آپ کے علم میں ہے اگر سپر د کردیئے سے آپ کی وہ مراد ہوجو معاذ الله

حاصر في الاربعة الاكابر وقائل بالتلفيق ومائل فيه الى التفسيق ومبيع في اعمال لا في عمل و مرخص و ناوبعد العمل فهذه عدة مواضع ولهم في كلها مشارع ومنازع ومن طلب الحق و جأنب البراء فليس الكلام معهم على حدرسواء فعين لي ثانيا في جبيعها ماانت سابلكه لتخاطب على منسك انت ناسكه ثمر ائت اخاك سائلا مستفيدا لاصائلا عنيداً أولن في يره وانقريقوده فمنهما سألك عن شيئ فاجب و ابينا ساريك فأقصدواقترب فبعون الههه ليسلكن بک صراط سوی ویستدرجک حتی پوقفک علی منزل الهذي ولربهالايعرف بدء بعض مقاصدة ثمر يحبد أخراحسن موارده فين طلب الحق فهذا السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اما سؤلك عن تصرف الاولياء في العالم واعترافاك انك لا تستشبع من معانيه الاما تعلم فأن كان مرادك بتفويض امر مايوجب معاذالله

مالک امر کو معطل کرد نے کی موجب ہو جیسے دنیاکا کوئی بادشاہ محسی کام کی پاگیں ایک امیر کو سپر د کرے تواس میں اس امیر کے احکام نافذ رہیں گے اور خاص خاص و قائع میں احکام شاہی کے محتاج نہ ہوں گے بلکہ جو واقعہ نیا پیدا ہوا اور جو پیش آیا مادشاہ کواس کی خبر بھی نہ ہو گی اور ایسے ہی سیاہی ووزیر سے وہ م اد ہو جو بادشاہ کی اعانت و باروی کرے اس پر سے بعض بوجھ اور باراٹھالے بعض کارد شغل میں جن کی بادشاہ کو فکر تھی اسے مدد دے کر فائدہ پہنجائے تو بے شک ناخوش و فتیج ہے،نہ صرف ناخوش بلکہ سخت ہولناک کفر ہےاور خدا کی بناہ کہ اس کا وہم گزرے مسلمان بلکہ کسی کافر کو بھی جب کہ خدا کوایک جانتا ہو،اس تقدیر پر آپ کا ناخوش جانناایک ایسے معنی ماطل کی طرف راجع ہے جسے نے اصل وہم نے گر لیا، مسلمانوں میں نہ اس کا وجود نہ نشان،اور جو مسلمانوں ہرید گمانی کرے وہ حجھوٹااور بدکار ہےاور اگرآپ کی مرادیہ ہو (اور میں آپ کوخدا کی پناہ میں دیتا ہوں کہ بیر آپ کی مراد ہو) کہ ناخوش یہ ہے کہ الله عزوجل اپنے گرامی بندوں سے ایک گروہ کو شرف بخشے انہیں عالم میں تصرف کااذن دے بغیراس کے کہ اس کے ملک میں بے اس کے حاہے کچھ ہوسکے بااس کے غیر کے لیے زمین یا آسان میں کوئی ذرہ بھر ملک ہو ما یہاں محسی قدر معطل ہونے یا بوجھ اٹھانے،

تعطيل ذي الامركبلك في الدنا ولي ازمة امر الي بعض الامراء فتنفذ احكامه فيه غنية عن احكام البلك في خصوص ماجري بل من دون عبله بها حدث واعترى وكذلك بألعون والوزير من هو للملك معين ونصير يتحمل عنه بعض ماعليه من الاوزار والاثقال ويفيده عونا فيها يهبه من الاعمال و الاشغال فهذا لاشك بشع شنيع لامحص بشع بل كفر فظيع وحاش لله ان يتوهيه احد من المسلمين بل كافرايضاً اذا كان من البوحدين فاستبشاعك اذن انباير جع الى معنى باطل اخترعه تو بم عاطل ماله في البسليين عين ولا اثر و من ساء بهم ظنافقي كذب وفجروان كان معناك واجيرك بالله ان يكون مرماك ان البشع ان يكون المولى سبحنه وتعالى شرف جمعاً من عباده المكرمين بأن اذن لهم في التصرف في العلمين من دون إن يجري في مبلكه الآ مايشاء اويكون لغيره ذرة من ملك في ارض وسهاء اوبتوهم هنأك

مار بار ہلکا کرنے کا وہم گزرے جیسے اس ماک بے نیاز نے جبريل و ميكائيل و عزرائيل وغيربهم مقريان بارگاه عزت عليهم الصلوة والتحية كو بوندول اور بارش اور روئيد گی اور ہواؤں اور لشکروں اور زندگی اور موت کی تدبیر اور ماؤں کے پیٹے میں بچوں کی تصویر اور خلق کے لیے روزی آسان اور حاجتیں روا کرنے اور ان کے سوا اور حوادث کا کنات کا اذن دیا ہے اور وہ قطعاً یقیناً اپنے آپس میں مختلف مرتبوں پر ہیں جسے اس کے رب نے جو مرتبہ بخشا ہے بادشاہ ووزیر و ساہی و امیر، تو یہ بات بے شک مسلمانوں کے کہنے کی ہے اور یہ ہے الله کا کلام فیصله کرنے والا،ار بثاد اور عدالت والا جاکم فرمار ہاہے، قشم ان کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں،اسے ہمارے رسولوں نے وفات دی، تو فرما تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر فرمایا گیا ہے۔اور وہی غالب ہےاسیے بندوں پر اور بھیجنا ہے تم پر نگہمان، آ دمی کے لیے بدلی والے ہیں اس کے آگے اور پیچیے کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں خداکے حکم سے جب وحی بھیجا ہے تیرارب فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں توتم ثابت قدمی بخشوایمان والول کو۔

شيئ من تعطيل اوتحمل وزراء وتخفيف ثقيل كما اذن سيحنه لحيريل وميكائيل وعن ائيل وغيرهم من مقربي حضرة الجليل عليهم الصلوة والسلام بالتبجيل في تدبيرالقطر والمطر والزرع والنبات والرياح والجنود والحيواة والممأت وتصوير الاجنة في بطون الامهات وتيسر الرزق وقضاء الحاجات الي غير ذلك من حوادث الكائنات وهمر فيها بينهم على منازل شتی کها انزلهم ربهم حتها ویتاً سلاطین و وزراء واعوان وامراء فهذا مأيقوله البسلم والامراء هذا كلام الله قولا فصلا وحكما عدلاقائلا "فَالْبُدَيِّا تِهَا مُرًا ۞ " أَتُو فِتِهِ رِسِلنا "قُلْ يَتَوَ قُلْمُ مُّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ "-2" وَهُوَ الْقَاهِ وَفُوْ قَ عِيَادِهِ وَ ئُ سِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً " - 3 " لَهُ مُعَقِّبِكُ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُوْنَ عُمِنَ آمُرِ اللهِ " - 4 إِذْ يُوحِي مَرَبُك إِلَى  $^{5}$ الْمَلَيِكَةِ ٱلِّيُّ مَعَكُمُ فَثَيِّتُواالَّن يُنَ $^{1}$ مَنُوْا $^{-1}$ 

<sup>1</sup> القرآن الكريم 2/ ٥

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٣٢/١١

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١١/١٢

<sup>4</sup> القرآن لكريم ١١/١١

<sup>5</sup> القرآن الكريم 1/ 11

بے شک وہ ایک عزت والے زبردست رسول کی بات ہے کہ مالک عرش کے حضور جس کی عزت ہے وہاں اس کا حکم چلتا ہے المانت والا ہے۔ میں تو یہی تیرے رب کارسول ہوں اور میں کختے ستھر ایبٹا عطا کردوں، بے شک میں زبین پر نائب بنانے والا ہوں۔ اے داؤد! بے شک ہم نے تجھے زبین میں نائب کیا۔ بے شک ہم نے تجھے زبین میں نائب کیا۔ بے شک ہم نے تجھے زبین میں نائب کیا۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو قابو کردیا پاکی اولتے ہیں پچھلے دن اور سورج چیکتے اور پرندوں کو مسخر کردیا گروہ کے گروہ جمع کیے ہوئے،سب اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، تو ہم نے سلیمان کے قابو میں ہوا کو کردیا کہ سلیمان کے حکم سے نرم نرم چلتی ہے جہال وہ چاہے اور دیو مسخر کردیئے،اور میر راج اور غوطہ خور اور بندھنوں میں جکڑے ہوئے، یہ ہماری دین ہے تو چاہے دے والے کو اچھا کرتا ہوں اور میں مردے اندھے اور سپید داغ والے کو اچھا کرتا ہوں اور میں مردے چلادیتا ہوں،خداکے حکم سے، لیکن الله اپنے رسولوں کو قابودیتا چلادیتا ہوں،خداکے حکم سے، لیکن الله اپنے رسولوں کو قابودیتا

"إِنَّهُ لَقُوْلُ مَسُولٍ كَوِيْمٍ ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۞ مُطَاءٍ ثَمَّا مِيْنٍ ﴿ " أَ " إِنَّمَا اَنَا مَسُولُ مَسِّكِ أَلاَ هَبَ لَكِ غُلْمَا ذَكِيَّا ۞ " أِنِّ جَاعِلُ فِ الْاَثْمِ صُلْكِ غُلْمَا ذَكِيَّا ۞ " إِنِّي جَاعِلُ فِ الْاَثْمِ صَلْحُلِيْفَةً اللَّهُ مَا الْمَحْلَيْفَةً اللَّهُ الْاَثْمِ صَلَّا الْمِعَالَ مَعْدُيُسَةٍ مُن بِالْعَثِي وَ الْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّلْيُرَمَحُشُو مَنَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ الْمَعْلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

Mallis of Dawate

القران الكريم ١٩،٢٠،٢١/

<sup>2</sup> القران الكريم ١٩/١٩

<sup>3</sup> القران الكريم ٢/ ٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> القران الكريم ٣٨/ ٢٢

القران الكريم  $^{m}$ / ۱۸ ا

<sup>6</sup> القران الكريم ٣٨/٣٨

 $<sup>^7</sup>$ القران الكريم  $^{10}$ 

<sup>8</sup> القران الكريم ٣٨/٣٨

<sup>9</sup> القران الكريم ٣٨/ ٣٩

<sup>10</sup> القران الكريم ٣/ ٩٩

<sup>11</sup> القران الكريم 1/09 القران الكريم 1/09

جس برجاہے۔انہیں غنی کردیا الله اور الله کے رسول نے اینے فضل سے۔ہمیں خدا بس ہے اب دیتا ہے ہمیں الله ا بینے فضل سے اور الله کار سول۔اے ایمان والو! حکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں کاموں کے اختیار والے ہیں۔اور اگر اسے لاتے رسول کے حضور اور اسے ذی اختیاروں کے سامنے تو ضروراس کی حقیقت جان لیتے وہ جوان میں بات کی تہہ کو پہنچ جانے والے ہیں۔ تواب علمی راہ سے کہے اس میں آپ کو کما برا لگتا ہے،اور میں نے آپ کو جب د کھا تھا عاقل غیر سفید ہی یا ما تھا اور الله مادی اور تعمتوں کا مالک ہے۔اور بندہ ضعیف کی اس باب میں ایک کتاب جامع نافع مستطاب ہے کہ ہدایت حاہیے والے کوراہ حق د کھاتی اور تاہی میں گرنے والے کو ہلاک کرتی ہے، بحکم اللی زیر طبع ہے میں نے الامن والعلٰی لناعتی المصطفٰی بدافع البلاء (ااسارہ)اس كا نام اور اكمال الطامه على شرك سوى بالامور العامه (ااسماھ) لقب رکھا ہے اس میں ساٹھ آپتیں اور تین سو حدیثیں بائے گاکہ طیب کو خبیث سے حدا کرتی ہیںاور جوآ بیتں اس وقت میں تلاوت کیں عاقلوں کو وہی

"اَغُنْهُمُ اللهُ وَكَاسُولُهُ مِنْ فَضُلِهِ" " حَسُبُنَا اللهُ سَيُوُتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَكَالَّهُ مِنْ فَضُلِهِ وَكَالُهُ مِنْ فَضُلِهِ وَكَالُهُ مِنْ فَضُلِهِ وَكَالُهُ مُنَا اللهُ مِنْ فَضُلِهِ وَكَالُهُ وَلَا اللهُ مِنْ فَكُمُ اللهُ اللهُ وَلَوْكَالُهُ وَلَا اللهُ مُلِعَلِمُهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ

القران الكريم  $\rho/\eta$ 

<sup>2</sup> القران الكريم 9/90

<sup>3</sup> القران الكريم مم 69 °

<sup>4</sup> القران الكريم ١٨٣ ٨٣

فتاؤىرضويه حلد٢٢

کافی ہیں اور الله ہی کی طرف سے مدایت اور حفظ و نگہانی ہے۔اور سب تعریفیں الله کو آغاز وانجام میں۔اور الله کی درودیں والی اعظم و مولائے اکرم وحاکم اقدم اور ان کے آل و اصحاب پیشوا مان اُمت اور ان کے اولیاء پر کہ ان کے حکم سے عالم میں تصرف فرماتے ہیںاوران کے صدقے میں ہم پراور الله كي بركت اور سلام ،امين (ت)

عبدة المذنب احمدر ضأالبريلوي

عفى عنه بحيد النبي الامي صلى الله تعالى عليه وسلم من شعبان ۱۹سار

بالله الهداية والحفظ والوقاية والحبدالله في البداية والنهاية وصلى الله تعالى على الوالى الاعظم والمولى الاكرم والبولى الاقدم واله وصحبه قأدة الامم واوليائه المتصرفين بأذنه في العالم وعلينا بهم وبارك وسلم أمين

عبدة المذنب احبدر ضأالبريلوي عفى عنه بمحمد النبي الاهي صلى الله تعالى عليه وسلم للملتين خلتامن شعبان ١٩١٩ه

**مترجم:** کہتا ہے غفر لہ اس صحیفہ شریفہ کے بعد تین مہینے کامل انتظار ہوا، عرب صاحب کی طرف سے جواب نہ آیا، آخرتین مہینے تین دن کے بعد عالیجناب نواب مولوی محمد سلطان احمد صاحب قادری دام مجد ہم کے ہاتھ کہ پنجم ذی القعدہ کو رامپور تشریف لیے جاتے تھے تیسر اصحفہ شریفہ یہ تقاضائے جواب سوالات م سل ہوا۔

### مفاوضه سوم از حضرت عالم ابلسنت مدخليه تثقاضائج جواب سوالات دو 'مفاوضه سابقيه

بسم الله الرحين الرحيم، نحملة ونصلي على رسوله ابسم الله الرحين الرحيم، نحملة ونصلي على رسوله الكريد، بعد حمد وصلوة به جوتها مهينه ہے كه ميں نے خط بھيجا اورآپ نے جواب نہ دیااوریہ خط بھی پہلے کی طرح جسے پانچ مهينے گزرے ہیں روشن و تابان سوالاتِ دینیہ پر مشمل تھا آب نے نہاس کا جواب دیانہ اس کا، حالا نکہ پیر سلسلہ خود آپ ہی نے شر وع کیا تھا۔

الكريم، وبعد فهذا رابع شهرمذارسلت الكتاب و لم تحرالجواب وقدكان كصاحب السابق الماضي عليه خيسة شهور مشتبلا على اسئلة دينية لامعة النور فلم تجبعن هذا ولاعن ذاكمع

میں آپ کو چند دن کی اور مہلت دیتا ہوں کہ جتنے سوالات

لکھے ہیں سب کا مفصل جواب دیجئے، اگر روز پنجیننب کہ اس
نفیس مہینے کی (دسویں عیہ ) ہوگی گزر گیا اور آپ کی طرف
سے سوالات کا جواب نہ آیا توظام ہوگا کہ آپ نے دروازہ بند
کرلیا اور دفتر لپیٹ دیئے اور قلم خشک ہوجائے گاجس بات پہ
عنقریب خشک ہونے والا ہے اور الله ہی کے لیے اوّل وآخر
میں حمد ہے اور چمکی درودیں اور گرای تحیییں ہمارے مولیٰ
اور ایکے اصحاب وآلِ طام بن پر، آمین! (ت)

عبدة المذنب احمد رضاً البريلوى عنى عنه بمحمد النبى الأهى صلى الله تعالى عليه وسلم ينجم ذى العقده بروز شنم ١٩٦١ه

مع انك انت البادى فيما هناك وانا امهلك عدة ايام أخر لتجيب مفصلا عن كل مستطر فأن مضى يوم الخميس تأسع هذا الشهر النفيس ولم يأت منك الجواب تبين انك غلقت الباب و طويت الصحف وجف القلم بما سيجف ولله الحمد في الاولى والاخرة والصلوات الزاهرة والتحيات الفاخرة على سيدنا وصحبه وعترته الطاهرة امين.

عبدة المذنب احمدرضاً البريلوى عفى عنه بمحمد النبى الاهى صلى الله تعالى عليه وسلم لخمس خلون من ذى القعدة يوم السبت ١٣١٩هـ

مترجم: غفرلہ کہتا ہے مسلمان ملاحظہ فرمائیں کہ اس صحفہ منیفہ میں سواتقاضائے جواب کے کیاتھا، عرب صاحب کی نسبت کون
ساسخت کلمہ تھا مگر ہوا یہ کہ عرب صاحب جوابوں کے بجز سے بھرے بیٹے تھے وہ سوال ان پر پہاڑ سے زیادہ گراں تھے ڈر تھا کہ
مبادا جواب طلب ہوا تو کیا کہوں گاجب پہلے کو پانچ اور دوسرے کو تین مہینے گزر گئے دل میں کچھ مطمئن ہوئے ہوں گے کہ
شاید قسمت کالکھاٹل گیا مگر افسوس کہ ناگاہ ادھر سے تقاضوں کا پہاڑ ٹوٹ ہی پڑا۔ اب رنگ بدل گیا اور وہ بجز جس سے بھرے
بیٹھے تھے جہل بن کر اُبل گیا۔ اس صحفہ شریفہ کا پہنچنا اور طیب صاحب کا نام کی طیب و پاکیزگی سے اپنی ذاتی اصالت کی طرف
بیٹھے جا جان، اگلے مراسلات میں طرفین کے محاورات

عیے: پنجشنبہ کی دسویں خوداسی صحیفہ شریفہ کی تاریخ سے ظاہر تھی کہ پنجم روز شنبہ ارشاد فرمائی، لفظ تاسع سبق قلم تھااور خود پنجشنبہ صراحةً مذکور ہو نار فع التباس کو بس تھا۔مہلت پنجشنبہ تک عطاہوئی وہ تاسع ہو یا عاشر ۱۲ مترجم۔

ديھئےاوراباس تحرير ثالث کوملاحظہ کيجئے۔

# خط سوم عرب صاحب به تبدیل رنگ واظهار خشم بے درنگ

مجھے تمہارا خط پانچویں ذوالقعدہ کا لھا گیار ہویں ذوالقعدہ کو
پہنچا تو میں نویں تاریخ کو کسے تمہیں جواب دوں، مگر آپ کا
حکم ماننے کو عنقریب آپ کے پاس وہ جواب آتا ہے جس سے
تمہیں معلوم ہوگا کہ میں جواب سے صرف اس لیے خاموش
رہا تھا کہ تمہاری غلطیوں کو ظاہر ہونے اور تمہاری جہالت کو
تشہیر سے بچاؤں اب جانا چاہتی ہے لیلی کہ کسے قرض کا اس
نے لین دین کیا اور اس کا قرض خواہ تقاضا کرنے میں کیسا
قرض خواہ ہے۔

وصلتی خطك المورخ عسم ۵ دوالقعدة المسلم القعدة المعلمة المعدة فكيف اجيبك يوم التاسع ولكن امتثالا لا مرك سيأتيك الجواب الذي تعلم به انني ماسكت عن الجواب الاصيانة لاغلاطك ان تظهر ولجهلك ان يشهر ستعلم ليلي اى دين تداينت واى غريم في التقاضى غريمها ـ

محمد طيب"

مترجم: غفرله کہتا ہے کہ تقاضائے جواب پر عجز کی جھنجھلاہٹ نے عرب صاحب کو ایسے غیظ میں ڈالا کہ ذرا سے کارڈ میں بدحواسیاں صادر ہو گئیں، مثلاً پہلی بدحواسی کہ ابتداء میں القاب وآ داب در کنار الله عزوجل کا نام بھی چھوٹا، پہلے دونوں خط مسلمانی طریقے پر بسم الله شریف یا حمد و صلوۃ سے آغاز سے اس کی ابتداء یہیں ہے کہ وصلنی خطک (تمہارا خط پہنچا) دوسری برحواسی براہ طنز وسخریدایک پرانا شعر عصلت کھے دیے کا شوق جرایا تواہیے بہلے کہ اپنے ہی کولیلی بنایا۔

عها: هكذا بخطه دامر في خبطه ١٢

عسه ۳۰: یه شعر ایک عجیب قصیدے کا ہے جس کی تفصیل مضامین جناب مولوی عبدالحق صاحب خیر آبادی بیان کرتے تھے اگر چہ قصیدہ یہاں سے متعلق نہیں مگر الشیک بالشیک یذ کر الخ پر بات یاد آجاتی ہے۔ (باتی برصفحہ آئندہ) حلد۲۷ فتاؤىرضويه

## حق برزبان جاری شود، یہ نه دیکھا که کون مدیون ہے کون قرضدار ہے سوالات کاقرضه کس پر سوار ہے۔

رہتے عاشیہ صفحہ گزشتہ) دوستان علم وادب کے لیے اسی کے بعض اشعار کہ اس وقت یاد آئے تحریر ہوتے ہیں ، زبان عرب کا متند شاعر اپنی ایک کنیز کی شان میں کہتا ہے۔

مجھے زنجار کی لیلی سے تعجب آتا ہے میں نے اسے خریدااور مکات کہا تھا کہ اس کی آسائش پوری ہو ( یعنی اتنا مال اپنے کسب سے کمائے تو تو آزاد ہے)اس نے کچھ نہ کماسوااس کے کہ میر ادین لے کر بھاگ گئی اور وہ نہ بھاگی مگر اس حال پر کہ میر ا دین اس کے ساتھ ہےاپ جانا جا ہتی ہے لیکی کہ کیسے قرض کااس نے لین دین کیااور اس کا قرض خواہ تقاضا کرنے میں کیسا قرضحواہ ہے۔ کنیزی کے باعث مکہ بنی پھر بھاگ کر ہندیہ ہو گئی اور زند گی صورت کی علامتیں دل میں موجود ہیں خیانت کے درس والے تمنا کرتے ہیں کاش ہم اسے اینے یہال بے وفائی کی تعلیم دینے پر مدرس مقرر کریں وہ سڑا ہندی پہلے تو رافضن بنی پھر نیچریہ ہو گئی، دوا کی جد سے مرض بڑھ گیا۔اس کا حکیم اس کے علاج سے عاجز آیا تولیلی اگرچہ نام کی پاکیزہ ہے نفس کی خبیثہ ہے کہ اسے نفس کا کمپینہ پیند کرے گااور بہت جھوٹے نام کے مسمے ہوتے ہیں کہ نام ایسی خوشبو سے مہکتا ہے کہ مسمے میں جس کی ہوا بھی نہیں جیسے جائے ہلاک کو برعکس مفازہ لینی حائے نحات کہتے ہیں اور زن زنگیہ کو جس کی ساہبال ظامر ہیں۔ (ماقی برصفحہ آئندہ)

عجبت لليلى: نحماً اشتريها وكاتبتهاكسابتم نعيبها فمأصنعت الاالا بأق مدينة وماابقيت الاوديني نديمها ستعلم ليلى اى ديرن تداينت وايغ بم في التقاضي غربها تمكت بحكم الرق ثم تهتدت الانج في القلب سبها تود اولودرس الخبأنة لبتنا مدرسةللغدرفيمانقيمها تر فضت الخنّاء ثم تنشّرت تعد كالدواء الداءعي حكيبها فليلى وان كان اسمهاطيباغدت خبيثة نفيس يرتضها لئبها ورت مستى كاذب يعبق اسبه برائحة مأفى السسينسيمها كمهلكة تدعى بعكس مفازة وكافورة زنجية بأن شبيها اليلى اليلى اى دفار هجوتٍ من اتته البعالي صفوها وصبيها

کس سے تقاضا ہے کس پر چڑھائی ہے غریم نے کس کی جان پر بنائی ہے۔ چھائی جاتی ہے یہ دیکھو تو سرایا کس پر

خيرع

مہرباں آپ کی خفت مرے سرآ تکھوں پر

تیسری بدحواسی اسی خط تقاضا پہنچتے ہی یاران سریل میں کچریاں کپیں وہابیت کی فوج مقہوریت موج (جو حضرت نواب خلد آشیاں مرحوم مغفور کے عہد سنیت مہد میں کرے جوتے کے نیچے دبی تھی سراٹھانے بلکہ مذہب بتانے کی جان نہ تھی اب کچھ کھل کھیلی اور گریز کرکے پر پرزے نکال چلی ہے) ہل چلی مچی پرانے پرانوں کا سہارالگانے سنت کے خلاف پر ندوہ منانے سے کھیٹی میں یہ رائے پاس ہوئی کہ عرب صاحب نے بہت مدتوں سے دشمنی تقلید میں سر کھپایا، برسوں دود چراغ کھایا، پچھ خرافات مزخر فات کا ملغو با جمع کر پایا ہے۔ سوالات کے جواب کو تو اڑان گھائی بتائے اور وہ تجھیلی محنتوں کا سارا نتیجہ بنام جواب آگے لائے۔ جب بعون الله تعالی دندان شکن رد ہوگا۔ اس وقت تو وہ عوام کے آگے ناک رہ جائے گی کہ دیکھو۔ ع

ہم بھی ہیں یانچویں سواروں میں

خط تقاضا چھٹی ذی القعدہ روز ایک شنبہ کو پہنچا تھا، آٹھویں تک کمیٹی میں یہ رائے جم پائی اور وہ جواب ہہ صدیجے و تاب تحریر ہوا کہ جواب چیچے سے دیں گے، صحفیہ تقاضا میں پنجشنبہ تک کی مہلت مقرر فرمادی تھی، اس کا یہ جواب سوچا کہ خط ہمیں اا ذی القعدہ روز جمعہ کو پہنچا ہم پنجشنبہ تک جواب کیو ککر دیتے یہاں تک توعیاری و چالا کی سے کام لیا گیا۔ اب بجز کی بدحواسی اپنی جھلک دکھاتی ہے کمیٹی وہابیت نے ایسے کذب صریح کی رائے دی تھی تولفانے میں جھیجنا تھا کہ کذب پر لفافہ رہتا عام شخصوں پر شوت نہ ہوسکتا مگر بدقسمتی سے کار ڈمیں لکھا جس پر روا گلی ووصول کی مہر ہائے ڈاک نے واضح کر دیا کہ بعنایت الہی

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

کافورہ نام رکھتے ہیں اے لیلی اے لیلی اری گندی تونے اس کی جو کہی جے صاف و خاص بلندیاں حاصل ہوئیں، مردوں کی برگوئی سے در گزر اور آکہ میں لیلے اخیلہ کانہیں تیر احصہ ہے ۱۲ متر جم۔

دعى عنك تهجاء الرجال واقبلي لك الحظ لاللاخيكلية

حضرت کا یہ فریب نامہ سہ شنبہ ۸ ذی القعدہ کو ڈاک خانہ رامپور سے روانہ ہو کر چہار شنبہ نویں ذی القعدہ کو خدمت اقد س بندگان حضرت مکتوب الیہ میں باریاب ہولیا یعنی لکھے جانے سے دو چار دن پہلے ہی پہنچ گیا۔انا لله وانا الیہ راجعون۔عرب صاحب کی ان خوبیوں پر بھی حضرت عالم المبعنت مد ظلہ العالی نے اسی علم سے کام لیاجوار بابِ علم کو اہل جہل کے ساتھ شایان ہے بغور ملاحظہ فریب نامہ مذکورہ ڈاکنانہ سے رسید لے کریہ صحیفہ چہارم امضاء ہوا۔ مفاوضہ جہارم حضرت عالم المبعنت دام ظلہ بجواب خط سوم

بسم الله الرحين الرحيم، نحمدة ونصلى على رسوله الكريم، وبعد فجاء الكتاب ولم يات الجواب ولست متفرغاً للجهل والسباب ووصوله قبل وجودة بيومين عجب عجاب وبعد قد بقى عليك من اليوم الى الغدالوقت الموعود فأن مضى ولم يأت الجواب علم ان بابك مسدود وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود واله وصحبه العز السعود والحمد لله الودود.

كتــــــبه عبدة المذنب احمدرضاً البريلوى عفى عنه بمحمد النبى الامى صلى الله تعالى عليه وسلم لتسع خلون من ذي القعدة ۱۹۳۹ه يوم الاربعاء

بسم الله الرحين الرحيم، نحمده و نصلى على رسوله الكويم بعد حمد وصلوة واضح مو خط آيا اور جواب نه آيا اور جهالت كى باقول اور گالى گلوچ كى مجھے فرصت نہيں اور اس خط كا علم ايجاد ميں آنے سے دودن يہلے يہال پنج جانا سخت تجب كا چنجا ہے اور ہنوز آج سے كل تك آپ كے ليے روز موعود كا وقت باقى ہے اگر وہ گزر گيا اور جواب نه آيا تو معلوم موگا كه آپ كا دروازہ بند ہے، اور الله تعالى كے درود وسلام وبركات صاحب مقام محمود اور ان كے آل واصحاب نور وسعادت والوں ير اور سب خوبيال الله كو جو گناہ بخشے اور اپنے بندول سے محمود فرمائے۔

عبدة المذنب احمد رضاً البريلوى عنى عنى عنه بمحمد النبى الأمى صلى الله وتعالى عليه وسلم

لتسع خلون من ذي القعدة ١٩٩١ه و روز چهار شنبه

# مترجم: غفرله کهتا ہے که روزِ موعود گزراادر جمعه گزراادر جواب نه آیا تواس صحیفه پنجم نے امضاپایا۔ مفاوضه پنجم حضرت عالم المسنت دام ظلم باعلام تمامی حجّت

بسم الله الرحین الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکویم، بعد حمد وصلوة بلاشبه کل آپ کا روز موعود گزرگیا بلکه آج کادن روز مبارک و جمایوں جمعه اور زائد جو ااور آپ کی طرف سے کچھ جواب نه آیا تو پرده کھل گیا اور مخاطبه تمام ہوا اور سب خوبیال الله کریم بہت عطافرمانے والے کو، اور آپ سے کچھ پذیر نه ہوگا مگر اس حق و صواب کے لیے مطبع ہونا جس کی طرف ہم نے آپ کو ہدایت کی اور سب تعریفیں الله بس کی طرف ہم نے آپ کو ہدایت کی اور سب تعریفیں الله سر دار محمد اور ان کے آل واصحاب معززین پر آمین سب سر دار وی کے سر دار محمد اور ان کے آل واصحاب معززین پر آمین سب سر دار وی ک

عبدة المدنب احمد رضا البريلوى عفى عنه بمحمد النبى الاهى صلى الله تعالى عليه وسلم بازوجم من ذى القعدة ١٩١٩هـ بسم الله الرحين الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم، وبعد فقد مضى امس يومك الموعود بل زاد عليه اليوم البوجوديوم الجمعة المبارك المسعود ولم يأت منك شيئ من المردود فأنجلى الحجاب وانتهى الخطاب والحمد لله الكريم الوباب ولن يقبل منك هذا الا الانقياد لما ارشد ناك اليه من الحق والرشاد والحمد لله العلى الجوادو الصلوة و السلام على سيدالاسياد محمد واله وصحبه الامجاد، امين به

عبدة المذنب احمد رضاً البريلوى عفى عنه بمحمد النبى الامى صلى الله تعالى عليه وسلم لاحدى عشرة مضين من ذى القعدة رواساتهم

مترجم: غفرله کہتا ہے الحمد للله حضرت عالم اہلسنت کے ساتھ عرب صاحب کا مکالمہ ختم ہوااور عرب صاحب کا جوابوں سے بجزر وشن وآشکار ہوگیا۔

ذلك بأن الله هوالحق وان الله لايهدى كيدالخائنين والحمد لله رب العلمين وقيل بعداللقوم الظُّلمين ــ

### زيادتِ افادت

عرب صاحب کی خوبی تہذیب اور اس کے جواب میں حضرت عالم اہلست کا حلم عجیب ناظرین نے ملاحظہ فرمایا اب مستفید ان بارگاہِ سنّت کا ادب اجمل اور کریمہ۔ "وَ اُعْدِ فَی عَنِ الْمُجْهِلِیْنَ ﴿ " لَهِ حَریمانہ عَمَل بنظرِ اعتبار مشاہدہ کیجئے۔ مکر منا مولوی محمد واعظ الدین صاحب اسلام آبادی قادری برکاتی سلمہ الہادی نے اگرچہ عرب صاحب کے خطِ سوم میں کلماتِ جہل واشتلم ملاحظہ فرما کر آبیہ کریمہ "وَ اَعْدُ طُطُ عَلَیْهِمُ الله عَلَی ہِ عَمَل جَاہِا مِگُر اَثر تادیب و کمال تہذیب کہ عرب صاحب کو معذور ہی رکھا اور ان کی نبیت کلام خوبی واکرام ہی لکھا سارا قصور نفس امارہ پر طویلے کی بلا بندر کے سر۔

### نامی نامه مولانا واعظ الدین صاحب بجواب بهال خط سوم عرب صاحب

بسم الله الرحين الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريمرط

بجناب فاضل فراخ مناقب نیکی مناصب مولوی طیب صاحب دو عدایاته

بعد حمد و صلوۃ واضح ہو آج نہم ذی القعدہ روز چار شنبہ وقت چاشت آپ کی گرامی کتابت اور بے پر دہ علیہ تحریر آئی ہم نے اس رنگ کے خلاف پائی جس کی علاء سے توقع تھی نیز اس طرز کے مخالف آئی جو اس کی دواگلی بہنوں میں آپ کی طرف سے معروف رہے توہم نے جانا کہ وہ آپ کے قلب کی طرف سے نہیں بلکہ نفس امارہ کے چھینٹوں سے جو بکثرت عیب کی طرف طرف داعی ہے اس لیے

بسم الله الرحين الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم،

الى جناب الفاصل الوسيع المناقب السنيع المناصب المولوى طيب صاحب دامت عنايتهم

امّابعد فأتت اليوم كريمتكم المسطورة ونميقتكم الغير المسطورة ضمى تأسع ذى القعدة يوم الاربعاء فوجدنا هاعلى خلاف مأهو المأمول من العلماء وايضًا على خلاف مأعهد منكم في اختيها السالفتين فعلمنا انها ليست من قبل قلبكم بل رشحة من النفس الامارة بالشين اذليس فيها

عے : بے پر دہ دووجہ ہے، ایک توکار ڈپر تھی دوسرے برہنہ گوئی ۱۲متر جم

القرآن الكريم 2/100

<sup>2</sup> القرآن الكريم و س

که اس تحریر میں حجموٹ اور زبان درازی اور بہکی ہوئی جہالت کے سوائسی سوال کا جواب نہ تھا تو ہمارے سر دار علامہ عالم المسنت مد ظله و دام فضله نے حب که اس کاپر دہ کھولا اور اس کی بے ہودہ سرائی ویریشان گوئی پر وقوف یا مااس کے سبب آپ پر کچھ غضب نہ فرمایا بلکہ اس کی بات سے بینتے ہوئے مسکرائے اور دعا کی کہ اے میرے رب! میرے دل میں ڈال کہ میں تیریان نعتوں کاشکرادا کروں جو کہ تونے مجھ پر اور میرے باپ دادا پر فرمائیں اور میں وہ بھلاکام کروں جو کتھے یسندآئے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرمالے۔وجہ یہ کہ حضرت والا کو معلوم ہے کہ معصوم تو وہی ہے جسے الله عزوجل نے عصمت عطافر مائی تو نفس امارہ کی جہالت کے باعث ایک پرانے دوست پر جوالیں باتوں کو ناپیند ر کھتا تھا کیا مواخذہ ہو مگر خادمان آ ستانہ والا اس معاملے میں سخت عجب میں ہیں خط لکھا جائے تو جائے ذی القعدۃ الحرام کی گیار ہوس کو اور حضرت مکتوب الیہ کے باس نہنچے اسی سال اسی ذی القعدہ کی نویں کو، ہم کو یقین ہے کہ آپ ایسے سفید جھوٹ سے بر کنار ہیں یہ تواسی نفس امارہ کی انو کھیاں ہیں اور وہ احمق یعنی نفس امارہ 🐣 کی شرارت یہ نہ سمجھی کہ ایکے

جواب سوال الاكذب وفحش وجهل بضلال فسيدنا العلامة عالم اهل السنة مدظله ودام فضله لما كشف عن خدرها ووقف على هذرها وهجرها لمريجد عليكم لاجلها بل فتبسم ضاحكا مِن وَوْلِها وَ وَالْ مَن وَالْ مَن وَوْلِها وَ وَالْ مَن وَالْ مَن وَوْلِها وَ وَالْ مَن وَالْ مَن وَالْ مَن وَالْ مَن وَالْ مَن وَالْ مَن وَل وَالْ مَن وَل وَل مَن وَل وَل مَن وَل وَل الله فكيف المنه بان لا معصوم الا من عصم الله فكيف يؤخذ بجهل النفس صديق قديم ماكان يرضاه ولكنا نحن خدام العتبة العلية في عجب عاجب من هنه القضية كتاب يكتب الذي القعدة الحرام ويصل لحضرة المكتوب اليه تاسع الشهر من ذلك العام وانا لموقنون انكم من مثل هذا الكذب الجلى معزولون وانما هو من تعاجيب نفس امارة ولم تدر السفيهة وانما هو من تعاجيب نفس امارة ولم تدر السفيهة ان منها على

عسه: نفس زبان عربی میں مونث ہے یہاں مطابقت ترجمہ کے لیے شرارت نفس یاشریرہ مکتوب ہوئی۔ ۱۲ مترجم

Page 674 of 682

القرآن الكريم 27/19

یر خود اس کی طرف سے دلیل وعلامت موجود ہے کہ مہر ڈاک خانه رامیور میں روانگی کارڈ کی تاریخ ۸افروری سه شنبه ہےاور م رڈا کیانہ بریلی میں چہنچنے کی تاریخ ۱۹فروری روز حار شنبہ اور وہ نثریرہ یہ بکتی ہے کہ اس نے یہ کارڈا ۲فروری روز روشن جمعہ کو لکھاتو یہ پیش از حمل ولادت تو نہایت ہی عجیب ہے جس کی نظیر نہ خارج میں ہے نہ ذہن میں ،اور آپ کی جناب میں پوشیدہ نہیں کہ ایسے برے حیلے کاحکم نہیں ہوتا مگر اس سخت بدا فعال کی رسوائی اور وہ حیلہ گریدکار کون ہے یہی نفس امارہ کی شرارت آپ کا قلب تواس کذب ومکر کے عار وعیب پر راضی نہیں توظام ہوا کہ وہ شریرہ اگر جواب تجھیجتی تواس کارڈ کی طرف جمعرات سے پھے آ جاتا مگر وہ تو عاجز آئی لہذا فریب کیا اور جھوٹ بولی اور بے ہو دہ پکا اور تشمجی کہ اس تدبیر سے اس کے جہل کی بے حیائیاں حصیب گئیں حالانکہ خداکی قتم ظام ہو گئیں، تو اے مولانا فاضل کامل! آپ کو جو علم و فضائل ملے انہیں ذریعہ بنا کرآ پ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہل اور فخش اور کمینہ ہاتوں سے اس شریرہ کی باگ روکیے اور فرمائے کہ اے فلانی! مہینے گزریں، زمانے پلٹیں اور توجواب نه دے اگر بالفرض وہ سوال تجھ پر طلاق بھی ہو تو تو ضرور اتنی مدت میں عدت سے نکل کریام دینے والوں کے لیے

كذبها لدليل وامارة فأن تاريخ ارسال القرطاس في طابع بوسطه رامفور ۱۸ فروري يومر الثلثاء و تاريخ وصوله في طابع بوسطة يريلي ١٩ فروري يوم الاربعاء وهي تزعم انهاكتبت ٢١ فروري يوم الجمعة الغراء فبالهامن ولادة قبل الحمل مالها نظير في خارج ولا عقل، و لايخفي على جنابكم الرفيع ان مثل هذا الاحتيال الشنيع لا تقضى الابوقاحة المحتالة ولا تفضى الاالى فضبحة الفعالة وماهى الاالنفس الامارة اماقلكم فلم يرض عارة ولا عوراة فتسن انها لو السلت الحواب لحاء قبل بم الخميس كهذا الكتاب ولكنهاعجز تفبكرت وكنبت وهجرت وزعبت انبأ بهذاسترت فواحش جهلها ولاوالله ظهرت فبأمولانا الفاضل الكامل إن اسألك بهارزقت من العلم و الفضائل ان تكبح عنا نها عن الجهل والفحش و الد ذائل وقل لها يا هزه تهضى الشهور وتنقضي الدهور و لاتردين الجواب ولوان السؤال كان طلاقًا عليك لخرجت من العدة وحللت للخُطّاب

حلال ہو گئ ہوتی پھر جب تجھ سے جوابوں کا مطالبہ ہو تو تُو فخش و بے ہودہ کے اور مکرو فریب کرے ادر ابھی روز موعود پنجشنبہ گزرنے تک تجھ پر کچھ زمانہ ہاقی ہے پس اگر وہ گزر گیا اور تیراجواب نه پہنچا تو تیرا فخش و جہل تیرے ہی منہ پر مارا حائے گااور قشم بخدااے وہ امارہ جو ایک عالم سے جہل کے ساتھ پیش آئی اور حالمہ ہوئی جس گناہ کی حالمہ ہوئی زنہار تجھ سے بذیرانہ ہوگامگر ان تمام سوالات کاجواب دیناجو تجھ سے کیے گئے ہیں اور بیر گمان نہ کرنا کہ علماء فحول اس جہل و فضول کی طرف التفات کریں جس سے تواینی بوری بھررہی ہے ہاں اگر تو سر کشی اور زیاد تی کرے اور جہل ہی جاہے تو کیا عجب کہ تھے کوئی ایبامل جائے جو تیرے جہل سے بڑھ کر تھ سے جہل کرے پھر تواینے ہاتھ چباتی رہ جائے اور اب جانا حایتے ہیں ظالم کہ کس ملٹے پر بلٹا کھاتے ہیں۔مردوں کی جو گوئی سے در گزر اور الخ اور سلام ان پر جو ہدایت کے پیرو ہوئے اور الله تعالیٰ کے درود وسلام وبرکات مولیٰ مصطفیٰ اور ان کے آل واصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ۔

راقم واعظ الدين قادري اسلام آبادي غفرله المولى الهادي نهم ذي القعده ١٩١٩ه ثم اذاطولبت فحشت وهذرت و خدعت ومكرت والى الأن عليك باقية من الزمان الى انقصاء الخميس الموعود فأن مضى ولم يصل جوابك ففحشك و جهلك عليك مردود ولا والله يا امارة جهلت على عالم واحتملت اثما احتملت لن يقبل منك الا الجواب عن كل ماسئلت و لا تظنى ان يلتفت العلماء الفحول الى ماتشحنين به جرابك من الجهل والفضول نعم ان طعنيت وبغيت والجهل بغيت فلعلك تجدين من يجهل عليك فوق ماتجهلين فتعضى على يديك "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُو المَّوْا الَّي مُنْقَدَي

يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿ " -ع

دعى عنك تهجاء الرجال واقبلى النح والسلام على من اتبع الهدى وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك على المولى المصطفى واله وصحبه دائمًا ابدا

كتبه الفقير واعظ الدين القادرى الاسلام آبادى غفرله البولى الهادى لتسع خلون من ذى القعدة ١٣١٩هـ

Page 676 of 682

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{1}$ 

#### خاتمه

وہ سوالات کہ عرب صاحب سے کیے گئے اور انہوں نے جواب نہ دیئے اور انہیں بار بار مطلع کردیا ہے کہ بے ان کے جواب کے آپ کی خارجی باتیں مسموع نہ ہوں گی۔

س ا: کچھ احکام شرع ایسے ہیں یا نہیں کہ ابتداءً ان کا علم بے نص صریح یا اجتہاد مجتهد کے نہ ملے گا۔

س٢: كياتمام آدمي جميع احكام كے عالم، معانى نصوص كو محيط، اجتهاد ير قادر بين؟

س ۳: کیا جاہلان عاری شتر ان ہیمار ہیں ان پر شریعت کے احکام نہیں؟

س مم: ان کے لیے احکامِ الی جانے کی کیاسبیل ہے اس سبیل کا اختیار ان پر فرض، واجب، جائز کیسا ہے؟

**س3**:آپ نے اپنی عمر تک الله تعالی کو کیو *نکر پو* جااور بندوں سے کس طرح معاملہ کیا،اجتہاد سے یا تقلید سے،آپ شر وط اجتہاد سے پُر مِیں باخالی؟

س ۲: آپ کو علوم شر عیہ کے تمام اصول و فروع میں اجتہاد پہنچتا ہے یا بعض میں ؟ بر نقتریر اخیر جس میں آپ مجتهد ہیں، اس کی تغیین کیجئے اور جس میں نہیں اس میں اپنی راہ بتا ہے ، بر نقتریر اول فقہی مسائل اجتہادی کی دس گھڑی ہوئی صور تیں لائے جن کا حکم خاص آپ نے استنباط کیا ہو جس کی بنا کے ظاہر و باطن وجرح و تعدیل و تفریع و تاصیل میں آپ دوسرے کی سند نہ پکڑیں۔

س2: تقلید شخصی آب کے نز دیک کفریے باحرام یا مباح یا واجب؟

س ٨: ائمه واقوال میں مر مكلّف نامجتهد كو تخيير ہے باحكم تخر اوراس كى كياسبيل؟

**٣٠: په تخییر یا تخیُر مطلق ہے یا چار اکابر میں محصور؟** 

س ۱۰: تلفیق فسق ہے ماجائز؟

ساا: مختلف اعمال میں یاایک میں بھی؟

س ١٢: قبل عمل يا بعد ميں؟

عرب صاحب کواب ہم مطالبان حق اپنی طرف سے از سر نو دو ہفتے کی مہلت دیتے ہیں ختم سال تک ان مسائل کا مفصل جواب دے دیں جس بات میں اجمال رہے گایا آپ کے بیان پر ایضاح حق

کے لیے اور سوال پیدا ہوگا پھر عرض کرکے صاف کرلیا جائے گا یہاں تک کہ بعونہ تعالیٰ حق واضح ہوواخر دعونا ان الحمد للله دب العلمین وصلی الله تعالیٰ علی سیدناً محمد واله وصحبه امین۔ سید عبد الکریم قادری غفرله ۱۲ ذی الحجه ۱۳۱۹ هستمبید: جواب مفصل ہوں مواقع ضرورت و عدم ضرورت وغیر ما قیود و تحضیصات جو مکنون خاطر ہوں مصرح ہوں ورنہ مطلق اطلاق پر محمول رہے گااور بعد وردواعتراض ادعائے تخصیص و تقیید و تاویل مسموع نہ ہوگا۔

عمبیہ: ہر سوال کا جواب مدلل ہو اور اپنے لیے جو منصب قرار دیجئے دلائل اس منصب کے نصاب پر مکل ورنہ بے محل سرود مطبوع نہ ہوگا،والحد مدلل اواخر اوالصلو قاعلی دسوله واله باطنگا وظاهرًا امین۔

#### عربصاحبكى تهذبب

بسم الله الرحين الرحيم نحملة ونصلي على رسوله الكريمرط

اس کے بعض نمونے تو عرب صاحب کے خط سوم میں جو آپ کو اسی رسالہ کے صفحہ ۳۲۴ پر ملے گا، ملاحظہ ہوں مگر عرب صاحب کی جو رودادِ تہذیب وانسانیت اب رامپور میں حصب رہی ہے اس کی نسبت بعض علائے کرام ساکنانِ رامپور کی مرسلہ تحریر نے عجب خبریں دی ہیں ذرااستماع فرمائے۔

بملاحظہ مخدومی مکرمی جناب مولوی سید عبدالکریم صاحب زید مجد ہم، تشکیم، مولوی طیب صاحب عرب ایک رسالہ بنام ملاطفة الاحباب چیوارہے ہیں،اس کے بیانات کی بے حد غلطیاں تواہل علم جانیں گے مگر طرزِ کلام میں نہایت تہذیب وانسانیت کوکام فرمایا ہے میں نے حضرت عالم اہلسنت کے خطوط انہیں کے رسالے میں دیکھے جس میں صرف عالمانہ کلام ہے مگر ان صاحب کی غصہ ناک تحریر نے کوئی دقیقہ بدز بانی کا اٹھانہ رکھا،اس کے بعض اور اق حیجیب گئے ہیں انہی سے کچھ انتخاب ملاحظہ ہو۔

ص ۴: په شخص خو دا پناکهانهیں سمجھتا۔

ص ۲: پیر شخص مسلمانوں کا بھی مخالف ہے اور عا فلوں کے بھی خلاف۔

ص۱۲: یہ شخص ان لو گوں میں ہے جوا پنا گھراپنے ہاتھوں بھی خراب کرتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی یہ یہودی کابیان ہے۔

فتاؤىرضويه حلد٢٢

> ص ہم 1: بیڑیاں باؤں میں ہیںاور مکر کرتا ہے۔ ص • ٣٠: ناصر بدعت دستمن موحدین مُقَرّ محد ثین۔ **ص • سا:** علمی مذا کرےکے لا کق نہیں۔

> > ص٣٢: آب كالي اور چلائے۔

**ص۳۳:** مر دہ بے حیات یہاں تک کہ ص۵اسطر ۱۱میں صریح فخش تک تجاوز کیا ہے۔

الی نایاک تحریر کا اگرآپ یااور کوئی صاحب رد لکھیں تو بہتریہ ہے کہ حلم سے کام لیں جو شان علم ہے۔والسلام ۵ا ذی الحجبہ واسالهانتهي

ہمیں اپنے معزز دوست کی بیر رائے بجان و دل منظور ہے، تحریر دیکھی جائے گی،اگر سواالیی ہی خرافات کے پچھے نہ ہوا تواہلِ علم بلکہ ہر عاقل کے نز دیک وہ آ ہے ہی اپناجواب ہے ورنہ اس کی زبان درازیوں سے اعراض ہو گااور اس کی جہالتوں پر بعون الله تعالی اعتراض عرب صاحب اپنی تہذیبوں کا جواب اگر عرب کی مثل سے جا ہیں تواول العی الاحتلاط یعنی جو عاجز آتا ہے غصے میں بمرجاتا ہے۔ومن اطاع غضبه اضاع ادبه:جو غصر يے عادب اتھ سے كھوئے كا البغل التغل وهولذلك اهل يين لؤمر اصله فخبث فعله: اگراشعارے جاہیں توکثیر عزہ کے بیر دوشعر بس ہیں۔

هواني ولكن للمليك استذلت

يكلفهاالخنزير شتبي ومابها

لغرة من اعراضناما استحلت:

هنيئامر يئاغيرداء مخاصر

یعنی ہے

جواب تلخ می زییدلب لعل شکر خارا بدم گفتی وخرسند عفاک الله نکو گفتی! (تونے برا کہااور میں خوش ہوں اللہ تعالی تحقیے معاف فرمائے تونے خوب کہا۔ کڑواجواب شیریں سخن سرخ ہو نٹوں سے اچھامحسوس ہوتا

یہ تو عرب صاحب کی طرز پر امثال واشعار سے جواب تھے اور ہمارا تیسر اپوراسچا جواب سے جو ہمارے رب عزوجل نے ہمیں تعليم فرمايا كهبه

> ۔ پس تم پر سلام ہم جاہلوں کے غرضی نہیں(ت) "سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ @"

> > القرآن الكريم ٢٨/ ٥٥ <sup>1</sup>

فتاؤىرضويه حلد٢٢

اور حاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور جب وہ بے ہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنجالے گزر جاتے ہیں۔(ت)

"وَّا ذَاخَاطَهُمُ مُرانِجِهِ لُونَ قَالُوْ اسَلِيًّا ﴿ " تَا ذَاخَاطَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ "وَإِذَامَرُّ وَابِاللَّغُومَرُّ وَاكِيَامًا ۞ " والسلام

## عرب صاحب کی عربی دانی

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم -عرب صاحب كى تحريرات ثلاثه كالمجموعه صرف انتيس سطس ہیں انہیں میں ملاحظہ ہو کہ عربت وفصاحت کی کیا بہتی نہریں ہیں۔مثلًا بطور نمونہ معروض:

(1)ان ص<sup>ه</sup> ای قتم من اقسام التقلید فرضًا قطعیا۔ان کی خبر منصوب

(۲) جمادی <sup>مه</sup> الثانی مونث کی صفت مذکر ـ

(۳) حضرت نے جمادے کا کوئی تیسرا بھی دیکھا ہوگا کہ عرب ثانی بے ثالث نہیں بولتے۔

(٣) مبينے كاعلم جمادے الاخرہ ہے اعلام میں تصرف كيسا! (اگرزبرزيراورآ نكھ پر پھلى نہ ہو۔ فافھھر)

(۵) بخدمت من العالم برتائے کشیرہ یہ متعلق الماہے۔ خط کی خطاء ہے، بحث فصاحت سے جداہے مگر علم کا پتاہے۔

(Y) جناب <sup>ص2</sup>مولوي الف مهضم هوا تو هوالام تو ٹیڑھی کھیر تھا۔

(4) قادری <sup>صحا</sup>موصوف معرفه صفت نکره۔

(٨)القول صحابان لاولياء الله رضى الله تعالى عنهم تصرف ان كااسم مر فوع، مكربال ادعائ محدّ في بـــ

(9) ۵ زوالقعدة صمه

(۱۰)اا ذوالقعدة مضاف اليه مر فوع مگريه كهيے كه قلم ہى مر فوع۔

ان کے سوااور بھی بعض مواقع محل کلام،اور خود عشیر قا کاملة ہی کہا کم ہیں، جو آ دمی ۲۹ سطریں لکھے اور ۱۰ غلطیاں کرے وہ ضرور فضيح اديب ہوا، خصوصًا جہاں عربی الاصل ہونے کاادعا۔

Page 680 of 682

القرآن الكريم ٢٥/ ١٣

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٥/ ٢٢

بات یہ ہے کہ عرب صاحب کو عرب شریف میں رہنے کا اتفاق بہت کم ہوا، عمر کا زیادہ حصہ ہندوستان میں گزرا بہتر ہو کہ آئندہ عربی کو کم تکلیف دیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو ہی خرچ کریں، تاویلات کا دروازہ کشادہ ہے۔ لاتعد مر خرقاء حیلة (چرکے لیے حیلوں کی کمی نہیں۔ت) مگر سعت کلام میں مجروح و مطروح و شاذ نام دوح کا دامن پکڑنا تسلیم اعتراض ہے گویر دے کے اندر۔

### لطيفه

## عرب صاحب كارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرافتراء

آپ نے اپنی اوب دانی کھولنے کو چند اور اق کی اہا جی عسم کسی ہے جس میں اطفال مکتب سے پچھ لے دے کر، پچھ اوھر اوھر
سے سکھ سکھا کر دادِ اوب دی ہے اس میں ان مکورہ سے شاذ نادر نصب خبر میں حدیث ان قعر جھند سبعین خریفا اوجہم کی گہرائی ستر خریف ہے۔ ت) تخریر کی اور بے دھڑ ک رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کردی کہ قولہ صلی الله تعالیٰ علیہ وعلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر بیہ کھلا صلی الله تعالیٰ علیہ وعلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیر اان قعر جہم سبعین خریفا، جبھد صاحب نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر بیہ کھلا افتراء متداول کتاب تک رسائی محال اور اجتہاد کا ادعاء جناب من بیہ قول ابوم پرہ فارسی ہے رضی الله تعالیٰ عنہ اور اس کی نسبت باتی کلام کی ان سطور میں وسعت نہیں۔ آپ کو ہوس ہوئی تو پھر معروض ہوگان شاء الله تعالیٰ وبائلتہ التوفیق۔

### لاحول ولاقوة الابالله

### یہ مجتہدصا حب تونیچری کانفرس کے رکن رکین نکلے

جب سے پہلے خط کا جواب گیارامپور سے عرب صاحب کی بدمذہبی کی نسبت متعدد خبریں آیا کیں جن کے سبب اگر حکم بالجزم میں احتیاط رہی مگر کیف وقد قبل طرز کتابت میں تبدیل ہوئی نامہ دوم سے

عــه:بالهاء لابالحاء ١٢

الصحيح مسلم كتاب الايمان باب اثبات الشفاعة الخ، قد كي كتاب فانه كرا يجي الرااا

Page 681 of 682

\_

القاب وسلام تحریر نہ فرمائے گئے کہ مبتدع کو سلام اور اس کا اعزاز واعظام شرعاً حرام، فقیر کا بیر رسالہ ۱۵ ذوالحجہ کو تمام و کمال حجیب چکا کہ خبر و ثوق نام کے ساتھ آئی کہ عرب صاحب نے نیچر یوں کی ممبری پائی، اب ان کی رُوداد تلاش کی گئی، یہاں نہ ملی، نیچر یوں کے میباں سے ضمیمہ کا نفر نس رامپور ۱۹۰۰ء ملا، دیکھا توصفہ ۲۷ پرط نیچر یوں کے روز نے میں سب سے اونچے جلوہ گر ہیں۔ حرص کے نمبر ۲۹۸ دے کر لکھا ہے مولوی مجمد طیب صاحب عرف علیہ مدرس کی ردیف میں سب سے اونچے جلوہ گر ہیں۔ حرص کے نمبر ۲۹۸ دے کر لکھا ہے مولوی مجمد طیب صاحب عرف علیہ مدرس اعلیٰ مدرسہ عالیہ رامپور پانچ روپے۔ لاحول ولا قو قالا بالله ! اب غیر مقلدی کی شکایت کیا ہے وہاں چو کھارنگ نیچریت کا چڑھا ہے۔ افسوس عرب کا نام برنام کیا۔ ممبری کی اُنچ اُنچی تھی تو اسلامی نام کے بہت جلیے تھی مگر یہ فخر کہاں سے کہ جہاں مولوی طیب صاحب پانچ روپے پر ہیں وہیں طابق انعل بالنعل لالہ بھگوتی پر شاد (۱۲۹) بابوپر بھود یال (۱۳۳۷) لالہ بنارسی داس (۱۳۷۱) بابوپر بھود یال (۱۳۳۷) لالہ بنارسی داس کہ مبر ہیں کہ عرب صاحب پانچ روپے کے وزیٹر ہیں اگرچہ بابو برہما نند (۱۳۷) بابوبوبولانا ناتھ کمتر ہیں کہ عرب صاحب پانچ روپے کے مربر ہیں کہ ہوئے وہ دس دس اور پیپس بی بی بیس کہ میں ختم ہوئی۔ ۱۵ محرم ۱۳۲۱) لالہ برج بھوکن سر نداس (۱۲۸) طیب صاحب کے اوپر ہیں کہ ہد پانچ ہی کہ ہوئے وہ دس دس اور پیپس بی بی بیس کہ جو کن سر نداس (۱۲۸) طیب صاحب کے اوپر ہیں کہ ہد پانچ ہی کہ وہ دورہ دس دس اور پیپس بی کہ میں ختم ہوئی۔ ۱۵ محرم ۱۳۲۰ اس کم مهرس میں طرح جب نیچریت کھبری تواس بحث کی کیا عاجت رہی۔

حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، آمين-

نوب

جلد ۲۷ کتاب الشتی کے حصہ دوم، مناظرہ ورَ قِید مذہبان کے عنوان پر اختتام پذیر ہوئی، جلد ۲۸ کتاب الشتی کے حصہ سوم سے شروع ہو گیان شاء اللہ۔

عسے: مطبع مفید عام میں تصبح کا بھی اہتمام ہے، یہ لفظ یو نہی (عرف) چھپا ہے شاید (عرب)، صاحب برج ستارہ ممبری کی (ب) کثرتِ استعال سے (ف) ہو گئی ۱۲)